

وَيَا الْكُذُلِ لِيَنْ فِلِينَ فِلِينَ فِي لَكُونُ وَمَا يَهَا فَكَلَّمَ عَلَيْهِ فَالْفِيهِ فَالْفِيهِ فَالْ ادر ينول الأنسيقي أم كمية كرديش كريروا درسيق من كريسيق إز بَاد

مر الم المحراف المراجع المحراف المراجع المحراف المحرف المحراف المحراف المحراف المحرف المحرف المحراف ال

جلردوازدنهم

مؤلف

عَجَضِ فَيْ الْمَا مِنْ الْحَكَمَ بَالِكُ الْمَا مِنْ الْحَكَمَ الْمَا الْمَا الْحَالِمَ الْمَا الْحَالِمَ الْ (المنوق عنه:)

(المنوفى سائلة)

(مُترَخِفَ) مولانامحست مطفراقبال

صدیث نمبر:۲۸۱۹۵ تا صدیث نمبر: ۲۸۱۹۹

*ڰنتٺ ٻ*ڄاينٺ

اِقْراً سَنَتْرُ عَزَلَ سَنَتْرُيثُ اللَّهُ وَبِازَارُ لِاهُورِ } خون:37224228-37355743





| مُنامُ اخْرِبِنْ إِنَّ اللهِ (جلددوازوبم) | نام كتاب:             |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| مولانامخست خطفراقبال                      | مُتَرْجِرْ:مُتَرْجِرْ |
| مکتب به حایث                              | ناشر:                 |
| لغل مثار برننرز لا ہور                    | مطبع:                 |

الله تعالى كفنل وكرم بانساني طاقت اور بساط ك مطابق كمابت طباعت بھی اور جلدسازی میں پوری پوری احتیاط کی می ہے۔ بشرى تقاضے سے الركوئي غلطي نظرة ئے يام فحات ورست ند ہول تو ازراہ کرم مطلع فرما ویں۔ان شاء اللہ از الد کیا جائے گا۔نشاندہی کے لييم بود شكركز اربول محد (اداره)







#### مُستكالنسّاء

| 9          | حعنرت ابویرز واسلمی خافشا کی احادیث                            | ூ   |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----|
| <b>r</b>   | حضرت فاطمدز هراء فخافخا كي حديثين                              | ⊕   |
| _          | ام المؤمنين حضرت هفصه بنت عمر بن خطاب نظفه كي مرويات           | (3) |
| <b>r</b> • | حضرت ام سلمه نظفا کی مرویات                                    |     |
| 1+4        | حفرت زیب بنت مجش نظفا کی حدیثیں                                |     |
| I•4        | حضرت جوريه يهنت حارث بن الي ضرار فيلفنا كي حديثين              |     |
| I•A        | عفرت ام حبيب بنت الى سفيان تلط كى حديثين                       |     |
| Her.       | حضرت خنساء بنت خذام في في كي حديثين                            |     |
| 114        | مسعود بن عجماء کی بمشیره کی روایت                              |     |
| 114        | حضرت رميد في في الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |     |
| 114        | حضرت ميمونه بنت حارث بلاليه فتأفئا كي حديثين                   |     |
| 19         | ام المؤمنين حعزرت مفيه فِقَافِهَا كي حديثين                    |     |
| ir'A       | حضرت ام الفعنل بنت حارث علين كي حديثين                         |     |
| سویما      | حضرت ام بإنى بنت ابي طالب نظفنا كي حديثيل                      |     |
| 101        | حضرت اساء بنت ابی بکر صدیق جائبا کی مرویات                     |     |
| 144        | حضرت ام قیس بنت تحصن فظفا کی صدیثیں                            |     |
| iAl        | حضرت سبله بنت سبيل زوجهٔ ايوجد يفهه نظرت كي حديث               |     |

|               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|               | مُنالَا مَذِنَ لِيَ مُنِيْ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مُ                                                                                                                                                                                                                                                                    | X,         |
| (A)           | حفرت اميد بنت رقيقه في في كا عديثيل المسلمان الم |            |
| IAF           | حفرت حذیفه خاتمهٔ کی بمشیره کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (3)        |
| iAe           | حضرت عبدالله بن رواحه تلفظ كي بمشيره كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0          |
| IAC           | حعنرت رتیع بنت معوذین عفراء خیجا کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (3)        |
| IAA           | حضرت سلامه بنت معقل فخافها كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0          |
| IAS           | حفرت ضباعه بنت زبير بخاب كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0          |
| 19+           | حفرت ام حرام بنت ملحان فطفها كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3)        |
| 191           | حفرت جدامه بنت وبب غانها كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3          |
| 197           | حفرت ام درداء في الله كل حديثيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ῷ          |
| IPP           | حضرت المبشرز وجهٔ زیدین حارثه چانه کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €          |
| 146           | حضرت زینب زوجهٔ عبدالله بن مسعود نیم بخشا کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3)        |
| 144           | حضرت ام منذر بنت قیس انصاریه خانها کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          |
| 194           | حفرت خوله بنت قيس فالمجنا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          |
| 19.4          | حضرت ام خالد بنت خالد بن سعيد في في كا حديثيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ⊕          |
| 199           | حضرت ام مماره خاشین کی حدیثین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0          |
| <b>r••</b>    | حضرت را نطبت سفیان اورعا کشه بنت قدامه ناتها کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3)        |
| <b>r</b> +1   | حضرت ميمونه بنت كردم نظفها كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          |
| r• r-         | حضرت ام صبيه جهنيه والفخاك عديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €          |
| <b>*• *</b> * | حضرت ام احماق خنافنا کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0          |
| F+I"          | حضرت ام رومان بني نتي كل عديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ῷ          |
| <b>F</b> + Y  | حضرت ام بال بَيْ فِي كَ عديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3          |
| <b>r•</b> 4   | ایک خاتون صحابیه فی خوا کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0          |
| r• <u>∠</u>   | حفزت مهماء بنت بسر خرجهٔ کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| <b>r•∠</b>    | حضرت فاطمه 'ابوعبيده نِيَّاتُذَ كي مجمويهم' اورحضرت حذيفه ثالثَّذَ كي بمشيره كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(?)</b> |
| r•A           | حفز - اساء بنة عميس وجفا كي حديثس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | W          |

| ℯ℀  | فهرست                                   |   | <b>``{*</b> <\\\      | مناهم أمرين بالريثة متوم       | <b>\$</b> |
|-----|-----------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|-----------|
| rii |                                         |   | کی حدیثیں             | حفرت فريعه بنت ما لك فأفخا     | (3)       |
| rir | *************************************** |   |                       | حفزت ليمره فأخفأ كي حديث       |           |
| rir |                                         | , | ىى                    | مفرت المحيد فكافا كاحديما      | ☺         |
| rim |                                         |   | ف                     | حضرت المحكيم فكافئا كي حديد    | 3         |
| rim |                                         |   | جــ                   | ابن زیادی دادی صاحبه کی روا    | $\odot$   |
| rır |                                         |   |                       | حضرت قنيله بنت سفى نافؤ ك      |           |
| rir |                                         |   | <b>.</b> .            | حفزت شفاه بنت عبدالله فألغ     | €         |
| ria | *************************************** |   | زادی کی حدیثیں        | حفرت خباب الأثنة كي صاحب       | ᢒ         |
| rin |                                         |   |                       | حضرت ام عامر فتأفنا كياحد ي    | ூ         |
| rin | *************************************** |   | ی مدیثیں              | حضرت فاطمه بنت قيس نكافا       | ூ         |
| rr• |                                         |   |                       | حصزت ام فروه فكافئا كي حديث    | ᢒ         |
| rri |                                         |   | کی حدیثیں             | حضرت ام معقل اسديه غافا        | ῷ         |
| rrr | ****************                        |   | ںی                    | حضرت الطفيل فأفا كاحديث        | ⊕         |
| rrr |                                         |   | ک مدیثیں              | حعزت ام جندب از دید غافا       | ⊛         |
| ۳۲۳ |                                         |   | ن                     | حضرت ام مليم فيها كي حديث      | ᢒ         |
| 777 |                                         | , | احديثين               | حفرت خوله بنت تحكيم فكأفنا كح  | ☺         |
| *** | ,                                       |   | زه نی ان که مدیث      | حفرت خوله بنت قيس زوجه م       | ᢒ         |
| rtA |                                         |   |                       | حعزت ام طارق فكأنا كي حد       | ூ         |
| rta |                                         |   | ل الميدكي حديث        | حفرت رافع بن خديج ولأثنا أ     | ⊛         |
| rrq |                                         |   |                       | حفزت بقير وظفها كي حديثير      | ☺         |
| rrq |                                         |   | ا حوص خانفا کی حدیثیں | حضرت ام سليمان بن ممرو بن      | ٺ         |
| rrı |                                         |   | ) مديث)               | حفرت سنمى بنت قيس غانفا كح     | ❸         |
| rmi | *************************************** |   | نافخنا كى روايت       | تي مُلينه كي أيك زوجه مطهره فأ | ☺         |
| rrr | •••••                                   |   | فَكُمُنا كَلَ حديث    | حضرت ليلى بنت قانف ثلقيه       | ᢒ         |
| rrr |                                         |   | نَيْجُهُ كَي روايت    | بنوغفار كي ابك خاتون محابيه    | €         |

.

| \$ <del>`</del> | فهرست                                   |                                         | ~ <b>```{*</b> < <b>\``\*</b> | مُسندُهُ الْمَدِينَ مِنْسِلِ مُسِيدِ مَتَرْهِم | <b>\$</b> |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| rrr             |                                         |                                         |                               | حفرت مؤامہ بئت حرفیجنا کے                      |           |
| ٠٠٠             |                                         |                                         |                               | حضرت ام كرز كعبيد فأثفا كي                     | €         |
| rra             |                                         |                                         | يا حديث                       | حضرت ممنه بنت بخش بأثفا كح                     | €         |
| rr 4            | *************************************** |                                         | ايتي                          | جده رباح بن عبدالرحمٰن كي رو                   | €         |
| tr <u>z</u>     |                                         |                                         | ں                             | حفزت ام بجيد غاففا کي مديث                     | 3         |
| 774             |                                         | *************************               |                               | مختلف قبائل كي محابه جنافية ك                  | (3)       |
| rrq             |                                         |                                         | يثين                          | حضرت ابن منتعق براثنة كي ص                     | ⊕         |
| rm.             |                                         | *************************************** |                               | حضرت قاده بن نعمان بثاثثة ك                    | <b>②</b>  |
| ۲۳۲             |                                         | *************************************** |                               | حضرت ابوشريح خزاع كعمى و                       |           |
| د۳۳             | ····                                    | 49.77,1,77                              |                               | حضرت كعب بن ما لك والله                        |           |
| ron             | *************************************** |                                         |                               | حضرت ابورافع بناتن ك حديث                      |           |
| <b>231</b>      | *************************************** |                                         | ٠                             | حضرت احبان بن سعى ﴿ تُعَدُّ                    |           |
| <b>111</b>      |                                         |                                         |                               | معزت قارب بختناكي صديد                         |           |
| ryr             |                                         | *************************************** | _                             | حضرت اقرع بن حابس وتلفأ                        |           |
| rym             |                                         | *************************************** |                               | مخرت سليمان بن صرد فالتخذ                      |           |
| ۳۹۳             | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                         | _                             | حضرت طارق بن اشيم والثنة                       |           |
| ryy             |                                         | *************************************** | _                             | ·                                              |           |
| FYA             | ,                                       |                                         | ·                             | حضرت ابونغلبه بخاتفة كي حديه                   | 0         |
| PHA             |                                         | *************************************** | ئۇكى ھدىيىشىل                 | حضرت طارق بن عبدالله جا                        | 0         |
| <b>7</b> 7 9    |                                         |                                         | ي مديثين                      | حضرت ابوبصره غفاري وللنز                       | (3)       |
| r2.1~           | *************************************** |                                         | مديثين                        | حضرت وائل بن حجر پائٹڈ کی،                     | ூ         |
| <b>r∠</b> 3     |                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                               |                                                |           |
| <b>r</b> ∠∠     |                                         | ·····                                   | ل حديثين                      | حضرت معمر بن عبدالله بريميز د                  | €         |
| r <u>~</u> 9    |                                         |                                         | -<br>ي <b>ث</b> ين            | حضرت ابومحذوره جناتنة کي حد                    | ⊛         |
| r <u>4</u> 9    |                                         |                                         |                               |                                                |           |

.

-

| <b>6</b> 3 | فهرست                                   | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  | <u>~</u> `{*\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$ | مُنِيلًا المَوْرِينِ اللهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن |                   |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| MI         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                         |                                                                       | حفرت المحقين المسيه فكأفا أ                                                                                 |                   |
| ra (°      |                                         |                                         | نا کی حدیثیں                                                          | حضرت ام كلثوم بنت عقبه فكأ                                                                                  | 3                 |
| rAt        | *****                                   | .,,,,,                                  | ریشیں                                                                 | شيبه بن عثمان كي ام ولد وكي ص                                                                               | (3)               |
| MZ         | *************************************** | ين                                      | بن حارث انصاری پیجنا کی حدیث                                          | حضرت ام ورقد بنت عبدالله؛                                                                                   | $\odot$           |
| FΑΛ        | 4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | <b></b>                                 | حديث                                                                  | حضرت سلمی بنت حمز و پیجنا کی                                                                                | 0                 |
| tAA        |                                         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    | ک مدیثیں                                                              | حضرت الممعقل اسديه فأثفأ                                                                                    | 3                 |
| r4+,       |                                         |                                         |                                                                       | حفرت بسره بنت صفوان بجاهجا                                                                                  |                   |
| rar        | *************************************** |                                         | 'جن كانام نسييه <b>تعا'</b> ' كي حديثير                               | حضرت ام عطيدانصاري فيطفأ                                                                                    | $\odot$           |
| ren        | 4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | *****                                   | - '                                                                   | مفترت خوله بنت تمكيم ويجنونا كي                                                                             |                   |
| <b>799</b> | 44444444444444                          |                                         |                                                                       | حفرت خولد بنت ثام انصار ب                                                                                   |                   |
| <b>799</b> | ,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                         |                                                                       | حفرت خوله بنت تغلب غيما كح                                                                                  |                   |
| 1-1        |                                         |                                         |                                                                       | حضرت فاطمه بنت قيس بيجيئ                                                                                    |                   |
| ۳12        |                                         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                                                       | ايك انصاري خانون صحابيه بيج                                                                                 |                   |
| 712        |                                         | ******************************          | یمی مساحبه کی روایت                                                   | حفرت حمين بن مصن كي پيو                                                                                     | (3)               |
| MIA        |                                         | *****                                   |                                                                       | حفرت ام ما لک بهنریه نظفا ک                                                                                 |                   |
| MIA        |                                         |                                         | بدالمطلب في كا حديثين                                                 | حفزت ام کیم بنت ذبیربن ع                                                                                    | ᢒ                 |
| F19        |                                         | ·····                                   | ی مدیثیں                                                              | حفرت ضباعه بنت زبير فخطفا                                                                                   | $\odot$           |
| rr.        |                                         |                                         | ر کنا کی حدیث                                                         | حفرت فاطمه بنت اليحيش ؤ                                                                                     | Ů                 |
| rr.        |                                         |                                         | عارشه بی عدیثیں                                                       | حضرت ام مبشرز وجه ّ زیدین .                                                                                 | ⊛                 |
| rri        | .,,                                     | *************************************** | کی مدیث                                                               | معفرت فربيه بنت مالك فيخفأ                                                                                  | $_{\odot}$        |
| rrr        |                                         |                                         | <u></u>                                                               | حفرت ام ایمن فیجن کی حدے                                                                                    | $\odot$           |
| mrr        |                                         | ****                                    | يث                                                                    | حضرت ام شريك فأثخنا ك حد                                                                                    | ( <u>*</u> 2)     |
| ۳۲۲        |                                         |                                         | يت                                                                    | ايك خاتون صحابيه بزجتنا كى روا                                                                              | ( <del>(</del> 2) |
| rrr        |                                         |                                         | ا کی حدیثیں                                                           | حضرت حبيبه بنت الي تجراه فأأفأ                                                                              | <b>(E)</b>        |
| rrr        |                                         | .,                                      | ا کی حدیثیں                                                           | حعرت ام كرز كعبية فخعميه فكافئا                                                                             | (2)               |

| <b>\$</b> }  | فبرست                                   | <u>``</u> `````````````````````````````````` | <b>``\$</b>                  | مُنالِمُ المَّهِ بِنَ بِلِ رَبِينِهِ مَتْرَجَمَ | <b>*</b>   |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| rro          |                                         |                                              |                              | حضرت سلمی بنت قیس نظفا ک                        |            |
| 770          |                                         |                                              | باروایت                      | نی ماینها کی ایک زوجه محتر مدکم                 | $\odot$    |
| FFY          |                                         |                                              | هُوَّا كِي حديثين            | حضرت ام حرام بنت ملحان فأ                       | $\odot$    |
| r12          | *************************************** |                                              | ى فۇنىخا كى حديثىن           | حضرت ام ہانی بنت الی طالب                       | $\odot$    |
| rri          | •••••                                   |                                              | ت                            | حضرت ام حبيبه فطفها كي مرويا                    | <b>③</b>   |
| r <b>r</b> 2 | *************************************** | ***************************************      | کی حدیثیں                    | حفرت زينب بنت فحش فألفأ                         | $\odot$    |
| rra          |                                         |                                              | ي حديثين                     | حفرت موده بنت زمعد فأتخا ك                      | ↔          |
| rrq          |                                         | ***************************************      | ن کا کی حدیثیں               | حضرت جوبريه بنت حارث فأ                         | €9         |
| PT(P1        |                                         |                                              | ب                            | حضرت امسليم فأثبنا كي حديثير                    | $\odot$    |
| ٣٣٣          | *************************************** |                                              | ا کی حدیثیں                  | حضرت در ه بنت الي لهب فأثلثا                    | ↔          |
| ****         |                                         | .,                                           | عديثين                       | حضرت سبيعداسلميد فيخفأكي                        | $\odot$    |
| <b>FLL.4</b> | ,                                       | •••••                                        | کی حدیثیں                    | حضرت النيسد بنت خبيب فأتخا                      | $\odot$    |
| rrz.         |                                         | •••••••                                      | بين                          | حضرت ام الوب وتأثبنا ك حديثا                    | ூ          |
| ٣٣٧          |                                         |                                              | ياحديث                       | حفرت حبيبه بنت مهل فأفأ كح                      | $\odot$    |
| rca          |                                         | •••••••                                      | يَّا كَيْ حديثين             | حفرت ام حبيبه بنت فجش فالخ                      | $\odot$    |
| 1"1"4        | ******************                      |                                              | ئا كى حديث                   | حضرت جدامه بنت وبهب فإتخ                        | 3          |
| الماس        | *************************************** |                                              |                              | حفزت كبيث فأثبنا كي عديث                        | <b>②</b>   |
| ro.          | *************************************** | ریثیں                                        | ن معاذ کی دادی تھیں'' کی ص   | حضرت حواء نگافئا'' جو كه عمر و بر               | <b>③</b>   |
| ro.          |                                         | •••••                                        | محابیہ بی بی کا کی حدیثیں    | بنوعبدالاهبل كي أيك خاتون                       | 3          |
| mai .        | ********************************        | •••••••                                      | ايت                          | ايك خاتون صحابيه بخاتفا كياروا                  | 3          |
| ror          | *************************************** |                                              | بن نعمان رجح کی حدیثیں       | حفزت ام بشام بنت مارق                           | <b>(3)</b> |
| rar          |                                         |                                              | کی حدیثیں                    | حضرت ام علاء انصاريه فيظفأ                      | ☺          |
| ror          |                                         | •••••                                        | ق بن علقمه فريعتنا کی حدیثیں | حفرت ام عبدالرحمٰن بن طارأ                      | $\odot$    |
| raa          |                                         |                                              | ایتا                         | ایک خاتون صحابیه فظفا کی روا                    | <b>③</b>   |
| raa          |                                         |                                              | ايت                          | ایک خاتون معابیه ذریخا کی روا                   | <b>③</b>   |

|               | فهرست |                                         | • <b>{</b> \$< <b>\$</b> } | مُسْلُوكُمُ التَمْرِينِ مِنْ لِي يَعِيدِ مَسْرُمُ |  |
|---------------|-------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|--|
| raa           |       |                                         |                            | حفرت امسلما چید نظی ک                             |  |
| ۲۵٦           |       |                                         |                            | حضرت المجميل بنت مجلل فكا                         |  |
| ۲۵٦           |       |                                         |                            | حضرت اساء بنت عميس نكافا أ                        |  |
| ron           |       |                                         |                            | حضرت ام تماره بنت كعب برخ                         |  |
| ۳۵۹           |       |                                         | _                          | حضرت حمنه بنت فجش فأثفا كي                        |  |
| F-41          |       | ····                                    |                            | حضرت ام فروه فيأتفا كي حديث                       |  |
| m41           |       | *************************************** |                            | حفرست ام كرز فكافئا كي حديث                       |  |
| الاع          |       |                                         |                            | حصرت ابودرداء جنگشو کی صدیث                       |  |
| ተለሰ           |       | 14********                              |                            | حضرت ام در داء فِيَّةُ مَا كَيْ حديثُ             |  |
| ۲۸۵           |       |                                         |                            | حفرت اساوینت بزید فاقفا کر                        |  |
| سا مها        |       |                                         |                            | مفرت ام ملی فرقهٔ کی حدیث                         |  |
| ۳+۳           |       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                            | حفرت سلمي بْرَاجْهُا کي حديثين .                  |  |
| ۳•۵           |       |                                         |                            | مفرت ام شریک فایما کی حد                          |  |
| ۳۰۵           |       |                                         |                            | د هنرت ام ايوب نظفا کی حدیث                       |  |
| (°+ Y         |       |                                         |                            | م<br>حفرت میمونه بنت سعد فاهما کر                 |  |
| ~- <u>/</u> _ |       |                                         |                            | معرت ام ہشام بنت حارثہ ہر                         |  |
| C-A           |       |                                         |                            | فضرت فاطمه بنت اليحيش فأ                          |  |
| <b>۴-9</b>    |       |                                         |                            | معرّت ام کرزفر اعیه نگانا کی.                     |  |
| • ا*)         |       |                                         | ) حدیثیں                   | r                                                 |  |
| ۳۱۳           |       |                                         |                            | مصرت ابوز میرثقفی دلانیز ک ص                      |  |
| <b>۱۳</b>     |       |                                         |                            | تعنرت بیجہ کے والدصاحب کے                         |  |
| (refer        |       |                                         | •                          | نعنرت شداد بن الهاد والتنوز كي                    |  |
| MIN           |       |                                         | ************************** |                                                   |  |

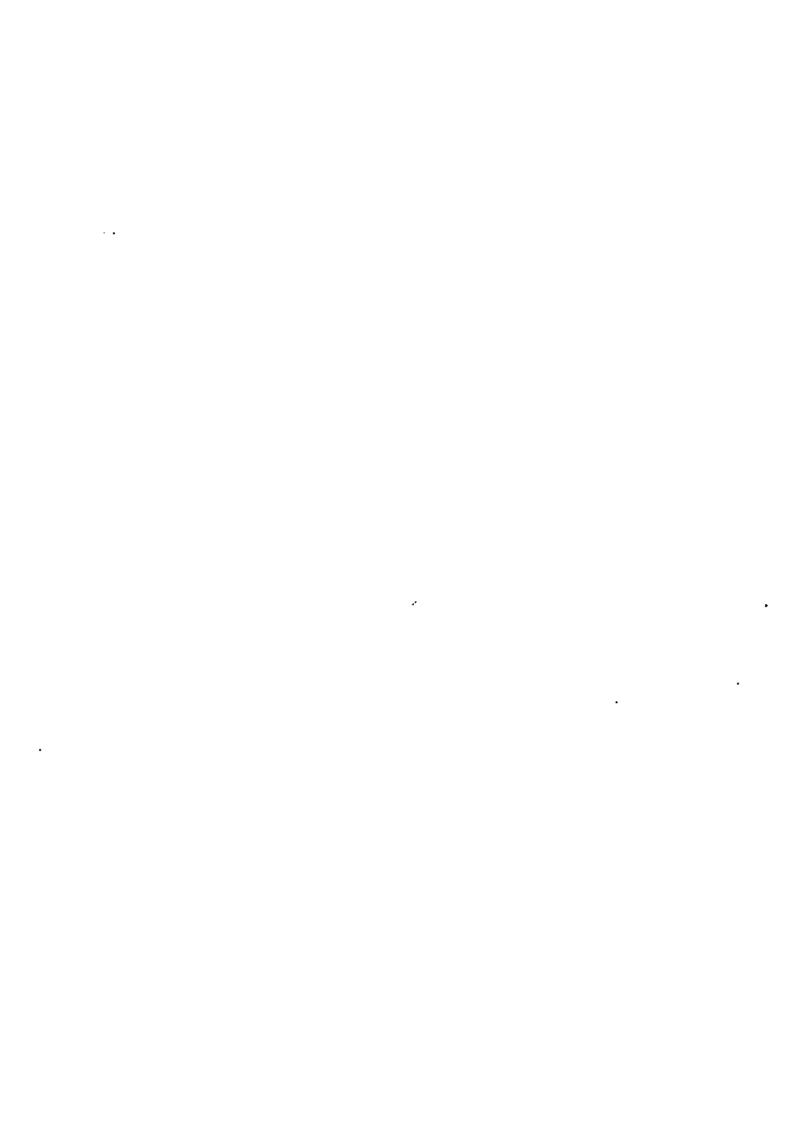

#### وسنواللوالزخان الزجينو

#### مسند النساء

# مُسْنَدُ فَاطِمَةَ ثَنَّهُ بنتِ رَسُولِ اللَّهُ مَثَاثِيًّا حضرت فاطمه زهراء فِنْهُ كَلَ حديثيں

( 17910) حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ هِبَهُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بُنِ الْمُحَمَّدِ الْمُ عَلَيْ الْمُ الْمُعَلِيْ الْمُلْفِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُحَمَّدِ الْمُ جَعْدَ الْمُ عَمَّدِ بُنِ حَمْدَانَ بُنِ مَالِكِ الْقَطَيْعِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُحَمَّدِ بُنِ حَمْدَانَ اللّهِ مَحَمَّدِ بُنِ حَمْدَانَ اللّهِ مَحَمَّدِ بُنِ حَمْدَانَ اللّهِ حَدَيْنَا أَبُو الْعَيْمِ الْفَصْلُ بُنُ دُكِنْ قَالَ حَدَّثَنَا وَكُويًا بُنُ أَبِى وَالِئَدَةَ عَنِ الْفُورَاسِ عَنِ الشَّفِيِّ عَنْ مَسُرُوقِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَيْمِ الْفَصْلُ بُنُ دُكِنْ قَالَ حَدَّثَنَا وَكُويًا بُنُ أَبِى وَالِئِلَةَ عَنِ الْفُورَاسِ عَنِ الشَّفِيِّ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ الْمُبْتَةِ الْمُسْتَعِقَالَ مَرْحَبًا لَكُمْ وَسُلّمَ فَقَالَ مَرْحَبًا لِمَاكَبَةِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلِيهِ لَمْ إِنَّهُ آسَرً إِلْهَا حَدِينًا لَمَكُنُ فَقُلْتُ لَهَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَدِينَةُ لُمَّ تَرْكِينَ ثُمَّ إِنَّهُ آسَرً إِلَيْهَا حَدِينًا لَمَكُنُ فَقُلْتُ لَهَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلَيْتُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْقُولُ إِنَّ عَمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَكَ عَلْمَ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَكُونَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَل

(۲۱۹۳۵) حضرت عائشہ فی خان ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ فی خاس نے ہے جلی آر بی تھیں اور ان کی جال بالکل نبی ملیٹھ کی طرح تھی ، نبی ملیٹھ نے انہیں و کھے کرفر مایا میری بنی کوخوش آیدید ، پھر نبی ملیٹھ نے انہیں اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا اور ان کے ساتھ سرگوشی میں باتیں کرنے گئے ، اس دور ان حضرت فاطمہ فی خار ونے آئیس ، میں نے ان سے کہا کہ نبی ملیٹھ خصوصیت کے ساتھ صرف تم سے سرگوشی فر مار ہے ہیں اور تم پھر بھی رور ہی ہو، نبی پیٹاان کے ساتھ دوبارہ سرگوشی فر بانے گئے اس مرتبہ وہ ہنے گئیں ، ہیں نے کہا کہ جس طرح غم کے اتنا قریب خوشی کو جس نے آج دیکھا ہے، اب سے پہلے بھی نہیں دیکھا، پھر جس نے ان سے پوچھا کہ نبی بیٹیا سے کیا فر مایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جس نبی بیٹیا کا راز کسی کے ساستے بیان نہیں کروں گ ۔ جب نبی بیٹیا کا وصال ہو گیا تو جس نے دوبارہ ان سے اس کے متعلق پوچھا، انہوں نے بتایا کہ نبی بیٹیا نے بچھے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت جر بل بیٹیا ہم سال ہو مرتبہ کیا کہ دورایک مرتبہ کرتے تھے، جبکہ اس سال دومرتبہ کیا ہے، میرا خیال ہے کہ میرا وقت آخر قریب آغیا ہم سال ہیں ہے، اور میرے اہل ہیت میں سب سے پہلے تم بی مجھ سے آ کر ملوگی، اور میں تہرارا بہترین پیٹوا ہوں گا، میں اس بات پردوئی تھی، پھرانہوں نے فرمایا کیا تم اس بات پرخوش نہیں ہو کہ تم اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہو، اس پر میں ہنے تکی تھی۔

(٢٦٩٤٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَوَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَذَّثَنَا أَبِى عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ فَسَارَّهَا فَبَكْتُ ثُمَّ سَارَّهَا فَضَحِكْتُ فَسَالَتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ أَمَّا حَيْثُ بَكِيْتُ فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِى أَنَّهُ مَيْتُ فَبَكَيْتُ ثُمَّ أَخْبَرَنِى أَنِّى أَوَّلُ أَهْلِهِ لُحُوفًا بِهِ فَضَحِكْتُ إِراحِهِ: ٨٨٨؟

(۲۲۹۳۲) حضرت عائشہ ٹیکٹنا سے مروی ہے کہ جب نبی نائیلا بیار ہوئے تو انہوں نے اپنی صاحبز ادی حضرت فاطمہ ٹیکٹا کو بلایا اوران کے ساتھ سرگوشی میں باتھی کرنے لگے ،اس دوران حضرت فاطمہ ٹیکٹا رونے لگیس ، نبی پائیلا ان کے ساتھ دو بار وسرگوشی فرمانے لگے اس مرتبہ و دہنے لگیس ، میں نے ان سے بوچھا کہ نبی پائیلا نے کیا فرمایا تھا؟

انہوں نے بتایا کہ نبی نظیا نے مجھے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ میراخیال ہے کہ میراوقت آخر قریب آخمیا ہے،اس پر میں رونے لگی ، پھر فر مایا اور میرے الل بیت میں سب سے پہلے تم ہی مجھ ہے آ کر ملوگی ،اس پر میں ہننے لگی تھی۔

( ٢٦٩٤٧) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ قَالَ حَدَثِنِي آبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ فَي اللهُ عَلَيْهِ بْنِ آبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَمِّهِ أُمَّ سُلَيْمَانَ وَكِلَاهُمَا كَانَ ثِقَةً قَالَتُ ذَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا فُمَّ رَحَّصَ وَسَلَّمَ فَسَأَنْتُهَا عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَتُ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنْهَا فُمَّ رَحَّصَ فِيهَا قَدِم عَلِيًّ بْنُ آبِي طَالِبٍ مِنْ سَفَمٍ فَاتَنَهُ فَاطِمَةً بِلَحْمٍ مِنْ ضَحَايَاهَا فَقَالَ آوَلَمْ يَنْهُ عَنْهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنَّهُ قَدْ رَحَّصَ فِيهَا قَالَتُ فَدَحَلَ عَلِيٌّ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتُ إِنَّهُ قَدْ رَحَّصَ فِيهَا قَالَتُ فَدَحَلَ عَلِيٌّ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لَهُ كُلُهَا مِنْ فِي الْحِجَّةِ إِلَى فِي الْحِجَّةِ إِلَى حِيهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لَهُ كُلُهَا مِنْ فِي الْحِجَّةِ إِلَى فِي الْحِجَّةِ إِلَى وَمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مَعْتَ عَلَيْهُ وَقَالَ لَهُ كُلُهُ عَلَيْهِ وَلَولَ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَحَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ

تھی، چتانچہ ایک مرتبہ حضرت علی بڑٹٹؤ سفر ہے واپس آئے تو حضرت فاطمہ بڑٹھان کے پاس قریانی کے جانو رکا کوشت لے کر آ تھیں، حضرت علی ڈٹٹٹٹ نے فر مایا کیا نبی ملیٹا نے اس ہے منع نہیں فر مایا ہے؟ حضرت فاطمہ ڈٹٹٹا نے بتایا کہ نبی ملیٹا نے اس ک ا جازت وے دی ہے،اس برحضرت علی الثناؤي ولينا كى خدمت بين حاضر ہوئے اوراس كے متعلق يو جيما تو نبي ولينا نے ان سے فرمایا ایک ذی المحدے الکے ذی الحرتک اسے کھا کتے ہو۔

( ٢٦٩٤٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ يَعْنِى ابْنَ آبِي سُلَيْعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ أَمَّهِ فَاطِمَةَ ابْنَةٍ حُسَيْنِ عَنْ جَدَّتِهَا فَاطِمَةً بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى وَافْتَحُ لِى ٱبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي ٱبْوَابَ فَضُلِكَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَلَفِيتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ حَسَنٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ كَانَ إِذَا دَحَلَ قَالَ رَبِّ افْتَحُ لِى بَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ قَالَ رَبِّ الْتَحُ لِي بَابَ فَضَيلكَ إقال الترمذي: حسن وليس اسناده بمتصل. قال الألباني:

صحيح (ابن ماجة: ٧٧١، الترمذي: ٢١٤). قال شعيب: صحيح لغيره دون ((اللهم اغفرلي ذنوبي)) الححسن إ.

(۲۲۹۴۸) حضرت فاطمة الزبراء جن شنت مروى ہے كہ ني ماينة جب مسجد من داخل ہوتے تو يہلے درود وسلام يڑھتے پھريد عاء ریٹر ھتے'' اے اللہ! میرے گنا ہول کومعاف فرما، اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے' اور جب مسجدے نکلتے تب بھی پہلے ورود وسلام پڑھتے ، پھر بیدعا و پڑھتے''اےاللہ! میرے گنا ہوں کومعا نے فر ماا دراینے فضل کے دروازے میرے

( ٢٦٩٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ حُسَيْنِ عَنْ جَدَّتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ بِسْجِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى وَافْتَحْ لِى أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ قَالَ بِسْجِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِي وَافْتَحُ لِى أَبْوَابَ فَصْلِكَ

(٢٦٩٣٩) حفرت فاطمة الزبراء فالتنزي مروى ب كه ني مينا بب معجد من داخل بوت توبيلي درود وسلام يزجت مجريدها . یڑھتے''اےاللہ!میرے گناہول کومعان فرما،اورایٹی رحت کے دروازے میرے لیے کھول دے''اور جب مسجدے نکلتے تب بھی پہلے درود وسلام پڑھتے ، پھریہ دعاء پڑھتے''اےاللہ! میرے گنا ہوں کومعاف فرمااورا پیے فضل کے دروازے میرے

( ٢٦٩٥ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحَسَنِ عَنُ فَاطِمَةَ قَالَتُ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ عَرُفًا فَجَاءَ بِلَالٌ بِالْأَذَانِ فَقَامَ لِيُصَلَّى

فَأَخَذُتُ بِغَوْبِهِ فَقُلْتُ يَا آبَهُ آلَا تَتَوَطَّأُ فَقَالَ مِمَّ اتَوَطَّأُ يَا بُنَيَّةُ فَقُلْتُ مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ فَقَالَ لِي أَوَلَيْسَ الْطِيَبُ طَعَامِكُمْ مَا مَسَّتُهُ النَّارُ

(۲۱۹۵۰) حفرت فاطمہ بن تنزی مردی ہے کہ ایک مرتب ہی سینا میرے پاس تشریف لاے اور ہڈی والا گوشت تاول فرمایا ،

اسی دوران حفرت بال بن تنزیم از کی اطلاع دینے کے لئے آگئے ، ہی سینا نماز کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے ، ہیں نے ان کا کپڑا
کپڑ کرعرض کیا ابا بیان ا کیا آپ وضوئیس کریں ہے؟ ہی سینا نے فرمایا بیاری بٹی اس چزکی دجہ دونوکروں؟ میں نے عرض
کیا کہ آگ پر کی ہوئی چڑکھانے کی دجہ ، ہی سینا نے فرمایا کیا تمہاراسب سے پاکٹرہ کما ناوہ ٹیس ہوتا جوآگ پر پاہو؟

( ۱۹۵۵ ) حَدَّثَنَا اللّٰهِ مُن عَاهِم قَالَ حَدَّثَنَا الْعَسَنُ يَعْنِي ابْنَ صَالِح عَن لَبْنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ الْحَسَنِ عَنْ فَاطِمَة اللّٰهِ عَلَیٰ مُحَسَّد وَسَلّم مَن اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم عَنْ النّبِی صَلّی اللّه عَلَیٰهِ وَسَلّم قَالَت کَانَ إِذَا

ذَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلّی عَلَی مُحَسَّد وَسَلّم تُعَقَلُ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَمُهُ اغْفِرُ لِی ذُنُوبِی وَافْتَحْ لِی اَبْوَابَ وَحَمِیكَ وَإِذَا
دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلّی عَلَی مُحَسَّد وَسَلّم تُعَقَلُ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالْ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى الْوَابَ وَحَمِیكَ وَإِذَا
دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلّی عَلَی مُحَسَّد وَسَلّم اغْفِرُ لِی ذُنُوبِی وَافْتَحْ لِی اَبْوَابَ فَطَیٰ اِللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ مَا الْحَدُولُ اِی ذُنُوبِی وَافْتُحْ لِی اَبْوَابَ فَطَیْدُ وَرَابِی اِللّهُ اللّهُ اللّه

( ٢٦٩٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ فَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ رَاشِدٍ فَالَ حَدَّثِنِى جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ فَالَ دَخَلَتُ فَاطِمَةُ عَلَى آبِى بَكُوٍ فَفَالَتُ آخْبَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّى آوَّلُ أَهْمِلِهِ لُحُوفًا بِهِ

لے کھول دیے۔''

(۲۶۹۵۲) ابن امیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ ٹاٹھا حضرت صدّ لیں اکبر جانٹز کے یہاں تمکیں اورانہیں بتایا کہ نبی سیکھ نے مجھے بتایا تھا کہ میرے المل بیت میں سب سے پہلے تم ہی مجھ ہے آ کر ملوگی۔

( ٢٦٩٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ الْفَصُٰلِ قَالَ قَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٌ كَتَبَ إِلَىَّ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ أَنْ ٱنْسَخَ إِلَيْهِ وَصِيَّةَ فَاطِمَةَ فَكَانَ فِي وَصِيَّتِهَا السِّتُرُ الَّذِي يَزُعُمُ النَّاسُ آنَهَا أَخُدَثَتُهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَلَمَّا رَآهُ رَجَعَ

(۲۹۹۵۳) محد بن علی بہنو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیکٹوٹ نے مجھے خطالکھا کہ بیں انہیں حضرت فاطمہ بڑی کی وصیت لکی جھیے خطالکھا کہ بیں انہیں حضرت فاطمہ بڑی کی وصیت لکی جھیجوں ،حضرت فاطمہ بڑی کی وصیت میں اس پروے کا بھی ذکرتھا جولوگوں کے خیال کے مطابق انہوں نے اسپتے دروازے پرلٹکالیا تھا،اور نبی بلیٹاا ہے دیکھ کر گھر میں داخل ہوئے انہیں جاتے ہے۔

( ٢٦٩٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ كَانَتْ فَاطِمَةُ تَنْقُزُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ

وَتَقُولُ بِآبِي شَبَهُ النَّبِيِّ لَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِيٌّ

(۲۹۹۵۳) این الی ملیکه بینید کتے ہیں کدایک مرتبه معترت فاطمہ فائن اپ جیے حسن باٹٹز کواچھالتی جارہی جمیں اور بیشعر پڑھتی جارہی تھیں کدمیرے باپ قربان ہوں ، یہ بچہ ہی مائیا کے مشابہہ ہے ، حضرت علی بڑٹنڈ کے مشابہ نہیں ہے۔

### حَدِيثُ حَفْصَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اللهِ

### ام المؤمنين حضرت حفصه بنت عمر بن خطاب ويطفنا كي مرويات

( ٢٦٩٥٥) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثُنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَحَدَّثَنَنِي حَفْصَةُ وَكَانَتُ سَاعَةٌ لَا يَدُخُلُ عَلَيْهِ فِيهَا أَحَدُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلّى رَكُعَتَيْنِ حِينَ يَطُلُعُ الْفَجُرُ تَغْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَابَنَ وَيُنَادِى الْمُنَادِى بِالصَّلَاةِ قَالَ أَيُّوبُ أُرَاهُ قَالَ خَفِيفَتَيْنِ [صححه البخارى (١٧٢٣)، ومسلم (٢٢٣)، وابن عبان (٢٤٧٣)]. إنظر: ١٢٩٩١، ٢٦٩٦١، ٢٦٩٦١، ٢٦٩٦٥، ١٦٦٩٦٠ عزيمة (١١١١ و٢٩٧). [انظر: ٢٢٩٦١، ٢٦٩٦١، ٢٦٩٦١، ٢٦٩٦٦، ٢٦٩٦٦، ٢٦٩٦٦، ٢٦٩٦٦،

(۲۷۹۵۵) حضرت هفعه نگافاے مروی ہے کہ طلوع مبح صادق کے وقت'' جب کہ نبی مایٹا کے پاس اس وقت کو کی نہیں آتا تھا'' نبی مایٹا دور کعتیں پڑھتے تھے،اور متاوی نماز کے لئے از ان دینے لگٹا تھا۔

( ٢٦٩٥٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّلَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي قَلَّدْتُ هَدْيِي وَلَبَّدْتُ رَأْسِي فَلَا أَحِلَّ حَتَّى أَحِلَّ مِنْ الْحَجِّ [صححه البحاري (١٦٩٧)، ومسلم (١٢٢٩). [انظر: ٢٦٩٦٤، ٢٦٩٦٨ (٢٦٩٦٩).

(۲۱۹۵۱) حعزت حفصہ فی خاصے مردی ہے کہ بیس نے بارگا و رسالت بیس عرض کیا یارسول اللہ! یہ کیا بات ہے کہ لوگ تو اپنے احرام کو کھول چکے ہیں، لیکن آپ اپنے عمرے کے احرام سے نہیں نظے؟ نبی طابع نے فر مایا دراصل ہیں نے ہدی کے جانور ک گلے میں قلادہ با ندھ لیا تھا اور اپنے سرکے بالوں کو جمالیا تھا، اس لئے میں اس وقت تک احرام نہیں کھول سکتا جب تک کرجے کے احرام سے فارغ نہ ہوجاؤں۔

( ٢٦٩٥٧) حَدَّنَنَا سُرَيْجٌ وَعَقَانُ وَيُونُسُ قَالُوا حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهِ رَأَى ابْنَ صَائِدٍ فِى سِكَةٍ مِنْ سِكُكِ الْمَدِينَةِ فَسَبَّةُ ابْنُ عُمَرَ وَوَقَعَ فِيهِ فَانْتَفَعَ حَتَّى سَدَّ الطَّرِيقَ فَضَرَبَةُ ابْنُ عُمَرَ بِعَصًّا كَانَتُ مَعَةً حَتَّى كَشَرَهَا عَلَيْهِ فَقَالَتُ لَهُ حَفْصَةُ مَا شَأَنُكَ وَشَأَنَهُ مَا يُولِعُكَ بِهِ أَمَا سَمِعْتَ ابْنُ عُمَرَ بِعَصًّا كَانَتُ مَعَةً حَتَّى كَشَرَهَا عَلَيْهِ فَقَالَتُ لَهُ حَفْصَةُ مَا شَأَنُكَ وَشَأَنَهُ مَا يُولِعُكَ بِهِ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا يَخُرُجُ الدَّجَالُ مِنْ غَضْبَةٍ يَغُطَبُهَا قَالَ عَفَّانُ عِنْدَ غَضْبَةٍ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا يَخُرُجُ الدَّجَالُ مِنْ غَضْبَةٍ يَغُطَبُهَا قَالَ عَفَّانُ عِنْدَ غَضْبَةٍ يَغُطَبُهَا وَقَالَ يُونُسُ فِى حَدِيثِهِ مَا تَوَالُعُكَ بِهِ [انظر: ٢٦٩٥، ٢٦٩٥، ٢٦٩٥، ٢

(۲۹۵۸) حضرت ابن تم ر التخاص مروی ہے کہ میں ابن صائد ہے دومر تبد ملا ہوں ، کہلی مرتبہ جب میں اس ہے ملاتو اس کے ساتھ اس کے پکھ ساتھی تنے ، میں نے ان ہے کسی ہے کہا کہ میں تہمیں اللہ کی قتم دے کر یو چھتا ہوں کہ اگر میں تم ہے کوئی سوال کروں تو کیا مجھے اس کا مسیح جواب دو مے ؟ انہوں نے کہا تی ہاں! میں نے کہا کیا تم اسے وہی دجال بیجھے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ، میں نے کہا کہا تم میں سے کسی نے مجھے اس وقت بتایا تھا جب اس کے پاس مال واولا دکی کی تھے اس وقت بتایا تھا جب اس سے پاس مال و اولا دکی کی تھی کہ بیاس وقت تک نہیں مر نے گا جب تک مال واولا دھی تم سب سے زیادہ ند ہوجائے اور آج ایسا تی ہے ، پھر میں اس سے جدا ہوگیا۔

اس کے بعدایک مرتبہ پھرمیری اس سے ملاقات ہوئی تو اس کی آ کھ خراب ہوگئ تھی ، میں نے اس سے پوچھا کہ تہاری سے آ کھ کب سے خراب ہوئی ؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ، میں نے کہا کہ تہار سے مرش سے اورتم بی کو پیتا نہیں ہے ، اس نے کہا اے ابن عمر ! آ پ جھ سے کیا چا ہے میں ؟ اگر اللہ چا ہے تو آ پ کی اس لاٹھی میں بھی آ کھ پیدا کر سکتا ہے ، اور گد ھے جسی آ واز میں اتی زور سے چیخا کہ اس سے کہا میں نے کہ میں نے اس موجود لاٹھی سے مارا میں آئی زور سے چیخا کہ اس سے کہا کہ میں نے اسے اپنے پاس موجود لاٹھی سے مارا حق کہ وہ تو ٹوٹ کئی ، حالا نکہ بخدا مجھے کہ خرز رہتی ، حضرت حقصہ فراٹان نے میں معلوم ہونے پر ان سے کہا کہ تبارا اس سے کیا کام ہے ؟ تم اسے کیوں بھڑ کا رہے ہو گئیں سنا کہ وجال کوکوئی شخص خصہ دلائے گا اور وہ اس

· غصے میں آ کرخروج کردےگا۔

( ١٦٩٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الْحَفَّافُ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقِيتُ ابْنَ صَائِدٍ مَرَّتَيْنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَهُ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَأَخْبَرْتُهَا قَالَتُ مَا آرَدُتَ إِلَيْهِ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ خُرُوجِهِ عَلَى النَّاسِ غَضْبَةً يَغْضَبُهَا [راجع: ٢٦٩٥٧].

(۲۲۹۵۹) حضرت ابن عمر ٹاکٹز سے مردی ہے کہ میں نے دومرتبہ ابن صائد کو دیکھا ۔۔۔۔۔ پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی اور کہا حضرت حفصہ ڈپڑنٹ نے بیمعلوم ہونے پران سے کہا کہ تمہارا اس سے کیا کام ہے؟ تم اسے کیوں بھڑ کار ہے ہو؟ کیا تم نے نبی طیبالا کو یہ فرماتے ہوئے نبیس سنا کہ د جال کوکوئی شخص غصہ دلائے گا اوروہ اس غصے میں آ کرخروج کردےگا۔

( ٢٩٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي آبِي مَرَّةً أُخْرَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الْحَفَّافُ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ لَقِيتُ ابْنَ صَائِدٍ مَرَّتَبْنِ فَامَّا مَرَّةً فَلَقِيتُهُ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ وَنَحَوَ كَاشَدٌ نَجِيرٍ عُمَّا لَلْهِ مَرَّتُهُ فَا مَرَّبُهُ فِقَطًا كَانَتُ مَعِي حَتَى انْكَسَرَتْ وَآمَّا أَنَا فَلَمْ أَشْعُو بِذَلِكَ حِمَّادٍ سَيِمِهُ لَهُ قَالَ فَلَمْ أَشْعُو بِذَلِكَ عَلَى النَّاسِ فَلَمْ آثَهُ قَالَ إِنَّ آوَلَ فَلَا عَلَى النَّاسِ لِغَضْبَةٍ يَهُضَبُهَا [راجع: ٧ ٩ ٢ ٢].

(۲۶۹۶) حضرت ابن عمر بڑا تنزے مردی ہے کہ بیں نے دومرتبہ ابن صائد کودیکھا ۔۔۔۔۔ پھرراوی نے پوری حدیث ذکر کی اور کہاا ہے اپنے پاس موجود لائھی سے ماراحتی کہ وہ ٹوٹ گئی ،حضرت حفصہ بڑا تن نے یہ معلوم ہونے پران سے کہا کہ تمہارااس سے کیا کام ہے؟ تم اسے کیوں بھڑ کا رہے ہو؟ کیا تم نے نبی نائیٹا کو بیفر ماتے ہوئے نہیں سنا کہ د جال کوکوئی فخص خصہ دلائے گا اور وہ اس خصے میں آ کرخروج کردےگا۔

( ٢٦٩٦١ ) فَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَهْدِئٌ مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ حَفُصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ الْكَانِ بِالصَّبْحِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ الْكَانِ بِالصَّبْحِ وَبَدَا الصَّبُحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ (راحع: ٢٦٩٥٥ ].

(۲۲۹۲۱) حضرت حفصہ فی ان سے مروی ہے کہ طلوع صبح صادق کے وقت ' جب کہ مؤذن اذان دے دیتا'' نبی طینہ انماز کھڑی ہونے سے پہلے مختصر دور کعتیں پڑھتے تھے۔

( ٢٦٩٦٢ ) حَذَّقَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَطَّابِيُّ فِي سَنَةِ لَمَانِ وَمِاثَتَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِ و الرَّقَيْ عَنُ عَبْدِ الْكُويِمِ يَغْنِى الْجَزَرِيَّ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ خَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُوَذِّذِنُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَحَرَّمَ الطَّعَامُ وَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجُرُ [راجع: ٥٥ ٢٦].

(۲۲۹۲۲) حضرت حصد نظفا ہے مروی ہے کہ طلوع صبح صادق کے وقت' جب کہ مؤ ذن اذان دے دیتا'' نمی ملینا ادور کعتیس

يرهته تع

( ٢٦٩٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌ عَنُ مَالِكٍ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ إِذَا بَدَا الْفَجُرُ [راحع: ٥٥ ٩ ٢ ].

(۲۹۹۲۳) حضرت هصه فی است مردی ہے کہ طلوع صبح صادق کے وقت نبی مایتا مختمر دور کعتیں بڑھتے تھے۔

( ٢٦٩٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدَّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ لَا يُصَلَّى إِلَّا رَكُعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ إراحه: ٢٦٩٥٥.

(۲۲۹۷۵) حضرت حفصہ ڈیجٹا ہے مروی ہے کہ طلوع صبح صادق کے وفتت نبی ماینا صرف مخضری دور کعتیں بڑھتے ہتھے۔

( ٢٦٩٦٦ ) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعِيدٍ يَعْنِي الطَّالَقَانِيَّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ يَحْنِي يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حَفُصَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النَّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ [راحع: ٢١٩٥٥].

(۲ ۲۹۹۷) حفرت هضه پڑھنا کے مروی ہے کہ طلوع صبح صادق کے وقت اذ ان اورا قامت کے درمیان نبی مایئا دومخضر رکعتیں پڑھتے تھے۔

( ٢٦٩٦٧) حَدَّثَنَا كَلِيرُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعُفَرْ يَعْنِي ابْنَ بُرُقَانَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ أَخْبَرَتُهُ قَالَتُ الْمَرْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَحِلَّ فِي حَجَّتِهِ الَّتِي حَجَّ وقَالَ كَلِيرٌ بْنُ مُرَّةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ الْمَرْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَحِلَ فِي حَجَّتِهِ الَّتِي حَجَّ وقَالَ كَلِيرٌ بْنُ مُرَّةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ (٢٦٩٦٨) حَمْرَت عَصْد بَيْنَا سُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ نَافِعٌ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ (٢٦٩٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّقَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ نَافِعٌ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ الْحَبَرُثِينِي حَفْصَةُ زَوْجٌ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ أَزُواجَهُ أَنْ يَخْلِلْنَ أَلْفَى الْمُنَاقِقُ لَلْ يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ أَزُوجً النَّيِقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْلِلْنَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْ أَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يَخْلِلْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمْ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمْ وَالَى إِنِي لِكُونَهُ فَقَالَتُ لَهُ فَلَانَةُ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ فَقَالَ إِنِّى لِنَّذُتُ وَأَسِى رَقَلَانُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا إِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَانَهُ عَلَيْهِ وَلَا إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

حَتَّى أَنْحَرَ هَذْيِي [راجع: ٢٦٩٥٦].

(۲۲۹۲۸) حضرت حصد فی است مروی ہے کہ ججۃ الوداع کے سال نبی طیرات اپنی از واج مطبرات کو احرام کھول لینے کا تھم ویا تو کئی سے کہ جہۃ الوداع کے سال نبی طیرات واج مطبرات کو احرام کھول ہے جبی الیکن آپ اپنے ویا تو کئی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کیا بات ہے کہ لوگ تو اپنے احرام کو کھول ہے جبی الیکن آپ اپنے عرص عمر سے احرام ہے جبیں نکلے؟ نبی ملیرات فر مایا دراصل میں نے مدی کے جانور کے مجلے میں قلادہ با ندھ لیا تھا اور اپنے سرکے بالوں کو جمالیا تھا ، اس لئے میں اس وقت تک احرام نہیں کھول سکتا جب تک کر قربانی سے فارغ نہ موجاؤں۔

( ٢٦٩٦٩ ) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ قَالَتُ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَانَهُ أَنْ يَخْلِلْنَ بِعُمْرَةٍ قُلْنَ فَمَا يَمْنَعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تَحِلَّ مَعَنَا قَالَ إِنِّي قَدْ آهْدَيْتُ وَلَبَّدْتُ فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي وَقَالَ يَعْقُوبُ فِي كِتَابِ الْحَجِّجُ أَنْحَرَ هَدِيَّتِي [راحع: ٢٦٩٥٦].

(۲۲۹۲۹) حفرت حفصہ فی آخا ہے مروی ہے کہ جمۃ الوداع کے سال نبی طبیقانے اپنی از واج مطبرات کواحرام کھول لینے کا تکم دیا تو کئی نے بارگا و رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کیا بات ہے کہ لوگ تو اپنے احرام کو کھول چکے ہیں ، لیکن آپ اپنے عمر سے کے احرام ہے میں نگلے؟ نبی مایشانے فر مایا دراصل میں نے بدی کے جانور کے مگلے میں قلادہ با ندھ لیا تھا اور اپنے سرکے بالوں کو جمالیا تھا ، اس لئے میں اس وقت تک احرام نہیں کھول سکتا جب تک کر قربانی سے فارغ نہ ہوجاؤں۔

( . ٢٦٩٧ ) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَنُ الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ الصَّبْحِ نَافِعٌ عَنِ
ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُصَلَّمَ يُصَلِّى رَكُعَتَى الْفَجْرِ قَبْلَ الصَّبْحِ فِي بَيْتِي يُخَفِّفُهُمَا جِدًّا قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُخَفِّفُهُمَا كَذَلِكَ
وَسَلَّمَ يُصَلِّى رَكُعَتَى الْفَجْرِ قَبْلَ الصَّبْحِ فِي بَيْتِي يُخَفِّفُهُمَا جِدًّا قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُخَفِّفُهُمَا كَذَلِكَ

(۱۹۷۱) حفرت ابن عمر چھنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی میں اسے کسی نے سوال پوچھایار سول اللہ! احرام با ندھنے کے بعد جم کون سے جانور قبل کر سکتے ہیں؟ نبی میں ان فر مایا پانچ تشم کے جانوروں کو قبل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چھو، چوہ، چیل ،کوے اور باؤ کے کتے۔ ( ٢٦٩٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أُمْ مُبَشِّرٍ عَنْ حَفْصَةً قَالَتُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَآرْجُو أَنْ لَا يَدْخُلَ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَحَدُّ شَهِدَ بَدُرًا وَالْحُدَيْبِيةَ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَآرْجُو أَنْ لَا يَدْخُلَ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَحَدُّ شَهِدَ بَدُرًا وَالْحُدَيْبِيةَ قَالَتُ فَقُلْتُ النِّيسَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا قَالَ فَسَمِعَتُهُ يَقُولُ ثُمَّ نَنجَى الَّذِينَ اتَقُولُا وَنَذَرُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَقُولُ وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا قَالَ فَسَمِعَتُهُ يَقُولُ ثُمَّ نَنجَى الَّذِينَ اتَقُولُا وَنَذَرُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَقُولُ وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا قَالَ فَسَمِعَتُهُ يَقُولُ ثُمَّ نَنجَى اللَّذِينَ اتَقُولُا وَيَذَرُ اللَّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَلْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْقُولُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلْمُ الللللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللللّهُ عَلَيْهُ اللللللّهُ عَلَيْ

(۲۶۹۲) حضرت حفصہ بڑ بھنا ہے سروی ہے کہ نبی مائیا نے ارشاد فرمایا ، مجھے امید ہے کہ انشاء اللہ غزوہ بدر اور حدیبیہ میں شریک ہونے والا کوئی آ دمی جہنم میں داخل نہ ہوگا ، میں نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرما تا کہ ''تم میں سے برخض اس میں وار د ہوگا'' تو میں نے نبی مائیا کو بیرآ بہت پڑھتے ہوئے سنا'' پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دے دیں گے اور ظالموں کو اس میں مگھنوں کے بل بڑار ہنے کے لئے چھوڑ دیں ہے۔''

(٣٦٩٧٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعُلَى عَنُ مَعُمَرٍ عَنِ الزَّهْرِى عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٌ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ آبِى وَدَاعَةً عَنُ حَفْصَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتُ لَمْ أَرْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى فِى سُبْحَتِهِ جَالِسًا وَيَقُرَأُ السُّورَةَ سُبْحَتِهِ جَالِسًا وَيَقُرَأُ السُّورَةَ سُبْحَتِهِ جَالِسًا وَيَقُرَأُ السُّورَةَ فَيُرَتَّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطُولَ مِنْ أَطُولَ مِنْهَا [صححه مسلم (٣٣٣)، وابن حزيمة (٢٤٢)، وابن حبان فَيُرَثِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطُولَ مِنْ أَطُولَ مِنْهَا [صححه مسلم (٣٣٣)، وابن حزيمة (٢٦٤١)، وابن حبان الشر: ٢٦٩٧٥). [انظر: ٢٦٩٧٥، ٢٦٩٧٤].

(۲۶۹۷۳) حضرت هصه بن تنزے مروی ہے کہ میں نے نبی میں کواٹی جائے نماز پر بیٹے کرنماز پڑھتے ہوئے کمجی نہیں ویکھا لیکن اپنے مرض الوفات ہے ایک دوسال قبل آپ منگائیڈ کا پی جائے نماز پر بیٹے کرنماز پڑھنے گئے تھے،اوراس میں جس سورت کی تلاوت فرماتے تھے اسے خوب تفہر تخمبر کر پڑھتے تھے تھی کہ وہ خوب طویل ہوجاتی ۔

( ٢٦٩٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِی حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ آنسٍ عَنِ الزَّهْرِی وَعَبُدُ الرَّزَاقِ الْحُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِی وَعَبُدُ الرَّزَاقِ الْحُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا فَطَ حَتَّى كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ فَكَانَ يُصَلِّى جَالِسًا فَيَقُرَأُ السُّورَةَ فَيُرَثِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ ٱلْمُولَ مِنْ ٱلْمُولَ مِنْ ٱلْمُولَ مِنْ أَطُولَ مِنْ أَلْمُولَ مِنْ أَلْمُ لَلْهُ مِنْ أَلْمُولُ مِنْ أَلْمُولَ مِنْ أَلْمُولَ مِنْ أَلْمُولَ مِنْ أَلْمُ لَا مُؤْمِلُهُ الْمُولُ مِنْ أَلْمُ لَا مُؤْمِلُ مِنْ أَلْمُولُ مِنْ أَلْمُ لَا مُؤْمِلُ مِنْ أَلْمُ لَا مُؤْمِلُ مِنْ أَلْمُ لَا مُؤْمِلُ مِنْ أَلْمُ لَا مُؤْمِلُ مِنْ أَلْمُولُ مِنْ أَلْمُ لَا مُؤْمِلًا عَلَامُ مَا مُؤْمِلُ مِنْ أَلْمُ لَا مِنْ أَلْمُولُ مِنْ أَلْمُ لَلْمُ الْمُؤْمُ لَا مُؤْمِلُ مِنْ أَلْمُ لَا عَلَى مُؤْمِلًا عَلَى مُؤْمِلُ مِنْ أَلْمُولُ مِنْ أَلْمُولُ مِنْ أَلْمُولُ مِنْ أَلْمُولِ مِنْ أَلْمُولُ مُنْ أَلْمُولُ مُنْ أَلْمُ مُولِ مُنْ أَلِمُ مِنْ أَلْمُ لِلْمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مِنْ أَلْمُ مُولِمُ مُولِمُولُ مُنْ مُؤْمِلُولُ مُنْ أَلْمُولُ مُنْ مُؤْمِلُ مُنْ مُؤْمِلُ مُنْ مُؤْمِلُ مُؤْمِلُ مُؤْمِلُ مُنْ أَلْمُ لِلْمُ مُولِمُ مُنْ مُؤْمِلُ مُؤْمِلُ مُؤْمِلُ مُؤْمِلُولُ مُنْ مُؤْمِلُولُ مُنْ مُؤْمِلُولُ مُؤْمِلُولُ مُؤْمِلُ مُؤْمِلُولُ مُؤْمِلُولُ

(٣٦٩٧٣) حضرت حفصہ جن تنزے مروی ہے کہ بیں نے نبی مائیلا کواپی جائے نماز پر بیٹھ کرنماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں ویکھا لیکن اپنے مرض الوفات ہے ایک دوسال قبل آپ مُنافیقیا پی جائے نماز پر بیٹھ کرنماز پڑھنے لیگے تھے،اوراس میں جس سورت کی تلاوت قریاتے تھے اسے خوب تفہر تفہر کر ہڑھتے تھے حتیٰ کہ وہ خوب طویل ہوجاتی۔

( ٢٦٩٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو قَالَ ٱخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَٱخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ الْمُطَّلِبَ

بُنَ آبِي وَدَاعَةَ آخُبَرَهُ أَنَّ حَفْصَةَ زَوُجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُبَرَتُهُ قَالَتُ مَا رَآيُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ قَالَتُ مَا رَآيُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى جَالِسًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامِ أَوْ عَامَيْنِ

(۲۶۹۷۵) حضرت حفصہ بڑگٹڑ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی الیکا گوا پی جائے نماز پر بیٹے کرنماز پڑھتے ہوئے مجمی نہیں دیکھا لیکن اپنے مرض الوفات ہے ایک دوسال قبل آپ کُلِیٹِٹم اپنی جائے نماز پر بیٹے کرنماز پڑھنے لگے تھے۔

( ٢٦٩٧٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ أُمَيَّةَ بُنِ صَفُوَانَ يَغْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ صَفُوَانَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ حَفْصَةً قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيُؤُمَّنَ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغُزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِأَوْسَطِهِمْ فَيُنَادِى آوَلُهُمْ وَآخِرُهُمْ فَلَا يَنْجُو إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِى يُخْبِرُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَجُلٌ كَذَا وَاللَّهِ مَا كَذَبُتُ عَلَى حَفْصَةً وَلَا كَذَبَتُ حَفْصَةً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصححه مسلم (٢٨٨٣).

(۲۱۹۷۱) حفرت هفسه بی خان مروی ہے کہ میں نے نبی میں اند ہوئے سا ہے کہ اس بیت اللہ پر حملے کے ارادے سے ایک مفتر مند میں ہے تا ہی جگہ ہیں گے تو ان کے تشکر کا درمیانی حصہ زمین میں دہنس ارادے سے ایک تشکر طرور وانہ ہوگا، جب وہ لوگ ''بیداء'' نامی جگہ پر پہنچیں گے تو ان کے تشکر کا درمیانی حصہ زمین میں دہنس جائے گا اور ان کے اگلے اور پیچیلے جھے کے توگ ایک دوسر ہے کو پکارتے رہ جائیں گے ، اور ان میں سے صرف ایک آ وی بچے گا جو ان کے متعلق لوگوں کو خبر دے گا ، ایک آ دمی نے جھوٹی جو ان کے متعلق لوگوں کو خبر دے گا ، ایک آ دمی نے کہا کہ بقینا اسی طرح ہوگا ، بخد احضرت حصہ بڑی کی طرف میں نے جھوٹی نبیدت کی ہے اور زری حضرت حصہ بڑی نا کی مارچھوٹ ہا ندھا ہے۔

( ٢٦٩٧٧ ) حَذَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آيِي الصَّحَى عَنْ شُتَيْرِ بُنِ شَكَلٍ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنَالُ مِنْ وَجُهِ بَغْضِ فِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ (صححه مسم (١٠٧٧)، وابن حبان (٤٦٥١). إانظر: ٢٦٩٧٨ ، ٢٦٩٧٩ ).

(٢٦٩٧٧) معزرت على في المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة

(۲۲۹۷۸) حفرت هفسه بُنُهُمُّا ہے مروی ہے کہ نی المیُھُاروز ہے کی حالت میں اپنی زوجہ مُحتر مدکا بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ (۲۲۹۷۹) حَدَّثُنَا آبُو مُعَاوِیَةَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ شُتَیْرِ بُنِ شَکّلِ عَنْ حَفْصَةَ زوج النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم قَالَتُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ إِراحِی: ۲۲۹۷۷).

(۲۱۹۷۹) حفرت هفته بخان سے مروی ہے کہ نبی البنااروزے کی حالت میں اپنی زوجہ محتر مدکا بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ (۲۱۹۸۸) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفُیانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ آبِی الضَّحَی عَنْ شُتیْرِ بُنِ شَکّلٍ عَنْ حَفْصَةَ آنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یُفَیِّلُ وَهُو صَائِمٌ (٣٦٩٨٠) حفرت علمه بُرُّقًا سے مروی ہے کہ تِی نائِیا روز ہے کی طالت میں اپنی زوجہ محرّ سکا بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ (٢٦٩٨١) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْکَدِرِ عَنْ آبِی بَکْرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَیْهَا وَعِنْدَهَا الْمَرَاةُ یُقَالُ لَهَا شَفَّاءً تَوْقِی مِنْ النَّمْلَةِ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَیْها وَعِنْدَهَا الْمُرَاةُ یُقَالُ لَهَا شَفَّاءً تَوْقِی مِنْ النَّمْلَةِ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ خَلُومَهُ وَسَلَّمَ خَلْمِی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ خَلْمِیهَا حَفْصَةً (السرسل اصح قاله الدارفطنی. قال شعیب: رجاله ثقات. احرجه النسائی فی الکبری (۲۵۹۲)]. [انظر بعده].

(۲۹۹۸۱) حضرت هصد فَقَافَ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ تی طَیْدان کے پاک تشریف لائے تو میرے یہاں'' شفاء' نامی ایک فاتون موجودتھیں جو پہلوکی پھنسیوں کا جھاڑ پھونک ہے علاج کرتی تھیں، نی طینائے ان ہے فرمایا کہ بیطریقہ هصہ کو بھی سکھا دو۔ (۲۹۹۸۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرِ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِ عَنْ آبِی بَكُرِ بْنِ سُلَمْمَانَ بْنِ آبِی حَدُمَة عَنْ حَفْصَة آنَ امْرَأَةً مِنْ قُرَیْشِ یَقَالُ لَهَا الشَّفَاءُ كَانَتُ تَرْقِی مِنْ النَّمَلَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْعَالَ لَهَا النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ الْمُنْ عَلْمِی اللَّهُ الْمُنْ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ عَلْمُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْكُولُونَ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُونَ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ النَّهُ الْعَالُ الْمُعْمَدِينَا عَلْهُ الْمُعْلِيْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْمُعْلَقِ الْمُؤْمَةُ الْمُؤْمَةُ الْمُعْلَقِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونَةُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَةُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ال

(۲۲۹۸۲) حضرت هصد بڑھا ہے مروی ہے کہ قریش کی'' شفاء'' نامی ایک خانون موجودتھیں جو پہلو کی پھنسیوں کا حجاز پھو تک سے علاج کرتی تھیں، نبی مائیلانے ان سے فر مایا کہ ریطر یقد هضصه کو بھی سکھا دو۔

( ٢٦٩٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ الْجُمَحِىُّ عَنِ ابْنِ آبِى مُلَيْكُةَ أَنَّ بَعْضَ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَعْلَمُهَا إِلَّا حَفْصَةَ سُنِلَتْ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَهَا قَالَتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَعْنِى النَّرْثِيلَ [انظر: ٢ - ٢٧].

(۲۲۹۸۳) ابن ابی ملیکہ مینی سے مروی ہے کہ نبی پایٹھ کی کسی زوجہ محتر مد' میرے بقین کے مطابق حضرت هصد بڑھ'' سے نبی پایٹھ کی قراء ت کے متعلق کسی نے پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہتم اس طرح پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ، پھرانہوں نے سورۂ فاتحد کی پہلی تین آیات کوتو ژبو ژکر پڑھ کر (ہرآیت پروقف کرکے ) دکھایا۔

( ٢٦٩٨١ ) حَدَّثَنَا يَزِهِدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ الْحُبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ آبِي عُبَيْدٍ آخَبَرَتُهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْضَةَ ابْنَةَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولَ اللَّهِ عَلَى مَثِيتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَثِيتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ قَالَ لَا يَحِلُ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدًّ عَلَى مَثِيتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى مَثِيتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ اللّهِ عَلَى مَثِيتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ اللّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُعِدًّ عَلَى مَثِيتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلّا عَلَى زَوْجٍ اللّهِ عَلَى مَثِيلًا فَاللّهُ اللّهُ عَلَى مَالِيقُهُ وَاللّهُ عَلَى مَنْ إِللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْهُ إِللّهُ وَلَالَهُ لَا لَهُ عَلَى مَالِكُ لِللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى مَنْهُ اللّهُ وَكُولُ لُكُولُ اللّهُ لَاللّهِ وَاللّهُ عَلَى مَالِيهِ إِلّهُ عَلَى مَنْتُ اللّهُ وَلَولُ لَلْهُ عَلَى مَاللّهُ عَلَى مَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَاللّهُ عَلَى مَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

(۲۲۹۸۳) حضرت حفصہ نگافئاسے مروی ہے کہ نبی طبیعیانے فر مایا کسی ایسی عورت پر'' جواللہ پراور ایم آخرت پر (یااللہ اوراس کے رسول پر )ایمان رکھتی ہو''اپنے شو ہر کے علاوہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے (البند شو ہر پروہ چار مہینے دیں دن سوگ کرے گی)۔ ( ٢٦٩٨٥ ) حَدِّثُنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا ٱليُّوبُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ آبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عُمَرَ زَوُجَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْنَاحِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشُرًا [راحع: ٢٦٩٨٤].

(۲۱۹۸۵) حضرت هصد نظف سے مروی ہے کہ بی ملیٹا نے قر مایا کسی ایسی تورت پر'' جواللہ پراور یوم آخرت پر (یااللہ اوراس کے رسول پر ) ایمان رکھتی ہو'' اپنے شو ہر کے علاوہ کسی میت پر قبل ون سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے، البتہ شو ہر پروہ جار مہینے دس دن سوگ کرے گی۔

( ٢٦٩٨٦) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَهْدِئَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنُتِ آبِى عُبَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَوُ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِحلُّ لِامْرَآةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ إِانظر: ٢٦٠٢٩].

(۲۹۹۷) حضرت هصد پیرنی ہے کہ نی میں ایسانے قربایا کسی ایسی عورت پر'' جواللہ پراور یوم آخرت پر (یااللہ اوراس کے دسول پر )ایمان رکھتی ہو''اپنے شو ہر کے علاوہ کسی میت پر نین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے (البینة شو ہر پروہ جار مہینے دیں دن سوگ کرے گی)۔

( ٢٦٩٨٧ ) حَدَّثْنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثْنَا لَيْتٌ يَعْنِى ابُنَ سَعْدٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِى عُبَيْدٍ حَدَّثَتُهُ عَنْ حَفْصَةَ أَوْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ النَّامِ عَلَى وَلَيْتُهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا لَا يَعِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُبِحَدَّ عَلَى مُيْتٍ فَوْقَ فَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا [راحع: ٢٦٩٨٤].

(۲۹۹۸۷) حفزت هفعه بُرُخنا ہے مروی ہے کہ نبی پڑتا ہے قرمایا کسی الیک عورت پرا' جواللّہ پراور یوم آخرت پر ( یااللہ اوراس کے رسول پر ) ایمان رکھتی ہو'' اپنے شو ہر کے علاوہ کسی میت پر تین دن سے زیاوہ سوگ منا تا جا ئزنہیں ہے ( البیتہ شو ہر پروہ جا ر مہینے دس دن سوگ کرے گی )۔

( ٢٦٩٨٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دِينَارِ عَنُ نَافِعِ أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ آبِى عُبَيْدٍ حَدَّثَتُهُ عَنْ حَفْصَةَ أَوْ عَائِشَةَ أَوْ عَنْهُمَا كِلْتَيْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْمَاخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا إراحِيّ: ٢٦٩٨٤.

(۲۹۹۸۸) حضرت هفیمہ فٹاٹھا کے مروی ہے کہ ٹی ملیٹھا نے قر مایا کس اکنی عورت پر'' جوانلہ پراور یوم آخرت پر (یااللہ اوراس کے رسول پر ) ایمان رکھتی ہو''اپنے شو ہر کے علاوہ کسی میت پر نئین دن سے زیاوہ سوگ منانا جائز نہیں ہے (البستہ شو ہر پروہ جار مہینے دس دن سوگ کرے گی )۔ ( ٢٦٩٨٩) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِى بَكُوٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ عَنْ حَدُهُ اللَّهِ بُنُ أَبِى بَكُوٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ حَدُّمَ عَمَّا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يُجْمِعُ الصَّيَامَ مَعَ الْفَجْوِ فَلَا صِبَامَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يُجْمِعُ الصَّيَامَ مَعَ الْفَجْوِ فَلَا صِبَامَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يُجْمِعُ الصَّيَامَ مَعَ الْفَجْوِ فَلَا صِبَامَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يُجْمِعُ الصَّيَامَ مَعَ الْفَجُو فَلَا صِبَامَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يُجْمِعُ كَا رَوْدُه فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يُجْمِعُ كَا رَوْدُه فِي الْفَيْحِوِ فَلَا صِبَامَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

( ٢٦٩٩ ) حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ وَهُوَ حَتَنُ سَلَمَةَ الْأَبْرَشِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةً الْمُنْ إِلَى السَّحَاقَ عَنْ عَامِيمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفُوانَ عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَأْتِي جَيْشٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْوِقِ يُرِيدُونَ رَجُلًا مِنْ أَهُلِ مَكَةً حَتَى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ حُسِفَ بِهِمْ فَرَجَعَ مَنْ كَانَ أَمَامَهُمْ لِيَنْظُرَ مَا فَعَلَ الْقَوْمُ فَيُصِيبَهُمْ مِثْلُ مَا أَهُلِ مَكَةً حَتَى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ حُسِفَ بِهِمْ فَرَجَعَ مَنْ كَانَ أَمَامَهُمْ لِيَنْظُرَ مَا فَعَلَ الْقَوْمُ فَيُصِيبَهُمْ مِثْلُ مَا أَمَامَهُمْ لِيَنْظُرَ مَا فَعَلَ الْقَوْمُ فَيُصِيبَهُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسْتَكْرَهًا قَالَ يُصِيبُهُمْ كُلَّهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللّهُ كُلَّ الْمُرىءَ عَلَى نِيَّذِهِ الْمُرىءَ عَلَى نِيَّذِهِ الْمَلْمَةُ لَكُنُ وَلِلْهُ لَكُنُوا اللّهِ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسْذَكِرَهًا قَالَ يُصِيبُهُمْ كُلَهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللّهُ كُلُ

(۱۹۹۰) حفرت عفصہ بڑ آفاے مروی ہے کہ بیل نے نبی مائیلہ کویڈ باتے ہوئے سنا ہے کہ اس بیت اللہ پر جملے کے اراد ہے سے مشرق سے ایک لشکر ضرور روانہ ہوگا، جب وہ لوگ ' بیداء' نامی جُلہ پر پہنچیں گے تو ان کے لشکر کا درمیانی حصہ زمین میں دھنس جائے گا اور ان کے انشکر کا درمیانی حصہ نے لوگ ایک دوسرے کو نیکا رہے رہ جا نمیں گے، اور ان میں سے صرف آیک آول میں جب گا جوان کے متعلق لوگوں کو خبر دے گا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس آومی کا کیا ہے گا جواس لشکر میں زیر دستی شامل کر لیا گیا ہوگا ؟ نبی مائیلہ نے فرمایا ہے آ

( ٢٦٩٩١) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْأَشْجَعِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ قَيْسِ الْمُلَائِيُّ عَنِ الْمُكَانِيُّ عَنِ الْمُكَانِيُّ عَنِ الْمُكَانِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْحُرَّ بِي الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بُنِ خَالِدٍ الْحُرَّاعِيِّ عَنْ حَفْصَةَ فَالَتُ أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّبُعَتِيْنِ قَبْلَ الْفَدَاةِ (صححه ابن حبال (٢١١). وَسَلَّمَ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ وَالرَّكُعَتِيْنِ قَبْلَ الْفَدَاةِ (صححه ابن حبال (٢١١). قال شعب: ضعيف دون أحره فصحيح إ

(۲۷۹۹۱) حضرت هضد نظافت مروی ہے کہ جار چیزیں ایسی ہیں جو نبی پاپیاترک نہیں فر ماتے تھے، دس محرم کا روزہ،عشرۂ ذک الحجہ کے روزے ، ہرمہینے میں تین روزے اورنماز فجرے پہلے دور کفتیں۔

(٣٦٩٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابُنَ سَلَمَةَ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ بَهْدَلَةَ عَنْ سَوَاءِ الْخُزَاعِى عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْمَحْمِيسِ وَيَوْمَ الِاثْنَيْنِ مِنْ الْجُمُعَةِ الْأَخْرَزَ. وانظر: ٣١٩٩١،٢٦٩٩،

(۲۶۹۹۲) حضرت حفصہ بڑتھا ہے مروی ہے کہ نبی علیٰ ہرمہینے میں تمین و ناروز ور کھتے تھے، پیر، جعرات اورا گلے ہفتے میں پیر

( ٢٦٩٩٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ عَنْ زَائِدَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَصْجَعَهُ وَصَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَذْهِ الْآيْمَنِ وَكَانَتْ يَمِينُهُ لِطَعَامِهِ وَطُهُورِهِ وَصَلَاتِهِ وَثِيَابِهِ وَكَانَتْ شِمَالُهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ وَكَانَ يَصُومُ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ إصححه ابن حبان (٣٢٧٥)، والحاكم (١٠٩/٤). قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٣٢. النسائي: ٢٠٣/٤). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف.

(٢٦٩٩٣) حضرت حفصد بن الله السيم وي م كه في ماينه جب اين بستر پرتشريف لات تو دائي باته كودائي رفسار كے ينج ر کھ کرلیٹ جاتے ، اور نی مینیا کامعمول تھا کہ اپنا واہنا ہاتھ کھانے چنے ، وضو کرنے ، کیڑے پہنے اور لینے دیے میں استعمال فر ماتے تھے،اوراس کے علاوہ مواقع کے لئے ہائیں ہاتھ کواستعمال فر ماتے تھے اور پیراور جعرات کے دن کاروز ہر کھتے تھے۔ ( ٢٦٩٩١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِى النَّجُودِ عَنْ سَوّاءٍ الْخُزَاعِيّ عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ زَوْجِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱوَى إِلَى فِرَاشِهِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَلْهِ وَقَالَ رَبِّ فِينِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ثَلَاثًا وانظر : ٢٩٩٦ و ٢٠١]. (۲۱۹۹۳) حضرت حصد بنافنا ہے مروی ہے کہ نبی ملینا جب اپنے بستر پرتشریف لاتے تو دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے پنجے رکھ کرلیٹ جاتے ، پھر بید عاء پڑھتے کہ'' پروردگار! مجھےاس دن کے عذاب ہے بچانا جس دن تو اسپنے بندوں کوجمع فریائے گا''

تین مرتبه به دعا وفر ماتے تھے۔ ( ٢٦٩٥٥ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ سَوَاءٍ الْخُزَاعِيِّ عَنِ حَفْصَةً زَوْجِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ لَلَالَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ الِالْنَيْنِ وَالْمَحْمِيسَ وَالِالْنَيْنِ مِنْ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى [راحع: ٢٦٩٩٢].

(۲۶۹۹۵) حضرت حفصہ فی بھائے ہے مروی ہے کہ نبی پیٹا ہر مہینے میں تمن دن روز ور کھتے تھے، پیر، جعرات اورا مکلے ہفتے میں پیر

( ٢٦٩٩٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ سَوَاءٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ حَفْصَةَ زَوُجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ اصْطَجَعَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ رَبِّ قِينِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ثَلَاتَ مِرَارٍ وَكَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِٱكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَوُصُوءِهٖ وَثِيَابِهِ وَٱخۡذِهِ وَعَطَائِهِ وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ وَكَانَ يَصُومُ ثَلَاقَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ وَالْالْنَيْنِ مِنُ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى [اسناده ضعيف. قال الألباني: حسن (النسالي: ٢٠٣/٤)]. إراجع:

177992 , 47997

(۲۲۹۹۱) حضرت حفصہ بڑتھا ہے مروی ہے کہ نبی طبیقا جب اپنے بستر پرتشریف لاتے تو دائیں ہاتھ لیٹ جاتے ، پھریہ وعا ، پڑھتے کہ'' پروردگار! جھےاس دن کےعذاب ہے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کوجع فرمائے گا'' تمین مرتبہ بیردعا ،فرمائے تے ، اور نبی طبیقا کامعمول تھا کہ اپنا داہنا ہاتھ کھانے پینے ، وضوکرنے ، کپڑے پہننے اور لینے دینے میں استعمال فرماتے تھے ، اور اس کے علادہ مواقع کے لئے ہائیں ہاتھ کو استعمال فرماتے تھے اور ہرمہینے میں تمین دن روزہ رکھتے تھے ، ہیر ، جمعرات اور ا گلے بہنے میں بیر کے دن ۔

( ٢٦٩٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبَانُ يَغَنِى ابْنَ يَزِيدَ الْفَطَّارَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ مَغَبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَوَاءٍ الْخُوَاعِيِّ عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرُقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْخُوَاعِيِّ عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرُقُدُ وَضَعَ يَدَهُ النَّهُمْ يَهُ مَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرُقُدُ وَضَعَ يَدَهُ النَّهُمْ يَهُ مَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْقَفُ عِبَادَكَ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِاسناده ضعف. فال اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ إِنِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَل اللّهُ عَلَيْهِ عَل

(۲۱۹۹۷) حفزت حفصہ بڑگائے سے مروی ہے کہ نبی عالیہ جب اپنے بستر پرتشریف لاتے تو دا کمیں ہاتھ کو دا کمیں رخسار کے پنچے رکھ کر لیٹ جاتے ، پھر بیدہ عاء پڑھنے کہ'' پر دروگار! مجھے اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بند دں کوجمع فریائے گا'' تمن مرتبہ بیدہ عاوفر ماتے تھے۔

( ٢٦٩٩٨ ) وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِسَائِرِ حَاجَتِهِ

(۲۲۹۹۸) اور نبی پیٹا کامعمول تھا کہ اپنا داہنا ہاتھ کھانے پینے بیں استعال فرماتے تھے، اور اس کے علاوہ مواقع کے لئے بائیں ہاتھ کواستعال فرماتے تھے۔

( ٢٦٩٩٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ چُرَيْجٍ قَالَ آخْبَرَنِي ابُّو خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي سَعِيدٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصَةُ ابْنَةُ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَدُ وَصَعَ نَوْبَهُ بَيْنَ فَخِدَيْهِ فَجَاءَ آبُو بَكُو فَاسْتَأْذَنَ فَآذِنَ لَهُ وَهُو عَلَى هَيْنَتِهِ ثُمَّ عُمَرُ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَةِ ثُمَّ عَلِيْ ثُمَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَيْنَتِهِ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَاسْتَأْذَنَ فَآذِنَ لَهُ فَآخَذَ ثَوْبَهُ فَتَجَلَّلَهُ أَصْحَابِهِ وَالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَيْنَتِهِ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَاسْتَأَذَنَ فَآذِنَ لَهُ فَآخَذَ ثَوْبَهُ فَتَجَلَّلَهُ فَتَحَدَّثُوا ثُمَّ خَرَجُوا قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَاءَ آبُو بَكُو وَعُمَرُ وَعَلِي وَسَائِرُ أَصْحَابِكَ وَٱنْتَ عَلَى هَيْنَتِكَ فَقَالَ آلَا آسْتَحْيِي مِثْنُ تَسْتَغْيِي مِنْهُ الْمَلَامِكَةُ العرجه عبد بن حميد فَلَمَا جَاءَ عُثْمَانُ تَجَلَّلُتَ بِغَوْبِكَ فَقَالَ آلَا آسْتَحْيِي مِثْنُ تَسْتَعْيِي مِنْهُ الْمَلَامِكَةُ العرجه عبد بن حميد فَلْمَا جَاءَ عُثْمَانُ تَجَلَّلُتَ بِغُوبِكَ فَقَالَ آلَا آسَتَحْيِي مِثْنُ تَسْتَعْيِي مِنْهُ الْمَلَمِكَةُ العرجه عبد بن حميد فَلَمَا وَالْ شعب: صحبح لغيره وهذا اسناد ضعيف [ [انظر بعده].

(۲۲۹۹۹) حضرت حصد بن شخاے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی مینیا اپنے کپڑے سیٹ کراچی رانوں پر ڈال کر بینے ہوئے تنے، کر حضرت صدیق اکبر بنائٹز آئے اور اجازت جابی ، تی مائیلانے انہیں اجازت دے دی اور خودای کیفیت پر بیٹے رہے، پھر حضرت عمر الآثذاء پھر حضرت علی شائڈ اور دیگر صحابۂ کرام جھائے آتے سے لیکن نبی ملیندا ای کیفیت پر بیٹے رہے، تھوڑی دیر بعد حضرت عمران جھان جھائے آکر بھائے اور میں ملیندا نے انہیں اجازت دی اور اپنی ٹاگوں کو کپڑے ہے و ھانپ لیا، پھے دیر تک و والوگ بیٹے با تیمی کرتے رہے پھروالیں چلے گئے ،ان کے جانے کے بعد میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ کے پاس ابو بکر ، عمر علی اور دیگر صحابہ جھائے آ ہے لیکن آپ ای کیفیت پر بیٹے رہے اور جب حضرت عثمان جھائے آ ہے تو آپ نے اپنی ٹاگوں کو کپڑے ہے وار جب حضرت عثمان جھائے آ ہے تو آپ نے اپنی ٹاگوں کو کپڑے ہے دار جب حضرت عثمان جھائے آگے تو آپ نے اپنی ٹاگوں کو کپڑے ہے دارہ جس سے ذھانپ لیا؟ نبی ملیندا نے فرمایا کیا میں اس محف سے حیاء نہ کروں جس سے فرشتے حیا ،کرتے ہیں۔

( ٣٠٠٠) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَمُعَاوِيَةَ يَعْنِي شَيْبَانَ عَنُ آبِي الْيَعْفُورِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِي سَعِيدٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ بَيْنَ فَحِدَيْهِ فَجَاءَ الْمُوبَتُكُو يَسْتَأْذِنُ فَآذِنَ لَهُ وَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَيْنَتِهِ ثُمَّ جَاءً عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ فَآذِنَ لَهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَجَاءَ نَاصٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَآذِنَ لَهُمْ وَجَاءَ عَلِي يَسْتَأْذِنُ فَآذِنَ لَهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَيْنَتِهِ وَجَاءَ نَاصٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَآذِنَ لَهُمْ وَجَاءَ عَلِي يَسْتَأْذِنُ فَآذِنَ لَهُ وَحَاءً عَلِي يَسْتَأْذِنُ فَآذِنَ لَهُ وَسَلَّمَ عَلَى هَيْنَتِهِ وَجَاءَ نَاصٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَآذِنَ لَهُمْ وَجَاءَ عَلِي يَسْتَأْذِنُ فَآذِنَ لَهُ وَسَلَّمَ عَلَى هَيْنَتِهِ فُمَّ جَاءً عُثْمَانُ فَاسْتَأَذَنَ فَتَجَلَّلَ ثَوْبَهُ ثُمَّ اذِنَ لَهُ فَتَحَدَّثُوا سَاعَةً وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَيْنَتِهِ فُهُ جَاءً عُثْمَانُ فَاسُتَأَذَنَ فَتَجَلَّلَ ثَوْبَهُ ثُمَّ اذِنَ لَهُ فَتَحَدَّثُوا سَاعَةً لَمُ خَرَجُوا فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَيْنَتِكُ وَعُمَو وَعَلِي وَنَاسٌ مِنْ آصُحَابِكَ وَانْتَ عَلَى هَيْنَتِكَ لَكُونَ لَهُ مُونَ اللَّهُ الْمَلَامُ عَلَى هَيْنَتِكَ لَكُونَ لَكُ اللَّهُ الْمُعَانُ عَلَى مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُوالِقُولُ اللَّهُ السَتَحْمِى مِنْ لَسُتَعْمِى مِنْهُ الْمُلَامُ عَلَى هَيْنَتِكَ لَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ لَا لَهُ السَّعَلِي عَلَى مَنْ لَلْمُ اللَّهُ الْمُولِكُ فَلَالًا لَا السَتَحْمِى مِنْ لَسُتَعْمِى مِنْهُ الْمَلَامِ لَهُ الْمُوالِقُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولِ عَلَى اللَّهُ الْمُولِقُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُوالِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِقُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُلَالُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ع

( ۱۰۰۰) حضرت هصه فاہنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طینا اپنے کیئر ہے سیٹ کرائی رانوں پر ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے،

کہ حضرت صدیق اکبر فاہند آئے اور اجازت جابی ، ہی طینا نے انہیں اجازت وے دی اورخودای کیفیت پر بیٹھے رہے ، پھر حضرت عمر فاہند ، پھر حضرت علی بی ہی فاور و گیر صحابہ کرام جو لین آئے ہے کیے لیکن ہی طینا ای کیفیت پر بیٹھے رہے ، تعوڑی دیر بعد حضرت عثمان بی فیڈ نے آ کراجازت جابی ، نی طینا نے انہیں اجازت دی اور اپنی ٹاگوں کو کیڑے ہے و هانہ لیا ، پھر دیر تک و و لوگ بیٹھے با تیل کرتے رہے پھر واپس چلے گئے ، ان کے جانے کے بعد میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ کے پاس الو بکر ، عمر ، علی اور دیگر صحابہ بی فیڈ آ کے لیکن آپ ای کیفیت پر بیٹھے رہے اور جب حضرت عثمان جی ٹو آ ب نے اپنی ٹاگوں کو کیڑے ہے ۔ اپنی ٹاگوں کو کیڑے ہے ۔ اپنی ٹاگوں کو کیڑے ہے ۔ اپنی ٹاگوں کو کیڑے ہیں۔

( ٢٧.٠١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً حَدَّثَنَا الْحُرُّ بْنُ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةً بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْمَرَآتِيهِ عَنْ بَغْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَسْعَ ذِى الْحِجَّةِ وَيَوْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَسْعَ ذِى الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَائَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ الْنَيْنِ مِنْ الشَّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ إِقَالَ الْأَلِانَى: صحيح (النسانى: ٤/٥٠٠ عَاشُورَاءَ وَثَلَائَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ الْنَيْنِ مِنْ الشَّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ إِقَالَ الْأَلِبَانَى: صحيح (النسانى: ٤/٥٠٠ عَالَ شَعْبَ ضَعْبَ . ]. [راجع: ٢٢٦٩].

(۱۰۰ تا) حفرت حفصہ فٹانٹ سروی ہے کہ نی مایٹا دس محرم کا روز ہونو ذی الحجہ کا روز واور ہر مہینے میں تین روز ہے ہیراور دو مرتبہ جعرات کے دن رکھتے تھے۔ (٢٧.٠٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئَ وَآبُو كَامِلٍ وَعَقَّانُ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ الْحَبَرَنَا آنَسُ بُنُ سِيرِينَ عَنْ آبِي مِجْلَزِ عَنْ حَفْصَةَ آنَّ عُطَارِدَ بُنَ حَاجِبٍ فَدِمَ مَعَهُ نَوْبُ دِيبَاجٍ كَسَاهُ إِيَّاهُ كَانُوا وَمُتَرَيَّنَةً فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُهُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ إِحرِحه كَسُرَى فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اشْتَرَيْتَةً فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُهُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ إِحرِحه النساني في الكبرى (٩٦١٦). فال شعب: صحيح].

( ۴۷-۰۰۲) حضرت حفصہ فڑھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عطار دبن حاجب ایک ریشی کیڑا لے کر آیا جواہے کسری ( شاہ ایران ) نے پہننے کے لئے دیا تھا، حضرت عمر ڈگائڈ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر آپ اے خرید لیتے ( تو بہتر ہوتا ) نبی میڈھانے فرمایا پہلاس دہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔

(۳۷۰۰۳) ابن انی ملیکه مینود ہے مروی ہے کہ نبی مینود کی کمی زوجہ محتر مدا میرے یقین کے مطابق حضرت هفصه بیکنا '' نبی مینود کی قراء ت کے متعلق کمی نے پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہتم اس طرح پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ، پھرانہوں نے سورہ فاتھ کی پہلی تین آیات کوتو ژبو ژکر پڑھ کر (ہرآیت پروقف کرکے ) دکھایا۔

# حَدِيثُ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ مَثَلَثْثِلُمُ حضرت امسلمه فِيْهُا كي مرويات

( ٢٧.٠٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بُنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سُبَرُ مَةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيُلَةً أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَآرَادَتُ التَّزْوِيجَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سُبَرُ مَةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيُلَةً أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَآرَادَتُ التَّزْوِيجَ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ثَوْ أَيُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ثَوْ أَجُ إِذَا شَاءَتُ [انظر: ٢٧٢١].

۔ (۲۷۰۰۳) حضرت ابوالستانیل بڑکٹؤ ہے مروی ہے کہ سبیعہ کے یہاں اپنے شو ہر کی وفات کے صرف ۲۵ یا ۲۵ دن بعد ہی بیچ ک ولا دت ہوگئی ،اوروہ دوسرے رشتے کے لئے تیار ہونے لگیس ، نبی ماینا کے پاس کسی نے آ کراس کی خبر دی ،تو نبی ملینا نے فر مایا اگر دہ ایسا کرتی ہے تو (ٹھیک ہے کیونکہ )اس کی عدت گذر چکی ہے۔ ( ٢٧.٠٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيحٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنُ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ لَمَّا مَاتَ آبُو سَلَمَةَ قُلُتُ عَرِيدٌ أَنْ تُسْعِدَنِي مِنُ الصَّعِيدِ فَقَالَ سَلَمَةَ قُلُتُ عَرِيدٌ أَنْ تُسْعِدَنِي مِنْ الصَّعِيدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا قَدْ ٱنْحَرَجَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا قَدْ ٱخْرَجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ قَالَتْ فَلَمْ أَبُكِ عَلَيْهِ وصححه مسلم (٩٢٢)، وابن حبان (٢١٤٤).

(۲۷۰۰۵) حضرت ام سلمہ فاتھا ہے مروی ہے کہ جب میرے شو ہر حضرت ابوسلمہ ٹاتٹا فوت ہو گئے تو بیسوج کر کہ وہ مسافر تے اورا کیک اجنبی علاقے میں فوت ہو گئے ، میں نے خواب آ ہ و بکا ء کی ، اسی دوران ایک عورت میرے پاس مہ بینہ منورہ کے بالا کی علاقے ہے میرے ساتھ رونے کے لئے آ گئی ، نبی مائیٹا نے بیدد کھے کرفر مایا کیا تم اپنے گھر میں شیطان کو داخل کرنا چا ہتی ہو جے اللہ نے یہاں سے نکال دیا تھا ، حضرت ام سلمہ ٹاٹیٹ کہتی ہیں کہ پھر میں اپنے شو ہریز نہیں روئی۔

( ٢٧.٠٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيينَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ نَبْهَانَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ذَكَرَّتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَكِّى فَلْتَحْتَجِبُ مِنْهُ [قال النرمذي: حسن صحيح . قال الانباني: ضعيف (ابو داود: ٣٩٢٨) ابن ماحة: ٢٥٢٠، النرمذي: ١٢٦١). [انظر: ٢٧١٩٢، ٢٧١٦].

(۲۷۰۰ ۲۷) حضرت ام سلمہ فڑھا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے قربایا جب تم خواتین میں سے کسی کا کوئی غلام مکاتب ہوا دراس کے پاس اتنا بدل کتابت ہو کہ وہ اسے اپنے مالک کے حوالے کر کے خود آزادی حاصل کر سکے ، تو اس عورت کواپنے اس غلام سے یردہ کرنا جاہتے۔

( ٢٧.٠٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حُمَيْدٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَتُ الْعَشْرُ فَآرَادَ رَجُلٌ آنْ يُضَحِّى فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرِهِ اصححه مسلم (١٩٧٧)]. [انظر: ٢٧١٩١، ٢٧١٩، ٢٧١٩].

(۲۷۰۰۷) حضرت المسلم فی الفاسے مروی ہے کہ نبی ملیکھائے ارشاد فرمایا جب عشرہ وی المجیشروع ہوجائے اور کسی مخص کا قربانی کاارادہ ہوتوا ہے اپنے (سرکے) بال یاجسم کے کسی جھے (کے بالوں) کو ہاتھ نہیں لگانا (کا ٹنااور تراشنا) چاہئے۔

( ٢٧٠.٨ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ سُوقَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَيْشَ الَّذِي يُخْسَفُ بِهِمْ فَقَالَتْ أُمَّ سَلَمَةَ لَعَلَّ فِيهِمْ الْمُكُرَّةَ فَقَالَ إِنَّهُمْ يَبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ إِنَالَ الترمدي: حسن غريب. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٦٠ ٤) الترمذي: ١٧١ )].

(۲۷۰۰۸) حضرت ام سلمہ ڈاٹھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مائیھ نے اس لشکر کا تذکرہ کیا جے زمین میں دھنسا دیا جائے گا تو حضرت ام سلمہ ڈاٹھا نے عرض کیا کہ ہوسکتا ہے اس لشکر میں ایسے لوگ بھی ہوں جنہیں زبر دی اس میں شامل کرلیا گیا ہو؟ نبی میٹھا نے فر مایا انہیں ان کی نیتوں پراٹھایا جائے گا۔

- ( ٢٧.٠٩) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ عَمَّارِ یَعْنِی اللَّهُ فِنِی سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ یُخْبِرُ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَهُ عَلَیْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّ
- ( ٢٧.١٠ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَيُّوبَ بُنِ مُوسَى عَنُ سَعِيدٍ يَغْنِى الْمَقْبُرِيَّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَافِعٍ وَهُوَ مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةَ كَذَا قَالَ سُفْيَانُ أَنَّهَا قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفُرَ رَأْسِى قَالَ يُجْزِئُكِ أَنْ تَصُبِّى عَلَيْهِ الْمَاءَ فَلَاثًا انظر: ٢٧١٢ }.
- (۱۰۰ تا) حضرت ام سلمہ بڑٹٹنا سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی دلیٹا سے عرض کیا یارسول اللہ! میں الیی عورت ہوں کہ اپنے سر کے بال (زیادہ لیے ہونے کی وجہ ہے) چوٹی بنا کر رکھنے پڑتے ہیں ، (تو کیاغسل کرتے وقت انہیں ضرور کھولا کروں؟) نبی پاپٹانے فرمایا تمہارے لیے یہی کانی ہے کہ اس پر تمین مرتبہ اچھی طرح یانی بہالو۔
- ( ٢٧.١١ ) حَدَّلْنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّلْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي مُلَيْكَةً قَالَ قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظَّهْرِ مِنْكُمْ وَٱنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ إقال الأنبانى: صحيح (الترمذي: ١٦٥ و ١٦٢ و ١٦٣). قال شعيب: اوله صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف إ. إنظر: ٢٧١٨٣.
- (۱۱ ۲۷) حفرت ام سلمه بین فرماتی بین که نبی ماینه تم لوگوں کی نسبت ظهر کی نماز جلدی پژه الیا کرتے تھے اورتم لوگ ان کی نسبت عصر کی نماز زیادہ جلدی پڑھ لیتے ہو۔
- ( ٢٧.١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْمُحْمَشُ عَنُ ابِى صَالِحٍ قَالَ سُئِلَتُ عَائِشَةُ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَيَّ الْعَمَلِ كَانَ ٱغْجَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ مَا دَامَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ إِرَاحِع: ٤٤٥٤٤].
- (۲۷۰۱۲) حضرت عاکشہ ڈیجٹااورام سلمہ ڈیٹنا ہے کسی نے بوچھا کہ نبی ملیٹا کے نزدیک سب سے پہندیدہ ممل کون ساتھا؟ انہوں نے فر مایا جو بمیشہ ہوا اگر چے تھوڑا ہو۔
- ( ٢٧.١٣ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ هُنَيْدَةَ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أُمِّهِ قَالَتُ ذَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلُتُهَا عَنْ الصَّيَامِ فَقَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كَلَّ شَهْرٍ أُوّلُهَا إِلاَثُنَيْنِ وَالْجُمُعَةُ وَالْخَمِيسُ إضعيف. فال الألباني: منكر (ابو داود: ٢٤٥٣، انساني: كُلِّ شَهْرٍ أُوّلُهَا إِلاَثُنَيْنِ وَالْجُمُعَةُ وَالْخَمِيسُ إضعيف. فال الألباني: منكر (ابو داود: ٢٤١٦، انساني: 1/٢٢). [انظر: ٢٧١٧٥].
- (٣٤٠٩٣) بديد و کی والد و کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ام سلمہ بڑھنا کے پاس حاضر ہوئی اور ان سے روز ہے کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ نبی ملینا مجھے ہر مہینے میں تین روز ہے رکھنے کا تھم دیتے تھے، جن میں سے پہلا روز ہ ہیر کے دن ہوتا تھا، پھر جعرات اور جمعہ۔

( ٢٧.١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُعَلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِئَ عَنْ أَبِى بَكُرِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِى عَلَى عَائِشَةَ وَأَمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتَا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصُبِعُ جُنبًا ثُمَّ يَصُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصُبِعُ جُنبًا ثُمَّ يَصُومُ

(۲۷۰۱۴) ابوبکر بن عبدالرحمٰن بن عمّاب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ دھنرت عائشہ ڈگاڈاورام سلمہ ڈگڑا کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان دونوں نے فر مایا کہ بعض اوقات نبی ڈکٹیا خواب دیکھے بغیرا ختیاری طور پرضیح کے وقت حالت جنابت میں ہوتے اور ایناروز وکمل کر لیتے تھے۔

( ٢٧٠٥) حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِى عَنِ ابْنِ عَوْن عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ مَا نَسِبَ قَوْلَةً يَوْمَ الْحَنْدَةِ وَهُو يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ حَيْرُ الْآخِرَةُ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَادِ وَهُو يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ حَيْرُ الْآخِرَةُ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَادِ وَالْمُهَاجِرَةُ قَالَ فَذَكُرْتُهُ لِلْمُحَمَّدِ يَعْنِي ابْنَ وَالْمُهَاجِرَةُ قَالَ فَذَكُرْتُهُ لِلْمُحَمَّدِ يَعْنِي ابْنَ سُمَيَّةً تَقْتُلُهُ الْفِنَةُ الْبَاغِيَةُ قَالَ فَذَكُرْتُهُ لِلْمُحَمَّدِ يَعْنِي ابْنَ سَمَيَّةً تَقْتُلُهُ الْفِنَةُ الْبَاغِيةُ قَالَ فَذَكُرْتُهُ لِلْمُحَمَّدِ يَعْنِي ابْنَ سُمَيَّةً تَقْتُلُهُ الْفِنَةُ الْبَاغِيةُ قَالَ فَذَكُرْتُهُ لِلْمُحَمَّدِ يَعْنِي ابْنَ اللهُ اللهُو

( ٢٧٠١٦ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَنَادَةً عَنْ سَفِينَةً مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةً عَنْ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتُ كَانَ مِنْ آخِرِ وَصِيَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتُ آيْمَانُكُمْ حَتَّى جَعَلَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتُ آيْمَانُكُمْ حَتَّى جَعَلَ نَبِي اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَجُلِجُهَا فِي صَدْرِهِ وَمَا يَقِيصُ بِهَا لِسَانَهُ (فال البوصيري: هذا اسناد صحيح. فال الألباني: صحيح الغيره وهذا اسناد ضعيف إلى انظر: ٩٣ ١٩٢١ م ٢٧٢١ الله ٢٧٢١ إلى ٢٧٢١ إلى ٢٧٢١ إلى البوصيري المَاسِنة صحيح الغيرة وهذا اسناد ضعيف إلى انظر: ٩٠ ٢٧٢١ م ٢٧٢١ الله ٢٧٢١ إلى المُعَلِيقُ عَلَيْهِ وَمَا يَقِيصُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَعْلِيهُ وَمَا يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ يُعْلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَقْتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ يُلْحُلِيمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ يُعْلِيمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَقِيصُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْ

(۲۷۰۱۱) حضرت ام سلمہ بڑھا ہے مروی ہے کہ نبی بیٹا کی آخری وصیت بیٹی کہ نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ، یبی کہتے کہتے نبی بلیٹا کا سینیۂ مبارک کھڑ کھڑانے اور زبان رکنے گئی۔

( ٢٧.١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ يَعْنِى ابْنَ مَهْدِئَ مَالِكٌ عَنْ سُمَى وَعَبُدِ رَبِّهِ عَنْ آبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ عَنْ عَانِشَةَ وَأَمَّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِعُ جُنيًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ الْحِيَلَامِ ثُمَّ يَصُومُ وَفِى خَدِيثِ عَبْدِ رَبِّهِ فِي رَمَضَانَ [راحع: ٢٤٥٦٣]. [راحع: ٢٦١٩٢].

(۱۷-۱۷) ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن عمّا ب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عاکشہ بڑتھا اور ام سلمہ بڑتھا کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان دونوں نے فر ما یا کہ بعض اوقات نبی مائیلہ خواب دیکھے بغیر اختیاری طور پرصبح کے وقت حالت جنابت

میں ہوتے اورا بناروز وکمل کر لیتے تھے۔

- ( ٢٧.١٨) حَدَّلْنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ آبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمْ سَلَمَةَ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ آنَهَا قَلِيمَتْ وَهِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ قَلِيمَتْ وَهِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ قَالَتُ فَسَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عِنْدَ الْكُعْبَةِ يَقُرَأُ بِالطُّورِ [صححه البحارى (٢٤٤)، ومسد قَالَتُ فَسَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عِنْدَ الْكُعْبَةِ يَقُرَأُ بِالطُّورِ [صححه البحارى (٢٤٤)، ومسد قالتُ فَسَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عِنْدَ الْكُعْبَةِ يَقُرَأُ بِالطُّورِ [صححه البحارى (٢٤٤)، ومسد (٢٧٦)، وابن حزيمة (٢٧٦)، وابن حزيمة (٢٧٦)،
- (۱۸ ۲۷) حضرت امسلمہ بڑھا سے مروی ہے کہ جب وہ مکہ مکرمہ پہنچیں تو '' بیار' 'تھیں ، انہوں نے نبی طبیعا ہے اس کا تذکرہ کیا ، نبی طبیعا نے فر مایاتم سوار ہوکرلوگوں کے پیچے رہتے ہوئے طواف کرلو، حضرت ام سلمہ بڑھا کہتی ہیں کہ میں نے نبی ملیعہ کو خان کعبہ کے قریب سورۂ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔
- ( ٢٧.١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُويِرُ بِسَبْعٍ وَمِخَمْسِ لَا يَقْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ وَلَا بِكُلَامٍ (اسناد، ضعيف. قال الأباني: صحيح (ابن ماحة: ١٩٢١، النسائي: ٢٣٩/٣)]. وانظر: ٢٧١٧٦، ٢٧١١١).
- (۲۷۰۱۹) حضرت ام سلمہ فی بھاسے مروی ہے کہ نبی میں اسات یا پانچ رکعتوں پروتر پڑھتے تھے،اوران کے درمیان سلام یا کلام کسی طرح بھی فصل نہیں فرماتے تھے۔
- (۲۰۰۱) حضرت ام سفمہ ڈٹاٹن ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی ملیٹا کو یہ قرماتے ہوئے سنا کہ ایک پناہ گزین حطیم میں پناہ نے گا، اللہ ایک لٹکر بھیجے گا، جب وہ لوگ مقام بیداء میں پنچیں کے تو اسے زمین میں دھنسا دیا جائے گا تو حضرت ام سلمہ بڑتھانے عرض کیا کہ ہوسکتا ہے اس لٹکر میں ایسے لوگ بھی ہوں جنہیں زبردتی اس میں شامل کر لیا تمیا ہو؟ نبی مڈیٹا نے فرمایا انہیں ان کی نیتوں پراٹھایا جائے گا۔
- ( ٢٧.٢١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهَ بُنَّ إِدُرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَارَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أُمَّ وَلَدٍ لَا بْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوُفٍ قَالَتْ كُنْتُ أَجْرٌ ذَيْلِي فَأَمُرٌ بِالْمَكَانِ الْقَلِيرِ وَالْمَكَانِ الطَّلِيبِ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ

فَسَأَلْتُهَا عَنُ ذَلِكَ فَقَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَقُولُ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ إِفَالِ الْأَلِبَانِي:
صحیح (ابوداود:٣٨٣، ابن ماحة: ٥٣١، النرمذی: ٢٤١) قال شعیب: صحیح لغیره و هذا اسناد ضعیف إانظر: ٢٢٢١ ا (٣٢٠٢) ابرا بیم بن عبدالرحمٰن کی ام ولده کبتی بین که بین این کی این که وامن کوز بین پرتھییت کرچاتی تھی، اس دوران می ایس جگہوں سے بھی گذرتی تھی جہال گندگی پڑی ہوتی اور ایس جگہوں سے بھی جوصاف تقری ہوتیں ، ایک مرتبدیل حضرت ام سلمہ فران کے یہال گئ تو ان سے بیمسئلہ پو چھا، انہوں نے فر مایا کہ بین سے نبی مایندا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بعد والی جگہ اسے صاف کردیتی ہے۔ (کوئی حرج نبیس)

( ٢٧.٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتُ ذَخَلَ عَلَيْهَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْقٍ قَالَ فَقَالَ يَا أَمَّهُ قَدْ خِفْتُ أَنْ يُهُلِكُنِي كَثْرَةً مَالِي أَنَا الْكُثَرُ قُرَيْشٍ مَالًا قَالَتْ يَا بُنَيَّ فَآنَفِقْ فَإِنِّي عَوْقٍ قَالَ فَقَالَ يَا أُمَّهُ قَدْ خِفْتُ أَنْ يُهُلِكُنِي كَثْرَةً مَالِي أَنَا الْكُثَرُ قُرَيْشٍ مَالًا قَالَتْ يَا بُنَيَّ فَآنَفِقْ فَإِنِّي سَعِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَصْحَابِي مَنْ لَا يَرَانِي بَعْدَ أَنْ أَفَادِقَهُ فَخَرَجَ فَلَقِى وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَصْحَابِي مَنْ لَا يَرَانِي بَعْدَ أَنْ أَفَادِقَهُ فَخَرَجَ فَلَقِى وَسَلَم يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَصْحَابِي مَنْ لَا يَرَانِي بَعْدَ أَنْ أَفَادِقَهُ فَخَرَجَ فَلَقِى وَسَلَم يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَصْحَابِي مَنْ لَا يَرَانِي بَعْدَ أَنْ أَفَادِقَهُ فَخَرَجَ فَلَقِي اللّهِ مِنْهُمُ أَنَا فَقَالَتْ لَا وَلَنْ أَبْلِي آخِدًا بَعْدَكَ إِنظِي عَلَيْهِا فَقَالَ لَهَا بِاللّهِ مِنْهُمُ أَنَا فَقَالَتْ لَا وَلَنْ أَبْلِي آخِدًا بَعْدَكَ إِنظِي

(۲۲۰۲۲) حضرت ام سلمہ بڑھنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑھؤان کے پاس آئے اور کہنے گئے امال جان! بھے اند بیشہ ہے کہ مال کی کثرت بھے ہلاک نہ کردے، کیونکہ بیس قریش بیسب سے زیادہ مالدارہوں، انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا! اسے خرج کرد، کیونکہ بیس نے بی میٹھ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بیر ہے بعض ساتھی ایسے بھی ہوں گے کہ میری ان سے جدائی ہونے کے بعد وہ جھے دوبارہ بھی نہ در کھے کیس کے، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑھؤ جب باہر نظے تو راست میں کان سے جدائی ہونے کے بعد وہ جھے دوبارہ بھی نہ در کھے کیس کے، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑھؤ جب باہر نظے تو راست میں حضرت عمر بڑھؤ نے دوحضرت ام سلمہ بڑھن کے میں حضرت عمر بڑھؤ نے ودحضرت ام سلمہ بڑھن کے بیس بینچا در گھر میں داخل ہوکر فرمایا اللہ کی سے کھا کر بتا ہے ، کیا میں بھی ان میں سے ہوں ؟ انہوں نے فرمایا نہیں ، لیکن آپ کے بعد میں کہ محتلق یہ بات نہیں کہ محق ۔

(٢٧٠٢٠) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ آبِي سَلَمَةَ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ ذَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعِنْدَهَا مُخَنَّتُ وَعِنْدَهَا أَخُوهَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ وَالْمُخَنَّتُ وَعِنْدَهَا أَخُوهَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ وَالْمُخَنَّتُ وَعِنْدَهَا أَخُوهَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ وَالْمُخَنَّتُ وَعِنْدَهَا أَخُوهَا عَدًا فَعَلَيْكَ بِابْنَةٍ عَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُغْيِلُ يَقُولُ لِعَبْدِ اللّهِ يَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةً إِنْ فَقَعَ اللّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَعَلَيْكَ بِابْنَةٍ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُغْيِلُ لَيْهُ مِلْمُ وَمُعْدُ وَسَلّمَ فَقَالَ لِأَمْ سَلَمَةً لَا يَذُخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكِ إِسْحَمِهِ البحارى (٤٣٢٤)، ومسلم (٢١٨٠) [. النظر: ٢٧٢٣٤].

( ۲۷۰۲۳ ) حضرت ام سلمہ فریجانا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ تبی مائیلان کے پاس تشریف لائے تو وہاں ایک مخنث اور عبداللہ بن الی امیہ بڑیلڈ'' جوحضرت ام سلمہ فریجائے کے بھائی تھے'' بھی موجود تھے ، وہ بیجواعبداللہ ہے کہدر باتھا کہ اے عبداللہ بن الی امیہ! ا كركل كوالته تهميس طائف پر فتح عطاء فرمائة تم بنت غيلان كوخرور حاصل كرنا كيونكروه چارك ما تحداتى جاورة فدك ما تحد والهن جاتى بن عبد النف بر فتح عطاء فرمائة تا جائة عن في المنظمة بن عبد الله بن عبد الله معاوية قال حَدَّفَنَا هِ مَعَاوِية قال حَدَّفَنَا هِ مَعْمَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَت بِنُتِ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَمُّ سَلَمَة قالَت قال رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَم إِنْكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى وَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّيَهِ مِنْ بَعْض وَإِنَّمَا أَنَا الله صَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلَم إِنْكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى وَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّيَهِ مِنْ بَعْض وَإِنَّمَا أَنَا الله عَلَيْ وَسَلَم إِنْكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى وَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّيَهِ مِنْ بَعْض وَإِنَّمَا أَنَا الله عَلَيْ فَعَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ فَطَيْتُ لَهُ مِنْ حَقَى آخِيهِ شَيْنًا فَإِنَّمَا هُو فَارٌ فَلَا يَأْخُذُهُ إِلَى وَلَعَلْ مَعْ حَقَى آخِيهِ شَيْنًا فَإِنَّمَا هُو فَارٌ فَلَا يَأْخُذُهُ إِلَى الله عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ فَطَيْتُ لَهُ مِنْ حَقَى آخِيهِ شَيْنًا فَإِنَّمَا هُو فَارٌ فَلَا يَأْخُذُهُ إِلَى اللّهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ فَطَيْتُ لَهُ مِنْ حَقَى آخِيهِ شَيْنًا فَإِنَّمَا هُو فَارٌ فَلَا يَأْخُذُهُ المِعْ مَا الله اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُعَلِّى الْمُعْمُ مِنْهُ فَمَنْ فَطَيْتُ لَهُ مِنْ حَقَى الْمُعْمُ مِنْهُ فَا الْحَصَالَ مَا اللّهُ عَلَى اللهُ مُعْمَلُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى مَا أَلَهُ مَا أَلْمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْكُمُ الْحَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمَا اللّهُ اللّهُ

البخاري (۲۵۹۸) وصححه مسلم (۱۷۱۳). [. إنظر: ۲۵۱۳، ۲۷۱۹۱، ۲۷۱۹۲ و اراجع: ۲۲۱۸۹.

(۳۷۰۲۳) حضرت ام سلمہ بڑ بھائے مروی ہے کہ نبی مائیا نے ارشاد فر مایا تم لوگ میرے پاس اپنے مقد مات لے کر آتے ہوا ہو سکتا ہے کہ تم میں ہے کوئی شخص دوسرے کی نسبت اپنی دلیل ایسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ پیش کر دے کہ میں اس کی دئیل ک روشنی میں اس کے حق میں فیصلہ کر دول' (اس لئے یا در کھو!) میں جس شخص کی بات تسلیم کر کے اس کے بھائی کے کسی حق کا اس کے لئے فیصلہ کرتا ہوں تو سمجھ لوکہ میں اس کے لئے آگ کا کا کڑا کا نے کراہے دے رہا ہوں' لبذا اے جا ہے کہ وہ نہ لے۔

( ٢٧.٢٥) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ عُرُوّةً عَنُ آبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنُتِ آبِى سَلَمَةً عَنْ أُمَّ سَلَمَةً آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَرَهَا أَنْ تُوَافِى مَعَهُ صَلَاةً الصُّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكّة

(۲۷۰۲۵) حضرت امسلمہ بڑھنا ہے مروی ہے کہ ہی پیٹا انہیں تھم دیا کہ قربانی کے دن ( دس ڈی الحجہ کو ) فجر کی نماز نبی پیٹا کے ساتھ مکہ تکرمہ میں بڑھیں۔

(٢٧.٢٦) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ آبِهِ عَنُ زَيْنَبَ بِنْتِ آبِي سَلَمَةَ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ جَاءَتُ أُمُّ حَبِيبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلْ لَكَ فِي أُخْتِي قَالَ فَأَصْنَعُ بِهَا مَاذَا قَالَتُ تَوَوَّجُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحِبِّينَ ذَلِكَ فَقَالَتُ نَعَمُ لَسُتُ لَكَ بِمُخْلِيةٍ وَآحَقُ مَنُ شَرِحُنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي قَالَتُ فَوَاللَّهِ لَقَدْ بَلَعَنِي آنَكَ شَرِكُنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي قَالَتُ فَوَاللَّهِ لَقَدْ بَلَعَنِي آنَكَ مَنْ كَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي قَالَتُ فَوَاللَّهِ لَقَدْ بَلَعَنِي آنَكَ تَعْرُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتُ تَحِلُّ لِي لَمَا تَخُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتُ تَحِلُّ لِي لَمَا تَعْرَافُهُ مُولُاهُ بَنِي هَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتُ تَحِلُّ لِي لَمَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتُ تَحِلُّ لِي لَمَا تَعْرُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتُ تَحَلُّ لِي لَمَا الله عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى وَاللَّهُ الْعَرْفُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُعَلِي وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

(۲۷۰۲۱) حضرت امسلمہ بڑ تا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام حبیبہ بڑتا ہارگا و رسالت میں حاضر ہو تیں ،اور عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ کو میری بہن میں کوئی ولچیسی ہے؟ نبی میٹھ نے فرمایا کیا سطلب؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اس سے نکا ٹ کر لیس ، نبی میٹھ نے بوچھا کیا تمہیس میہ بات بہند ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں! میں آپ کی اکیلی بیوی تو ہوں نہیں ،اس کئے اس خیر میں میرے ساتھ جولوگ شریک ہو سکتے ہیں ،میرے نز دیک ان میں سے میری بہن سب سے زیادہ حقد ارسے .

بی مینانے فرمایا میرے لیے وہ علال نہیں ہے ( کیونکہ تم میرے نکاح میں ہو)انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی فتم ایجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ درہ بنت ام سلمہ کے لئے پیغام نکاح بھیجنے والے ہیں ، نبی مائیلائے فرمایا اگر وہ میرے لیے علال ہوتی تب بھی میں اس سے نکاح نہ کرتا کیونکہ مجھے اوراس کے باپ (ابوسلمہ) کو بنو ہاشم کی آزاد کردہ باندی'' تو یبہ''نے دودھ پلایا تھا، بہر حال! تم اپنی بہنوں اور نہ یوں کومیرے سامنے پیش نہ کیا کرو۔

( ٢٧.٢٧ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ يَغْنِى ابْنَ سَغْدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا قَالَتُ ذَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ هَلُ لَكَ فِي أُخْتِى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (صححه البخاري (٢٠١٥)، ومسلم (١٤٤٩)]. [انظر: ٢٨٠١٧، ٢٩،٢٧، ٢٩٥٧، ٢٢٥٠١].

(۲۷۰۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٧.٢٨ ) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلْمَةً عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً بِنْتِ أَبِى سُلْمَانَ قَالَتُ قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَزَوَّجُ أُخْتِى فَذَكَرً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَزَوَّجُ أُخْتِى فَذَكَرً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَزَوَّجُ أُخْتِى فَذَكَرً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَزَوَّجُ أُخْتِى فَذَكَرً الْعَدِيثَ إِرَاحِهِ: ٢٧٠٢٧.

( ۲۷۰۲۸ ) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٧.٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِئِي قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوّةً بُنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنُتَ آبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ ابْنَةَ آبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتُهَا أَنَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحُ أُخْتِي فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ أَبِي وَوَافَقَهُ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِي وَقَالَ عُقَيْلٌ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ

(۶۷۰۲۹) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٧.٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَيِّتِ أَوْ الْمَرِيضَ فَقُولُوا حَيْرًا فَإِنَّ الْمَكَاثِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ قَالَتُ فَلَمَّا مَاتَ آبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَلَمَةً قَدْ مَاتَ فَقَالَ قُولِى اللَّهُ مَا اللَّهُ إِنَّ أَبَا سَلَمَةً قَدْ مَاتَ فَقَالَ قُولِى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَلَمَةً قَدْ مَاتَ فَقَالَ قُولِى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِى مِنْهُ مُحَمَّدًا الْحَمْدُى اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِى مِنْهُ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ الْمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا اللَّهُ الْمُعَلِيْلُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتُولُ اللَّهُ اللَّه

(۳۷۰۳۰) حضرت ام سلمہ بڑگفا سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے ارشاد فر مایا جب تم کسی قریب المرگ یا بیار آ ومی کے پاس جایا کرو تو اس کے حق میں دعائے خیر کیا کرو، کیونکہ ملائکہ تمہاری دعاء پر آمین کہتے ہیں، جب حضرت ابوسلمہ بڑنڈ کا انقال ہوا تو میں نبی میئنا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یارسول اللہ! ابوسلمہ فوت ہو گئے ہیں، نبی میئنا نے فر مایا تم میددعاء کروکہ اے اللہ! مجھے اور انہیں معاف فر ما، اور مجھے ان کانعم البدل عطاء فرما، میں نے بیدعاء ما گئی تو اللہ نے مجھے ان سے زیادہ بہترین بدل خود

نبي ماينة، كي صورت بين عطاء فر ما ديا ـ

(٢٧.٣١) حَدَّلْنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثْنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ رَبِّهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً أَنَّهَا كَانَتْ هِى وَرَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَالحِدٍ مِنَ الْجَنَابِةِ وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ إصححه البحارى (٣٢٢)، ومسلم (٢٩٦). (انظر: ٢٧١٠١، ٢٧١٠٢). وانظر: ٢٧٢٤، ٢٧٢٤٠).

(۳۷۰۳۱) حضرت ام سلمہ بڑتھا ہے مروی ہے کہ وہ اور نبی مڈیٹا ایک ہی برتن سے منسل جنابت کر لیا کرتے تھے اور نبی مڈٹ روز ہے کی حالت میں انہیں بوسدد ہے دیا کرتے تھے۔

(۲۷.۳۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَافِع عَنُ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ رَافِع عَنُ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتُ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ وانظر: ۲۲۲۱،۲۷۱، والله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتُ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ وانظر: ۲۲۱،۲۷۱، والله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتُ الصَلَاةُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتُ الطَّلَاقُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَعُوا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلَوْلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَكُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّ

( ٢٧٠٣٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ طَلُحَةَ بُنِ يَحْيَى قَالَ حَدَّثِنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَرُّوحَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتُ أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتُ إِنَّ زَوْجِى يُقَبِّلُنِى وَهُوَ صَائِمٌ وَأَنَا صَائِمَةٌ فَمَا تَوَيُنَ فَقَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُنِى وَهُوَ صَائِمٌ وَأَنَا صَائِمَةٌ [احرجه النسائي في الكبرى (٣٠٧٤). قال شعيب: اسناده حسن].

(۲۷۰۳۳) ایک عورت نے حضرت ام سلمہ ڈنٹھاسے پوچھا کہ میراشو ہر روزے کی حالت میں مجھے بوسہ دے ویتا ہے جبکہ میرا بھی روز ہ ہوتا ہے، اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی میٹھا بھی مجھے روزے کی حالت میں بوسہ دے دیتے تھے جب کہ میں بھی روزے سے ہوتی تھی۔

تو كيااب جارمينية دس دن نبيس گذار عتى؟

( ٢٧.٣٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أُمَّ سَلَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ كَتِفًا فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً (صححه ابن عزيمة (٤٤). قال الألباني: صحبح (ابن ماجة: ٤٩١ النساني: ٧/١).

(۳۷۰۳۵) حضرت ام سلمہ نگافتا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی میٹا نے شانے کا گوشت تناول فرمایا ، ای دوران حضرت بلال ڈھٹنڈ آ محکے اور نبی مائیلا یا نی کو ہاتھ لگائے بغیرنماز کے لئے تشریف لیے محکے۔

( ٢٧.٣٦) حَذَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِ طَامٍ قَالَ آخْبَرَنِى آبِى عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتْ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً عَنْ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتْ قَالَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيَى مِنْ الْحَقْ هَلْ عَلَى الْمَرُأَةِ مِنْ غُسُلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمُ إِذَا رَأَتُ الْمَاءَ فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةً قَالَتْ أَتَحْتَلِمُ الْمَرُأَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيِمَ يُشْهِهُ الْوَلَدُ إصححه

البخاري (۲۸۲)، ومسلم (۳۱۳)، وابن خزيمة (۳۲۰)، وابن حبال (۱۱۶۵). إانظر: ۲۷۱۱۶، ۲۷۱۱۹].

(۲۷۰۳۱) حضرت امسلمہ بھٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امسلیم بھٹانے بارگاورسالت میں عرض کیا یارسول اللہ!اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا، یہ بتاہیے کہ اگر عورت کو' احتلام' 'ہو جائے تو کیا اس پر بھی عنسل واجب ہوگا؟ نبی پیٹھ نے فر مایا ہاں! جب کہ وو'' پانی'' دیکھے،اس پر حضرت ام سلمہ بھٹا ہنے گئیں اور کہنے گئیں کہ کیاعورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ نبی پٹیھ نے فرمایا تو بھر بچدا بی ماں کے مشابہہ کیوں ہوتا ہے؟

( ۲۷،۲۷) حَدَّفَ يَهُ حَيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ سُفَيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى بَكُو عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِى بَكُو عَنُ أَمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنُدَهَا قَلَاقَةَ أَيَّامٍ وَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ أَبِيهِ عَنُ أَمُّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنُدَهَا قَلَاقَةَ أَيَّامٍ وَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ أَبِيهِ عَنُ أَمُّ سَلَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَوَانٌ وَإِنْ شِنْتِ سَبَعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لِيسَائِي الطَّرَاءُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَوَانٌ وَإِنْ شَيْعَتُ لَكِ وَإِنْ سَبَعْتُ لِيسَائِيلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ اللَّه

( ٢٧.٣٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنِي رَيْطَةً عَنْ كَبْشَةَ ابْنَةِ آبِى مَرْيَمَ قَالَتْ قُلْتُ لِلْمُ سَلَمَةَ آخْبِرِينِى مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آهْلَهُ قَالَتْ نَهَانَا أَنْ نَعْجُمَ النَّوَى طُبُخًا وَأَنْ نَخْلِطُ الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ [فال الألباني: ضعيف الاسناد (ابو داود: ٣٧٠٦). فال شعيب: أخره صحيح نعيره وهذا اسناد ضعيف [.

( ۲۷۰۳۸ ) كبشه بنت الى مريم كهتي بين كدين في حضرت ام سلمه في فناس يو حجعا كديد بنائية ، نبي عينه في البي الل خاندكوكس

چیز ہے منع کیا تھا؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی مینی<sup>دوں نے</sup> ہمیں تھجور کوا تناپکانے ہے منع فر مایا تھا کہ اس کی تشکی بھی بیکھل جائے ، نیز اس بات ہے کہ ہم تشمش اور تھجور ملا کر نبیذ بنا کیں۔

( ٢٧.٣٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثِنِي عَمَّارٌ الدُّهُنِيُّ عَنُ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَمَّ سَلَمَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَوَائِمُ الْمِنْسَرِ رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ (راحع: ٢٧٠، ٩).

(۲۷۰۳۹) معترت ام سلمہ (گانٹا ہے مروی ہے کہ نبی میٹا نے فر مایا میرے منبر کے بائے جنت میں گاڑے جا کیں تھے۔

( ١٧٠٤٠) حَدَّثَنَا عُنُمَانُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي شَيْبَةَ وَسَمِعْتُهُ آنَا مِنْ عُثْمَانَ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ آبِي نَصْرٍ قَالَ حَدَّثِنِي مُسَاوِرٌ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أُمَّهِ قَالَتْ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ آبِي نَصْرٍ قَالَ حَدَّثِنِي مُسَاوِرٌ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أُمَّهِ قَالَتْ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةً تَقُولُ لَعَلِي لَا يَبْغِضُكَ مُؤْمِنٌ وَلَا يُحِبُّكَ مُنَافِقٌ إِفَالَ النه مدى. عَرب. قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٣٧١٧م). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف إ

(۲۷۰۴۰) حضرت ام سلمہ بڑھنا سے مروی ہے کہ بی ایٹا کو حضرت علی بڑاٹھنا سے بیفر ماتے ہوئے بنا ہے کہ کوئی مومن تم سے نفرت نہیں کرسکنا اور کوئی منافق تم سے محبت نہیں کرسکتا۔

(۱۷.۵۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ يَغْنِى ابْنَ آبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ آبِى رَبَاحٍ قَالَ حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةً تَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى بَيْتِهَا فَآتَنُهُ فَاطِمَةُ بِبُرْمَةٍ فِيهَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا ادْعِى زَوْجَكِ وَابْنَيْكِ قَالَتُ فَجَاءَ عَلِيٌّ وَالْحُسَيْنُ وَالْحَسَنُ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَجَلَسُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تِلْكَ الْخَوْيِرَةِ وَهُوَ عَلَى مَنَامَةٍ لَهُ عَلَى دُكَّانِ تَحْتَهُ كِسَاءً لَهُ حَيْبَرِيِّ قَالَتُ وَآنَا عَلَيْهِ فَجَلَسُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تِلْكَ الْخَوْيِرَةِ وَهُوَ عَلَى مَنَامَةٍ لَهُ عَلَى دُكَّانِ تَحْتَهُ كِسَاءً لَهُ حَيْبَرِيِّ قَالَتُ وَآنَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَلَانُ وَآنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُلْهِمَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الْهُلَ الْبَيْتِ وَالْعَلَى فِي الْحُجْرَةِ فَالْتُولِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُلْهِمَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الْهُلَ الْبَيْتِ وَاللَّهُ عَلَيْلِكُ الْمُعَلِيمِ وَلَمُ اللَّهُ لِيَنْهُ مِنْ اللَّهُ لِيلُنَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الْهُلَ اللَّهُمَّ عَلَيْهِيرًا قَالَتُ فَأَنْوَلَ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَهُ عَل

(۱۷۰ - ۱۷) حضرت ام سلمہ بڑھنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا ان کے گھر بیل تھے کہ حضرت فاطمہ بڑھنا ایک ہنڈیا لے کر آ سنیں جس میں'' فرزیرہ'' تھا، نبی طینا نے ان سے فر مایا کہ اپنے شو ہر اور بچوں کو بھی بلالا وَ، چنا نچہ حضرت علی بڑھنا اور حضرات حسنین بڑھنا بھی آ مجھے ، اور بیٹھ کروہ فرزیرہ کھانے لگے، نبی طینا اس وقت ایک چبوتر ہے پر فیند کی حالت میں تھے، نبی طینا کے جسم مہارک کے بینچ نیبر کی ایک جا درتھی ، اور میں مجرے میں نماز پڑھ رہی تھی کہ ای دوران اللہ نے بیآ بیت نازل فر مادی '' اے اہل بیت! اللہ تو تم ہے گندگی کودور کر کے تہمیں خوب صاف سخر ابنانا جا بتا ہے۔'' اس کے بعد نبی طیفانے چادر کا بقیہ حصہ لے کران سب پرڈال دیا اور اپنا ہاتھ با ہرزکال کرۃ سان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے اللہ! بیلوگ میرے اہل بیت اور میرا خام مال ہیں ، تو ان سے گندگی کو دور کر کے انہیں خوب صاف ستخرا کر دے ، دو مرتبہ بید عام کی ، اس پر میں نے اس کمرے میں اپنا سر داخل کر کے عرض کیا یارسول اللہ! میں بھی تو آپ کے ساتھ ہوں ، نبی عید ا نے فرمایا تم بھی فیر پر ہو ، تم بھی فیر پر ہو۔

( ٢٧.٤٢ ) قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَحَدَّثَنِي أَبُو لَيْلَى عَنْ أُمَّ سَلَمَةً مِثْلَ حَدِيثِ عَطَاءٍ سَوَاءً

(۲۷۰۳۳) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ۲۷.۶۲ ) قَالَ عَبُدُالْمَلِكِ وَحَدَّثَنِى دَاوُدُ بُنُ أَبِى عَوْفٍ ابُوالْحَجَّافِ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ بِعِنْلِهِ سَوَاءً ( ۲۲۰۴۳ ) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٠٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ آبِي سَلَمَةً عَنْ أَمُّ سَلَمَةً قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي مِنْ آجُو فِي بَنِي آبِي سَلَمَةً أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسُتُ بِعَادِ كَيْهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِي اللَّهِ هَلْ لِي مِنْ آجُو هِي بَنِي آبِي سَلَمَةً أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسُتُ بِعَادٍ كَيْهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِي قَالَ نَعَمْ فِيهِمْ أَجُو مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ إصحاحه البحاري (٢١ ٤١٧)، ومسلم (١٠٠١) النظر:٢٧١٠١٥، ١٢٧٠٠]. قَالَ نَعَمْ فِيهِمْ أَجُو مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ إصحاحه البحاري (٢٤ ١٠)، ومسلم (١٠٠١) النظر:٢٧١٩ مَروى عبد كرمي البحاري (٢٤ ١٠)، ومسلم (٢٠٠١) النظر: ١٩٠٩ مَن البحاري (٢٤ مَن ٢٠ عَلَمُ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

( ٢٧.٤٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ نُهْرَاقُ اللَّمَ فَقَالَ تَنْتَظِرُ قَدْرَ اللَّيَالِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ نُهْرَاقُ اللَّمَ فَقَالَ تَنْتَظِرُ قَدْرَ اللَّيَالِي وَالْكَابِمِ النَّيْمِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ نُهْرَاقُ اللَّهَ فَقَالَ تَنْتَظِرُ قَدْرَ اللَّيَالِي وَالْكَالِي وَسَلَمَ النَّهُ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ نُهُواقُ اللَّهَ فَقَالَ تَنْتَظِرُ قَدْرَ اللَّيَالِي وَالْمَالِيلِي وَالنَّسَانِينَ صحبح (ابوداوه: ٢٧١ و ٢٧٨، ١٢٧١، ابن ماحة: ٢٢٠١ النساني: ١/١٥ و ١٨٩) إانظر: ٢٥٢٥ (١٢٥ م ٢٧٢١). الألباني: صحبح (ابوداوه: ٢٥٠ م ٢٧٠ م مروى ہے كمانبول نے نمي طيح اس ورتكام دريافت كيا جس كا خون مسلسل جارى رہے، تو نمي طيح في الله في الله عن الله الإباني: وسحبح (ابوداوه: ١١٨٤) الله قال تُوجِينَ شِيْرًا قُلْتُ أَلْقُ يَدُنَ عَلَيْهِ إِنالَ الإباني: صحبح (ابوداوه: ١١٨٤) الله قال تُوجِينَ شِيْرًا قُلْتُ أَذَى يَنْكُشِفَ عَنْ شَلْهُمَانَ فِي يَسَادٍ عَنْ أُمْ سَلَمَةً قَالَتُ قُلْتُ قَلْهُ الله الإباني: صحبح (ابوداوه: ١١٨٥) الله قال تُوجِينَ شِيْرًا قُلْتُ إِذَنْ يَنْكُشِفَ عَنْهُنَ قَالَ قَلْدَرَاعٌ لَا يَوْدُنَ عَلَيْهِ إِنالَ الإباني: صحبح (ابوداوه: ١١٨٥) الله ما ماءة: ١٨٥، ١٠ السائي: ١٨٥٠). [انظر: ٢٧١١).

(٣٤٠٣٦) حضرت ام سلمہ بڑخا ہے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! عورتیں اپنا دامن کتنا

لٹکا ئیں؟ نبی مائیٹا نے فرمایاتم لوگ ایک بالشت کے برابرا سے لٹکا سکتی ہو، میں نے عرض کیا کہاس طرح تو ان کی پنڈ لیاں کھل جا ئیں گی؟ نبی مائیٹا نے فرمایا کہ پھرایک گز لٹکالو،اس سے زیاد ونہیں۔

(۲۷.٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ آخَبَرْنَا هِسَامٌ يَمُنِى ابْنَ عُرُوةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْمَحَارِثِ بْنِ الطَّقَيْلِ عَنْ رُمَيْنَةَ أَمْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عَتِيقِ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَلَّمَنِى صَوَاحِيى أَنْ أَكُلَمَ رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَأْمُو النَّاسَ فَيُهُدُونَ لَهُ حَيْثُ كَانَ فَإِنَّهُمْ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدِيَّتِهِ يَوْمَ عَائِشَةَ وَإِنَّا نُحِبُّ الْنَحِيْرَ كَمَا تُحِبُّ الْنَحِيْر النَّاسَ يَتَحَرُّوْنَ بِهِدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَإِنَّمَا نُحِبُ الْخَيْرَ كَمَا تُحِبُ عَائِشَةً وَإِنَّمَا لَيْكُمُ لَكُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَوْمَ عَائِشَةً وَإِنَّمَا نُحِبُ الْخَيْرَ كَمَا تُحِبُ عَائِشَةً وَالنَّمَ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُومَ عَائِشَةً وَإِنَّمَا لَحْبُونَ النَّاسَ يَتَحَرُّونَ بِهِدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةً وَإِنَّمَا نُحِبُ الْخَيْرَ كَمَا تُحِبُ عَائِشَةً وَالنَّمَ لَكُمْ لَكُمْ وَالْمَلِي فَقُلْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُومَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُومُ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعْ يَعْفَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَعِينَ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا نَوْلَ عَلَى الْمُوعَلِيقِ فَي عَائِشَةً فَإِنَّا فِي اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَعْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۱۷۰ مرد) حضرت ام سلمہ ٹیکٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ (نبی میٹھ کی از واج مطبرات) میری سہیلیوں نے جھے ہے کہا کہ میں نبی میٹھ ہے اس موضوع پر بات کروں کہ نبی میٹھالوگوں کو بیتھم دے دیں کہ نبی میٹھا جہاں بھی ہوں، وہ انہیں بدیہ بھی سے ہیں ،'' دراصل لوگ ہدایا چیش کرنے کے لئے حضرت عاکشہ بیٹی کا باری کا انتظار کرتے تھے'' کیونکہ ہم بھی خیر کے استے ہی محتمی میں بیت بھتی عاکشہ ہیں، چنانچے میں نے نبی میٹھا کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا یارسول اللہ! مجھ سے میری سہیلیوں ۔ نے آپ کی خدمت میں یہ درخواست چیش کرنے کے لئے بات کی کہ آپ لوگوں کو بیتھم دے دیں کہ آپ جہاں بھی ہوں، وہ آپ کو بدیہ بھی جی ہوں، وہ آپ کو بدیہ بھی جی بین ، اور ہم بھی خیر کے استے ہی محتمی ہیں ہیں ہوں ، وہ آپ کو بدیہ بھی جی ، اور ہم بھی خیر کے استے ہی محتمی ہیں جنتی عائشہ ہیں ، اور ہم بھی خیر کے استے ہی محتمی ہیں ، اور ہم بھی خیر کے استے ہی محتمی ہیں جنتی عائشہ ہیں ، اس پر نبی میٹی خاموش رہے اور جھے کوئی جو اب نہ دیا۔

میری سہیلیاں آئیں تو ہیں نے انہیں بنادیا کہ نبی مینا نے اس حوالے ہے جھے کوئی بات نہیں کی ،انہوں نے نہا کہ تم یہ بات ان سے کہتی رہنا ،اسے چھوڑ نانہیں ، چنا نچہ نبی مینا جب دوبارہ آئے تو ہیں نے گذشتہ درخواست دوبارہ دجرادی ،دو تین مرتبہ ایسا ہی ہوااور نبی مینا ہر مرتبہ خاموش رہے ، بالآخر نبی مینا نے ایک مرتبہ فرما دیا کہ اے امسلم اعا کشہ کے حوالے ہے جھے ایذا ، نہ بہنچاؤ ، بخداعا کشہ کے علادہ کسی بیوی کے گھر میں جھے پروتی نہیں ہوتی ،انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ عاکشہ کے حوالے سے آپ کوایڈ او پہنچاؤں۔ ( ٢٧.٤٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرُوّةً عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَخْتِهِ رُمَيْنَةً ابْنَةِ الْحَارِثِ عَنْ أَمُّ سَلَمَةً أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُنَ لَهَا إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوُنَ بِهَدَايَاهُمْ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راجع ما فيله].

(۲۷۰۴۸) گذشته صدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٧.٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ يَغْنِى ابْنَ عُمَيْرٍ عَنْ رِبُعِتَى بْنِ حِرَاشٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاهِمُ الْوَجْهِ قَالَتُ فَحَسِبْتُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ وَجَعٍ قَالَتُ ذَخَلَ عَلَى أَلْكُ مِنْ أَجْلِ الذَّنَانِيرِ السَّبْعَةِ الَّتِي أَتَثَنَا أَمْسِ أَمْسَيْنَا وَهِيَ فِي خُصْمِ الْفِرَاشِ [انظر: ٢٧٢٠٧].

(۳۷۰ ۲۵) حضرت امسلمہ بڑھنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پائٹا میرے پاس تشریف لائے تو چیرے کا رنگ اڑا ہوا تھا ، یس سمجی کہ شاید کوئی تکلیف ہے؟ سویس نے پوچھا اے اللہ کے نبی ایات ہے ، آپ کے چیرے کا رنگ اڑا ہوا کیوں ہے؟ نبی پائٹانے فربایا دراصل میرے پاس سات و بیناررہ مسے ہیں جوکل ہمارے پاس آئے تھے، شام ہوگئی اور اب تک وہ ہمارے بستریریڑے ہیں۔
بستریریڑے ہیں۔

( .٥٠.٥ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ ذَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ مَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا قَالَ ظَدِمَ ﴿ وَفُدُ يَنِى تَمِيمٍ فَحَبَسُونِى عَنْ رَكُعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظَّهْرِ (صححه ابن حزيسة (٢٧٧٧). قال الأنباني: صحبح (النسائي: ٢٨١/١). وانظر: ٢٧١٨١، ٢٧١٣١].

( ۰۵۰) حضرت ام سلمہ ٹاتھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا عصر کی تماز کے بعد میرے پاس آئے تو دور کعتیں پڑھیں، میں نے عرض کیا پارسول اللہ!اس سے پہلے تو آپ بینماز نہیں پڑھتے تھے؟ نبی طینا نے فر مایا دراصل بوقیم کا دفد آھیا تھا جس ک وجہ سے ظہر کے بعد کی جودور کعتیں میں پڑھتا تھاوہ رہ گئے تھیں۔

( ٢٧.٥١) حَدَّثَنَا قُرَّانُ بُنُ تَمَّامٍ أَبُو تَمَّامٍ الْآسَدِئُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي حُمَيْدٍ عَنِ الْمُظَلِبِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ الْمَخُرُومِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا بُنَيَّ آلَا أُحَدِّثُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا أُمَّهُ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا أُمَّهُ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا أُمَّةُ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا أُمَّةً قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا أُمَّةً قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنْ أَنْفَقَ عَلَى ابْنَتَيْنِ أَوْ أَخْتَيْنِ أَوْ ذَوَاتَى قَرَابَةٍ يَخْسَبُ النَّفَقَةَ عَلَيْهِمَا حَتَى يُغْنِيَهُمَا اللّهُ مِنْ فَضَلِهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ يَكُفِيهُمَا كَانَتَا لَهُ سِتُوا مِنْ النَّارِ [احرحه الطبالسي (١٦١٥). اسناده ضعف.].

(۲۷۰۵۱) مطلب بن عبدالله مخز دی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امسلمہ اُن ایک خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فر مایا

بیٹا! بیں تنہیں ایک حدیث ندسناؤں جومیں نے نبی مائیڈ سے ٹی ہے؟ بیں نے عرض کیااماں جان! کیوں نہیں ،انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی مائیڈ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوفض اپنی دو بیٹیوں یا بہنوں یا قریبی رشتہ دارعورتوں پر تواب کی نہیت ہے اس وفت تک خرج کرتار ہے کہ فضل خداوندی ہے وہ دونوں بے نیاز ہوجا کیں یاوہ ان کی کفایت کرتار ہے تو وہ دونوں اس کے لئے جہنم کی آگ ہے رکاوٹ بن جا کیں گی۔

( ٢٧.٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَمُّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ إو فد حس الترمدي. فال الأساس صحيح (ابوداود: ٣٣٦٦) ابن ماحة: ١٦٤٨، الترمذي: ٣٣٦، النسائي: ٤/١٥١ و ٢٠٠) إلانظر: ٢٧١٨٩ ١٢٧ م ٢٧١٨٩

( ۲۷۰۵۲ ) حضرت ام سلمد بنانجات مروى بركه ني اليناماه شعبان ورمضان كروز بركت تنهيد

( ۲۷.۵۲م ) حَدَّثْنَا

( ۲۷۰۵۲ م ) جمارے پاس دستیاب نسخ میں یہال صرف لفظ "حدثنا" کھھا ہوا ہے۔

١ ١٥٤٥٠ ، حَدَّثْنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثْنَا هَارُونُ النَّحُويَّ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَائِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَاْهَا إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ [احرجه الطبالسي (٩٩٥). قال شعب: محسل للتحسين بشاهده وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٧٢٦٨].

(٢٢٠٥٣) معنرت ام سلمه ﴿ثَنْنَ صِروى ہے كه بِي عَيْمًا نے سورة بودكى بيآ بيت اس طرح پڑھی ہے" اِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحِ" ( ٢٧٠٥٤ ) حَدَّفَنَا وَ كِيعٌ عَيْنُ عَبْدِ الْمُحْمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ إِنظر: ٢٧١١١.

(۵۴-۵۳) حفرت ام سلمہ بڑٹڑ ہے مروی ہے کہ نمی میٹیا میدعا وفر ماتے تھے کہ اے دلوں کوٹا بت قدم رکھنے والے! میرے ول کواسینے دین پرٹا بت قدمی عطا وفر ما۔

( ٢٧٠٠٥) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ الْفَضُلِ عَنُ آبِي جَعْفَمٍ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ عَنُ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ إقال البوصيرى: هذا اسناد ضعيف. قال الألباني: حسس (ابن ماحة: ٢٠٢١). قال شعب: اسناده ضعيف]. [انظر: ٢٧٢٠٩ ، ٢٧١١].

(۲۷۰۵۵) حضرت امسلمہ بھٹنا ہے مروی ہے کہ نبی میں ان فرمایا کہ جج ہر کمزور کا جہاد ہے۔

( ٢٧.٥٦ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَانِشَةَ عَنْ مُولِّى لِأُمَّ سَلْمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَقُولُ فِى دُبُرِ الْفَجْرِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسُالُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْقًا طَيْبًا الساده ضعيف. قال البوصيرى: هذا اسناد رحاله ثقات علا مولى ام سلمة. ولا ادرى ما حاله. قال الألباني: صحيح (ابر ماحة: ٢٤٦٥)]. (انظر: ٢٧١٣٧، ٢٧٢٣٦، ٢٧٢٣٦).

(۶۷۰۵۲) حضرت امسلمہ بڑٹھڑے مروی ہے کہ نبی مائیٹا نما نے لبحر ہے بعد بیدہ عا یفر ماتے تنے ،اےاللہ! میں تجھ ہے تلم نافع جمل متعبول اور رز قی حلال کا سوال کرتا ہوں۔

( ٢٧.٥٧ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ وَعَبُدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ يَغْنِى ابْنَ آبِي ثَابِتٍ عَنْ وَهُبٍ مَوُلَى أَبِي آخْمَدَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَلَمْ تَخْتَمِرُ فَفَالَ لَيَّةً لَا لَيَّتَمْنِ (صححه الحاكم (١٩٤/٤). فال الألباني: ضعيف (ابو داود: ١١٥٤). [انظر: ٢٧١٥٠، ٢٧١٥، ٢٥١٥).

( ۲۷۰۵۷ ) حضرت ام سلمہ بڑھڑا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی میٹھ ان کے پاس تشریف لائے تو وہ دو پنداوڑ ھار ہی تھیں، نبی میٹھ نے فرمایا کہ اسے ایک ہی مرتبہ لیٹینا دومرتبہ نبیں ( تا کہ مردول کے تما ہے کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے )

( ٢٧-٥٨ ) حَذَنْنَا وَكِيعٌ قَالَ حَذَنْنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ عَنُ أُمِّهِ عَنُ أُمِّ صَلَمَةً قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى فِى حُجُرَةٍ أُمَّ سَلَمَةً فَمَرَّ بَيُنَ يَدَيْهِ عَبُدُ اللَّهِ آوُ عُمَرُ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا قَالَ فَرَجَعَ قَالَ فَمَرَّتُ اللَّهِ آوُ عُمَرُ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكُذَا قَالَ فَرَجَعَ قَالَ فَمَرَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُنَّ لَعْمَ لَعُلَمْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُنَّ فَمَرَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُنَّ اللَّهُ اللهُ إِنْ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُنَ

(۵۸-۲۷) حضرت ام سلمہ بڑگڑ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا ان کے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ سامنے سے عبداللہ یا عمر گذرنے لگے، نبی طینی نے اپنے ہاتھ سے انہیں اشارہ کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئے ، پھر حضرت ام سلمہ بڑھا کی بیٹی گذرنے لگی تو نبی طینا نے اسے بھی روکالیکن وہ آ گے ہے گذر گئی ،نماز سے فارغ ہوکر نبی طینا نے فر مایاعور تیں غالب آ جاتی ہیں۔

( ٢٧.٥٩ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ أَوُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ وَكِيعٌ شَكَّ هُوَ يَعْنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنَ سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِإِحْدَاهُمَا لَقَدْ دَخَلَ عَلَيَّ الْبَيْتَ مَلَكُ لَمْ يَدْخُلُ عَلَيْ عَبُدُ اللَّهِ بُنَ سَعِيدٍ أَنَّ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِإِحْدَاهُمَا لَقَدْ دَخَلَ عَلَى الْبَيْتُ مَلَكُ لَمْ يَدُخُلُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ لِإِحْدَاهُمَا لَقَدْ دَخَلَ عَلَى الْبَيْتُ مَلَكُ لَمْ يَدُخُلُ عَلَى اللَّهِ بُنَ سَعِيدٍ أَنَّ النِّي يَقْتَلُ بِهَا قَالَ فَٱخْرَجَ فَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِلْ وَإِنْ شِئْتَ آرَيُتُكَ مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا قَالَ فَٱخْرَجَ تُولِكُ وَإِنْ شِئْتَ آرَيُتُكَ مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا قَالَ فَآخُونَ وَإِنْ شِئْتَ آرَيُتُكَ مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا قَالَ فَآخُونَ وَإِنْ شِئْتَ آرَيُتُكَ مِنْ تُرْبَةِ اللَّاوْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا قَالَ فَآخُونَ عَلَى اللَّهِ مُنَالِكُ فَا مُرَابَةً عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالُ لِي إِنَّ الْبَلْكَ هَذَا خُسَيْنُ مَقْتُولٌ وَإِنْ شِئْتَ آرَيُتُكَ مِنْ تُرْبَةٍ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا قَالَ فَآلَ الْحَدَامُ مَا اللَّهُ الْعَلَالُ فَالْمُولَ عَلَى اللَّهُ الْحُلُولُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَاءَ الْعَلَى الْعَلَامُ الْمُقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ

(۱۷۰۵۹) حضرت عائشہ نگانا امسلمہ نگانا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ان سے فر مایا میرے کھریٹ ایک ایسا فرشتہ آیا جواس سے پہلے میر سے پاس بھی نہیں آیا ،اوراس نے مجھے بتایا کہ آپ کا میہ بیٹا حسین شہید ہوجائے گا ،اگر آپ جا ہیں تو ہی آپ کواس زمین کی مٹی دکھا سکتا ہوں جہاں اسے شہید کیا جائے گا ، پھراس نے سرخ رنگ کی مٹی نکال کردکھائی۔

( ٢٧.٦٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَ عَمْرٍو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ حِضْتُ وَالْمَ مَعْ النَّهِ وَجَدُتُ مَا وَأَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ثَوْبٍ قَالَتْ فَانْسَلَلْتُ فَقَالَ ٱلْفِسْتِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَجَدُتُ مَا وَإِلَّا مَعَ النَّهِ وَجَدُتُ مَا تَجِدُ النَّسَاءُ قَالَ ذَاكَ مَا تُحِبَ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فَاصْلَحْتُ مِنْ شَأْنِى فَاسْتَثْفَرْتُ بِعَوْبٍ فَمَّ تَجِدُ النَّسَاءُ قَالَ ذَاكَ مَا تُحِبَ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فَاصْلَحْتُ مِنْ شَأْنِى فَاسْتَثْفَرْتُ بِعَوْبٍ فَمَّ

جِئْتُ قَدَخُلْتُ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ إِقال البوصيري: هذا اسناد ضعيف. قال الألباني: حسن (ابن ماجة: ٣٣٧). قال شعيب: صحيح ل

(۱۰ م ۲۰) حضرت ام سلمہ بڑتھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی مؤیدہ کے ساتھ ایک لحاف میں تھی کہ مجھے'' ایام'' شروع ہو گئے، میں کھسکنے گئی تو نبی مؤیدہ نے فرمایا کیا تنہ ہیں ایام آنے گئے، میں نے کہا یارسول اللہ! مجھے بھی وہی کیفیت بیش آرہی ہے جو دوسری عورتوں کو چیش آتی ہے، نبی مؤیدہ نے فرمایا ہے وہی چیز ہے جو حضرت آ دم مؤیدہ کی تمام بیٹیوں کے لئے لکھ دی گئی ہے، پھر میں دہاں سے چلی گئی ، اپنی حالت درست کی ، اور کیٹر ابا ندھ لیا ، پھر آ کر نبی مؤیدہ کے لحاف میں تھس گئی۔

( ٢٧.٦١) حَلَّنَا يَخْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ آخْيَرَنِي لَيْثُ بُنُ سَغُدٍ قَالَ حَلَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِي مُلَيْكَةً عَنْ يَغْلَى بُنِ مَمُلَكٍ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةً عَنْ صَلَاقٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ وَقِرَاءَتِهِ فَقَالَتْ مَا لَكُمْ وَلِصَلَّتِهِ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةً عَنْ صَلَاقٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ وَقِرَاءَتِهِ فَقَالَتْ مَا لَكُمْ وَلِصَلَّى قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةً عَنْ صَلَاقٍ وَلِشَامً وَلِهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِهَوَ النَّيْ وَلِهَوَ النَّيْ كَانَ يُصَلِّى قَلْمَ مَا يَنَامُ وَيَنَامُ قَلْمَ مَا يُصَلِّى وَإِذَا هِي تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَوْفًا حَوْفًا وَلِقًا وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِقِورَالَتِهِ كَانَ يُصَلِّى قَلْمَ مَا يَصَلَّى وَإِذَا هِي تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَوْفًا حَوْفًا حَوْفًا وَلِكَالِهِ وَلِقِورَالَتِهِ كَانَ يُصَلِّى قَلْمَ مَا يَصَلِّى وَإِذَا هِي تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَوْفًا حَوْفًا حَوْفًا وَلِكَالَى وَلِيَعَالَ لِكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

(۲۷۰۱۱) یعلی بن مملک کہتے ہیں کہ میں نے نبی ماہا کی رات کی نماز اور قراءت کے متعلق حضرت ام سلمہ بڑھنا ہے ہو چھا تو انہوں نے فرمایاتم کہاں اور نبی ملیٹا کی نماز اور قراءت کہاں؟ نبی ماہیا جتنی دیر سوتے بتھے، اتنی دیر نماز پڑھتے تھے اور جتنی دیر نماز پڑھتے تھے، اتنی دیر سوتے بتھے چھرنبی ماہیا کی قراءت کی جو کیفیت انہوں نے بیان فرمائی ، وہ ایک ایک ترف کی وضاحت کے ساتھ تھی۔

( ٢٧.٦٢) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَامِعِ بُنِ آبِي رَاشِدٍ عَنْ مُنْدِرِ النَّوْرِي عَنِ الْمَحَسَّنِ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّتُنِي امْرَأَةٌ مِنُ الْأَنْصَارِ هِيَ حَيَّةٌ الْيَوْمَ إِنْ شِنْتَ آدْحَلْتُكَ عَلَيْهَا قُلْتُ لَا حَدَّنِي الْمَحَمَّدِ قَالَ حَدَّتُنِي امْرَأَةٌ مِنُ الْأَنْصَارِ هِي حَيَّةٌ الْيَوْمَ إِنْ شِنْتَ آدْحَلْتُكَ عَلَيْهَا فَلْتُ لَا حَدَّنِي قَالَتُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةً فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَآنَهُ عَضْبَانُ فَاسْتَتَرْتُ مِنْهُ لِي كُمِّ دِرْعِي فَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ لَمْ آفَهُمْهُ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَأْنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَكُمْ وَمَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَيْقُ وَسَلَمَ وَمُنَانُ فَقَالَتُ نَعَمُ أَوْمَا سَمِعْتِ مَا قَالَ قُلْتُ وَمَا قَالَ قَالَتْ قَالَ إِنَّ الشَّرِ إِذَا فَشَا فِي الْآرْضِ قَالَتُ قُلْتُ قَالَ اللَّهُ وَفِيهِمُ الطَّالِحُونَ قَالَتْ فَلَا اللَّهُ عَنْ وَعِلْ إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَضُوانِهِ أَوْ إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَضُوانِهِ أَوْ إِلَى وَاللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَالطَرَاهِ وَمَغُفِرَتِهِ وَالطَرَادِ وَمُعُورَتِهِ وَالطَرَادِ وَمُعَلِيهِ وَمَعْفِرَتِهِ وَالطَالِحُونَ يُصِيمُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ ثُمَّ يَقُعِطُهُمُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَضُوانِهِ أَوْ إِلَى مُغْفِرَتِهِ وَالطَرَادِ وَمَغُورَتِهِ وَالطَرَادِ وَمَعُورَتِهِ وَالطَرَادِ وَمَغُورَتِهِ وَالطَرَادِ وَمَغُورَتِهِ وَالطَالِهُ وَمَعُورَتِهِ وَالْفَالِ وَمَغُورَتِهِ وَالطَالِ وَالْفَالِ وَمَعُورَتِهِ وَالْفَالِ وَمَعُورَتِهِ وَالْعَلِي وَمُعُورَتِهِ وَالطَلْمَ وَالْمُورَةِ وَالْفَالِقُورَةِ وَالْفَالِقُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْهِ وَلَا عَلَيْ وَالْمُؤْمِنَ وَالْفَالِقُورَةِ وَالْمُؤْمِلِ وَالْمَالِي وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَا لَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمُورَةِ وَالْمُؤْمِلِ وَلَا فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالُونَ الْفَالِقُولُ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الل

( ۲۲ • ۲۲) حسن بن محمد کہتے ہیں کہ مجھے انصار کی ایک عورت نے بتایا ہے'' وہ اب بھی زندہ میں ،اگرتم چا ہوتو ان ہے پوچید کئے۔ اوا در میں تمہیں ان کے پاس لے چلتا ہوں'' راوی نے کہانہیں ، آپ خود ہی بیان کر دیجئے'' کہ میں ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ بڑتھ کے پاس منی تو ای دوران نبی بیٹیا بھی ان کے یہاں تشریف نے آئے اور پوں محسوس ہور ہاتھا کہ نبی بیٹیا غصے میں ہیں، میں نے اپنی تیم کی آسٹین سے پردہ کرلیا، نبی بیٹیا نے کوئی بات کی جو بھے بھے شدا تی ، میں نے حضرت امسلمہ بڑتن ہے کہا کہ ام المؤمنین! میں دکھیر بی ہوں کہ نبی بیٹیا غصے کی حالت میں تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں! کیاتم نے ان کی بات کی ہے؟ میں نے بو چھا کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ نبی ملیٹا نے فرمایا ہے جب زمین میں شریعیل جائے گا تو اسے دوکا نہ جائے گا ، اور پھر اللہ الل زمین پر اپنا عذا ب بھیج دے گا ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس میں نیک نوگ بھی شامل ہوں سے اوران پر بھی وہ تی آئے گی جو عام لوگوں پر آئے ہوں سے ؟ نبی ملیٹا نہیں تھیج کر اپنی مغفرت اورخوشنودی کی طرف لے جائے گا۔

( ٢٧٠٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ طَبَّةَ بُنِ مُحْصِنٍ عَنْ أَمُّ سَلَمَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَتَكُونُ أَمْرَاءُ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ أَنْكُرَ فَقَدْ بَرِىءَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ رَضِى وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا لَكُمْ الْخَمْسَ [صححه سلم وَلَكِنْ مَنْ رَضِى وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا لَكُمْ الْخَمْسَ [صححه سلم وَلَكِنْ مَنْ رَضِى وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا لَكُمْ الْخَمْسَ [صححه سلم وَلَكِنْ مَنْ رَضِى وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا لَكُمْ الْخَمْسَ [صححه سلم والمَدَى ]. وانظر: ٢٧١٤٢ (٢٧١٤ ) (٢٧١٤ ) (٢٧١٤ ) وانظر: ٢٧١٤ ) وانظر: ٢ مَا صَلَوْلَ اللّهِ الْعَلَامُ عَلَى اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّ

( ۲۲۰ ۹۳) حضرت امسلمہ بڑجنا ہے مروی ہے کہ نبی مینیا نے ارشاد قربایا عنقریب کچھ حکمران ایسے آ کمیں سمے جن کی عادات میں ہے بعض کوتم امچھا سمجھو سمے اور بعض پر نکیر کرو سمے ،سوجو نکیر کرے گاوہ اپنی ذمہ داری ہے بری ہوجائے گا اورجونا پہندیگر کا اظہار کردے گاوہ محفوظ رہے گا ، البتہ جوراضی ہو کراس کے تابع ہوجائے (تو اس کا تھم دوسراہے) صحابہ بھنڈیڈنے عرض کیا یہ رسول اللہ! کیا ہم ان سے قبال نہ کریں؟ نبی مائیلانے فرمایانہیں ، جب تک وہ تہمیں پانچے نمازیں پڑھاتے رہیں۔

( ٢٧.٦٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ الْبَنَائِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ بُنِ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِيدِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ أُمَّ سَلَمَةً فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ آحَدٌ مِنْ اوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلا غَائِبٌ يَكُرَهُ ذَلِكَ فَقَالَتُ يَا عُمَو زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا عُمَو رَوْجُ وَمِرْفَقَةً مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْتُ الْحَوْلِكِ رَحْيَيْنِ وَجَرَّةً وَمِرْفَقَةً مِنْ ادَم حَشُولُهَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدُّقُ رَبُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْتِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْتُ الْحَوْلِكِ رَحْيَيْنِ وَجَرَّةً وَمِرْفَقَةً مِنْ ادَم حَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيهَا لِيَدُحُلَ بِهَا فَإِذَا رَاثَهُ ٱحَدَّتُ زَيْنَبَ ابْنَتَهَا فَجَعَلَتُهَا فِي حِجْرِهَا فَيَنْصَرِكُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْلِقُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَمْ ذَلِكَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ وَكَانَ أَخَاهًا مِنْ الرَّصَاعَةِ فَاتَاهَا وَقَالَ آيْنَ هَذِهِ وَسَلَمَ فَعَلَمْ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ لَهَا إِنْ شِئْتِ وَنَالَ لَهَا إِنْ شِئْتِ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ لَهَا إِنْ شِئْتِ وَنَابُ فَقَالَتُ مَا لَهُ وَلَالَتُهُ وَلَالَمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ لَهَا إِنْ شِئْتِ وَلَالَتُهُ وَلَالَتُهُ وَقَالَ لَهَا إِنْ شِئْتُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ لَهَا إِنْ شِئْتُ وَلَالَتُهُ وَلَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ لَهَا إِنْ شِئْتُ فَا لَهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ لَهَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَهُ الْمُعْتِلُكُ وَلَا لَه

سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ وَإِنْ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لِنِسَالِي (صححه ابن حبان (٢٩٤٩)، والحاكم (١٧٨/٢). قال الألباني: ضعيف (النسائي: ٨١/٦). قال شعيب: آخره صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٧٢٠٤].

( ۱۷۰ - ۲۷) حضرت ام سلمہ غاففا ہے مروی ہے کہ نبی ملینا نے انہیں پیغام نکاح بھیجا، انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! میرا تو کوئی ولی یہاں موجودنییں ہے، نبی ملینا نے فرمایا کرتنہارے اولیاء میں ہے کوئی بھی'' خواہ وہ غائب ہو یا حاضر'' اے تا پسندنیس کہے گا،انہوں نے اپنے بینے عمر بن ابی سلمہ ہے کہا کہتم نبی ملینا ہے میرا نکاح کرادو، چنا نچے انہوں نے حضرت ام سلمہ بڑیں کو نبی ملینا کے نکاح میں دے دیا۔

پھرنی مائیلانے ان سے فرمایا کہ میں نے تمہاری بہنوں (اپنی بیویوں) کو جو پچھ دیا ہے، تمہیں بھی اس سے کم نہیں دون گا، دو چکیاں، ایک مشکیز ہاور چیزے کا ایک بکیہ جس میں تھجور کی چھال بھری ہو گی تھی ،اس کے بعد نبی میٹھا جس بھی ان کے پاس خلوت کے لئے آتے تو وہ نبی میٹھا کو دیکھتے ہی اپنی بٹی زینب کو پکڑ کراسے اپنی کو دیمیں بٹھا لیتی تھیں اور بالآ خرنبی میٹھا یوں ہی واپس چلے جاتے تھے، حضرت ممارین یاسر بڑائزہ ''جو کہ حضرت ام سلمہ بڑھنا کے رضا می بھائی تھے'' کو بیہ بات معلوم ، وٹی تو ، و حضرت ام سلمہ بڑھنے کے پاس آتے ، اور ان سے کہا کہ یہ گندی نجی کہاں ہے جس کے ذریعے تم نے نبی میٹھا کو ایڈا ، دے رکھی ہے ؟ اور اسے پکڑ کرا ہے ساتھ لے گئے۔

اس مرتبہ نبی مائیلا جب تشریف لائے اور گھر میں داخل ہوئے تو اس کمرے کے جاروں کونوں میں نظریں دوڑا کرد کیھنے گئے، پھر بچی کے متعلق پوچھا کہ زناب (نیتب) کہاں گئ؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت تمار ڈبھٹڈ آئے تھے، وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے جیں، پھر نبی مائیلانے ان کے ساتھ'' خلوت'' کی ،اور فر مایا اگرتم جا ہوتو میں تمہارے پاس سات دن گذارتا ہوں ،لیکن نچرا بنی دوسری بیویوں میں سے برایک کے یاس بھی سات سات دن گذاروں گا۔

( ٢٧.٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّنِي أَبُو عُبُدَةَ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بْنِ رَمُعَةَ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ أُمِّهِ رَيُنَتِ بِنُتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً يُحَدُّثَانِهِ ذَلِكَ جَمِيعًا عَنْهَا قَالَتُ كَانَتُ لَبُلَتِي الْتِي يَصِيرُ إِلَى قَالَتُ فَصَارَ إِلَى قَالَتُ فَاتَتُ كَانَتُ لَبُلَتِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَسَاءً يَوْمِ النّبُحِ قَالَتُ فَصَارَ إِلَى قَالَتُ فَدَحَلَ عَلَى وَهُبُ بُنُ زَمُعَةً وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ آبِي أُمَيَّةً مُتَقَمِّصَيْنِ قَالَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِوَهُبٍ هَلُ أَفَضْتَ بَعُدُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ قَالَ لَا وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ إِنْ هَذَا يَوْمُ رُخُصَ لَكُمُ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُكُمْ قَالُوا وَلِمَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخُصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُكُمْ قَبُلُ أَنْ تَوْمُوا الْجَمُوةَ أَنْ تَحِلُوا يَعْهِ اللّهُ عِلْ النّسَاءِ إِذَا أَنْتُمْ أَمُسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا بِهِ إِنظَرَ ٢٧١ كَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

۲۷۰۷۵) حضرت ام سلمہ برجھنا ہے مروی ہے کہ ججة الوداع کے موقع پرجس رات نبی علیّنة نے میرے پاس آنا تھا وہ یوم اُنحر

(دس ذی الحجہ) کی رات تھی، چنانچے نبی طینا میرے پاس آگئے، اسی دوران میرے یہاں وہب بن زمعہ بھی آگئے جن کے ساتھ آل ابی امیہ کا ایک اور آدمی بھی تھا اور ان دونوں نے قیصیں پہن رکھی تھیں، نبی طینا نے وہب سے پوچھا کہ اے ابوعبداللہ! کیاتم نے طواف زیارت کرلیا ہے، انہوں نے عرض کیایارسول اللہ! ابھی تونہیں، نبی بینا نے فر مایا پھرا پی قیم اٹار دو، چنا نچان دونوں نے اپنے مرسے تھیج کرقیص اٹاروی، پھر کہنے لگے یارسول اللہ! اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی پینا نے فر مایا اس دن جب تم جرات کی رئی کر چکوتو عورتوں کے علاوہ ہروہ چیز جوتم پر حرام کی گئی تھی، حلال ہو جاتی ہے، لیکن اگر شام تک تم طواف زیارت کر سکوتو تم ای طرح محرم بن جاتے ہوجیے رمی جمرات سے پہلے بینے تا آئکہ تم طواف زیارت کرلو۔

( ٢٧.٦٦) قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ آبُو عُبَيْدَةَ وَحَدَّتَشِي أَمُّ فَيْسِ ابْنَهُ مِحْصَنِ وَكَانَتُ جَارَةً لَهُمْ قَالَتُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِى عُلْمَا مُكَفَّمُ مِينَ وَمُ اللّهِ مُتَقَمِّهِ مِينَ عَشِيَّةً يَوْمِ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَىَّ عِشَاءً قُمُصُهُمْ عَلَى اللّهِ مِكَاشَةُ مَا لَكُمْ خَرَجْتُم مُتَقَمِّهِ مِنَ ثُمَّ رَجَعُتُمْ وَقُمُصُكُمْ عَلَى الْهِيكُمْ لَيْدِيهِمْ يَحْمِلُونَهَا قَالَتُ فَقُلْتُ أَيْ عُكَاشَةُ مَا لَكُمْ خَرَجْتُم مُتَقَمِّهِ مِن ثُمَّ رَجَعُتُم وَقُمُصُكُمْ عَلَى الْهِيكُمْ تَكُمِلُونَهَا فَقَالَ آخُبَرَتُنَا أَمُّ قَيْسٍ كَانَ هَذَا يَوْمًا قَدْ رُخْصَ لَنَا فِيهِ إِذَا نَحْنُ رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ حَلَمْنَا مِنْ كُلِّ مَا تَكُونَ مِنْ النِّسَاءِ حَتَى نَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَإِذَا أَمْسَيْنَا وَلَمْ نَطُفُ بِهِ صِرْنَا حُرُمًا كَهَيْنَتِنَا قَبْلَ أَنْ مُرَالِمُ اللّهِ مِنْ النِّسَاءِ حَتَى نَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَإِذَا أَمْسَيْنَا وَلَمْ نَطُفُ بِهِ صِرْنَا حُرُمًا كَهَيْنَتِنَا قَبْلَ أَنْ مُنَا الْجَمْرَةَ حَتَى نَطُوفَ بِهِ وَلَمْ نَطُفُ فَجَعَلْنَا قُمُصَنَا كَمَا تَرَيُنَ إِلَيْهِ مِنْ النَّسَاء حَتَى نَطُوفَ بِهِ وَلَمْ نَطُفُ فَجَعَلْنَا قُمُصَنَا كَمَا تَرَيُنَ إِلَى إِللّهُ مَا كُانَ مِنْ النِسَاء حَتَى نَطُوفَ بِهِ وَلَمْ نَطُفُ فَعَمِلْنَا كُمَا تَولَى إِلَى الْمَالَى الْمُهُمُ مَلَى اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّه الْأَلهُ اللهِ الْمُلْولُقِ فِي اللّهُ الْمُقَلِّى الْمُعَلِّيْةُ مَا كُلُهُ مُونَا مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله الْلِلْهُ يَعْلَى الْمُعَلِّيْ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

(۲۷۰۱۲) ام قیس کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عکاشہ بڑھ نواسد کے پھولوگوں کے ہمراہ میرے یہاں سے نکلے ، انہوں نے دس ذی الحجہ کی شام کو بھیس پہن رکھی تھیں ، پھررات کوہ ہیر ہے پاس واپس آئے تو انہوں نے اپنی تیصیں اپنے ہاتھوں ہیں اٹھا رکھی تھیں ، میں نے عکاشہ سے بوچھا کہ اے عکاشہ! جب تم یہاں ہے میئے تھے تو قبیس پہن رکھی تھیں ، اور جب واپس آئے تو ہا گھوں ہیں اٹھائے ہوئے ؟ انہوں نے بتایا کہ اس دن ہمیں بید خصت دی گئی ہے کہ نی مینا نے فر بایاس دن جب تم ہمرات کی رکی کو تو عورتوں کے علاوہ ہروہ چیز جوتم پرحرام کی گئی تھی ، طال ہو جاتی ہے ، لیکن اگر شام تک تم طواف زیارت نہ کرسکوتو تم اس طرح محرم بن جاتے ہو جیسے رمی جمرات سے پہلے تھے تا آئکہ تم طواف زیارت کرلو، ہم نے چونکہ طواف نہیں کیا تھا ، اس لئے تم بھاری تھیں اس طرح دیکھ رہی ہو۔

( ٧٧.٦٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُيُولُ النَّسَاءِ شِبْرٌ قُلْتُ إِذَنْ تَبْدُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُيُولُ النِّسَاءِ شِبْرٌ قُلْتُ إِذَنْ تَبْدُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُيُولُ النِّسَاءِ شِبْرٌ قُلْتُ إِذَنْ تَبْدُو أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَيُولُ النِّسَاءِ شِبْرٌ قُلْتُ إِذَنْ تَبَدُّو أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَيُولُ النِّسَاءِ شِبْرٌ قُلْتُ إِذَنْ تَبَدُّو أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعِلَّةُ اللَّهُ ال

( ٢٤٠١ ) حضرت ام سلمہ جان سے مروی ہے كہ ميں نے باركا و رسالت ميں عرض كيا يارسول الله! عورتيس ابنا واسن كتنا

لٹکا ئیں؟ نبی ﷺ نے فرمایاتم لوگ ایک بالشت کے برابراہے لٹکا سکتی ہو، میں نے عرض کیا کہ اس طرح تو ان کی پنڈ لیاں کھل جا کمیں گی؟ نبی ملیکۂ نے فرمایا کہ پھرایک گز لٹکا لو، اس سے زیادہ نہیں۔

( ٢٧.٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئَى قَالَ حَدَّقَنَا مُوسَى يَغْنِى ابْنَ عَلِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي قَيْسٍ قَالَ أَرْسَلَنِى عَبُدُ اللّهِ بُنُ عَمْرٍ و إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ أَسُالُهَا هَلُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُقَبّلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَإِنْ قَالَتُ لَا فَقُلُ لَهَا إِنَّ عَائِشَةَ تُخْبِرُ النَّاسَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُقَبّلُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتُ لَا قُلْتُ إِنَّ عَائِشَةَ تُخْبِرُ النَّاسَ أَنَّ فَسَالَهَا أَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُقَبّلُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتُ لَعَلَيْهِ وَسَلّمَ تَكُنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُعَبّلُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتُ لَعَلّمُ إِنَّا عَانَ لَا يَتَعَالَكُ عَنْهَا حُبّا أَمّا إِيّاكَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُعَبّلُ وَهُو صَائِمٌ قَالَتْ لَعَلّمُ إِيّاهَا كَانَ لَا يَتَعَالَكُ عَنْهَا حُبّا أَمّا إِيّاكَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُعَبّلُ وَهُو صَائِمٌ قَالَتُ لَعَلّهُ إِيّاهَا كَانَ لَا يَتَعَالَكُ عَنْها حُبّا أَمّا إِيّاكَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُعَبّلُ وَهُو صَائِمٌ قَالَتُ لَعَلّهُ إِيّاهَا كَانَ لَا يَتَعَالَكُ عَنْها حُبّا أَمّا إِيّاكَ مَلْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَقُلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

(۱۷۰۱۸) ابوقیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے حضرت عبداللہ بن عمرہ بڑا تا نے حضرت ام سلمہ بڑا تا کے پاس یہ بوجھنے کے لئے بھیجا کہ کیا نبی ملینا روز ہے کی حالت میں بوسد ہے تھے؟ اگر و فقی میں جواب دیں تو ان سے کہنا کہ حضرت عائشہ بڑا تو لوگوں کو بتاتی ہیں کہ نبی ملینا روز ہے کی حالت میں انہیں بوسد یا کرتے تھے؟ چنا نچے ابوقیس نے بیسوال ان سے بوجھا تو انہوں نے لئی میں جواب دیا ، ابوقیس نے حضرت عائشہ بڑا کا حوالہ دیا تو حضرت ام سلمہ بڑا تا نے فر مایا ہوسکتا ہے کہ نبی ملینا نے انہیں بوسد دیا ہو کہونکہ نبی ملینا ہے کہ نبی ملینا نبیس بوسد دیا ہو کہونکہ نبی ملینا ہو کہ دیا جو کہونکہ بی ملینا ہے کہ نبی ملینا کرتے تھے ، البتہ میر سے ساتھ بھی ایسانہیں ہوا۔

( ٢٧.٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ حَدَّثَنِى أَبُو قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ بَعَثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ فَلَاكَرَ مَعْنَاهُ

(۲۷۰۲۹) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٣٧.٧٠ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ يَغْنِي شَيْبَانَ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أُمُّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلِّنَا مِنْ شَغْرِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مَخْضُوبٌ أَخْمَرُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكُتَمِ [صححه البحاري (٣٨٩٦]. [انظر: ٢٧٢٧٤، ٢٧٢٤٩].

( ۲۷۰۷۰) عثمان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت ام سلمہ بڑھنا کے پاس مکے تو انہوں نے ہمارے سامنے نبی مایشا کا ایک بال نکال کر دکھایا جو کہ مہندی اور دسمہ ہے رنگا ہوا ہونے کی وجہ ہے سرخ ہو چکا تھا۔

( ٢٧.٧١ ) حَدَّثَنَا سَيَّارٌ قَالَ حَدَّثَنَا جَعُفَوْ يَعُنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ حَبِيبٍ خَتَنُ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثِنِى شَيْخٌ مِنْ الْمَدِينَةِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْلِحِى لَنَا الْمَجْلِسَ قَإِنَّهُ يَنُولُ مَلَكُ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنُولُ إِلَيْهَا قَطُّ (۱۷۰۷۱) حضرت ام سلمہ فٹافنا سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے مجھ سے فرمایا ہماری بیٹھک کوخوب صاف سقرا کرلو، کیونکہ آج - زمین پرایک ایسا فرشتہ اتر نے والا ہے جواس سے پہلے مجھی نہیں اتر ا۔

( ٢٧.٧٢ ) حَلَّقَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَ حَدَّلَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونِسِ بْنِ يَوِيدٍ عَنِ الرَّهْرِئَ آنَ نَبِهَانَ حَدَّقَهُ أَنَّ أُمَّ مَكْتُومٍ حَدَّقَهُ أَنَّ أُمَّ مَلْكُونَ أَمَّ مَكْتُومٍ حَدَّقَهُ أَنَّ أُمَّ مَكُنُومٍ عَدْ وَسُلَمَ وَمَيْمُونَهُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ حَدَّى دَخَلَ عَلَيْهِ وَمَلَمَ وَمَيْمُونَهُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ حَدَّى دَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعُدَ أَنْ أَمَونَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْنَا يَا حَدَّى دَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعُدَ أَنْ أَمَونَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْنَا يَا وَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ ال

(۱۷-۱۷) حضرت ام سنمہ غالف مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت میمونہ غالف، نی پیٹیا کے پاس بیٹی ہوئی تھیں کہ اس اثناء میں حضرت ابن ام مکتوم ٹٹائٹڈ آ گئے ، بیاس وقت کا واقعہ ہے جب کہ تجاب کا تھم نازل ہو چکا تھا، نبی پلٹیانے فر مایا ان سے پر دہ کرو، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہے نا بیٹانہیں ہیں؟ ہے ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ بی پیچان سکتے ہیں؟ نبی پلٹیانے فر مایا تو کیاتم دونوں بھی نا بیٹا ہو؟ کیاتم دونوں انہیں نہیں دیکھر بی ہو؟

( ٢٧.٧٣ ) حَلَّانَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ وَهْبٍ مَوْلَى آبِى الحُمَدَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِى تَخْتَمِرُ فَقَالَ لَيَّةً لَا لَيَّتَيْنِ [راحع: ٢٧ - ٢٧].

(۳۷۰۷۳) حفزت ام سلمہ ٹائٹزے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طبیقان کے پاس تشریف لائے تو وہ دو پنداوڑ ہدائ تھیں، نبی طبیق نے فرمایا کہ اے ایک بل مرتبہ لہینیا دومرتبہ نبیس ( تا کہ مردول کے تمامے کے ساتھ مشابہت نہ ہوجائے )

( ٢٧.٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بُنُ أَبِى مُطِيعٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَوْهَبِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَغْرًا مِنْ شَغْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْضُوبًا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ [راجع: ٢٧٠٧٠]

( ۲۷۰۷۳) عثمان بن عبداللہ کہتے جیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت ام سلمہ بڑھنا کے پاس مکے تو انہوں نے ہمارے ساسنے نی ملیہ کا ایک بال نکال کردکھایا جو کہ مہندی اور وسمہ سے رنگاہوا ہونے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔

( ٢٧.٧٥) حَذَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ آبِي الْمُعَدِّلِ عَطِيَّةَ الطُّفَاوِيِّ عَنْ آبِيهِ آنَّ أُمَّ سَلَمَة حَدَّثَتُهُ قَالَتْ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي يَوْمًا إِذْ قَالَتُ الْخَادِمُ إِنَّ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ بِالسُّدَّةِ قَالَتُ فَقَالَ لِي قُومِي فَتَنَحَّيُ فِي الْبَيْتِ قَرِيبًا فَدَخَلَ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةُ فَقَالَ لِي قُومِي فَتَنَحَّىٰ لِي عَنْ أَهُلِ بَيْتِي قَالَتُ فَقُمْتُ فَتَنَحَيْتُ فِي الْبَيْتِ قَرِيبًا فَدَخَلَ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةً وَمَعَهُمَا لِي قُومِي فَتَنَحَىٰ لِي عَنْ أَهُلِ بَيْتِي قَالَتُ فَقُمْتُ فَتَنَحَيْتُ فِي الْبَيْتِ قَرِيبًا وَمَعَهُمَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَهُمَا صَبِيَّانِ صَغِيرَانٍ فَآخَذَ الطَّبِيَّيْنِ فَوَضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ فَقَبَلَهُمَا قَالَ

اس کے بعد تی طالانے جا درکا بقید حصد لے کران سب پرڈال دیا اورا پناہا تھے باہر نکال کرآسان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے اللہ! تیرے حوالے ، نہ کہ جنم کے ، جس اور میرے الل بیت ، اس پر جس نے اس کرے جس اپنا سرداخل کر کے عرض کیایا رسول اللہ! جس بھی تو آپ کے ساتھ ہوں ، نبی طالان نے فرمایا تم بھی۔

(۲۷.۷۱) حَلَّنَ أَبُو كَامِلٍ فَالَ حَلَّنَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ فَالَ حَلَّنَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَادِثِ عَنْ أَمِّ مَلْمَةَ فَالَثُ كَانَ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّم إِذَا صَلّمَ قَامَ النّسَاءُ حِينَ يَقْضِى تَسُلِيمَهُ وَيَمُكُنُ فِى مَلْمَ إِذَا صَلّمَ قَامَ النّسَاءُ حِينَ يَقْضِى تَسُلِيمَهُ وَيَمُكُنُ فِى مَكَانِهِ يَسِيراً فَهُلَ أَنْ يَقُومَ [صححه البحارى وصححه ابن عزيمة (۱۷۱۸)][انظر: ۱۷۲،۲۷۱۸] مَكَانِهِ يَسِيراً فَهُلَ أَنْ يَقُومَ [صححه البحارى وصححه ابن عزيمة (۱۷۱۸)][انظر: ۱۷۲،۲۷۱۸] مَحْدَرَت المُسَاءُ مَعْ بوتِ عَى فواتَمِن المُحْدَلِينَ المُحْدِلِينَ المُحْدَلِينَ المُحْدِلِينَ المُحْدَلِينَ المُحْدَلِينَ المُحْدَلِينَ المُعْدِلِينَ المُحْدَلِينَ المُحْدَلِينَ المُحْدَلِينَ المُعْدَلِينَ المُحْدِلِينَ المُحْدَلِينَ المُحْدِلِينَ المُحْدَلِينَ المُعْدَلِينَ المُحْدَلِينَ المُحْدَلِينَ المُعْدَلِينَ المُحْدَلِينَ المُعْدَلِينَ المُحْدَلِينَ المُحْدَ

( ٢٧.٧٧ ) حَدَّلْنَا يَخْمَى بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ حَدَّثَنِى عَمْرٌو عَنْ أَبِى السَّمْحِ عَنِ السَّائِبِ مَوْلَى أَمَّ سَلَمَةً عَنْ أُمَّ سَلَمَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُويِهِنَّ [صحح ابن حزيمة (١٨٢ )، والحاكم (١/٩/١). قال شعب: حسن بشواهده}. [انظر: ٢٧١٠].

(۲۷۰۷۷) حضرت ام سلمہ ڈگائڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا بنے ارشا دفر مایا عورتوں کی سب سے بہترین مسجدان کے کھر کا آخری محرہ ہے۔

(٢٧.٧٨) حَدَّثُنَا مُعَاوِيَةً بُنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ يَعْنِى الْفَزَارِئَ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوْيُبِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى آبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ آهْلِهِ فَقَالَ لَا تَدْعُوا عَلَى الْفُسِكُمْ إِلَّا بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ آهْلِهِ فَقَالَ لَا تَدْعُوا عَلَى الْفُسِكُمْ إِلَّا بِي سَلَمَةَ وَارْفَعُ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيْنَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِآبِي سَلَمَةَ وَارْفَعُ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيْنَ اللَّهُمْ اغْفِرُ لِآبِي سَلَمَةَ وَارْفَعُ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيْنَ اللَّهُمْ اغْفِرُ لِآبِي سَلَمَةً وَارْفَعُ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيْنَ اللَّهُمْ اغْفِرُ لِآبِي سَلَمَةً وَارْفَعُ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيْنِينَ وَاغْفِرُ لَا وَلَهُ يَا رَبُّ الْعَالِمِينَ اللَّهُمَّ افْسَحْ فِي قَبْرِهِ وَنَوْرُ لَهُ فِيهِ [صحت مسلم (٢٠٠)].

(۱۷۰۸) حضرت ام سلمہ نگافٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طینا ارات کو تیند سے بیدار ہوئے تو یہ فرمار ہے تھے'' لا الہ الا اللہ'' آج رات کتنے فرزانے کھولے گئے ہیں' لا الہ الا اللہ'' آج رات کتنے فتنے نازل ہوئے ہیں ، ان مجرے والیوں کوکون جگائے گا؟ بائے! دنیا میں کتنی بی کیڑے پہننے والی عورتیں ہیں جوآخرت میں برہنہ ہوں گی۔

( ٢٧.٨١) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ رَافِعِ قَالَ كَانَتُ أُمُّ سَلَمَةً تُحَدِّثُ آنَهَا سَمِعَتُ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهِى تَمْتَشِطُ أَيُّهَا النَّاسُ فَقَالَتُ لِمَاشِطِتِهَا لَقَى رَأْسِي قَالَتُ فَقَالَتُ فَدَيْتُكِ إِنَّمَا يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ قُلْتُ وَيُحَكِ أَوَلَسُنَا مِنْ النَّاسِ فَلَقَتْ رَأْسَهَا وَقَامَتْ فِي رَأْسِي قَالَتُ فَقَالَتُ فَقَالَتُ لِمَا يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ بَيْنَمَا أَنَا عَلَى الْحَوْضِ جِيءَ بِكُمْ زُمَرًا فَتَقَرَّقَتْ بِكُمْ الطُّولُ فَنَادَيْتُكُمْ فَا وَلَمْتُ اللّهِ مَلْمُ وَلَا أَيُّهَا النَّاسُ بَيْنَمَا أَنَا عَلَى الْحَوْضِ جِيءَ بِكُمْ زُمَرًا فَتَقَرَّقَتْ بِكُمْ الطُّولُ فَقَادَيْتُكُمْ فَقَالَ إِنَّهُمْ قَذْ بَكُمْ زُمَرًا فَتَقَرَّقَتْ إِلَى الطَّورِيقِ فَنَادَانِي مُنَادٍ مِنْ بَعْدِى فَقَالَ إِنَّهُمْ قَذْ بَذَلُوا بَعُدَكَ فَقُلْتُ آلَا سُحْقًا آلَا سُحْقًا اللّه سُحْقًا اللّه سُحُقًا الله سُحُقًا اللّه سُحُقًا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّه

(۱۷-۸۱) حضرت ام سلمہ نگافتا ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی نیٹھ کو برسرمنبر بیفریاتے ہوئے سنا ''اے لوگو!''اس وقت وہ کتامی کررہی تھیں، انہوں نے اپنی کتامی کرنے والی ہے فر مایا کہ میر ہے سرکے بال لیبیٹ دو، اس نے کہا کہ میں آپ برقر بان ہوں، نبی میٹھ او لوگوں سے خطاب فر مار ہے ہیں، حضرت ام سلمہ نگافتائے فر مایا اری! کیا ہم لوگوں میں شامل نہیں ہیں؟ اس نے ان کے بال سمیٹے اور وہ اپنے حجر ہے میں جاکر کھڑی ہوگئیں، انہوں نے نبی میٹھ کو بیفر ماتے ہوئے سنا اے لوگو! جس وقت میں حوض پرتمہارا منتظر ہوں گا ، اورتمہیں گروہ درگروہ لا یا جائے گا اورتم راستوں میں بھنک جاؤ گے ، میں تمہیں آ واز د ہے کر کہوں گا کدرا ستے کی طرف آ جاؤ ، تو میر ہے چیچے ہے ایک مناوی ایکار کر کہے گا انہوں نے آپ کے بعد دین کو تبدیل کر دیا تھا ، میں کہوں گا کہ پہلوگ دور ہوجا کیں ، پہلوگ دور ہوجا کیں۔

( ٢٧.٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمٍ وَعَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ الْحَبَرَنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِى مُلَيْكَةَ الْحَبَرَنِى يَعْلَى بُنُ مَمْلَكٍ أَنَّهُ سَالَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَالَتُ كَانَ يُصَلَّى الْمِشَاءَ اللَّهِ بُنُ أَبِى مُلَيْكَةً فَمُ يَصَلَّى وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَالَتُ كَانَ يُصَلَّى الْمِشَاءَ اللَّهِ مِنْ اللَّيْلِ ثُمَّ يُصَلَّى وَسَلَّمَ بَاللَّيْلِ فَالْتُ كَانَ يُصَلَّى الْمِشَاءَ اللَّهُ مِنْ اللَّيْلِ ثُمَّ يُصَلَّى مِثْلَ مَا صَلَى يُعْلَى الْمُعَلَى مِثْلَ مَا نَامَ وَصَلَامَ اللَّهُ مِنْ اللَّيْلِ ثُمَّ يَسُطِي فَى مُثَلِّ مَا صَلَى ثُمَّ يَسُتَيْفِظُ مِنْ نَوْمَتِهِ بِلْكَ فَيُصَلَّى مِثْلَ مَا نَامَ وَصَلَامً اللَّهُ مِنْ اللَّيْلِ ثُمَّ يَسُعَرِفُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا صَلَّى ثُمَّ يَسُتَيْفِظُ مِنْ نَوْمَتِهِ بِلْكَ فَيُصَلِّى مِثْلَ مَا نَامَ وَصَلَامً اللَّهُ مِنْ اللَّيْلِ ثُمَّ يَسُعَرُفُ وَمَا اللَّهُ مِنْ اللَّيْلِ ثُمَّ يَسُعَرُفُ وَمَ اللَّهُ مِنْ اللَّيْلِ فَلَى الصَّبْعِ إِللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلُولُ مَا مُعَلِّمُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُلِكُمُ اللَّهُ مُلْكُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ م

(۱۷۵۰۸۲) معلی بن مملک کہتے ہیں کہ بیل کے ٹبی طبیقا کی رات کی نماز اور قراءت کے متعلق حضرت ام سلمہ بڑتھا ہے ہو چھا تو انہوں نے فرمایا نبی طبیقا عشاء کی نماز اور نو افل پڑھ کرجتنی ویرسوتے تھے، اتنی دیرنماز پڑھتے تھے اور جتنی دیرنماز پڑھتے تھے۔ اتنی دیرسوتے تھے، پھر نبی طبیقا کی نماز کا اختیام مسج پر ہوتا تھا۔

( ٢٧.٨٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ الْمِصْرِى قَالَ حَدَّثِنِى يَزِيدُ بُنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنُ آبِى عِمْرَانَ آسُلَمَ آنَهُ قَالَ حَجَجُتُ مَعَ مَوَالِى فَدَخَلْتُ عَلَى أَمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ أَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ آنُ عَجُجَ وَإِنْ شِنْتَ بَعْدَ أَنْ تَحَجَّ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَنْ كَانَ صَرُورَةً لَا يَصُدُح قَالَ شِنْتَ اعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ وَإِنْ شِنْتَ بَعْدَ أَنْ تَحُجَّ قَالَ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالْتُ فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا فَأَخْبَرُتُهَا فَلَا يَصُدُونَ فَالَ فَقَالَتُ فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا فَأَخْبَرُتُهَا فَلَا يَصُلُح أَنْ يَعْمَ وَأَشْفِيكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ آهِلُوا يَا آلَ مُحَمَّدٍ بِعَمْرَةٍ فِي حَجِّ إِانظر: ٢٧٢٢٨.

( ۲۷۰۸۳) ابوعمران اسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے مالکوں کے ساتھ جے کے لئے گیا، میں نبی ہا کی زوجہ بحتر مدحضرت امسلمہ بڑھ کی خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کیا کہ کیا میں جے ہے پہلے عمرہ کرسکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا تج سے پہلے عمرہ کرتا ہوں ہوتو جے پہلے عمرہ کرتا ہوں کے فرمایا تج سے پہلے عمرہ کرتا ہوں ہوتو جھ ہوتو بعد میں کرلو، میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس شخص نے جج نہ کیا ہو، اس کے لئے جج سے پہلے عمرہ کرتا ہے نہیں ہے؟ پھر میں نے دیگر امہات المؤمنین سے یہی مسئلہ پو جھا تو انہوں نے بھی یہ جواب اس کے لئے جج سے پہلے عمرہ کرتا ہے اس واپس آیا اور انہیں ان کا جواب بتایا، انہوں نے فرمایا اچھا میں تمہاری تشفی کردی تی مور میں نے نبی ملید اللہ کے اس واپس آیا اور انہیں ان کا جواب بتایا، انہوں نے فرمایا اچھا میں تمہاری تشفی کردی تی مور میں نے نبی ملید کو یہ فرمایا ہے ہوئے ساتھ عمرے کا احرام یا ندھ لو۔

( ٢٧.٨٤ ) حَدَّثَنَا آسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آصْحَابِى مَنْ لَا أَرَاهُ وَلَا يَرَانِى بَعْدَ أَنْ أَمُوتَ أَبَدًا قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ قَالَ فَأَتَاهَا يَشْتَدُّ أَوْ يُسْرِعُ شَكَّ شَاذَانُ قَالَ فَقَالَ لَهَا أَنْشُدُكِ بِاللَّهِ أَنَا مِنْهُمْ قَالَتُ لَا وَلَنُ أَبَرَىءَ أَحَدًا بَعْدَكَ أَبَدًا إِنظر: ١٢٧١٩.

(۱۷۰۸۳) حضرت اسلمہ بڑھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طینا نے فر مایا میر ہے بعض سائتی ایسے بھی ہوں مے کہ میری ان سے جدائی ہونے کے بعدوہ مجھے دوبارہ بھی نہ دکھی کی مضرت عمر نڈاٹنز کو یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت عمر بڑٹنڈ خود حضرت ام سلمہ ٹٹاٹھا کے پاس تیزی سے پہنچ ادر گھر میں داخل ہو کر فر مایا اللہ کی تشم کھا کر بتا ہے ، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ انہوں نے فر مایانہیں الیکن آپ کے بعد میں کسی محتفلت میہ بات نہیں کہ سکتی۔

( ٢٧.٨٥) حَدَّتُنَا أَبُو النَّصُّرِ هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّتُنَا عَبُدُ الْحَعِيدِ يَعْنِى ابْنَ بَهُرَامَ قَالَ حَدَّتَنِى شَهْرُ بُنُ حُوْشَبٍ قَالَ سَعِمْتُ أَمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حِينَ جَاءَ نَعْى الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِى لَعَنَتُ أَهْلَ الْعِرَاقِ فَقَالَتُ قَتْلُوهُ قَتْلَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَاءَتُهُ فَاطِمَةُ عَدِيّةً بِبُرْمَةٍ قَدْ صَنَعَتُ لَهُ فِيهَا عَصِيدَةً تَحْمِلُهُ فِي طَبِي لَهَا حَتَى وَصَعَتْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لَهَا أَيْنَ ابْنُ عَمْكِ عَلَيْقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَيْنِ فَلَقُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَتُ فَجَاءَتُ تَقُودُ ابْنَيْهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيلِهِ وَعَلِي عَنْ يَعِينِهِ وَجَلَسَتُ فَاطِمَةً عَنْ يَسَادِهِ قَالَتُ فَجَاءَتُ تَقُودُ ابْنَيْهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيلِهِ وَعَلِي عَنْ يَعِينِهِ وَجَلَسَتُ فَاطِمَةً عَنْ يَسَادِهِ قَالَتُ أَمُّ سَلَمَةً فَاجْتَبَدُ مِنْ تَخْتِي كِسَاءً خَيْبُوبًا كَانَ وَجَلَسَ عَلِي عَنْ يَعِينِهِ وَجَلَسَتُ فَاطِمَةً عَنْ يَسَادِهِ قَالَتُ أَمُّ سَلَمَةً فَاجْتَبَدُ مِنْ تَخْتِي كِسَاءً خَيْبُوبًا كَانَ وَجَلَسَ عَلِي عَنْ يَعِينِهِ وَجَلَسَتُ فَاطِمَةً عَنْ يَسَادِهِ قَالَتُ أَمُّ سَلَمَةً فَاجْتَبُومُ جَعِيمًا فَأَخَدَ بِشِمَالِهِ طَرَقَى وَجَلِي الْمُعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَعِيمًا فَأَخَذَ بِشِمَالِهِ طَرَقَى وَجَلَقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَعِيمًا فَآخَذَ بِشِمَالِهِ طَرَقَى الْكِمَ الْمُؤْمُ مُعْلَى الْمُعْ عَلَيْهُ وَالْمَعَ وَالْمَعَ وَعَلَى الْمُعْمُ الرِّجْسَ وَطَهُومُهُمْ مَالِكُومُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعَ وَعَلَى الْمُعْمَ الْمُومُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعَ وَعِلَى وَالْمَعَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعَ وَعَلَى الْمُعْمَ وَالْمَعَ عَلَى وَالْمَعَلَى فَى الْكِسَاءِ فَالْمَ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِكُ وَالْمَعَ وَعِلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلُومُ وَالْمَلُومُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلُكُ عَلَى الْمُعْمَ وَالْمَعَ وَالْمَعَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّ

(۱۵۰۵) حضرت اسلمہ بھانا سے مروی ہے کہ جب انہیں حضرت امام حسین بڑاٹنز کی شہادت کاعلم ہوا تو انہوں نے اہل عراق پر لعنت بھیجے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے حسین کو شہید کردیا ، ان پر خدا کی مار ہو ، انہوں نے حسین کو دھوکہ دے کر تنگ کیا ، ان پر خدا کی مار ہو ، انہوں نے حسین کو دھوکہ دے کر تنگ کیا ، ان پر خدا کی مار ہو ، بین نے وہ وقت دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملینا ان کے گھر بیں ہے کہ حضرت فاطمہ بڑا نا ایک ہنڈیا ہے کر آئی جس میں ' خزیرہ' تھا ، نبی ملینا نے ان سے فرمایا کہ اپنے شو ہراور بچوں کو بھی بلالا و ، چنا نچہ حضرت ملی بڑا تو اور حضرات حسنین بڑا تو بھی میں ' خزیرہ' تھا ، نبی ملینا کے جسم مبارک کے نیچ ، اور بیٹھ کروہ خزیرہ کھانے گئے ، نبی ملینا اس وقت ایک چہوتر سے پر نبیند کی حالت میں ہے ، نبی ملینا کے جسم مبارک کے نیچ خبیر کی ایک جوارت ان اللہ نے بیآ یت ناز ل فرماوی ' اے اہل ہیت! اللہ تو تم

ے گندگی کودور کر کے تنہیں خوب صاف ستھرا بنانا چاہتا ہے۔''

اس کے بعد نبی طابی نے چاور کا بقیہ حصہ لے کران سب پرڈال دیا اور اپناہاتھ یا ہرنکال کرآ سان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے اللہ! بیلوگ میرے الل بیت اور میرا فام مال ہیں ، تو ان سے گندگی کو دور کر کے انہیں خوب صاف ستھرا کر دے ، وو مرتبہ بید عاء کی ، اس پر میں نے اس کمرے میں اپنا سر دافل کر کے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میں آپ کے اہل خانہ میں سے نہیں موں ، نبی طابی نے فرمایا کیوں نہیں ، تم بھی چاور میں آ جاؤ ، چنانچہ میں بھی نبی طابی کی دعاء کے بعد اس میں دافل ہوگئی۔

( ٢٧.٨٦) حَدَّثَنَا آبُو النَّصُّرِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْتَعِيدِ حَدَّنِي شَهْرٌ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ زَعَمَتُ آنَ فَاطِمَةَ جَاءَتُ إِلَى نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ مَجِلَتُ يَدَىَ مِنْ الرَّحَى أَطْحَنُ مَرَّةً وَآغُجِنُ مَرَّةً فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَرُزُفُكِ اللَّهُ شَيْئًا يَأْتِكِ مِنْ الرَّحَى أَطْحَنُ مَرَّةً وَآغُجِنُ مَرَّةً فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَرُونُ فُكِ اللَّهُ شَيْئًا يَأْتِكِ وَسَادُلُكِ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ إِنَّا لَوْمُتِ مَصْحَعَكِ فَسَبِّحِى اللَّهَ فَلَاثًا وَقَلَاثِينَ وَكَبْرِينَ وَكَبْرِينَ وَكَبْرِينَ وَكَبْرِينَ وَكَبْرِينَ وَكَبْرِينَ وَلَاثِينَ فَلَاكُ وَلَهُ الْمَعْدُ يُحْيِي وَيُعِيثُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشُرَ وَاللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمَعْمُدُ يُحْيِي وَيُعِيثُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَوْاتٍ بَعْدَ صَلَاةٍ الْمَعْمِ بِ فَإِنَّ كُلُ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تُكْتِبُ عَشْرَ حَمَاتٍ وَتَعْلَى الْمُعْمُ وَعَلَى مَوْدُ الْمَعْمُ وَعَلَى الْمَعْمُ وَالْمَالِ وَلَا يَحِلُوا اللَّهُ وَحْدَهُ لِلْ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا أَنْ يَكُونَ الشَّوْلُ لَهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَهُو حَرَسُكِ مَا بَيْنَ أَنُ تَقُولِهِ عُدُوةً إِلَى الْنَهُ وَعُولُهِ عَنْوَةً إِلَى اللَّهُ وَحْدَهُ لِلْهُ وَهُو حَرَسُكِ مَا بَيْنَ أَنْ تَقُولِهِ عُدُوةً إِلَى اللَّهُ وَحْدَهُ لِلْهُ وَهُو حَرَسُكِ مَا بَيْنَ أَنْ تَقُولِهِ عُدُوةً إِلَى اللَّهُ وَحْدَةً لِلْهُ اللَّهُ وَحْدَةً لِلْهُ اللَّهُ وَحْدَةً لِلْهُ اللَّهُ وَحْدَةً لِلْهُ وَعُولُهُ عَرْسُكُ مَا بَيْنَ أَنْ تَقُولِهِ عُدُولًا إِلَى اللَّهُ وَحْدَةً لِلْهُ اللَّهُ وَحْدَةً لِلْهُ اللَّهُ وَعُولُهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالْمَوالِ اللَّهُ مَنْ الْمُعْلِى وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحْدَلُهُ لَا اللَّهُ وَحْدَةً لَهُ اللَّهُ اللَه

( ٢٧.٨٧ ) حَلَّانَا أَبُو النَّصُٰرِ حَدَّثَنَا شُرِيكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلُحَةً عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ

قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجْدِبُ ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يَنْتَهِهُ ثُمَّ يَنَامُ

- (۷۷۰۸۷) حضرت ام سلمہ فٹافائے مروی ہے کہ بعض اوقات ہی ظافیا پرافقیا ری طور پرشسل واجب ہوتا ، پھر ہی طینا ایوں ہی سو جاتے ، پھرآ ککی کھلتی اور پھر سوجاتے۔
- ( ٢٧.٨٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بُنُ مُوسَى الْمَرَائِيُّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَمَّهِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَرْكُعُ رَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِثْرِ وَهُوَ جَالِسٌ [اسناده ضعيف. قال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ١٩٥ ) الترمذي: ٤٧١)].
  - (۲۷۰۸۸) حفرت امسلمہ نامائ ہے مروی ہے کہ بی مانا اور کے بعد بینے کردور کھنیں بڑھتے تھے۔
- ( ٢٧.٨٩ ) حَدَّثُنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَمَّ الْحَسَنِ آنَ أَمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُمْ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَرَ لِفَاطِمَةَ شِبْرًا مِنْ نِطَاقِهَا [اسناده ضعيف. قال الدارفطني: والمرسل اشبه. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٧٣٢)].
- (۱۷۰۸۹) حضرت ام سلمہ نتافا سے مروی ہے کہ نبی طاقا نے ان کے کر بند میں سے ایک بالشت کے برابر کیڑا حضرت فاطمہ نتافا کودیا تھا۔
- ( ٣٧.٩.) حَدَّلَنَا حَسَنَ حَدَّلَنَا ابْنُ لِهِيعَةَ حَدَّلْنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ نَاعِمٍ مَوُلَى أُمَّ سَلَمَةً عَنْ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُجَصَّصَ
  - (۲۷۰۹۰) حضرت امسلمہ نظافات مروی ہے کہ نبی المان نے قبر پر پائنہ ممارت بنانے یااس پر جونالگانے ہے منع فرمایا ہے۔
- (٢٧.٩١) حَلَثَنَا عَلِيٌ بُنُ إِسْحَاقَ حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ الْحَبَرَنَا ابْنُ لَهِمَةَ حَلَّكَنِى بَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ نَاعِمٍ مَوْلَى أَمُّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى أَنْ يُجَصَّصَ لَبَرُّ أَوْ يَبْنَى عَلَيْهِ أَوْ بُجُلَسَ عَلَيْهِ قَالَ أَبِى لَيْسَ فِيهِ أَمُّ سَلَمَةَ (١٤٠٩١) معرت ام سلم الله عمروى ہے كہ في الله عربي بين الله عليه الله يونالگانے (١١٧ بر يَضِعَ ) سے منع في الله م
- (٢٧.٩٢) حَدَّثُنَا حَسَنَ حَدَّثُنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثُنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَغْصَعَةَ عَنْ أُمِّ حَكِيمِ السَّلَمِيَّةِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخْرَمَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غَفَرَ اللّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [فال الإلباني: ضعيف (ابو داود: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخْرَمَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غَفَرَ اللّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [فال الإلباني: ضعيف (ابو داود: ١٧٤١) اللهُ مَا مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخْرَمَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غَفَرَ اللّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [فال الإلباني: ضعيف (ابو داود:
- (۲۷۰۹۲) حفزت امسلمہ نگافاسے مروی ہے کہ نبی مالیا انے فرمایا کہ جو مخص بیت المقدس سے احرام با ندھ کرآئے ، اس کے محذشتہ سارے کناة معاف ہوجا کمیں مے۔

(٢٧.٩٣) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ قَالَ حَدَّثَنِى آبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بُنُ سُحَيْمٍ مَوْلَى آلِ جُبَيْرٍ عَنْ يَحْتَى بْنِ آبِى سُفْيَانَ الْآخُنَسِى عَنْ أُمِّهِ أُمَّ حَكِيمٍ ابْنَةِ أُمَيَّةً بْنِ الْآخُنَسِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَهَلَّ مِنْ الْمَسْجِدِ الْآفُصَى بِعُمْرَةٍ أَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَهَلَّ مِنْ الْمَسْجِدِ الْآفُصَى بِعُمْرَةٍ أَوْ يَحْتَجُهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَهَلَّ مِنْ الْمَسْجِدِ الْآفُصَى بِعُمْرَةٍ أَوْ يَحْتَجُهُ عَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ قَالَ فَرَكِبَتْ أُمَّ حَكِيمٍ عِنْدَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَى الْمَلْتُ مِنْ يُعْمُرَةٍ [راجع ما فبله].

(۲۷۰۹۳) حفزت امسلمہ بڑھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا انے فر مایا کہ جوفنس بیت المقدس ہے جج یا عمرے کا احرام با ندھ کر آئے ،اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں مے ،اس حدیث کی بناء پرام حکیم کھیٹانے بیت المقدس جا کرعمرے کا حرام باندھا تھا۔

( ٢٧.٩٤ ) حَلَّثَنَا يُونُسُ حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَغْنِي ابْنَ سَغْدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُحَصَيْنِ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلَّازُوَاجِهِ إِنَّ الَّذِى يَخْنُو عَلَيْكُنَّ بَعْدِى لَهُوَ الطَّادِقُ الْبَارُّ اللَّهُمَّ اسْقِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ مِنْ سَلُسَيلِ الْجَنَّةِ [انظر: ١٠ ٢٧١].

(۹۴-۹۴) حضرت ام سلمہ فڑفنا سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کواپٹی از واج مطہرات سے بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعدتم پر جومخص مہر بانی کرے گا وہ یقیناً سچا اور نیک آ وی ہوگا ،اے انٹد! عبدالرحمٰن بن عوف کو جنت کی سبیل کے پانی سے سیراب فرما۔

( ٥٥. ١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو آخَمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ آجُمَعَ أَبِى عَلَى الْقُمْرَةِ فَلَمَّا حَضَرَ خُرُوجُهُ قَالَ آئَ بُنَى لَوْ دَحَلْنَا عَلَى الْأَمِيرِ فَوَدَّعْنَاهُ قُلْتُ مَا شِئْتَ قَالَ أَخْمَرُوا الرَّكُعَيْنِ الْجَمِيمِ الْمُنْ الزُّبَيْرِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ لَهُ مَرُوانَ وَعِنْدَهُ نَقَرَّ فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبَيْرِ فَلاَ كَرُوا الرَّكُعَيْنِ الْجِي يُصَلِّمِهِمَ الْبُنَ الزَّبَيْرِ اللَّهِ عَدَرُوا الرَّكُعَيْنِ الْجِي يُصَلِّمِهِمَ الْمُن الزَّبَيْرِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ هُوَيْرَةً عَنْ عَانِشَةَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّمِهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّمِهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّمِهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فَالْولَدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّمُهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتُ يَغْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّمُهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَارُسُل إِلَى أَمْ سَلَمَةً مَا رَكُعَتَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَارُسُل إِلَى أَمْ سَلَمَة مَا رَكُعَتَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَارُسُل إِلَى أَمْ سَلَمَةً مَا وَكُعَتَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

خَفِيفَتَيْنِ فَقُلْتُ مَا هَاتَهَانِ الرَّكْعَتَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُمِرْتَ بِهِمَا قَالَ لَا وَلَكِنَّهُمَا رَكُعَنَانِ كُنْتُ ٱرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظُّهُرِ فَشَغَلَنِي قَسْمُ هَذَا الْمَالِ حَتَّى جَاءَنِي الْمُؤَذِّنُ بِالْعَصْرِ فَكَرِهْتُ أَنْ أدَّعَهُمَا فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ اللَّهُ ٱكْبَرُ ٱلنِّسَ قَدْ صَلَّاهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً وَاللَّهِ لَا أَدْعُهُمَا أَبَدًّا وَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهُمَا قَبْلُهَا وَلَا بَعُدَهَا (40 • 90) ابو بكر بن عبدالرحمٰن كہتے ہيں كەميرے والدنے عمرے كااراد ہ كيا، جب رواتكى كا دفت قريب آيا تو انہوں نے مجھ ے فرمایا بیٹا! آؤ، امیر کے یاس چل کران سے رخصت لیتے ہیں، میں نے کہا جیے آپ کی مرضی، چنا نچے ہم مروان کے پاس مینیے، اس کے پاس مجمداورلوگ بھی تھے جن میں حضرت عبداللہ بن زبیر جائٹ بھی تھے، ادران دورکعتوں کا تذکرہ ہور ہاتھا جو حضرت عبدالله بن زبیر ملائفة نماز عصر کے بعد پڑھا کرتے تھے ،مروان نے ان سے پوچھا کدا ہے ابن زبیر! آپ نے بیدور کعتیس مس سے اخذ کی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ان کے متعلق مجھے مصرت ابو ہریرہ الائٹائے مصرت عائشہ فیا ان کے حوالے سے بتأیاب۔ مروان نے حضرت عائشہ فاقائے یاس ایک قاصد بھیج کر پوچھا کہ ابن زبیر فاتا حضرت ابو ہریرہ فاتات ہے آ پ کے حوالے ہے نقل کرتے ہیں کہ نبی مانیلا عصر کے بعد دور کعتیں پڑھتے تھے، یہ کسی دور کعتیں ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہلا بھیجا كداس كمتعلق مجمع حضرت امسلمه في الناع الماء مروان في حضرت امسلم في الله عاصد كو يميع ويا كد حضرت عا نشہ ڈٹائٹا کے مطابق آپ نے انہیں بتایا ہے کہ نبی ملینا نمازعصر کے بعد دورکعتیں پڑھتے تھے، یکیسی رکعتیں ہیں؟ حضرت ام سلمہ بھٹانے فرمایا اللہ تعالیٰ عائشہ کی مغفرت فرمائے ،انہوں نے میری بات کواس کے صحیح محمل پرمحمول نہیں کیا، بات دراصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ نی طافیہ نے ظہر کی نماز پڑھائی ،اس دن کہیں ہے مال آیا ہوا تھا، نبی عینہ اے تقسیم کرنے کے لئے بیٹہ مجئے ،حق کہ مؤ ذن عصر کی اذان دینے لگا، نبی طابی نے عصر کی نماز پڑھی اور میرے یہاں تشریف لے آئے کیونکہ اس دن باری میری عمی ،اورمیرے یہاں دومخضررکعتیں پڑھیں۔

اس پر بیس نے عرض کیا یارسول اللہ! یہ دورکعتیں ہیں جن کا آپ کوتھ دیا گیا ہے؟ نبی ملیجہ نے قرمایا نہیں ، بلکہ یہ دو
رکعتیں جیں جو بیل ظہر کے بعد پڑھا کرتا تھا لیکن مال کی تعتبیم بیں ایسا مشغول ہوا کہ مؤذن میرے پاس عصر کی نماز کی اطلاع
لے کرآ گیا ، بیس نے انہیں چھوڑ نا مناسب نہ سمجھا (اس لئے اب پڑھ لیا) یہ من کر حضرت ابن زبیر جھڑنے نے اللہ اکبر کہہ کرفر مایا
کیا اس سے بیٹا برت نہیں ہوتا کہ نبی مائیل نے انہیں ایک مرتبہ تو پڑھا ہے؟ بخدا بیں انہیں کبھی نہیں چھوڑ وں گا ، اور حضرت اس
سلمہ فی انہا کہ اس واقعے سے پہلے بیس نے نبی مائیلہ کو یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور نساس کے بعد۔

( ٢٧.٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصُّرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةً يَغْنِى زُهَيْرَ بُنَ مُعَاوِيَةً عَنْ عَلِى بُنِ عَبْدِ الْمَاعُلَى عَنْ أَبِى سَهْلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصُرَةِ عَنْ مُسَّةً عَنْ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتُ كَانَتُ النَّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً شَكَّ أَبُو خَيْثَمَةً وَكُنَّا نَطُلِى عَلَى وَجُوهِنَا الْوَرْسَ مِنْ الْكَلْفِ وصححه الحاكم ١ (/٧٥/) قال الألباني: (ابو داود: ٣١١) ابن ماحة: ١٤٨، الترمذي: ١٣٩). قال شعيب: حسن لغيره وهذا استاد ضعيف]. [انظر: ١٩ ٢٧١، ٢٧ ٢٧١، ٢٧١٧٣].

- (۲۷۰۹۲) حضرت امسلمہ غافا ہے مروی ہے کہ نبی ناتیا کے دور باسعادت میں عورتیں بچوں کی پیدائش کے بعد جالیس دن تک نفاس شار کر کے بیٹھتی تھیں اور ہم لوگ چبروں پر چھا ئیاں پڑجانے کی وجہ سے اسپنے چبروں پڑ' ورس' کما کرتی تھیں۔
- ( ٢٧-٩٧ ) حَذَّكَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِئِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ مَا رَآيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَصِلُ ضَعْبَانَ بِرَمَضَانَ [راحع: ٢٥٠٥].
- (۱۷-۹۷) حبزت ام سلمہ نگافاے مروی ہے کہ بیں نے ہی دیں اور ماہ کے مسلسل روزے رکھتے ہوئے بہمی نہیں دیکھا، البتہ نبی ملیکھا وشعبان کورمضان کے روزے سے ملادیتے تھے۔
- ( ٢٧.٩٨ ) حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا بِشُغْبَةُ عَنُ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ أَوْ أَيُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَمُّنَا عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّارٍ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ [صححه مسلم (٢٩١٦)، وابن حبان (٢٠٧٧)]. [انظر: ٢٧١٨].
- (۹۸-۱۷) حضرت ام سلمہ نظافات مروی ہے کہ تی دلیجائے حضرت ممار نظافا کودیکھا تو فر مایا این سمیہ افسوس! تہہیں ایک باغی محروہ قبل کردے گا۔
- ( ٢٧.٩٩) حَدَّثُنَا يَخْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِي لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي مُلَكُخَةَ عَنْ يَعْلَى بُنِ مَمْلَكِ قَالَ سَالُتُ أَمَّ سَلَمَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ وَقِرَاءَتِهِ قَالَتْ مَا لَكُمْ وَلِصَلَابِهِ وَلِقِرَاتَتِهِ قَدْ كَانَ يُصَلَّى قَدْرَ مَا يَنَامُ وَيَنَامُ قَدْرَ مَا يُصَلَّى وَإِذَا هِى تَنْعَتُ قِرَاءَتَهُ فَإِذَا قِرَاءَةً مُفَسَّرَةٌ حَرْقًا حَرُقًا [راحع: ٢١ - ٢٧].
- (۱۷۷۰۹۹) یعنی بن مملک کہتے ہیں کہ پس نے نبی ولایا کی رات کی نماز اور قرآءت کے متعلق معزت ام سلمہ ناتھا ہے پوچھا تو انہوں نے فرمایاتم کہاں اور نبی ولایا کی نماز اور قراءت کہاں؟ نبی ولایا جتنی در سویتے تھے، اتنی در نماز پڑھتے تھے اور جتنی در نماز پڑھتے تھے، اتنی در سوتے تھے، پھرنبی ولایا کی قراءت کی جو کیفیت انہوں نے بیان فرمائی، وہ ایک ایک حرف کی وضاحت کے ساتھ تھی۔
- ( ٢٧٠.٠ ) حَذَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّلْنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنُ مُعِيرَةَ عَنُ أَمَّ مُوسَى عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ وَالَّذِى أَخْلِفُ بِهِ إِنْ كَانَ عَلِيْ لَأَقْرَبَ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ عُدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَذَاةٍ بَعْدَ غَذَاقٍ بَعْدُ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً فَخَرَجُنَا مِنْ الْبَيْتِ عَلِيْ مِرَارًا قَالَتْ وَالْخُلُنَّهُ كَانَ بَعَقَهُ فِي حَاجَةٍ قَالَتْ فَجَاءَ بَعْدُ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً فَخَرَجُنَا مِنْ الْبَيْتِ

فَقَعَدُنَا عِنْدَ الْبَابِ فَكُنْتُ مِنْ آذُنَاهُمْ إِلَى الْبَابِ فَأَكَبٌ عَلَيْهِ عَلِيٌّ فَجَعَلَ يُسَارُهُ وَيُنَاجِيهِ ثُمَّ قُيِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ فَكَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ بِهِ عَهْدًا [احرحه النسائى في الكبرى (٧١٠٨). النّاده ضعيف].

(۱۷۱۰) حضرت ام سنمہ غافتا ہے مروی ہے کہ جس ذات کی شم کھائی جاستی ہے، ہیں اس کی شم کھا کر کہتی ہوں کہ دوسر ہے لوگوں کی نبست حضرت علی مثالثاً کا نبی علیا کے آخری وقت ہیں زیادہ قرب رہا ہے، ہم لوگ روزانہ نبی علیا کی عیادت کے لئے حاضر ہوتے تو نبی علیا بار بار یبی پوچھتے کہ علی آگئے؟ غالبًا نبی علیا آئے انہیں کسی کام سے بھیج دیا تھا بھوڑی دیر بعد حضرت علی جائز آ آگئے، میں سجھ گئی کہ نبی علیا ان سے خلوت میں بچھ بات کرنا چاہتے ہیں، چنا نچے ہم لوگ گھرسے باہر آ کر در دازے پر بیٹھ گئے، اوران ہی سے دروازے کے سب سے زیادہ قریب میں بی تھی ، حضرت علی جائز تبی علیا کی طرف جھک مجئے، نبی علیا ان انہارے آخری اپنی با تمیں کرنے گئے، اورای دن نبی علیا کی طرف جھک مجئے، نبی علیا اس اعتبارے آخری اپنی با تمیں حضرت علی مثالثا کو ای نائیا کا مسب سے زیادہ قرب حاصل رہا۔

(٢٧٠١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ الْحَبَرَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعْنَا مِنْ يَحْبَى بْنِ آبِى كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنُتَ أَمْ سَلَمَة حَدَّثَتُهُ قَالَتْ حَدَّثَتْنِى أَمِّى قَالَتْ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ انْفِسْتِ وَسَلَمَ فِي الْحَمِيلَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ انْفِسْتِ فَيَابَ حَيْطَتِى فَانْسَلَلْتُ مِنْ الْحَمِيلَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ انْفِسْتِ فَقَالَتُ نَعَمْ فَلَبِسْتُ ثِيَابَ حَيْطَتِى فَانْسَلَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعَهُ فِي الْحَمِيلَةِ قَالَتْ وَكُنْتُ آغَتَيلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَالَتْ وَكَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمُ [صحم البحارى (٣٢٢)، ومسلم (٢٩٦)]. [راحع: ٢٧٠٦].

(۱۰۱۱) حفزت ام سلمہ نگافات مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی طافیہ کے ساتھ ایک لحاف میں تھی کہ بیجھے 'ایام' شروع ہو گئے ، میں تھسکنے لگی تو نبی طافیہ نے فرمایا کیا حمہیں ایام آنے لگے ، میں نے کہائی یا رسول اللہ! پھر میں وہاں سے چلی می ،اپی حالت درست کی ،اور کپڑ ایا ندھ لیا ، پھرآ کر نبی طافیہ کے لحاف میں تھس گئی اور میں نبی طافیہ کے ساتھ ایک ہی برتن سے منسل کر لیا کرتی متھی ،اور نبی طافیہ روزے کی حالت میں بوسہ بھی وے دیتے تھے۔

( ٢٧١.٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ بِنَحُوهِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ الْجَنَابَةِ [راجع: ٢٧٠٢]. ( ٢٤١٠٢) كذشة صدعت ال ووسرى سند سے بحى مردى ہے۔

( ٢٧١.٣ ) حَدَّلْنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّلْنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّلْنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنْ زَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِي يَشُرَبُ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ إِنَّمَا يُجَرُّجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ [صححه البحاري (٦٣٤٥)، ومسلم (٢٠٦٥)، وابن حبان (٣٤٦)]. [انظر: ٢٧١١٧،

.[74123.7417.

(۳۷۱۰۳) حضرت ام سلمہ ڈیکھاسے مروی ہے کہ نبی مائیٹانے ارشاد فر مایا جو محض چاندی کے برتن میں پانی پیتیا ہے، وہ اپنے پہیٹ میں جہنم کی آمک بھرتا ہے۔

( ٢٧١.٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ الْكَشْيَبُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ عَنِ السَّائِبِ مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ نِسُوَةً دَخَلُنَ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ مِنْ الْهُلِ حِمُصَ فَسَالَتُهُنَّ مِمَّنُ انْتُنَّ قُلْنَ مِنْ الْهُلِ حِمْصَ فَفَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ الثَّمَا امْوَأَةٍ نَزَعَتْ لِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا خَرَقَ اللَّهُ عَنْهَا سِنْرًا

(۱۷۱۰۳) سائب کہتے ہیں کدایک مرتبہ 'جمعل'' کی پچھ عورتیں حضرت ام سلمہ بڑھنا کے پاس آئیں ، انہوں نے پوچھا کرتم لوگ کہاں سے آئی ہو؟ انہوں نے بتایا کہ شہرتمص ہے ،حضرت ام سلمہ بڑھا نے فرمایا میں نے نبی مائیں کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوعورت اپنے گھر کے علاوہ کسی اور جگدا ہے کپڑے اتارتی ہے ، اللہ اس کا پردہ جاک کردیتا ہے۔

( ٢٧٠٠٥) حَدَّثَنَا حَسَنَّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ عَنِ السَّائِبِ مَوْلَى أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ صَلَاةِ النِّسَاءِ فِي قَعْرٍ بَيُوتِهِنَّ إراحع: ٢٧٠٧٧].

(۱۷-۱۰۵) حضرت ام سلمہ ٹنگٹڈے مروی ہے کہ نبی ط<sup>ینو</sup>انے ارشادفر مایاعورتوں کی سب سے بہترین نماز ان *کے گھر کے* آخری کمرے میں ہوتی ہے۔

( ٢٧١.٦) حَدَّلُنَا حَسَنَ قَالَ حَدَّلُنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالِ عَنْ عَمْوِو بْنِ مُسْلِمِ الْجُندُعِيِّ آنَهُ قَالَ الْجُندُعِيِّ آنَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخْبَرَثُهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخْبَرَثُهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخْبَرَثُهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو يَعْنِي ابْنَ عَلْقَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَكَيْمَةَ آنَهُ عَلْمِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَلْقَمَة عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَكَيْمَةَ آنَةً قَالَ إِنْ كَانَ قَالَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ وَيَعْنِي ابْنَ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ آنُهُ قَالًا إِنْ كَانَ قَالَهُ كَذَا قَالَ آبِي فِي الْحَدِيثِ مَنْ آزَادَ أَنْ يُطَنِّحِي فَلَا يُقَلِّمُ آظُفَارًا وَلَا يَحْلِقُ شَيْنًا مِنْ شَعْرِهِ فِي الْعَشْرِ الْأُولِ مِنْ ذِى الْحِجَةِ إِراحِينَ ٢٧٠٠٤].

(۲۰۱۰ ۲) حضرت ام سلمہ بنی انسان مروی ہے کہ نبی مائی اے ارشاد فر مایا جب عشر ۂ ذی الحجیشر دع ہو جائے اور کسی مخف کا قربانی کاارادہ ہوتواہے اپنے (سرکے ) بال یاجسم کے کسی جھے (کے بالوں) کو ہاتھ نہیں لگانا (کا ثنااور تراشنا) جا ہے۔

( ٢٧٨.٧ ) حَدَّثَنَا طَلُقُ بُنُ غَنَامٍ بُنِ طَلُقٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُثْمَانَ الْوَرَّاقُ عَنْ آبِي صَالِحٍ قَالَ دَخَلُتُ عَلَى أُمَّ سَلَمَةً فَلَا خَلَقَ ابُنَ آخِ لَهَا فَصَلَّى فِي بَيْتِهَا رَكَعَتَيْنِ فَلَمَّا سَجَدَ نَفَخَ التُّوَابَ فَقَالَتُ لَهُ أُمَّ سَلَمَةَ ابُنَ آخِي لَا فَذَخَلَ عَلَيْهِا ابُنُ آخِ لَهَا فَصَلَّى فِي بَيْتِهَا رَكَعَتَيْنِ فَلَمَّا سَجَدَ نَفَخَ التُّوَابَ فَقَالَتُ لَهُ أُمَّ سَلَمَةَ ابُنَ آخِي لَا تَعْفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعُلَامٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ يَسَارٌ وَنَفَخَ تَرَّبُ وَجُهَكَ لِلَّهِ تَنْفُخُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعُلَامٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ يَسَارٌ وَنَفَخَ تَرَّبُ وَجُهَكَ لِلَّهِ إِنْ الرَّمَذِي: النَّالِ الرَّمَذِي: النَّذِهِ النَّالِي : ضعيف (الترمذي: ٢٨١ و ٣٨٢)}. وانظر: ٢٧٢٨٠].

(۱۰۱۵) ابوصالح کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ام سلمہ نگافنا کی خدمت میں حاضر ہوا، ای دوران و ہاں ان کا ایک بھتیجا ہی آ کیا اوراس نے ان کے گھر میں دورکھتیں پڑھیں، دوران نماز جب وہ بحدہ میں جانے لگا تو اس نے مٹی اڑائے کے لئے پھونک ماری ، تو حضرت ام سلمہ فٹافا نے اس سے فرمایا بھتیجا پھونک ماری ہو تکہ میں نے ہی میٹا کو بھی ایک مرتبہ اپنے غلام "جس کانام بیارتھا اوراس نے بھی پھونک ماری تی '' سے فرمائے ہوئے ساتھا کہ اپنے چرے کو انڈ کے لئے فاک آلود ہونے دو۔ "جس کانام بیارتھا اوراس نے بھی پھونک ماری تی '' سے فرمائے ہوئے ساتھا کہ اپنے چرے کو انڈ کے لئے فاک آلود ہونے دو۔ ( ۲۷۱۸ ) حَدِّ لَنَا اللهِ مَسَلَمَة اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَة مَنْ أَمُّ مَسَلَمَة مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ الْمَالِ بِمَعْوِ مَلْقَة فِيهَا فَمَانِ مِانَةِ دِرُهَم

(۲۷۱۰۸) حضرت ام سلمہ نگافئا ہے مروی ہے کہ میری معنو مات کے مطابق نبی میٹیٹا کے پاس کسی تھینی میں زیادہ وہ تھے میں ہم تھے ہے ہو

(۲۷۱۹) حَدَّثَنَا زَكُوِيًّا بُنُ عَدِى قَالَ أَخْرَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ عَمْرِو عَنْ زَيْدِ بُنِ آبِي أُنبَسَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَوْفِ السَّبْبَانِيِّ عَنْ عَلِيٌّ بُنِ حُسَيْنِ قَالَ حَدَّدُتُنَا أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَيْنِي فَخَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا صَدَقَةُ كَذَا وَكَذَا قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَإِنَّ فَكُرُنُ بَعُمْ إِذَا سَعَى مَنْ يَتَعَدَّى عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَكَيْفَ بِكُمْ إِذَا سَعَى مَنْ يَتَعَدَّى عَلَيْكُمُ فَوَجَدُوهُ فَذَ تَعَدَّى عَلَيْهِ بِصَاعٍ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكَيْفَ بِكُمْ إِذَا سَعَى مَنْ يَتَعَدَّى عَلَيْكُمْ فَوَجَدُوهُ فَذَ تَعَدَّى عَلَيْهِ بِصَاعٍ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكَيْفَ بِكُمْ إِذَا سَعَى مَنْ يَتَعَدَّى عَلَيْكُمْ أُولُوهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكَيْفَ بِكُمْ إِذَا سَعَى مَنْ يَتَعَدَى عَلَيْكُمْ أُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكَيْفَ بِكُمْ إِذَا سَعَى مَنْ يَتَعَدَى عَلَيْكُمْ أَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكَيْفَ بِكُمْ إِذَا السّعَى مَنْ يَتَعَدَى عَلَيْكُمْ أَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكَيْفَ بِكُمْ إِذَا السّعَى مَنْ يَتَعَدَى عَلَيْكُم أَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكَيْفَ بِكُمْ إِذَا السّعَى مَنْ يَتَعَدَى عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ مِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

( ٣٧١٠) حَدَّنَنَا يُونُسُ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ قَالَ حَدَّنَنَا عُنْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ رَافِعٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً قَالَ سَعِعْتُ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتُ بُنِ رَافِعٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً قَالَ سَعِعْتُ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتُ بُنِ رَافِعٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً قَالَ سَعِعْتُ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتُ يَا كُنُكُ فِي الْقُوْآنِ كَمَا يُذْكُرُ الرِّجَالُ قَالَتُ فَلَمْ يَرُعْنِى فَلُمُ يَرُعُنِى فَلُمُ يَرُعُنِى مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا لَنَاسُ قَالَتُ وَآنَ أُسَرِّحُ رَأْسِى فَلَفَفْتُ شَعْدِى ثُمَّ دَنُوتُ مِنْ الْبَابِ مِنْهُ يَوْمًا إِلَّا وَبِذَاؤُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَالَتُ وَآنَ أُسَرِّحُ رَأْسِى فَلَفَفْتُ شَعْدِى ثُمَّ دَنُوتُ مِنْ الْبَابِ فَعَلَى الْمُنْ مِنْ الْبَابِ فَاللّهُ عَنْ وَالْمُولِيةِ فَسَعِى عِنْدَ الْجَوِيدِ فَسَعِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُولِينِ وَالْمُؤْمِئِينَ وَالْمُولِيدِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُولِيقِ وَالْمُولِينَ عَلَى عَلَى مُعْلَى أُمَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ هَذِهِ الْآيَةَ قَالَ عَفَانُ أَعَدَ اللّهُ لَهُمْ مَعْفِرَةً وَاجُوا عَظِيمًا [انظر: ٢٧١٣ ٢٧ / ٢٧١].

(۱۷۱۰) حضرت امسلمہ فاتھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا ورسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! جس طرح مردوں کا

ذكر قرآن بين بوتا ب، بم عورتوں كا ذكر كون نبين بوتا؟ ابھي اس بات كواكك بى دن گذرا تھا كه بين في نبي كومنبر پر "اے لوگو!" كا اعلان كرتے ہوئے سنا، نين اپنے بالول بين تشكى كردى تمى، بين نے اپنے بال لينے اور دروازے كر قريب موكر خنے كى، بين نے نبى طفا كو يہ فرماتے ہوئے سنا كه الله تعالى فرما تا ہے إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ هَذِهِ الْآيَةَ قَالَ عَفَانُ أَعَدًا اللَّهُ لَهُمْ مَعْفِرَةً وَآجُرًا عَظِيمًا۔

( ٢٧١١) خَدَّنَا هَاشِمْ حَدَّنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ قَالَ حَدَّنِي شَهُرُ بُنُ حَوْشَبٍ قَالَ سَمِعُتُ أُمَّ سَلَمَةً تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكُثِرُ فِي دُعَائِهِ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبْتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ قَالَتُ قَلْبُهُ بَيْنَ قَلْبُهُ بَيْنَ قَلْبُهُ بَيْنَ قَلْبُهُ بَيْنَ قَلْبُهُ بَيْنَ اللَّهِ عَنْ بَشِي آدَمَ مِنْ بَشَو إِلَّا أَنَّ قَلْبُهُ بَيْنَ أَصُبِعِ اللَّهِ فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَزَاخَهُ قَنْسُالُ اللَّهَ رَبَّنَا أَنْ لَا يُزِيعَ قُلُوبَ الْمُعُدُونِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَزَاخَهُ قَنْسُالُ اللَّهَ رَبَّنَا أَنْ لَا يُزِيعَ قُلُوبَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَزَاخَهُ قَنْسُالُ اللَّهَ رَبِّنَا أَنْ لَا يُزِيعَ قُلُوبَ اللَّهِ اللهِ فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَزَاخَهُ قَنْسُالُ اللَّهَ رَبَّنَا أَنْ لَا يُزِيعَ قُلُوبَ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَبَنَ أَلُو اللهِ اللهُ ال

(۱۲۱۱) حضرت امسلمہ نی بنا ہے مروی ہے کہ نبی مالیدا کر بیدوعا وفر ما یا کرتے ہے ''اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ! میر ب ول کو اپنے دین پر ٹابت قدمی عطاء فرما' میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا دلوں کو بھی پھیرا جاتا ہے؟ نبی مائیا نے فرمایا ہا! اللہ نے جس انسان کو بھی پیدا فرمایا ہے ، اس کا دل اللہ کی دوانگیوں کے درمیان ہوتا ہے ، پھراگر اس کی مشیت ہوتی ہے تو وہ اسے سید ھار کھتا ہے ، اوراگر اس کی مشیت ہوتی ہے تو اسے میز ھاکر دیتا ہے ، اس لئے ہم اللہ سے دعاء کرتے ہیں کہ پروردگار! ہمیں ہوایت عطاء فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو میز ھانہ سیجے گا ، اور ہم اس سے دعاء کرتے ہیں کہ اپنی جانب ہے ہمیں رحمت عطاء فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو میز ھانہ سیجے گا ، اور ہم اس سے دعاء کرتے ہیں کہ اپنی جانب سے ہمیں رحمت عطاء فرمانے والا ہے ، ہیں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کیا آب جھے کوئی ایک دعاء نہیں سکھا کی گئی ہو ہیں اپنے لیے ما بھ لیا کروں؟ نبی مؤیا ہے فرمایا کیوں نہیں ، تم یوں کہا کروکہ اے اللہ! اے نبی محمد کا قامت فرما۔ میرے دل کے غصے کو دور فرما اور جب تک زندگی عطاء فرما ، ہرگم اوکن فتنے سے حفاظت فرما۔

( ۲۷۱۲ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ وَبَهُزٌ قَالُوا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةً بْنِ مُحْصِنِ قَالَ عَفَّانُ وَبَهُزٌ الْعَنَزِيِّ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ انَهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهَا سَتَكُونُ أَمْرَاءُ تَعْيَفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنُ أَنْكُرَ سَلِمَ وَمَنْ كَرِة بَرِءَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِى وَتَابَعَ فَقَالَ أَلَا نَقْتُلُهُمْ فَقَالَ لَا مَا صَلَّوْا وَقَالَ بَهُزٌ فَمَنْ عَرَفَ بَرِىءَ وَقَالَ بَهُزٌ اللَّ نَقْتُلُهُمْ وَقَالَ بَهُزٌ فِى حَدِيثِهِ قَالَ أَنْكَرَ سَلِمَ وَمَالً بَهُزٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ بَهُزٌ اللَّ نَقْتُلُهُمْ وَقَالَ بَهُزٌ فِى حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا فَتَادَةُ وَقَالَ عَفَّانُ وَبَهُزٌ وَقَالَ بَهُزٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ [راحع: ٢٧٠٦].

(۱۷۱۲) حفرت امسلمہ نظافات مروی ہے کہ بی طافیان نے ارشاد فر مایا عنقر بب پھے تکران ایسے آئیں ہے جن کی عادات میں ہے بعض کوتم اچھا سمجھو ہے اور بعض پر کلیر کرو ہے ، سوجو کلیر کرے گاوہ اپنی ذمہ داری ہے بری ہوجائے گا اور جونا پندیدگی کا اظہار کردے گاوہ محفوظ رہے گا ، البتہ جوراضی ہوکراس کے تابع ہوجائے (تو اس کا تکم دوسراہے) محابہ شاقان نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم ان سے قال نہ کریں؟ نبی طفال نے فر مایانیس ، جب تک وہ تہیں یا بی فمازیں پڑھاتے رہیں۔

( ٢٧١١٣ ) حَدَّلُنَا عَفَّانُ حَدَّلُنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّلُنَا خَالِدٌ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ بَعْضِ وَلَدِ أَمَّ سَلَمَةَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ

(۱۷۱۱۳) حضرت ام سلمه فالفائب مروی ہے کہ نبی نافیا چٹائی پرنماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

( ٢٧١٤) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَبَّادٍ الْمُهَلِّبِيُّ عَنْ هِنَامٍ بُنِ عُرُوَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنُتِ أَمَّ سَلَمَةَ عَنْ أَمُّهَا أَمَّ سَلَمَةَ إِنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَالَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسُتَخْمِي مِنْ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْآةِ غُسُلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمُ إِذَا رَآتُ الْمَاءَ [راحع: ٣٦٠ ٢٦].

(۱۱۱۳) حفزت امسلمه نقائلات مروی ہے کہ ایک مرتبہ حفزت امسلیم نقائلانے بارگا ورسالت میں حوض کیا یارسول اللہ! اللہ تعالی حق بات سے نہیں شر ما تا ، یہ بتا ہے کہ اگر عورت کو''احتلام'' ہو جائے تو کیا اس پر بھی طسل واجب ہوگا؟ نبی طفیا نے فر مایا ہاں! جب کہ وہ'' یانی'' و کیلے۔

( ٢٧١٥ ) حَلَاثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ عَمْرٍو حَلَّلْنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَفْدٍ قَالَ حَلَّلَنِى مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بُنِ حُصَيْنٍ عَنْ عَوْفِ بُنِ الْمُحَارِثِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الرَّحْمَنِ بُنِ حُصَيْنٍ عَنْ عَوْفٍ مِنْ الْمُحَادِقُ الْطَادِقُ الْبَارُ اللَّهُمَّ اللَّهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ مِنْ
الْمُواجِهِ إِنَّ اللّهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ مِنْ
اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ مِنْ
اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُ عَلَيْكُنَّ مِنْ بَعْدِى لَهُوَ الطَّادِقُ الْبَارُ اللَّهُمَّ اللّهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ مِنْ
اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الللْمُولَ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

(۱۷۱۵) حضرت ام سلمہ نظافی سے مروی ہے کہ میں نے نبی طابی کو اپنی از داج مطہرات سے بی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعدتم پر جو مخص مہر بانی کرے گا وہ یقیناً سچا اور نیک آ دمی ہوگا ، اے اللہ! عبدالرحمٰن بن عوف کو جنت کی سلسیل کے پانی سے سیراب فرما۔

( ٢٧١١٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى بُدَيْلٌ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ صَفِيَّةَ بِنُتِ شَيْبَةَ عَنُ أُمَّ سَلَمَةَ زُوْجِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنَهُ قَالَ الْمُتَوَقَى عَنُهَا زُوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَةَ مِنْ النِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلِيَّ وَلَا تَحْتَفِيبُ وَلَا تَكْتَحِلُ [صححه ابن جبان (٤٣٠١). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٣٠٤؛ النساني: ٢/٣١)].

(۲۷۱۱۲) معترت امسلمہ نگائاے مروی ہے کہ نبی پینائے ارشاد فرمایا جس مورت کا شوہر فوت ہوجائے وہ عصر یا میروے

رنگاموا کیٹرانہ بہنے، نہ ہی کوئی زیور پہنے، خضاب لگائے اور نہ ہی سرمہ لگائے۔

( ٣٧١٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ وَعَبُدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِى السَّرَّاجَ عَنْ نَافِع عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ أُمَّ صَلَّمَة قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِطَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرُّجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ (راحع: ٢٧١٠٣).

(۱۱۵ تا) حفزت ام سلمہ نگافاہے مروی ہے کہ نبی ملیکائے ارشادفر مایا جو مخص چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے،وہ اپنے پیٹ میں چہنم کی آگ مجرتا ہے۔

( ٢٧١٨ ) حَلَقَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيِّ قَالَ حَلَقَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى مُلَيْكُةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَهَا سُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ كَانَ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ كَانَ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ اللَّذِينِ أصححه ابن عزيمة (٩٣ ٤)، والحاكم الرَّحِيمِ الْحَدْدِينِ أَصححه ابن عزيمة (٩٣ ٤)، والحاكم (٢٣١١٦). قال الدارقطني: اسناده صحيح. قال الترمذي: غريب. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ١٠٠١، ١ الترمذي: عريب. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ١٠٠١)، الترمذي: انظر: ٢٧٢٧٨].

(۱۱۸ تا) این الی مذیکہ بھٹیئیسے مروی ہے کہ حضرت ام سلمہ ڈیٹن سے نبی ڈیٹا کی قراءت کے متعلق کسی نے بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی دلیٹلاا کیک آیٹ کوتو ژنو ژکر پڑھتے تھے، پھرانہوں نے سورۂ فاتحہ کی پہلی تین آیات کوتو ژنو ژکر پڑھ کر ( ہزآیت پر دقف کر کے ) دکھایا۔

( ٢٧١١٩ ) حَدَّثَنَا شُجَاعُ بُنُ الْوَلِيدِ عَنْ عَلِى بُنِ عَبُدِ الْأَعُلَى عَنْ آبِى سَهْلٍ عَنْ مُسَّةَ الْأَذْدِيَّةِ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَتُ النَّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آرْبَعِينَ يَوْمًا وَكُنَّا نَطْلِى وُجُوهَنا بِالْوَرْسِ مِنْ الْكَلْفِ (راجع: ٢٧٠٩١.

(۱۱۹) حضرت ام سلمہ بڑ بھناہے مروی ہے کہ نبی ملینا کے دور باسعادت میں عورتیں بچوں کی پیدائش کے بعد حیالیس دن تک نفاس ثنار کر کے بینفتی تھیں اور ہم لوگ چیروں پر چھا ئیاں پڑ جانے کی وجہ سے اپنے چیروں پڑ' ورس' کلاکرتی تھیں۔

( ٢٧١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنُ الْفَاسِمِ بْنِ الْفَصْلِ عَنْ آبِي جَعْفَرٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ جَهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ إراحع: ٥٥ - ٢٧].

(۱۲۰ ۲۷ ) حضرت امسلمہ ﴿ اللَّهُ الله عمروی ہے کہ نبی طالبا نے فرمایا کہ حج ہر کمزور کا جہاد ہے۔

( ٢٧١٢ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةً قَالَ حَدَّثِنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَٱلْتُهُ عَنْ الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَلَى مُعَاوِيَةً فَقَالَ مُعَاوِيّةٌ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ لَقَدْ ذَكَرْتَ رَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقَدْ بَلَغَنِى أَنَّ أَنَاسًا يُصَلُّونَهَا وَلَمْ نَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا وَلَا أَمَرَ بِهِمَا قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ذَاكَ مَا يَقْضِى النَّاسَ بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ فَجَاءَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ مَا رَكُعَتَانِ فَضَى بِهِمَا النَّاسُ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ حَلَّتُنِي عَائِشَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَآرُسَلَ إِلَى عَائِشَةَ رَجُلَيْنِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَقُرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ وَيَقُولُ مَا رَكُعَتَانِ زَعْمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ آنَكِ أَمَرُتِيهِ بِهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ فَقَالَتُ عَائِشَةً ذَاكَ مَا أَخْبَرُنُهُ أَمُّ سَلَمَةً قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَى أَمِّ سَلَمَةً فَآخُبُرُنَاهَا مَا قَالَتُ عَائِشَةً فَالْتَ يَرْحَمُهَا اللّهُ أَوْلَمُ أُخْبِرُهَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهِى عَنْهُمَا [قال البوصيرى: هدا فَقَالَتُ يَرْحَمُهَا اللّهُ أُولَلُمُ أُخْبِرُهَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْهُمَا [قال البوصيرى: هدا العناد ضعيف إ. النظر: ٢٧١٨٧].

( ٢٧٠٢٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ زَيْبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ وَعَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَتُ لِيُلِيَّ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَدِي قَالَ كَانَتُ لِيُلِيَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَدِي قَالَ أَنْ يُمْسِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَدِي قَالَ أَنْ يُمْسِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُمْسِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُمْسِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُمُسِى

(۲۷۱۲۲) گذشته حدیث ای دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٧١٢٢ ) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ خَالِدٍ مَوْلَى الزَّبَيْرِ بْنِ نَوْقَلٍ قَالَ حَدَّثَتِنِي زَيْنَبُ ابْنَةُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أُمَّ سَلَمَةَ هَذَا الْحَدِيثَ (راحم: ٢٧٠٦). (۲۷۱۲۳) گذشته صدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧١٢٤ ) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبُدُ اللَّهِ بْنُ رَافِع مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةَ عَنُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوُجِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُهَا نَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَضَرَتُ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فَابُدَوُوا بِالْعَشَاءِ [راحع: ٢٧٠٣٢].

(۲۷۱۲۳) حضرت ام سلمہ بھٹھئاسے مردی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جب رات کا کھانا اور نماز کا وفت جمع ہوجا ئیں تو پہلے کھانا کھا لیا کرو۔

( ٢٧١٢٥ ) حَدَّثَنَا يَعُفُوبُ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي قَالَ فَزَعَمَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ آبِي بَثُكُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ آتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُبَاعَةً بِنْتَ الزَّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهِيَ شَاكِيَةٌ فَالَا تَعُرُجِينَ مَعَنَا فِي سَفَرِنَا هَذَا وَهُوَ يُرِيدُ حَجَّةَ الْوَدَاعِ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى شَاكِيَةٌ وَٱخْشَى آنُ تَخْرِسَنِي شَكُواَى قَالَ قَاهِلَى بِالْحَجِّ وَقُولِى اللَّهُمَّ مَحِلَى حَيْثُ تَخْبِسُنِي

(۲۷۱۲۵) حفزت ام سلمہ بڑھنا ہے مروی ہے کہ نبی طینا ایک مرتبہ ضباعہ بنت زبیر بن عبدالمطلب کے پاس آئے ، وہ بیارتھیں، نبی طینا نے ان سے پوچھا کیاتم اس سفر میں ہمارے ساتھ نہیں جلوگی؟ نبی طینا کا ارادہ ججۃ الوداع کا تھا ،انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں بیمار ہوں، مجھے خطرہ ہے کہ میری بیماری آپ کوروک نہ دے، نبی طینا نے فر مایاتم عج کا احرام باندھ لواور بینیت کرلوکہ اے اللہ! جہاں تو مجھے روک دے گا، وہی جگہ میرے احرام کھل جانے کی ہوگی۔

( ۲۷۱۲۱ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أَمَّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُلَمَةً عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أَمَّ سَلَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ رُبَّنَا اغْفِو لِى وَادْحَمْنِى وَاهْدِنِى لِلطَّرِيقِ الْكَثُومِ (انظر: ۲۲۲۲) رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ رُبَّنَا اغْفِو لِى وَادْحَمْنِى وَاهْدِنِى لِلطَّرِيقِ الْكَثُومِ (انظر: ۲۲۱۲) مَعْرَت امسِلْد بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ كُولُ الْهُ الْمُعَلِّى وَادْحَمُنِى وَادْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِيقِ الْمُعَلِّى الللَّهُ مِنْ اللَّالَةِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعِلِيقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْلِ عَلَيْهُ مِلْمَا وَال الله ۱۳۵ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مِهُ كَالْمُ عَلَيْهُ وَلِي مِلْ الْعَلَيْ

( ٢٧١٢٧ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا آبُو الْحَسَنِ الْأَخُولُ يَغْنِى عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ آبِى سَهْلٍ عَنْ مُسَّةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَإِنَتُ النَّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفْعُدُ بَعْدَ يَفَاسِهَا ٱرْبَعِينَ يَوْمًا ٱوْ ٱرْبَعِينَ لَيْلَةً وَكُنَّا نَطْلِى عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ مِنْ الْكُلفِ (راحع: ٢٧٠٩٦).

(۳۷۱۲۷) حضرت ام سلمہ بڑٹھنا ہے مروی ہے کہ نبی پیٹا کے دور باسعا دّے میں عور تیں بچوں کی پیدائش کے بعد چالیس دن تک نفاس شارکر کے بیٹھتی تھیں اور ہم لوگ چبروں پر چھا ئیاں پڑ جانے کی وجہ سے اپنے چبروں پر''ورس'' ملا کرتی تھیں۔

( ٢٧١٢٨ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَغُنِى ابُنَ عُمَرَ عَنْ سَالِمٍ أَبِى الْنَّضُرِ عَنْ آبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ۚ قَالَتُ جَاءَتُ فَاطِمَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنِّى أُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِالْحَيْضِ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ لِتَفْعُدُ أَيَّامَ أَقُرَائِهَا ثُمَّ لِتَغْتَسِلُ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبِ وَلْتُصَلَّ

(۱۲۷ ا۲۷) حفزت ام سلمہ بڑتھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حفزت فاطمہ بنت مپیش بڑتھا نی میٹھا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میراخون ہمیشہ جاری رہتا ہے، نبی بیٹھانے فر مایا و وحیض نہیں ہے، وہ تو کسی رگ کا خون ہوگا ،تہ ہیں چاہئے کہ اپنے ''ایام'' کا انداز وکر کے بیٹھ جایا کرو، پھر طسل کر کے کپڑا ہا ندھ لیا کر واور نماز پڑھا کرو۔

( ٢٧١٢٨ ) حَدَّثَنَا رُوْحٌ وَ عَبُدُالُوَهَابِ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَامِرِ بْنِ آبِي اُمَيَّةً
 اَخِیْ اُمٌّ سَلَمَةً عَنْ اُمٌ سَلَمَةَ آنَهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنبًا ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِمًا
 انعرجه ابوبعلی: (١٥٤٥) [ انظر: ٢٧١٤٤ ، ٢٧١٨٤ ، ٢٧١٨٤]

(۱۲۷۲۹) حضرت ام سلمہ بڑتی ہے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی پیٹا پرضیج کے دقت اختیاری طور پرعشل واجب ہوتا تھا اور نبی پائٹاروز ورکھ لیلتے تھے۔

( . ٢٧١٣ ) حَدَّثْنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثُنَا جَرِيرٌ يَعْنِى ابْنَ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ وَهِى خَالَّنُهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِطَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرِّجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ [راحع: ٢٧١٠٣].

(۲۷۱۳۰) حضرت ام سلمہ ڈٹائٹا ہے مروی ہے کہ ہی مائیٹا نے ارشا دفر مایا جو مخص جاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے ،وہ اپنے پہیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔

(۲۷۲۱) حَدَّنَا حُسَيْنَ قَالَ حَدَّنَا خَلَفْ يَعْنِى ابْنَ خَلِفَةَ عَنْ لَيْثِ عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْ ثَدِ عَنْ الْمَعُرُورِ بْنِ سُويَدِ عَنْ أُمِّ سَلَمَة زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِذَا ظَهَرَتْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَعِفْتُ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُونَ إِنَى مَعْفِرَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرِضُوانِ الْمَعَاصِى فِى أُمَّيْنَى عَمَّهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِعَدَابٍ مِنْ عِنْهِ فَقَلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهِ وَرِضُوانِ قَالَ بَلَى قَالَتْ فَكَيْفَ بَصَنَعُ أُولِيْكَ قَالَ يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَى مَعْفِرَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرِضُوانِ قَالَ بَلَى قَالَتْ فَكَيْفَ بَصَنَعُ أُولِيْكَ قَالَ يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَى مَعْفِرَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرِصُوانِ قَالَ بَلَى قَالَتْ فَكَيْفَ بَصَعْمُ اللَّهِ وَرِصُوانِ النَّاسَ ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَى مَعْفِرَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرِصُوانِ قَالَ بَلَى قَالَتُ فَكَيْفَ بَصَامِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

( ٢٧٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدُ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ شَهْرٍ بُنِ حَوْشَبِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَّلَ عَلَى عَلِيٍّ وَحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَفَاطِمَةَ كِسَاءً ثُمَّ قَالَ اللَّهُمُّ هَوُلَاءِ آهُلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَّلَ عَلَى عَلِيٍّ وَحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَفَاطِمَةَ كِسَاءً ثُمَّ قَالَ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى عَلِيٍّ وَحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَفَاطِمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آنَا مِنْهُمُ قَالَ إِنَّكِ إِلَى خَيْرٍ إراحِينِ ٥٠ ٢٧ الْمُولَ اللَّهِ آنَا مِنْهُمُ قَالَ إِنَّكِ إِلَى خَيْرٍ إراحِينِ ٥٠ ٢٧ . ٢٥

(۲۷۱۳۳) حضرت ام سلمہ بڑھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی بیٹا نے حضرت علی بڑاٹنا، حضرات حسنین بڑھ اور حضرت فاطمہ بڑھا کے درمیں و حانپ کرفر مایا اے اللہ! بیریس اللہ بیت اور میرے خاص لوگ ہیں ،اے اللہ! ان ہے گندگی کو دور فر مااور انہیں خوب پاک کرد ہے ،حضرت ام سلمہ بڑھا نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہیں بھی ان میں شامل ہوں؟ نبی میٹا نے فرمایا تم بھی خیر برہو۔

( ٢٧١٣٢ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ وَإِنَّهُ جَاءً وَفُدُّ فَشَعَلُوهُ فَلَمْ يُصَلِّهِمَا فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ [راجع: ٢٧٠٥].

(۲۷۱۳۳) حضرت ام سلمہ بڑھا ہے مروی ہے کہ نبی مایٹا ظہر کی نماز کے بعد دور کعتیں پڑھتے تھے، ایک مرتبہ بنوتمیم کا وفد آ گیا تھا جس کی وجہ سے ظہر کے بعد کی جود ورکعتیں نبی مایٹا پڑھتے تھے دور وگئی تھیں اور انہیں نبی مایٹا نے عصر کے بعد پڑھ لیا تھا۔

( ٢٧٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا تُوَفِّى حَتَّى كَانَتُ ٱكْثَرُ صَلَاتِهِ قَاعِدًا إِلَّا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا تُوَفِّى حَتَّى كَانَتُ ٱكْثَرُ صَلَاتِهِ قَاعِدًا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ وَكَانَ أَعْجَبُ الْعَمَلِ إِلَيْهِ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا إِنال الألباني: صحيح (ابن ماحد. ١٢٢٥ و ٢٣٢، ١٢٧٢، النساني: ٢٧٢٦، ٢٧٢١). والطر: ٢٧٢١، ٢٧٢٤، ٢٧٢٥، ٢٧٢١٢، ٢٧٢٦٢.

(۲۷۱۳۳) حضرت ام سلمہ بڑگٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹھ کا جس وقت وصال ہوا تو فرائض کے ملاوہ آپ منگٹیڈیم کی اکثر نمازیں بیٹے کر ہوتی تھیں ، نبی ملیٹھ کے نز دیک سب سے پہندیدہ عمل وہ تھا جو ہمیشہ ہوا اگر چہ تھوڑا ہو۔

( ٢٧٠٣٥) حَدَّنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ حَدَّنَا عَوْقٌ عَنُ آبِي الْمُعَدِّلِ عَطِيَّةَ الطُّفَاوِى قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ أَمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَهْتِي إِذْ قَالَتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَهْتِي إِذْ قَالَتُ الْخَادِمُ إِنَّ عَلِيًّا وَقَاطِمَةَ بِالسُّدَّةِ قَالَ قُومِي عَنْ آهُلِ بَيْتِي قَالَتُ فَقُمْتُ فَتَنَعَيْتُ فِي بَاحِيَةِ الْبَيْتِ قَرِيبًا فَدَخَلَ عَلِيًّا وَقَاطِمَةً وَمَعَهُمْ الْحَسَنُ وَالْحُسَيُّنُ صَبِيَّانِ صَغِيرَانِ فَأَخَذَ الطَّيِيِّيْنِ فَقَبَلَهُمَّ وَوَصَعَهُمَا فِي فَدَخَلَ عَلِيًّا وَقَاطِمَةً وُمَعَهُمْ الْحَسَنُ وَالْحُسَيُّانِ صَغِيرَانِ فَأَخَذَ الطَّيِيِّيْنِ فَقَبَلَهُمَّ وَوَصَعَهُمَا فِي فَدَخَلَ عَلِيًّا وَقَاطِمَةً وُمَعَهُمْ الْحَسَنُ وَالْحُسَيُّانِ صَغِيرَانِ فَأَخَذَ الطَّيِيِّيْنِ فَقَبَلَهُمَا وَوَصَعَهُمَا فِي خَدْدِهِ وَاغْتَنَقَ عَلِيًّا وَقَاطِمَةً ثُمَّ آغَدَفَ عَلَيْهِمَا بِيرُدَةٍ لَهُ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ لَا إِلَى النَّارِ أَنَا وَآمُلُ بَيْتِي قَالَتُ وَالْ اللَّهُ وَانَا فَقَالَ وَآنَا فَقَالَ وَآنَتِ إِراحِع: ٢٧٠٠٥.

(۲۷۱۳۵) حضرت امسلمہ بڑتی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹھ ان کے تھریش تھے کہ خادم نے آ کر بتایا کہ حضرت علی جڑتیٰ اور حضرت فاطمہ بڑتیٰ دروازے پر ہیں نبی ملیٹھ نے جھے ہے فر مایا تھوڑی ویر کے لئے میرے اہل بیت کومیرے پاس تنہا چھوڑ دو، میں وہاں سے اٹھ کر قریب ہی جا کر بیٹھ تھی، اتنی ویریش حضرت فاطمہ فیٹھی، حضرت علی جڑتیٰ اور حضرات حسنین جڑتیٰ بھی آ گئے، وہ دونوں چھوٹے بچے تھے، نبی ملیٹھ نے انہیں بکڑ کر اپنی گود میں بھالیا، اور انہیں چوسنے لگے، پھراکی ہاتھ سے حضرت علی جڑتیٰ کو اور دوسرے سے حضرت فاطمہ فی کا پنے قریب کر کے دونوں کو بوسہ دیا۔

اس کے بعد نی طبیا نے جا در کا بقید حصد لے کران سب پر ڈال دیا اور اپناہاتھ باہر نکال کر آسان کی طرف اشار ہ کر کے فرمایا اے اللہ! حیرے حوالے ، نہ کہ جہنم کے ، میں اور میرے اہل بیت ، اس پر میں نے اس کمرے میں اپنا سر داخل کر کے عرض کیا یار سول اللہ! میں بھی تو آپ کے ساتھ ہوں ، نبی طبیع نے فرمایا تم بھی۔

( ٢٧٢٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بِنُ عُنْمَانَ بِنِ خُنِيْمٍ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ سَابِطٍ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ ابْنَةٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ إِنِّى سَائِلُكِ عَنْ آمْرٍ وَآنَا أَسْتَحْيِى أَنُ السَّلَكِ عَنْهُ فَقَالَتُ لَا تَسْتَحْيِى لَا ابْنَ أَخِى قَالَ عَنْ إِنَّهَانِ النِّسَاءِ فِى أَدْبَارِهِنَّ قَالَتُ حَدَّثَنِى أَمُّ سَلَمَةَ أَنَّ الْكُصَارَ كَانُوا لَا يُجِبُّونَ النِّسَاءَ وَى أَدْبَارِهِنَّ قَالَتُ حَدَّثَنِى أَمُّ سَلَمَةَ أَنَ اللَّهُ عَلَى الْمَرَاثَةُ كَانَ وَلَدُهُ أَخُولَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَة نَكَحُوا فِى يسَاءِ النَّانُ اللّهِ عَلَى أَمْ سَلَمَة فَذَكُوتُ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتُ الْجَلِيسِي حَتَى يَأْتِي رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُ الْجَلِيسِي حَتَى يَأْتِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُ الْمُنْ فَقَالَتُ الْجَلِيسِي حَتَى يَأْتِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُ الْمُنْصَارِيَّةُ فَلُوتُ وَيَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ فَعَرَجَتُ فَعَلَتُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُونِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ عَلَى اللللهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ ا

(۱۳۱۳) عبدالرحلٰ بن سابط کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے بہاں هفتہ بنت عبدالرحلٰ آئی ہوئی تھیں، میں نے ان ہے کہا کہ میں آ ب سے ایک سوال پوچھنا چا ہتا ہوں لیکن پوچھتے ہوئے شرم آ رہی ہے، انہوں نے کہا کیلئے اِشرم نہ کرو، میں نے کہا کہ عورتوں کے پاس' پچھلے جھے میں آنے'' کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جھے حضرت ام سلمہ غانجانے بتایا ہے کہ انسار کے مرد اپنی تو وی کے پاس پچھل جانب ہے اپنی عورتوں کے پاس پچھل جانب ہے آتا ہے اس کی اولا دہمیتی ہوتی ہوتی ہے بہ جودی کہا کرتے تھے کہ جوشم اپنی بیوی کے پاس پچھل جانب ہے آتا ہے اس کی اولا دہمیتی ہوتی ہے، جب مہاجرین مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے انساری عورتوں ہے بھی نکاح کیا اور پچھل جانب ہے ان کے پاس آتے ، لیکن ایک عورت نے اس معاطے میں اپنے شوہر کی بات مانے ہے انکار کردیا ، اور کہنے تی کہ جب تک میں بی بینیا ہے اس کا تھی نہ بی بینیا ہوت تک تم یہ کا منہیں کر سکتے ۔

چنانچہ وہ عورت حضرت ام سلمہ بڑا گئا کے پاس آئی اور ان سے اس کا ذکر کیا، حضرت ام سلمہ بڑا گئا نے فر مایا کہ بیشے جاؤ، نبی مایٹا آتے ہی ہوں گے، جب نبی مایٹا تشریف لائے تو اس عورت کو بیسوال پوچھتے ہوئے شرم آئی للبذاوہ یوں ہی واپس چلی گئی، بعد میں حضرت ام سلمہ بڑا گئا نے نبی مایٹا کو بیر بات بتائی تو نبی مایٹا نے فر مایا اس انصار بیکو بلاؤ، چنانچہ اسے بلایا کمیا اور نبی مایٹا نے اس کے سامنے بیآ ہے تلاوت فر مائی ''تمہاری ہویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، سوتم اپنے کھیت میں جس طرح آٹا چاہو، آ سكتے ہوا اور فرمایا كما كلے سوراخ ميں مو (خواومرو بيجے سے آئے يا آ كے سے)

( ٢٧١٣٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بُنِ آبِى عَائِشَةَ قَالَ سَمِعْتُ مَوْلَى لِآبِى سَلَمَةَ يُحَدُّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ نَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ حِينَ سَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا إِراجِعِ: ٢٥٠٥ ].

(۲۷۱۳۷) حفزت ام سلمہ چھنٹنا ہے مروی ہے کہ نبی میٹیلانماز فجر کے بعدیدوعا وفرماتے بیٹھے ،اے اللہ! میں تجھ ہے علم نافع ہمل مقبول اور رزق حلال کا سوال کرتا ہوں۔

( ٢٧١٣٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةً قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا لَا لَا سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا أُسَرَّحُ لَا لُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَنْ أُسَلَّمُ مَعْنِي فَلَمْ يَرُعُنِي مِنْهُ يَوْمَنِهْ إِلَّا وَنِدَاؤُهُ عَلَى الْمُنْبِرِ قَالَتُ وَآنَا أُسَرَّحُ شَعْرِى فَلَقَفْتُ شَعْرِى لُمَّ خَوَجُتُ إِلَى حُجْوَةٍ مِنْ حُجَوِ بَيْتِى فَجَعَلْتُ سَمْعِي عِنْدَ الْجَوِيدِ فَإِذَا هُو يَقُولُ شَعْرَى فَلَعْمُ لَلْهُ مَعْمِى عِنْدَ الْجَوِيدِ فَإِذَا هُو يَقُولُ عَيْدَ الْمُعْلِيلِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُولُ عِلَى كَتَابِهِ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُولُومِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُعْرِمِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُعْرِمِينَ وَالْمُومِينِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُومُ وَلَى الْمُعْرِينِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَلِي اللّهُ لَعْمُ مِلْ وَالْمُومُ وَلَا عَلِيمُ الللّهُ لَكُمُ مُنْ مُعْمِولًا وَاحْرِدِهِ النَّالُولُ مِنْ الللْمُومُ وَلَعُلِمُ الللْمُ الْمُعْمِولُولُ وَلِي الْمُؤْمِلُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُومُ وَلَولُومُ الللللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللّهُ اللللْمُ اللمُعِلِيلُومُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ ال

(۱۳۸۸) حفرت امسلم بن الله الله الله الله الله الله مروی ہے کہ ایک مرتبدیں نے بارگا ورسالت میں عرض کیا یارسول الله اجس طرح مردول کا ذکر قرآن میں ہوتا ہے ،ہم عورتوں کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ ابھی اس بات کو ایک بی دن گذراتھا کہ میں نے نبی بیشہ کومنبر پر الے لوگو!" کا اعلان کرتے ہوئے سنا ، میں اپنے بالوں میں کنگھی کررہی تھی ، میں نے اپنے بال لیپنے اور دروازے کے قریب ہوکر شنے گئی ، میں نے نبی بیشہ کو بیفر مائے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوالِينَ إِلَى آخِرِ الْمُائِيةِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَآخِرًا عَظِيمًا۔

( ٢٧١٧٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رَافِعٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إراجع: ٢٧١١٠.

(۲۷۱۳۹) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٧١٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى كَانَتُ أَكْتَرُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى كَانَتُ أَكْتَرُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى كَانَتُ أَكْتَرُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى كَانَتُ أَكْتَرُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قُلْتُ وَالَّذِى تَوْقَى نَفْسَهُ مَا مَاتَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى كَانَتُ أَكْتَرُ الْحَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا صَلَى إِلَيْهِ الَّذِى يَدُومُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا الطَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةَ وَكَانَ آحَبُ الْعَمَلِ إِلَيْهِ الَّذِى يَدُومُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا الطَّلَاةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالِمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا الطَّلَاقَ الْمَكْتُوبَةَ وَكَانَ آحَبُ الْعَمَلِ إِلَيْهِ اللَّذِى يَدُومُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا الطَّالِ السَّلَاقَ الْمَثْمَالُ وَالْمَالِ الْعَمْلِ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا الطَّلَمَةُ الْمُكْتُوبَةَ وَكَانَ آحَبُ الْعَمَلِ إِلَيْهِ اللّذِى يَدُومُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا الطَلْمَ الطَالِمَ الْعَلَى الْمَثْلُ الْمُعْمَلِ إِلَيْهِ اللّذِى يَدُومُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا الطَلْمَ اللّذِى الْعَلَى اللّذِى الْعَلَمُ اللّذِى اللّذِى الْعَلَامِ اللّذِى الْمُعَلِي اللّذِي الْمَالِمُ اللّذِى الْمَالِمُ اللّذِي الْمَلْمَ اللّذِى اللّذِى اللّذِي الْمَالِمُ اللّذِي الْمُعْلَى اللّذِي الللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي الْمَلْمُ اللّذِي الللّذِي الللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي الْمَالِمُ اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي الْمُؤْمِ اللّذِي الللْعَلَمُ اللّذِي اللّذِي اللّذِي الْمُعْلِقِ الللّذِي اللْمُ اللّذِي الللّذِي الللّذِي الللّذِي اللْمُ اللّذِي الللّذِي اللللّذِي الللّذِي اللللللّذِي الللللْمُ الْ

(۱۳۰۰) خطرت ام سلمہ جھٹنڈے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کا جس وقت وصال ہوا تو فرائض کے علاوہ آپٹائیڈیٹا کی اکثر نمازیں بیٹھ کر ہوتی تھیں اور نبی ملیٹا کے نز دیک سب ہے پہندیدہ عمل وہ تھاجو ہمیشہ ہوا اگر چہتھوڑ ا ہو۔

( ٢٧١٤١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ هِضَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنُ ضَبَّةَ بُنِ مُحْصِنٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ عَنُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَكُونُ أُمَرَاءُ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنُ أَنْكُرَ فَقَدْ بَرِىءَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَغِبَ وَنَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا الصَّلَاةَ إِراحِينَ ٢٢٠٠٦.

(۱۳۱۲) حفرت امسلمہ بڑھا سے مروی ہے کہ نبی میں نے ارشاد فر مایا عنقریب کچھ حکمران ایسے آئیں ہے جن کی عادات میں سے بعض کوتم اچھا سمجھو مے اور بعض پر کئیر کرو ہے ، سوجو کئیر کرے گا وہ اپنی ذسدداری سے بری بوجائے گا اور جو تا پہندیدگی کا اظہار کردے گا وہ محفوظ رہے گا ، البتہ جو راضی ہو کر اس کے تا بع ہوجائے (تو اس کا تھکم دوسرا ہے) صحابہ بھائی نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم ان سے قبال ندکریں؟ نبی میں انے فر مایانہیں ، جب تک وہ تہمیں یا تج نمازیں پڑھاتے رہیں۔

( ٢٧١٤٢ ) حَدَّثَنَا آبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مُحْصِنِ عَنْ أُمَّ سَلِمَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راجع: ٢٧٠٦٣].

( ۳۷ ۱۳۲ ) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٧١٣) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّلَنِى شَفِيقٌ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ شَفِيقٍ عَنُ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ آوُ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ تُوَمِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ قَالَتُ فَلَمَّا مَاتَ آبُو سَلَمَةً قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ آقُولُ قَالَ خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ تُومِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ قَالَتُ فَلَمَّا مَاتَ آبُو سَلَمَةً قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ آقُولُ قَالَ قَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَقْبِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنةً وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ صَالِحَةً قَالَتُ فَاعْقَبَنِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ مُعْمَدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَاحِعَ: ٢٧٠٣١.

(۳۵۱۳۳) حضرت ام سلمہ فریخا ہے مروی ہے کہ نبی ملیجا نے ارشاد قربایا جب تم کسی قریب الرگ یا بیار آ دمی کے پاس جایا کر و تو اس کے حق میں دعائے خیر کیا کرو، کیونکہ ملائکہ تمباری دعاء پر آمین کہتے ہیں، جب حضرت ابوسلمہ جی ٹو کا انقال ہوا تو میں نبی ملیجہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یارسول اللہ! ابوسلمہ فوت ہو گئے ہیں، نبی ملیجہ سے فرمایا تم بید دعاء کرو کہ اے اللہ! جھے اور انہیں معاف فرما ، اور مجھے ان کالعم البدل عطا وفرما ، میں نے بید عاء ما تکی تو اللہ نے مجھے ان سے زیادہ بہترین بدل خود نبی ملیجہ کی صورت میں عطاء فرما دیا۔

( ٢٧١٤١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَامِرٍ آخِى أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنْبًا فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ قَالَ فَرَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ فُنْيَاهُ (راحع: ٢٧١٢٩). ( ۱۷۳۳) حضرت ام سلمہ بڑھا ہے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی مائیلا پرضیح کے وقت اختیاری طور پرطسل واجب ہوتا تھا اور نبی میٹلاروز ہ رکھ لینتے تھے، بیحد بیٹ من کرحضرت ابو ہر ریہ بڑگٹڑنے اپنے فتوی ہے رجوع کر نیا تھا۔

( ٢٧١٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى وَوَكِيعٌ قَالَا حَدَّثَنَا أُسَامَةً بُنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ نَفُولُ قَالَ وَكِيعٌ فِى حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَارٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ أَهْلَهُ مِنْ اللَّيْلِ فَيُصِيحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرٍ الْحِيَلَامِ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ اصححه مسلم (١٠٠١).

(۱۷۵/۳۵) حصرت ام سلمہ بڑھنا ہے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی میٹیا پرصبح کے وقت اختیاری طور پرعنسل واجب ہوتا تھا اور نبی میٹیاروز در کھے لیتے تتھے۔

( ٢٧١٤٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ آخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى يَكُو عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِى يَشْرَبُ فِى آنِيَةِ الْهِظَّةِ إِنَّمَا يُجَرُّجِرُ فِى بَعْلِيْهِ نَارَ جَهَنَّمَ [راجع: ٢٧١٠].

(۱۲۷۱۳۲) حفزت ام سلّمہ غیخاہے مروی ہے کہ نبی میٹیانے ارشاد فر مایا جو مخص جاندی کے برتن میں یانی پیتا ہے، دوا ہے ہیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔

( ٢٧١٤٧) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ حَدَّثُنَا أَبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّقَفِيُّ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرًة يُحَدِّثُ مَرُوَانَ قَالَ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ قَالَ فَأَرْسَلَ مَرُوَانُ إِلَى أُمَّ سَلَمَة فَسَالَهَا فَسَالُهَا فَقَالَتُ نَهَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِى كَتِفًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَمَسَ مَاءً و قَالَ آبِى لَمُ فَقَالَتُ نَهَسَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِى كَتِفًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَمَسَ مَاءً و قَالَ آبِى لَمُ يَشْمَعُ سُفْيَانُ مِنْ أَبِى عَوْنٍ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ إِمَالَ ابو نعبم: مشهور من حديث النورى. قال شعبب: اساده صحيح إلى انظر: ٢٧٢٧١، ٢٧٢٤، ٢٧٢٧١].

(۱۷۱۴۷) حضرت ام سلمہ بڑتن ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مایشائے میرے یہاں شانے کا کوشت تناول فر مایا اور نبی میشانی فی کو ہاتھ لگائے بغیر نماز کے لئے تشریف لے مجھے۔

( ٢٧١٤٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَابُنُ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابُنَ إَمَّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أَمَّ سَلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَتُهُ عَنْ الْمَرُ أَةِ ثَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ إِذَا رَآتُ الْمَاءَ فَلْتَغْسَلُ قَالَتُ قُلْتُ فَصَحْتِ النِّسَاءَ وَهَلُ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْمَلُ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْبَتُ يَعِينُكِ فَهَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذًا رَاحِع: ٢٧٠٣٦.

(۱۷۱۴۸) حضرت اُم سلمہ فرچھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام سلیم فرچھ نے بارگا ورسالت ہیں عرض کیا یارسول اللہ! اللہ تعالیٰ حق بات سے نبیس شر ما تا ، یہ بتا ہے کہ اگر عورت کو''احتلام'' ہو جائے تو کیا اس پر بھی عنسل واجب ہوگا؟ نبی مائیلانے فر مایا ہاں! جب کدوہ'' یانی'' دیکھے،اس پر حضرت ام سلمہ ٹھٹھ ہننے لکیں اور کہنے لکیں کہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ نبی میٹانے فرمایا تو پھر بچداین ماں کے مشابہہ کیوں ہوتا ہے؟

( ٢٧١٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بُنُ يَحْيَى سَمِعْتُهُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُنْدِ اللَّهُ مِنْ عُنْدِ الطَّهُرِ فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ إِانظر: ٢٧١٦٨. اللَّهُ عَنْ الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ إِانظر: ٢٧١٦٨.

(۲۷۱۳۹) حضرت امسلمہ نگافتا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیابی ظہر کے بعد کی دور کھتیں نہیں پڑھ سکے تھے ،سونبی ایٹ نے وہ وہ معمر کے بعد پڑھ کے بعد پڑھ کے تھے؟ نبی مالیابی نے فرمایا ووعصر کے بعد پڑھ کی تھیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس سے پہلے تو آپ بیانماز نہیں پڑھتے تھے؟ نبی مالیابی نے فرمایا وراصل بنوتمیم کا دفد آ عمیا تھا جس کی وجہ سے ظہر کے بعد کی جودور کھتیں میں پڑھتا تھاوہ روگئی تھیں۔

( ۲۷۱۵ ) حَدَّلُنَا

(۱۵۰) بمارے نفخ میں بہال صرف لفظ حدثنا لکھا ہوا ہے۔

( ٢٧١٥١ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الشَّغْيِيِّ عَنْ أَمَّ مَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَوَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظُلِمَ أَوْ نُظُلِمَ أَوْ نُظُلِمَ أَوْ نُجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا [اسناده ضعيف. قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: نُظُلَمَ أَوْ نُجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا [اسناده ضعيف. قال الترمذي: ٢٦٨/٥ و ٢٥٠)]. [انظر: ٢٧٢٥، ٢٧٢٤، ٢٧٢٥].

(۱۷۱۵) حفرت ام سلمہ فالخاسے مردی ہے کہ نبی طائی جب گھرے نگلتے تو یہ دعاء پڑھتے''اللہ کے نام ہے، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں ،اے اللہ! ہم اس بات ہے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ پیسل جا کمیں یا گمراہ ہوجا کمیں ، یا ظلم کریں ، یا کوئی ہم پرظلم کرے ، یا ہم کسی سے جہالت کا مظاہرہ کریں یا کوئی ہم ہے جہالت کا مظاہرہ کرے۔

( ٢٧١٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ وَهْبٍ مَوْلَى أَبِي أَخْمَدَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِي تَخْتَمِرُ فَقَالَ لَيَّةً لَا لَيَّنَيْنِ {راحع: ٢٧٠٥٧.

(۲۷۱۵۲) حفزت امسلمہ ڈگاٹٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرجبہ نبی ملیٹھ ان کے پاس تشریف لاے تو وہ دو پٹہ اوڑھ رہی تھیں، نبی ملیٹھ نے فرمایا کہ اے ایک ہی مرجبہ لیبٹینا دومرجبنہیں (تا کہ مردول کے تلاے کے ساتھ مشابہت نہ ہوجائے)

( ٢٧١٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمَّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمُ تَحْتَكِمُونَ إِلَىَّ وَإِنَّمَا آنَا بَشَرَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمُ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَإِنَّمَا الْفَضِى بَيْنَكُمُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ آخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ فَإِنَّمَا أَفْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ يَأْتِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٢٧٠٢].

(۱۷۱۵۳) حضرت ام سلمہ نظافات مروی ہے کہ نبی میٹیانے ارشا دفر مایاتم لوگ میرے پاس اپنے مقد مات لے کرآتے ہو' ہو

سكتا ہے كہتم میں سے كوئی شخص دوسرے كی نسبت اپنی دليل اليى فصاحت و بلاغت كے ساتھ چیش كردے كہ میں اس كی دليل كی روشن میں اس كے حق میں فیصلد كردوں (اس لئے یا در كھو!) میں جس شخص كی بات تسليم كر كے اس كے بھائی كے كسى حق كا اس كے لئے فیصلہ كرتا ہوں توسمجھ لوكہ میں اس كے لئے آھے كا كلڑا كاٹ كرا ہے دے رہا ہوں البذاا ہے جا ہے كہ دونہ لے۔

( ٢٧١٥٤ ) حَدَثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ الْحُبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجِ قَالَ الْحُبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ آبِي ثَابِتٍ اَنَّ عَبْسَطَلَحَجِيدِ بْنَ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَمْرٍ وَ الْقَاسِمَ آخْبَرَاهُ الْقَهَمَا سَمِعًا آبَا بَكُو بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُخْبِرُ أَنَّ أَمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَبَرَتُهُ النّها لَمَنْ عَلَيْهُ الْمَهُ الْمَعْدِيةِ فَكَذَبُ الْعَرَبُةُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَبْرَةُ اللّهَا فَاسْ مِنْهُمْ إِلَى الْمُحَبِّ فَقَالُوا مَا تَكُثّبِينَ إِلَى الْمُغِيرَةِ فَكَذَبُ مَتَّهُمْ فَرَجَعُوا إِلَى الْمُدِينَةِ يُصِلّقُولُهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعْرَقُ فَلَقًا وَصَفْتُ زَيْبَ جَاءِنِي النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَتُ عُرُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُلْهُ الْمُعْمَلِي عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُلْمَ الْمُعْمَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُلْهُ الْمُعْمَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُلْهُ السِبْعُ لِيسَانِي [صححه مسلم اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّ

کے رضائی بھائی تھے'' کو یہ بات معلوم ہوئی تو و وحضرت ام سلمہ بڑتھا کے پاس آئے ،اوران سے کہا کہ یہ کندی بچی کہاں ہے جس کے ذریعے تم نے نبی میٹھ کوایڈ اء دے رکھی ہے؟ اوراسے پکڑ کراپنے ساتھ لے مجئے۔

اس مرتبہ نی مینا جب تشریف لائے اور گھر میں داخل ہوئے تو اس کمرے کے چاروں کونوں میں نظریں دوڑا کر دیکھنے گئے، پھر بڑی کے متعلق پوچھا کہ ذناب (نسنب) کہاں گئی؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت ممار ڈٹاٹڈ آئے تھے، وہ اسے اپنے ساتھ لئے، پھر نجی مینیا نے ان کے ساتھ '' نظوت'' کی ،اور فرمایا اگرتم چاہوتو میں تمہارے پاس سات دن گذارتا ہوں ،لیکن پھرائی دوسری بیویوں میں سے ہرائیک کے یاس بھی سات سات دن گذاروں گا۔

( ٢٧١٥٥ ) حَدَّثَنَا رَوُحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ آخُبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ آبِي ثَابِتٍ أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي عَمْرٍو وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ آخُبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُبَرَتُهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَتُ فَوَصَعْتُ ثِفَالِي فَأَخُرَ جُتُ حَبَّاتٍ مِنْ الشَّعِيرِ اراحع: ٢٧٠٣٧].

(۱۷۱۵۵) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٧١٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ قَالَ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتُ لَهُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ ٱصْحَابِى مَنْ لَا يَرَانِى بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَنِى قَالَ فَأْتَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَأَتَاهَا عُمَرُ فَقَالَ أُذَكِّرُكِ اللَّهَ أَمِنْهُمْ أَنَا قَالَتُ اللَّهُمَّ لَا وَلَنْ أَبْلِىَ آحَدًا بَعْدَكَ [راحع: ٢٧٠٢٣].

(۲۷۱۵۱) حضرت امسلمہ بڑا تھا ہے مردی ہے کہ میں نے نبی بڑیا کو یہ قرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعض ساتھی ایسے بھی ہوں گے کہ میری ان سے جدائی ہونے کے بعد وہ مجھے دوبارہ بھی نہ دیکھ سکیں مے، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جڑتو جب باہر فکلے تو رائے میں حضرت عمر بڑھٹا سے ملا قات ہوگئی ، انہوں نے حضرت عمر بڑھٹا کو یہ بات بنائی ، حضرت عمر جڑتو خود حضرت ام سلمہ جڑھنا کے باس بہنچے اور گھر میں داخل ہو کر فرمایا اللہ کی قسم کھا کر بتا ہے ، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ انہوں نے فرمایا نہیں ۔ لیکن آ یہ کے بعد میں کسی متعلق یہ بات نہیں کہ سکتی۔

( ٢٧١٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ وَابْنُ بَكُمْ قَالَا أَنَّ ابْنُ جُرَيْجِ وَرَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا قَرَّبَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنْبًا مَشُويًّا فَأَكُلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأَ إِنَالَ النرمذي: حسن سحت غريب. قال الأنباني: صحيح (الترمذي: ١٨٢٩).

( ۲۵۱۵۷ ) حضرت ام سلمہ بڑھا سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا نے شانے کا گوشت تناول فر مایا ،اسی دوران نبی ملیٹا پانی کو

ہاتھ لگائے بغیرنماز کے لئے تشریف لے مجے۔

( ٢٧٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحُمَى بُنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِى قَالَ آخَبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ آبِى ثَابِتٍ عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِضَامٍ عَنْ أَبِى بَكُرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِضَامٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ أُسَبِّعْ لَكِ أُسَبِّعْ لِينسَانِي (راحع: ٢٧٠٠٣).

(۲۷۱۵۸) حعزت امسلمہ نگافئا ہے مروی ہے کہ نبی مائینائے جب ان سے نکاح کیا تو اگرتم چاہوتو میں سات دن تک تمہارے پاس رہتا ہوں ،لیکن اس صورت میں دیگراز واج مطہرات کے پاس بھی سات سات دن گذاروں گا۔

( ٢٧١٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ وَابُنُ بَكُو قَالَا أَنَا ابُنُ جُويُجِ قَالَ وَحَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ آبِى بَكُو بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَمْ سَلَمَةً وَعَائِشَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدُرِكُهُ الْفَجُرُ وَهُوَ جُنُبٌ عَنْ أَبِيهِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَمْ سَلَمَةً وَعَائِشَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْرَحَهُ الطَيائِسِي (٢٠٠٥) مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْنَسِلُ فَيَصُومُ قَالَ ابْنُ بَكُو زَوْجَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْرَحَهُ الطَيائِسِي (٢٠٠٥) والدارمي (١٧٣٢). قال شعب: اسناده صحبح]. [انظر: ٢٧٢٠].

(۱۷۱۵۹) حضرت عائشہ ڈپھٹااور حضرت ام سلمہ ڈپھٹا ہے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی میٹٹا خواب دیکھے بغیرا ختیاری طور پرسٹ کے وقت حالت جنابت میں ہوتے اور ایناروز وکمل کر لینتے تھے۔

( ٢٧١٦) حَذَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحِ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ آبِى مُلَيْكَةَ آخُبَرَنِى يَعْلَى بُنُ مَمْلَكِ آنَهُ سَآلَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَاءَ الْآنِ عَلَى اللَّيْلِ ثُمَّ مَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ يُسَبِّعُ لُمَّ يُسَبِّعُ لَمُ اللَّيْلِ ثُمَّ يَصُلَى مِثْلَ مَا نَامَ وَصَلَامُهُ يَلْكَ الْآخِرَةُ لَكُونُ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْكَ الْمَا يَصَلَى مِثْلَ مَا نَامَ وَصَلَامُهُ يَلْكَ الْآخِرَةُ لَكُونُ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَامُهُ يَلْكَ الْآخِرَةُ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَى اللَّهُ عَلَى مَا يُصَلِّى الْمَالِحُ وَصَلَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالَعَ الْمَالِحُ الْمَالِ مَا يَصَلَى الْمَالِكُ الْمَالِمُ الْمَالِحُلُى الْمَالِعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا اللَّهُ عَلَى الْعَالَ مَا يَصَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَا عَالَمَ وَالَعَلَى الْمَالِحُونَ الْمَالِكُ الْمَالِعُ الْمَالِمُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ مَا اللَّهُ الْمَا لَالْمَا وَالْمَا مَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللْمُ الْمَالِمُ الْمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْم

(۱۷۰ ایما) یعلی بن مملک کہتے ہیں کہ میں نے نبی مالیا کی رات کی نماز اور قراءت کے متعلق حضرت امسلمہ بیجھانے بوچھاتو انہوں نے فرمایا کہ نبی ملیا نماز عشاءارواس کے بعد نوافل پڑھ کرسوجاتے تھے، نبی ملیا ہفتنی ویرسوتے تھے، اتنی دیرنماز پڑھتے تھاور جننی دیرنماز پڑھتے تھے، اتنی دیرسوتے تھے، پھرنبی ملیا کی نماز کا اختیام سے وقت ہوتا تھا۔

( ٢٧١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزَّهْرِئَ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً فَالَتُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَبَةَ خَصْمٍ عِنْدَ بَابِ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتُ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ وَإِنَّمَا آنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ آغَلَمَ بِحُجَيْهِ مِنْ بَعْضٍ فَاقْضِى لَهُ بِمَا أَسْمَعُ مِنْهُ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ وَإِنَّمَا آنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ آغَلَمَ بِحُجَيْهِ مِنْ بَعْضٍ فَاقْضِى لَهُ بِمَا أَسْمَعُ مِنْهُ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ وَإِنَّمَا آنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ آغَلَمَ بِحُجَيْهِ مِنْ بَعْضٍ فَاقْضِى لَهُ بِمَا أَسْمَعُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ آغَلَمَ بِحُجَيْهِ مِنْ بَعْضٍ فَاقْضِى لَهُ بِمَا أَسْمَعُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ آغَلَمَ بِحُجَيْهِ مِنْ بَعْضٍ فَاقْضِى لَهُ بِمَا أَسْمَعُ مِنْ النَّارِ فَلْمَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّهَا قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ فَلْيَأْخُذُهَا أَوْ لِيَدَعُهَا [راحع: ٢٤ / ٢٤ عَلَى اللَّهُ مِنْ مَنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ النَّارِ فَلْيَأَخُذُهَا أَوْ لِيَدَعُهَا [راحع: ٢٤ / ٢٤ مَنْ اللَّهُ الْقُلْمُ مُعْمَلِكُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمَالِهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مُلْكُونَ الْمَالِمُ اللَّهُ الْوَلِمُ اللَّهُ مُلْمَالًا مُولَى اللَّهُ الْحُرَاتِ الْمُ اللَّهُ الْفَيْ الْمُ اللَّهُ مَا الْهُ اللَّهُ الْمُلْعَلِيمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْعَلَمُ الْمُنْ الْمُلْ الْمُولَ الْمُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْفَالِقُونَ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِلَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعْلَى اللْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُ

سكتا ہے كہتم میں ہے كوئی شخص دوسرے كی نسبت اپنی دليل اليمی فصاحت و بلاغت كے ماتھ پیش كرد ہے كہ میں اس كی دليل ك روشن میں اس کے حق میں فيصلہ كردوں' (اس لئے يا در كھو!) میں جس شخص كی بات تسليم كر كے اس کے بھائی کے كسی حق كا اس کے لئے فيصلہ كرتا ہوں توسمجھ نوكہ میں اس کے لئے آگ كا كلڑا كاٹ كراہے دے رہا ہوں' اب اس كی مرمنی ہے كہ لے يا جھوڑ دے۔

( ٢٧١٦٢ ) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ قَالَ حَدَّثِنِى آبِى عَنْ صَالِحِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ آخُبَرَنِى عُرُوَةُ بُنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ آبِى سَلَمَةَ آخُبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱخْبَرَتُهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱخْبَرَتُهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابٍ حُجُرَتِهِ فَخَوَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّهَا آنَا بَشَرٌ فَلَاكَرَ مَعْنَاهُ (راحع: ٢٧٠٢٤.

(۲۷۱۲۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧١٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً آهُدَتْ لَهَا رِجُلَ شَاةٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِهَا فَآمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَقْبَلَهَا

(۳۷۱۶۳) حضرت ام سلمہ بڑھناہے مروی ہے کہ ایک عورت نے انہیں بکری کی ایک ران ہدیہ کے طور پر بھیجی ، نبی ہیٹا نے انہیں اسے قبول کرلینے کی اجازت دے دی۔

( ٢٧١٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ الزُّهُرِى حَدَّثِنِى نَبْهَانُ مُكَاتَبُ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ إِنِّى لَٱقُودُ بِهَا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ قَالَ بِالْآبُواءِ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَذِّى فَاحْتَجبى مِنْهُ [راجع: ٢٧٠٠٦].

(۱۷۱۲) معزت امسلم المنظم المن

( ٢٧٠٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ أَبِى بَكُو بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُوَيُوهَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَدُرَكَهُ الصُّبُحُ جُنبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ قَالَ فَانُطَلَقْتُ أَنَا وَآبِى فَدَخَلُنَا عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ فَسَالُنَاهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَتَانَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنبًا مِنْ غَيْرٍ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ فَلَقِينَا أَبَا هُوَيْرَةَ فَحَدَّثَهُ أَبِى فَتَلَوَّنَ وَجُهُ آبِى هُورَيُوةَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِى الْفَصْلُ بُنُ عَبَّاسٍ وَهُنَّ أَعْلَمُ [رامع: ٤ - ٢٤ ٥ ٢٣ ، ٢٨٠].

(۲۷۱۷۵) ابوبکر کہتے ہیں کہ ہیں نے حضرت ابو ہر رہ الگٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بی مینا نے فر مایا ہے جس مخفس کی مبح وجو بینسل کی حالت میں ہو، اس کا روز ونہیں ہوتا، کچھ عرصے بعد ہیں اپنے والد کے ساتھ حضرت ام سلمہ بڑا اور حضرت عائشہ بیجنا کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے بتایا کہ بی پہنا اختیار طور پر وجوبیٹسل کی حالت میں میں کر لینتے اور روز ہ رکھ لیتے ، پھر ہم حضرت ابو ہر پر ہ جھنزے ملے تو میرے والدصاحب نے ان سے بیصدیث بیان کی ، ان کے چبرے کا رنگ بدل گیا اور وہ کہنے لگے کہ مجھے بیصدیت نضل بن عباس بڑھنڈنے بتائی تھی ، البنة از واج مطہرات اے زیادہ جانتی ہیں۔

( ٢٧١٦٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَحَدَّثَنِي حَجَّاجٌ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنِ الْمَقْبُوِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أَمُّ سَلَمَةَ عَنْ أَمُّ سَلَمَةَ أَنَّ أَمَّ سُلَيْمٍ قَالَ حَجَّاجٌ الْمِرْأَةَ آبِي طَلَحَةً قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَرْأَةُ تَوَى مَوْلَى أَمُّ سَلَمَةَ آوَتَفُعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ تَوِبَتُ وَوْجَهَا فِي الْمَنَامِ يَقَعُ عَلَيْهَا أَعَلَيْهَا عُسُلٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَآتُ بَلَلًا فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ آوَتَفُعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ تَوِبَتُ وَوَجَهَا فِي الْمَنَامِ يَقَعُ عَلَيْهَا أَعَلَيْهَا عُسُلٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَآتُ بَلَلًا فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ آوَتَفُعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ تَوِبَتُ وَوَ عَلَى الشَّبِهِ وَقَالَ حَجَاجٌ يَعِينُكِ آتَى يَأْتِي شَبَهُ الْخُؤُولَةِ إِلَّا مِنْ ذَلِكِ آئَى النَّطُفَتِيْنِ سَبَقَتُ إِلَى الرَّحِمِ عَلَيْتُ عَلَى الشَّبَهِ وَقَالَ حَجَاجٌ فِي حَدِيثِهِ تَوبَ جَبِينُكِ

(۱۷۱۲) حضرت ام سلمہ بڑی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام سلیم بڑی نے بارگا و رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! الله تعالی حق بات ہے نہیں شر ماتا ، یہ بتا ہے کہ اگر عورت کو' احتلام' 'ہوجائے تو کیا اس پر بھی عنسل واجب ہوگا؟ نبی بیٹھ نے فر مایا باں! جب کہ وہ'' پانی' 'وکیمے ، اس پر حضرت ام سلمہ بڑی ہنے گئیں اور کہنے گئیں کہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ نبی مؤلف نے فر مایا تو بھر بچہ اپنی ماں کے مشابہہ کیوں ہوتا ہے؟ جونطفہ رحم پر غالب آجاتا ہے ، مشابہت اس کی غالب آجاتی ہے۔

( ٢٧٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِضَامٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمْ سَلَمَةَ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلْ لَكَ فِي أُخْتِى ابْنَةِ آبِى سُفْيَانَ قَالَ فَأَفْعَلُ مَاذَا قَالَتْ تَنْكِحُهَا قَالَ وَذَاكَ أَحَبُ إِلَيْكِ قَالَتْ نَعَمْ لَلّهِ عَلْ لَكَ فِي أُخْتِى ابْنَةِ آبِى سُفْيَانَ قَالَ فَأَفْعَلُ مَاذَا قَالَتْ تَنْكِحُهَا قَالَ وَذَاكَ أَحَبُ إِلَيْكِ قَالَتْ نَعَمْ لَلّهُ لَلّهُ يَعْمُ لِللّهُ لَوْ لَهُ تَكُنُ رَبِيبَتِى فِي حِجْرِى لَمَا حَلَّتُ لِي إِنّهَا لَا يَحِلُّ لِي قُلْتُ فَإِلّهُ بَلْعَنِى آنَكَ تَخْطُبُ دُرُقَ ابْنَةَ آبِى سَلَمَةً قَالَ ابْنَةً أُمْ سَلَمَةً قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَوَاللّهِ لَوْ لَمْ تَكُنُ رَبِيبَتِى فِي حِجْرِى لَمَا حَلَّتُ لِي إِنّهَا لَا يَتَعْلَى مِن الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِى وَآبَاهَا ثُويْبَةً فِلَا تَغْرِضُنَ عَلَى بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخُواتِكُنَّ اراحِي ٢٠٢١. إِنّهَا

( - 1217) حفرت امسلمہ فرجنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام حبیبہ فرجنا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں ،اور عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آ پ کومیری بہن میں کوئی ولچی ہے؟ نبی ملینا نے فرمایا کیا مطلب؟ انہوں نے عرض کیا گہ آ پ اس سے نکا ح کرلیس، نبی میشنا نے پوچھا کیا تہمیں یہ بات بہند ہے؟ انہوں نے عرض کیا تی ہاں! میں آپ کی اکبی بیوی تو ہوں نہیں ،اس لئے اس خیر میں میرے ساتھ جولوگ شریک ہو سکتے ہیں، میرے نزدیک ان میں سے میری بہن سب سے زیادہ حقد ار ب، نبی میشنا نے فرمایا میں نے عرض کیا کہ اللہ کی تم المجھے معلوم ہوا نبی میٹنا نے فرمایا میر ہے لئے دہ حال نہیں ہے ( کیونکہ تم میرے نکاح میں ہو) انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی تم المجھے معلوم ہوا ہے کہ آ پ درہ بنت امسلمہ کے لئے بیغام نکاح سمجنے والے ہیں، نبی میشنا نے فرمایا اگر وہ میر سے لیے حلال ہوتی تب بھی میں اس سے نکاح نہ کرتا کیونکہ مجھے اور اس کے باپ (ابوسلمہ) کو بنو ہاشم کی آ زاد کردہ باندی '' شویب'' نے دودھ پلایا تھا، بہر حال! آ ( ٢٧٦٨) حَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّنَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ زَعَمَ لِى عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُبْدَ أَنَّ مُعَاوِيّةَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا هَلُ صَلَّى النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ شَيْنًا قَالَتُ آمّا عِنْدِى فَلَا وَلَكِنَّ أُمْ سَلَمَةَ فَقَالَتُ نَعَمُ دَحَلَ عَلَى بَعْدَ أُمْ سَلَمَةَ أَخْبَرَتُنِى أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فَأَرْسِلُ إِلَيْهَا فَاسْأَلُهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْها فَاسْأَلُها فَأَرْسَلَ إِلَى أَمْ سَلَمَةَ فَقَالَتُ نَعَمُ دَحَلَ عَلَى بَعْدَ الْعَصْرِ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ قَالَ لَا وَلَكِنُ صَلَّيْتُ الظَّهْرَ الْعَصْرِ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ قَالَ لَا وَلَكِنُ صَلَّيْتُ الظَّهْرَ اللّهِ أَنْوِلَ عَلَيْكَ فِى هَاتَيْنِ السَّجْدَتِيْنِ قَالَ لَا وَلَكِنُ صَلَّيْتُ الظَّهْرَ الْعَصْرِ وَصِحِهِ اللّهِ أَنْوِلَ عَلَيْكَ فِى هَاتَيْنِ السَّجْدَتِيْنِ قَالَ لَا وَلَكِنُ صَلَّيْتُ الظَّهْرَ الْفَالِمُ وَلَكِنُ صَلَّيْتُ الظَّهُرَ اللّهِ اللّهِ أَنْوِلَ عَلَيْكَ فِى هَاتَيْنِ السَّجْدَتِيْنِ قَالَ لَا وَلَكِنُ صَلَّيْتُ الظَّهْرَ عَلَيْكُ فِى هَاتَيْنِ السَّجْدَتِيْنِ قَالَ لَا وَلَكِنُ صَلَّيْتُ الظّهُرَ اللّهُ اللّهِ أَنْولَ عَلَيْكُ فِى هَاتَيْنِ السَّجْدَتِيْنِ قَالَ لَا وَلَكِنُ صَلَّيْتُ الظّهُرَ عَلَى اللّهِ الْوَلِمَ عَلَيْكُ فِى هَاتَيْنِ السَّجْدَتِيْنِ قَالَ لَا وَلَكُنُ صَلَّيْتُ الطّهُورِ وصححه ابن عزيمة (٢٧٦١). قال الألباني: صحب (النسائي: ٢٧٨١/). والطّه عَلَيْلُكُ فَلْ عَلْمُ اللّه فَالْمُ اللّه الْأَلْمَالَ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الله المُعْلَقِيْنَ اللّهُ اللّه الله الله المُعْلَقِيْدُ الْعُصْرِ وصححه ابن عزيمة (٢٧١٦). قال الألباني: صحب (النسائي: ٢٧٨١).

(۱۷۱۸) حفرت امیر معاویہ ٹائٹڈنے ایک مرتبہ حضرت عائشہ ٹائٹ کیاس قاصد بھیج کر دریافت کیا کہ کیا ہی ٹائٹا نے عصر کے بعد کوئی نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے فر مایا میرے پاس تونہیں ، البتہ حضرت ام سلمہ ٹائٹا نے جھے بتایا ہے کہ نبی ٹائٹا نے اس طرح کیا ہے اس لئے آپ ان سے در یافت کر لیجئے ، چنا نچے انہوں نے حضرت ام سلمہ ٹائٹا سے یہ سوال پوچھا تو انہوں نے فر مایا ہاں! ایک مرتبہ نبی ٹائٹا نے عصر کی نماز پڑھی اور میرے یہاں تشریف لے آئے کیونکہ اس دن باری میری تھی ، اور میرے یہاں دور کھتیں پڑھیں۔

اس پر بیں نے عرض کیا یارسول اللہ! بیددور کعتیں کیسی ہیں جن کا آپ کوتھم دیا گیا ہے؟ نبی بائیلا نے فر مایانہیں، بلکہ بیدوہ رکعتیں ہیں جھ میں ظہر کے بعد پڑھا کرتا تھا لیکن مال کی تعتیم میں ایسا مشغول ہوا کہ مؤ ذن میرے پاس عصر کی نماز کی اطلاع کے کرآ گیا، میں نے انہیں چھوڑ نا مناسب نہ مجھا (اس لئے اب پڑھائیا)۔

( ٢٧٦٩ ) حَلَّقَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ الْحَكِمِ عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ [فال الألبانى: ضعيف (ابو داود: ٣٦٨٦). قال شعب، صحيح لغيره دون ((ومفتر)) وهذا اسناد ضعيف].

(۱۷۱۹) حفرت امسلم فَكَان سَمُو وَ سَكَمَ اللهُ عَلَيْهِ فَ بَرُشَةَ وَرَيْرَاورَ عَلَى اللهُ عَنْ الْمَن سَفِينَةَ مَوْلَى أَمَّ سَلَمَةً عَنُ الْمَسَلَمَةَ عَنُ الْمَن سُفِينَةَ مَوْلَى أَمَّ سَلَمَةً عَنُ الْمَسَلَمَةَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبَةً فَيَقُولُ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ اللّهُمَّ أَجُرُنِي فِي مُصِيبَةً فَيَقُولُ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ اللّهُمَّ أَجُرُنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفُنِي خَيْرًا مِنْهَا إِلّا أَجْرَهُ اللّهُ عَنْ مُصِيبَتِهِ وَخَلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا قَالَتُ فَلَتَ اللّهُ عَزَمَ اللّهُ عَزَمَ اللّهُ عَزَ وَجَلّ لِي فَقُلْتُهَا اللّهُمَّ أَجُرُنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفُ وَسَلَمَ قَالَتُ ثُمَّ عَزَمَ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ لِي فَقُلْتُهَا اللّهُمَّ أَجُرُنِي فِي مُصِيبَتِي وَخَلَفَ لَهُ عَيْرًا مِنْهَا قَالَتُ فَكُونَ اللّهُ عَزَ وَجَلّ لِي فَقُلْتُهَا اللّهُمَّ أَجُرُنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفُ وَسَلّمَ قَالَتُ ثُمَ عَزَمَ اللّهُ عَزَ وَجَلّ لِي فَقُلْتُهَا اللّهُمَّ أَجُرُنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفُ وَسَلّمَ قَالَتُ فَعَزُو جُتُ وَسَلّمَ قَالَتُ مُ مَنْ عَيْرًا مِنْهَا قَالَتُ فَعَزَوَ جُلُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتُ فَعَرَو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتُ لَكُمْ وَسَلّمَ قَالَتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَي

( ۱۷۱۰ ) حضرت امسلمہ بڑھا سے مروی ہے کہ بیں نے نبی میں کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جس مخص کوکوئی مصیبت پہنچے اور وہ

'' انالقدوا ناالیہ راجعون'' کہدکرید دعاء کرلے کہ اے اللہ! مجھے اس مصیبت پراجرعطاء فرما، اور مجھے اس کا بہترین تعم البدل عطاء فرما، تو القد تعالیٰ اے اس کی مصیبت پراجر فرمائے گا اور اے اس کالغم البدل عطاء فرمائے گا، جب میرے شوہر ابوسلمہ فوت ہوئے تو میں نے سوچا کہ ابوسلمہ ہے بہتر کون ہوسکتا ہے؟ پھر بھی اللہ نے جھے عزم کی قوت دی اور میں نے بید وعاء پڑھ لی چنا نچہ میری شادی نبی ملیجی ہے ہوگئی۔

( ٢٧١٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ وَيَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَٱلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذُيُولِ النِّسَاءِ فَقَالَ شِبْرًا فَقُلْتُ إِذَنْ تَخْرُجَ أَقُدَامُهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَذِرَاعٌ لَا تَزِدُنَ عَلَيْهِ [راحع: ٢٧٠ ٢٧].

(۱۷۱۷) حفزت ام سلمہ نُگاہًا ہے مروی ہے کہ بیں نے بارگاو رسانت میں عرض کیا یارسول اللہ! عورتیں اپنا دامن کتنا نوکا ئیں؟ نبی ﷺ نے فرمایاتم لوگ ایک بالشت کے برابراے لوکا سکتی ہو، بیں نے عرض کیا کہ اس طرح تو ان کی پنڈ لیاں کھل جا ئیں گی؟ نبی ملیّلانے فرمایا کہ پھرایک گز لوکالو،اس سے زیادہ ہیں۔

( ٢٧١٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ عَنُ عَمْرٍ و بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَهْحَتَى بْنِ الْجَزَّارِ قَالَ دَحَلَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّ سَلَمَةً فَقَالُوا بَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَلَّفِينَا عَنْ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُتُ كَانَ سِرُّهُ وَعَلَائِيَتُهُ سَوَاءً ثُمَّ نَدِمْتُ فَقُلْتُ الْفَشَيْتُ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ سِرُّهُ وَعَلَائِيَتُهُ سَوَاءً ثُمَّ نَدِمْتُ فَقُلْتُ الْفَشَيْتُ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ سِرُّهُ وَعَلَائِيَتُهُ سَوَاءً ثُمَّ نَدِمْتُ فَقُلْتُ الْفَشَيْتُ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَلَقًا ذَخَلَ أَخْبَرَتُهُ فَقَالَ ٱلْحُسَنَٰتِ

(۲۷۱۷۲) یکی بن جزار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی صحابہ ٹناؤی معفرت ام سلمہ بڑا گا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے ام المؤمنین! ہمیں نبی ملیہ کا پوشیدہ اور خلا ہری معاملہ المؤمنین! ہمیں نبی ملیہ کا پوشیدہ اور خلا ہری معاملہ دونوں برابر ہوتے تھے، پھر انہیں ندامت ہوئی اور سوچا کہ میں نے نبی ملیہ کا راز فاش کردیا ،اور جب نبی ملیہ تشریف لائے تو ان سے عرض کیا ، نبی ملیہ نے فر مایا تم نے تھی کیا۔

( ٢٧١٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ مُظَفَّرُ بُنُ مُدُرِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى عَنُ أَبِّهِ سَلَمَةً عَالَمُ مَنْ أَعْلَمُ مَنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَفْعُدُ بَعْدِ نَفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا آوُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً قَالَتُ وَكُنَّا نَطْلِي عَلَى وَجُوهِنَا الْوَرْسَ مِنُ الْكُلْفِ إِراحِعَ ٢٠١١ / ٢٧١٦) بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا آوُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً قَالَتُ وَكُنَّا نَطْلِي عَلَى وَجُوهِنَا الْوَرْسَ مِنُ الْكُلْفِ إِراحِعَ ٢٠١١ / ٢١٥ (٢١١ ) مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَطَاءٍ عَنُ أَمَّ سَلَمَةً زَوْجِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَطَاءٍ عَنُ أَمَّ سَلَمَةً زَوْجِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَطَاءٍ عَنُ أَمَّ سَلَمَةً زَوْجِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهَ عَلَيْهِ إِلَّا لَهُ مُولِكَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهَ عَلَيْهِ إِلَّوْ يُرْبَعُهُ بِهِ الْمِسْكُ قَالَ اجْعَلِيهِ وَسَلّمَ أَنْ الْمُعْدِيهِ إِلَا يَوْمُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عِلْهُ بِهِ أَوْ يُرْبَعُهُ بِهِ الْمِسْكُ قَالَ اجْعَلِيهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عِيهُ إِلَّهُ يُولِدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلْهُ بِهِ أَوْ يُوبَعُلُه بِهِ الْمِسْكُ قَالَ اجْعَلِيهِ

، فِطَّةٌ وَصَفَّرِيهِ بِشَيْءٍ مِنْ زَعْفَرَانِ [انظر: ٢٧٢٧، ٢٧٢٧، ٢٧٢٧].

(۱۷۱۵) حضرت ام سلمہ فی اسلمہ فی ہے کہ انہوں نے نبی طینا سے پوچھا یارسول اللہ! کیا ہم تھوڑا ساسوۃ لے کراس میں مشک نہ طالمیا کریں؟ نبی طینا نے فرمایا تم اسے جاندی کے ساتھ کیوں نہیں ملاتیں 'پھراسے زعفران کے ساتھ خلط ملط کرلیا کرو' جس سے وہ جاندی بھی سونے کی طرح ہوجائے گی۔

( ٢٧١٧ ) حَذَّقَ ابْنُ فُطَيْلٍ قَالَ حَدَّقَ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هُنَيْدَةُ الْحُزَاعِيُّ عَنْ أَمَّهِ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ فَسَالُتُهَا عَنُ الصِّيَامِ فَقَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِى أَنُ أَصُومَ ثَلَاقَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ أَوَّلُهَا الِائْنَيْنِ وَالْجُمُّعَةُ وَالْحَمِيسُ [راحع: ٢٧٠١٣].

(۱۷۱۵) ہید وکی والدوکہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ام سلمہ فیٹھنا کے پاس حاضر ہوئی اور ان سے روز سے سے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ نبی طینا مجھے ہر مہینے میں تین روز سے رکھنے کا تھم دیتے تنے ، جن میں سے پہلا روز و پیر کے دن ہوتا تھا ، پھر جعرات اور جھہ۔

( ٢٧٧٦) حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَكْمِ عَنْ مِفْسَمٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسِ أَوْ سَبْعِ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِكُلَامٍ وَلَا تَسْلِيمٍ [راحع: ٢٧٠١٩].

(۲۷۱۷) حضرت ام سلمہ نگافئاسے مروی ہے کہ نبی نگیا سات یا پانچ رکعتوں پروٹر پڑھتے تھے، اور ان کے درمیان سلام یا کلام سمی طرح بھی قصل نہیں قرماتے تھے۔

( ٢٧١٧٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَنِى أَبِى سَلَمَةَ فِى حِجْرِى وَلَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا مَا أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِعَارِ كَتِهِمْ كَذَا وَلَا كَذَا أَفْلِى أَجُرٌ إِنْ أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّرِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكِ أَجُو مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ [راحع: ٢٧٠٤].

(۱۷۱۷) حضرت ام سلمہ فافائے مروفی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! اگر میں ابوسلمہ کے بچوں پر پکھیٹر چ کردوں تو کیا جھے اس پر اجر لے گا کیونکہ میں انہیں اس حال میں چھوڑ نہیں سکتی کہ وہ میرے بھی بنچ میں؟ نبی مایٹا نے قرمایا ہاں! تم ان پر جو پکھٹر چ کردگی تنہیں اس کا اجر لے گا۔

( ٢٧١٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ خُفَيْمٍ عَنْ ابْنِ سَايِطٍ عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَّ صَلَمَةَ (راجع: ٢٧١٣٦).

( ٢٧٧٩ ) قَالَ أَبِي وَفِي مَوْضِعِ آخَوَ مَعْمَرٌ عَنُ ابُنِ خُفَيْمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أَمُّ سَلَمَةَ آنَّ امْوَاةً سَالَتُهَا عَنْ الرَّجُلِ يَأْتِي امْوَاثَةُ مُجَبِّيَةً فَسَالَتُ أَمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نِسَاؤُكُمْ حَرُّكٌ لَكُمْ

فَأَتُوا حَرْثَكُمُ أَنِّي شِنْتُمْ صِمَامًا وَاحِدًا

(۱۷۱۷-۱۷۱۷) حضرت ام سلمہ بھٹا ہے مروی ہے کہ ان ہے ایک عورت نے پوچھا کہ عورتوں کے پاس'' پچھلے جھے میں آنے'' کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے نبی ملیٹا ہے پوچھا تو نبی ملیٹا نے ان کے سامنے بیآیت تلاوت فرمائی'' تمہاری ہویاں تمہاری تھیتیاں میں ،سوتم اپنے کھیت میں جس طرح آنا چاہو، آسکتے ہو''اور فرمایا کہ اسکلے سوراخ میں ہو (خواہ مرد جیجھے ہے آئے یا آگے ہے)

( ٢٧١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِي عَنِ هِنْدِ ابْنَةِ الْحَارِثِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مَكَثَ قَلِيلًا وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ كَيْمَا يَنْفُذُ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ (راجع:٢٧٠٧).

( ۱۷۱۸ ) حدیث حضرت ام سلمہ جھٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی مائیلا جب سلام پھیرتے تو نبی مائیلا کا سلام ختم ہوتے ہی خواتین انسخے کگئی تھیں ،اور نبی مائیلا کھڑے ہوئے ہے پہلے کچھ دیرا بنی جگہ پر ہی رک جاتے تھے۔

( ٢٧١٨١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَغُمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِى كَثِيرٍ عَنْ آبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بَعُدَ الْعَصْرِ قَطُّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بَعُدَ الْعَصْرِ قَطُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً جَاءَةُ نَاسٌ بَعُدَ الظَّهْرِ فَشَعَلُوهُ فِى شَيْءٍ فَلَمْ يُصَلِّ بَعُدَ الظَّهْرِ شَيْئًا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ قَالَتُ فَلَامً يُصَلِّ بَعُدَ الظَّهْرِ شَيْئًا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ قَالَتُ فَلَامً يُصَلِّ بَعْدَ الظَّهْرِ شَيْئًا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ قَالَتُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى رَكْعَتَيْنِ إراحِع: ٢٧٠٥٠ .

(۱۲۱۸) حضرت امسلم فالله نصروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طیا عمری نماز کے بعد میرے پاس آئے تو دورکھتیں پڑھیں،
میں نے عرض کیا یارسول اللہ اس ہے پہلے تو آپ بینمازئیں پڑھتے تھے؟ ہی طیا نے فرمایا دراصل بنوتیم کا وفد آگیا تھیا جس ک
وجے تظہر کے بعد کی جودورکھتیں میں پڑھتا تھا وہ روگئی تھیں، اس کے علاوہ نی طیا آئے عمر کے بعد بھی نوافل نہیں پڑھے تھے۔
(۲۷۸۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِی عَنْ یَحْیَی بُنِ آبِی تکنیم عَنْ آبِی سَلَمَة عَنْ زَیْنَبَ ابْنَهِ أَمُّ سَلَمَة عَنْ أَمُّ سَلَمَة أَنَّ نَبِی اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یَا اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یَا اللَّهُ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ کَانَ یَا اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یَا اللَّهُ وَاللَّهِ صَالِمٌ وَ کَانَا یَا عُنْسِلَانِ فِی إِنَاءٍ وَاحِدٍ

اراجہ: ۲۷۰۲۱)

(۲۷۱۸۲) حضرت ام سلمہ ڈگھا ہے مروی ہے کہ وہ اور تی پیٹا ایک ہی برتن سے عسل جنابت کر لیا کرتے تھے اور نبی پیٹا روز ہے کی حالت میں انہیں بومدوے دیا کرتے تھے۔

( ٢٧٨٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِى مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَغْجِيلًا لِلظَّهْرِ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَغْجِيلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ (راحل: ٢٧٠١).

(۲۷۱۸۳) حدیث حضرت ام سلمه نظافهٔ فرماتی ہیں که بی ماہیا تم لوگوں کی نسبت ظہر کی نما زجلدی پڑ مدلیا کرتے تھے اورتم لوگ

ان كى نسبت عصرى نماز زياده جلدى برده ليت مو

( ٢٧٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَامِرٍ أَخِى أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنبًا مِنْ غَيْرِ الْحِيَلَامِ ثُمَّ يَصُومُ يَوْمَهُ قَالَ فَتَرَكَ آبُو هُرَيْرَةَ فُتْيَاهُ [راحع: ٢٧١٢٩].

(۲۷۱۸۴) حضرت ام سلمہ نظافیا ہے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی مالیا پرضیج کے دنتِ اختیاری طور پرعنسل واجب ہوتا تھا اور نبی مالینا اروز ورکھ لیلتے تھے،اس پرحضرت ابو ہر رہ نگانڈنے اپنے فتو کی ہے رجوع کرلیا۔

( ٢٧١٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثِنِي سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَامِرِ بْنِ آبِي أُمَيَّةَ آخِي أُمَّ سَلَمَةَ وَلَمْ يَذْكُو أُمَّ سَلَمَةَ نِ<sup>مُ</sup>لَهُ (انظر ما قبله).

(۲۷۱۸۵) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى الْحَسَنِ عَنْ أُمَّهِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّارِ تَقْتُلُكَ الْفِئةُ الْبَاغِيَةُ إِراحِي: ٩٨ - ٢٧].

(۲۷۱۸۲) حضرت ام سلمه بنگانسے مروی ہے کہ نبی طینا نے حضرت تمار طائن کودیکھا تو فر مایا ابن سمیہ افسوس! تمہیں ایک باغی گروہ قبل کردےگا۔

( ٢٧١٨ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ مِنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي زِيَادٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ الْحَارِثِ عَنْ الرَّحُعَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ كُنَا عِنْدَ مُعَاوِيَةً فَحَدَّتُ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَكِنْ يُصَلِّيهِمَا فَآرُسَلَ مُعَاوِيَةً إِلَى عَائِشَةَ وَآنَا فِيهِمْ فَسَالْنَاهَا فَقَالَتْ لَمْ السَّمَعْهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ حَدَّثَيْنِي أَمُّ سَلَمَةً فَسَالُتُهَا فَحَدَّثَتُ أَمُّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ حَدَّثَيْنِي أَمُّ سَلَمَةً فَسَأَلْتُهَا فَحَدَّثَتُ أَمُّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُنْ عَدَّتُنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُنْ مَكَى الظَّهُرَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُنْ مَكَى الطَّهُرَ ثُمَّ سَلَمَةً وَلَقَدْ حَدَّثُنُهُمَا اللَّهُ مَلَى الطَّهُرَ فَقَالَتُ أَمُّ سَلَمَةً وَلَقَدْ حَدَّثُنُهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى صَلَّى الطَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنْهُمَا قَالَ فَآتَيْتُ مُجَارِيَةً فَالْحَبُرُتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْلِسَ فَدُ صَلَّى الْعُمْ لَا أَرْالُ لَهُ مَعَاوِيَةً إِلَى فَالْمُ لَهُ مُعَاوِيَةً إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنْهُمَا قَالَ فَآتِيْتُ مُجَارِفَةً فَالْحَبُرُتُهُ مِا لِيَقِتَ [راحع: ٢٢١٦].

(۱۸۷۵) عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ حضرت معاویہ بڑا تڑے پاس سے کہ حضرت ابن زبیر بڑا تڑنے نے حضرت عائشہ بڑا تھا کے حوالے سے بیرحد یہ سنائی کہ نبی بالیا عصر کے بعد دور کھتیں پڑھتے تھے، حضرت معاویہ بڑا تھا نے حضرت عائشہ بڑا تھا کے پاس کچھلوگوں کو بھیج دیا جن بیس بھی شامل تھا، ہم نے ان سے بوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ بیس نے فود تو نبی میں بھی شامل تھا، ہم نے ان سے بوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ بیس نے فود تو نبی میں بھی حضرت ام سلمہ بڑا تھا، حضرت معاویہ بڑا تھا، حضرت معاویہ بڑا تھا تھے حضرت ام سلمہ بڑا تھا

کے پاس قاصد کو بھیجے دیا، حضرت ام سلمہ ڈٹا ٹھانے فرمایا بات دراصل میہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی میٹھانے ظہر کی نماز پڑھا کی ،اس دن کہیں ہے مال آیا ہوا تھا، نبی میٹھا اسے تقتیم کرنے کے لئے بیٹھ مجئے ،حتیٰ کدموّ ذن عصر کی اذان دینے نگا، نبی میٹھانے عصر کی نماز پڑھی اور میرے یہاں تشریف لے آئے کیونکہ اس دن باری میری تھی ،اور میرے یہاں دومخضر رکعتیں پڑھیں۔

اس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بید دور کعتیں کیسی ہیں جن کا آپ کوتھم دیا گیا ہے؟ نبی ملیہ ان فر مایانہیں ، بلکہ بید ہ رکعتیں ہیں جو میں ظہر کے بعد پڑھا کرتا تھالیکن مال کی تقلیم میں ایسامشغول ہوا کہ مؤذن میر بے پاس عصر کی نماز کی اطلاع لے کر آھیا ، میں نے انہیں چھوڑ تا مناسب نہ مجھا (اس لئے اب پڑھ لیا) میں نے حضرت عائشہ بڑٹ کو یہ بھی بتایا تھا کہ نبی مائیں نے ان دور کعتوں سے منع فر مایا تھا ، میں نے حضرت معاویہ بڑٹ ٹوٹ کے پاس پہنچ کر انہیں ساری بات بتا دی ، جسے من کر حضرت ابن زبیر بڑٹ ڈ نے اللہ اکبر کہ کرفر مایا کیا اس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ نبی مائیں نے انہیں ایک مرتبہ تو پڑھا ہے؟ بخدا میں انہیں بھی نہیں چھوڑ وں گا ۔ حضرت معاویہ بڑٹ ٹوٹ نے فر مایا آپ ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں اور جب تک زندہ رہیں گے ، مخالفت ہی کو پہند کریں گے۔

( ٢٧١٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَفَّفَر حَدَّثَنَا شُفْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُفْبَةُ عَنُ خُمَيْدِ بُنِ نَافِعِ قَالَ سَمِغْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ آبِي سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنُ أُمْهَا أَنَّ امْرَأَةً تُولِقِي زَوْجُهَا فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا فَأَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُ كَانَتُ إِحْدَاكُنَ تَكُونُ فِي بَيْتِهَا فِي فَاسْتَأَذَنُوهُ فِي الْكُوحُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُ كَانَتُ إِحْدَاكُنَ تَكُونُ فِي بَيْتِهَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُ كَانَتُ إِحْدَاكُنَ تَكُونُ فِي بَيْتِهَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُ كَانَتُ إِحْدَاكُنَ تَكُونُ فِي بَيْتِهَا فِي بَيْتِهَا حَوْلًا فَإِذَا مَرَّ كُلْبٌ رَمَتُ بِبَعْرَةٍ فَخَرَجَتُ فَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُو وَعَشْرًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ فَى الْكُونُ فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُو كَانَتُ إِحْدَاكُنَ تَكُونُ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا فَإِذَا مَرَّ كُلْبٌ رَمَتُ بِبَعْرَةٍ فَخَرَجَتُ فَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُو وَعَشْرًا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْلَالُولُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْهِا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ فَاللّهُ وَلَوْلًا فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

(۲۷۱۸۸) حضرت ام سلمہ بڑتھ ہے مروی ہے کہ ایک عورت''جس کا خاوند فوت ہو گیا تھا'' کی آتھوں میں شکا بت پیدا ہو گئ انہوں نے نبی مایٹی ہے اس کا تذکرہ کیا اور اس کی آتھوں میں سرمہ لگانے کی اجازت جا ہی، اور کہنے گئے کہ ہمیں اس ک آتھوں کے متعلق ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، نبی مایٹی نے فرمایا (زمانۂ جا ہلیت میں) تم میں سے ایک عورت ایک سال تک اپنے گھر میں گھٹیا ترین کپڑے پہن کررہی تھی ، پھراس کے پاس سے ایک کٹا گذارا جا تا تھا اور وہ مینگنیاں پھینگتی ہوئی با ہرتگلی تھی ، تو کیا اب جارمہینے دس دن نہیں گذار عتی ؟

( ٢٧١٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنْ السَّنَةِ شَهْرًا تَامَّا يُعْلَمُ إِلَّا شَعْبَانَ يَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ [راحع: ٢٧٠٥٢].

(۲۷۱۸۹)هن حضرت ام سلمہ ڈاٹھنا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیق کودو ماہ کے سلسل روز سے رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، البتہ نبی ایشا ہاہ شعبان کورمضان کے روز ہے سے ملادیتے تھے۔

( ٢٧١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً غَنْ مَالِكِ بْنِ ٱنْسٍ عَنْ عُمَرَ ٱوْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْحَرَ فِي هِلَالِ ذِى الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَغْرِهِ وَأَظْفَارِهِ [راحع: ٢٧٠٠٧].

(۱۹۰۰) حضرت ام سلمہ پڑھائے ہے مروی ہے کہ نبی ملیلانے ارشاد فر مایا جب عشر وَ ذی المجہشروع ہوجائے اور کسی شخص کا قربانی کااراد ہ ہوتوا ہے اسپنے (سرکے )بال یاجسم کے کسی جھے (کے بالوں) کو ہاتھ نہیں لگانا ( کا ثنااور تراشنا) جا ہے۔

( ٢٧١٩١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ أَكْيُمَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ٢٧٠٠٠]. ( [٢٤١٩] كُدْشَة عديث ال دومرى سند سے بحى مروى ہے۔

( ٢٧١٩٢) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ نَبْهَانَ عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا وَجَدَ الْمُكَاتَبُ مَا يُؤَدِّى فَاخْتَجِبْنَ مِنْهُ [راجع: ٢٧٠٠٦].

(۱۹۲۳) حضرت ام سلمہ بڑ ہنا ہے مروی ہے کہ نی طائبانے فرمایا جب تم خواتین میں ہے کئی کا کوئی غلام مکا تب ہواوراس کے پاس اتنا بدل کتا بت ہوکہ وہ اسے اپنے مالک کے حوالے کرکے خود آزادی حاصل کر سکے ، تو اس عورت کواپنے اس غلام سے پردہ کرنا چاہئے۔

( ٢٧٠٩٣ ) حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ سَفِينَةَ مُوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خُضِرَ جَعَلَ يَقُولُ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَثُ أَيْمَانُكُمْ فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِهَا وَمَا يَكَادُ يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ [راجع: ٢٧٠١].

(۳۵۱۹۳) حضرت امسلمہ بڑھا ہے مروی ہے کہ تبی مائیا کی آخری وصیت بیٹی کہ نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں کے ساتھد حسن سلوک کرنا ، یبی کہتے کہتے تبی مائیا کا سیزیر مبارک کھڑ کھڑانے اور زبان رکنے گئی۔

( ٢٧١٩٠) حَذَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بُنَ سَعِيدٍ آخَا يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ الْحَتَلَفَ آبُو هُرَيْرَةَ وَابُنُ عَبَّاسٍ فِي الْمُتَوَقِّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتُ حَمْلَهَا فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةَ تُزَوَّجُ وَقَالَ آبُنُ عَبَّاسٍ آبْعَدَ الْآجَلِيْ قَالَ فَبَعَثُوا إِلَى أُمُّ سَلَمَةً فَقَالَتُ تُوكُى وَقَالَ آبُنُ عَبَّاسٍ آبْعَدَ الْآجَلِيْ قَالَ فَبَعَثُوا إِلَى أُمُّ سَلَمَةً فَقَالَتُ تُوكُى وَضَعَتْ بِنَفُيسِهَا إِلَى أَجُدِهِمَا فَلْلُوا إِنَّكِ لَمْ تَحِلِّى فَانْطَلَقَتُ إِلَى أُمُّ سَلَمَةً فَقَالَتُ يَوْفُى عَنْهُ إِلَى الْعَدِهِمِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

کے بعد وہ نکاح کرسکتی ہے، حضرت این عباس بڑنٹز کا کہنا تھا کہ وہ دویس ہے ایک طویل مدت کی عدت گذارے گی ، پھر انہوں نے حضرت ام سلمہ بڑنٹا کے پاس ایک قاصد بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ سبیعہ بنت حارث کے شوہر فوت ہو گئے ہے، ان ک وفات کے صرف بندرہ ون بعد وہ ان یعنی آ دھ مہینہ بعد بی ان کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا ، پھر دوآ دمیوں نے سبیعہ کے پاس پیغام نکاح بھیجا، اور ایک آ دی کی طرف ان کا جھکا و بھی ہو گیا ، جب لوگوں کو حسوس ہوا کہ وہ ان میں ہے کسی ایک کی طرف متوجہ ہوجائے گئو وہ کہنے گئے کہ ایمی تم حلال نہیں ہوئیں ، وہ نبی طینا کی خدمت میں حاضر ہو گئیں ، نبی عابدا کے رایا کہ تم حلال ہو چکی ہواس کے جس سے جا ہو نکاح کر سکتی ہو۔

گر تو وہ کہنے گئے کہ ایمی تم حلال نہیں ہوئیں ، وہ نبی طینا کی خدمت میں حاضر ہو گئیں ، نبی عابدا کر تم حلال ہو چکی ہواس کے جس سے جا ہو نکاح کر سکتی ہو۔

( ٢٧١٥٥) حَذَّثُنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثُنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى وَائِلِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى أُمْ سَلَمَةَ فَقَالَتُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَصْحَابِى لَمَنْ لَا يَرَانِى بَعْدَ أَنْ أَمُوتَ أَمَّدًا قَالَ لَهُ السَمَعُ مَا تَقُولُ أَمَّكَ فَقَامَ أَبَدًا قَالَ قَعَرَ خَقَلَ لَهُ السَمَعُ مَا تَقُولُ أَمَّكَ فَقَامَ عُمَرُ خَتَى أَنَاهَا فَدَحَلَ عَلَيْهَا فَسَأَلْهَا ثُمَّ قَالَ أَنْشُدُكِ بِاللَّهِ أَمِنْهُمْ أَنَا فَقَالَتُ لَا وَلَنْ أَبَرَّىءَ بَعْدَكَ آحَدًا عَمَرُ خَتَى أَنَاهَا فَدَحَلَ عَلَيْهَا فَسَأَلْهَا ثُمَّ قَالَ أَنْشُدُكِ بِاللّهِ أَمِنْهُمْ أَنَا فَقَالَتُ لَا وَلَنْ أَبَرَىءَ بَعْدَكَ آحَدًا وَاحْدًا

(۲۷۹۵) حضرت امسلمہ نگافئا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبدالرحن بن توف بھٹڑان کے پاس آئے اور کہنے لگے امال جان! مجھے اندیشہ ہے کہ مال کی کشرت مجھے ہلاک نہ کروے، کیونکہ میں قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا! اسے خرج کرو، کیونکہ میں نے نبی مالیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میر بیعض ساتھی ایسے بھی ہوں گے کہ میری ان سے جدائی ہونے کے بعدوہ مجھے دوبارہ بھی نہ دیکھ سیس سے ، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑا تو جب باہر نکلے تو راست میں کان سے جدائی ہونے کے بعدوہ مجھے دوبارہ بھی نہ دیکھ سیس سے ، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑا تو جب باہر نکلے تو راست میں حضرت عمر بڑا تو نود حضرت ام سلمہ بڑا تا ہے کہ میں حضرت عمر بڑا تو نود حضرت ام سلمہ بڑا تا ہے کہ بیا ہیں ہی ان میں سے ہوں؟ انہوں نے فر مایا اللہ کی تم کھا کر بتا ہے ، کیا ہیں بھی ان میں سے ہوں؟ انہوں نے فر مایا نہیں ، لیکن آ پ کے بعد میں کے متعلق یہ بات نہیں کہ سکتی۔

( ٢٧١٩٦) حَدَّقَا حَجَّاجٌ حَدَّقَا لَيْثُ قَالَ حَدَّقَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ اللَّهُ قَالَ آخُبَرَنِى ابُو عُبَيْدَةَ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَمُعَةَ أَنَّ أُمَّةً وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَ أُمَّةًا أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَ يُدُجِلُنَ عَلَيْهِنَّ آحَدًا بِيلُكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلُنَ لِعَانِشَةَ وَاللَّهِ مَا أَبَى سَائِرُ أَزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُدُجِلُنَ عَلَيْهِنَّ آحَدًّا بِيلُكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلُنَ لِعَانِشَةَ وَاللَّهِ مَا نُرَى هَذَا إِلَّا رُخُصَةً آرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَةً فَمَا هُوَ بِدَاجِلٍ عَلَيْنَا آحَدُّ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا [صححه مسلم (١٥٥٤)].

بهذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا [صححه مسلم (١٥٤٥)].

(۱۹۷) حضرت ام سلمہ بڑا ہیں ہے مروی ہے کہ نبی مائیں کی تمام از واج مطہرات اس بات سے انکار کرتی ہیں کہ بزی عمر کے سمی آ دمی کو دود دھ بلانے سے رضاعت ٹابت ہو جاتی ہے اور ایسا کوئی آ دمی ان کے پاس آ سکتا ہے، ان سب نے حضرت عائشہ بڑنی سے بھی کہا تھا کہ جارے خیال میں بدرخصت تھی جو نبی پائیا نے صرف سالم کوخصوصیت کے ساتھ دی تھی ،لبذا اس رضاعت کی بنیاد پر ہمارے پاس کوئی آ سکتا ہے اور نہ بی ہمیں دیکھ سکتا ہے۔

( ٢٧٩٧) حَدَّنَنَا عَفَانُ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ آنَ أَبَّا عِيَاضِ حَدَّتَ أَنَّ مَرُوَانَ بَعَثَ إِلَى أَمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱرْسَلَ إِلَيْهَا مَوْلَاهَا فَقَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنَّا فَيَصُومُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنَّا فَيَصُومُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنَّا فَيَصُومُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنَّا مِنْ حِمَاعٍ غَيْرٍ حُلُمٍ فَيَصُومُ وَلَا يُفْطِرُ فَقَالَ لَهُ انْتِ أَهَا هُويُونَ فَقَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنَامًا مِنْ حِمَاعٍ غَيْرٍ حُلُمٍ فَيَصُومُ وَلَا يُفْطِرُ فَقَالَ لَهُ انْتِ أَهَا هُويُرَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّعُ جُنَامً مِنْ حِمَاعٍ غَيْرٍ حُلُمٍ فَيَصُومُ وَلَا يُفْطِرُ فَقَالَ لَهُ انْتِ أَهَا هُويُرَاقً وَاللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُوعُ جُنَامً مِنْ حِمَاعٍ غَيْرٍ حُلُمٍ فَيَصُومُ وَلَا يُفْطِرُ فَقَالَ لَهُ انْتِ أَهَ هُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً وَعَنْ عَائِشَةً فَقَالَ هُمَا أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَعَنْ عَائِشَةً وَعَلَى هُمَا أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَلَا عُمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً وَعَنْ عَائِشَةً وَقَالَ هُمَا أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَنْ عَائِشَةً وَقَالَ هُمَا أَعْلَمُ الْعُلَقَ إِلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى الَ

(۱۹۹۷) ابوعیاض کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان نے حضرت امسلمہ نیاتھا کے پاس ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لئے ایک قاصد کو بھیجا، اس نے حضرت امسلمہ بیاتھا کہ ان کا آزاد کردہ غلام بھیج دیا، انہوں نے فرمایا کہ اگر نبی ملینا پر افتیاری طور پر وجوب عسل ہوتا تب بھی آ پ مالی فی ان کھتے تھے، ناغذ نبیس کرتے تھے، غلام نے واپس آ کریہ بات بتادی، پھر مروان نے حضرت عائشہ بیاتی ہوتا تب بھی وہی حضرت عائشہ بیاتی کے پاس اینا قاصد بھیج دیا، اس نے بھی حضرت عائشہ بیاتی کے پاس ان کے غلام کو بھیجا، انہوں نے بھی وہی جواب دیا، تو مردان نے قاصد سے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ ڈیاٹھ کے پاس جاؤاور انہیں یہ بتادو، چنا نچہ وہ حضرت ابو ہریرہ ڈیاٹھ کے پاس جاؤاور انہیں یہ بتادو، چنا نچہ وہ حضرت ابو ہریرہ ڈیاٹھ کے پاس جاؤاور انہیں سے بتادو، چنا نچہ وہ حضرت ابو ہریرہ ڈیاٹھ کے حوالے سے یہ صدیث بتائی تو انہوں نے فرمایا کہ وہ دونوں زیادہ حانی ہیں۔

(۲۷۹۸) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّقَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَكَمِ بَعَنَهُ إِلَى أَمْ سَلَمَةً وَعَائِشَةً قَالَ فَلَقِيتُ عُلَامَهَا نَافِعًا فَارْسَلْتُهُ إِلَيْهَا فَالَ لَحَرَّعِ بُنِ هِ شَامِ أَنَّ مَرُوانَ بُنَ الْحَكَمِ بَعَنَهُ إِلَى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُهُ وَيُصْبِحُ صَائِمًا قَالَ فَرَجَعَ إِلَى عَائِشَةً فَلَقِيتُ عُلَامَهَا ذَكُوانَ فَارْسَلْتُهُ إِلَيْهَا فَرَجَعَ إِلَى الْحَبْرَيٰ الْهَا قَالَتُ إِنَّ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصُبِحُ جُنُهُا مِنْ جَمَاعٍ غَيْرِ الْحِيلَامِ ثُمَّ يُصَلِّحُ صَائِمًا قَالَ فَاتَمْتُ مَرُوانَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصُبِحُ جُنُهُا مِنْ جَمَاعٍ غَيْرِ الْحِيلَامِ ثُمَّ يُصَلِّحُ مَائِمًا قَالَ أَفَتَتُ مَوْوانَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصُبِحُ جُنُهُا مِنْ جَمَاعٍ غَيْرِ الْحِيلَامِ ثُمَّ يُصَلِّحُ مَائِمًا قَالَ فَاتَمْتُ مَوْوانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصُبِحُ جُنُهُا مِنْ جَمَاعٍ غَيْرِ الْحِيلَامِ ثُمَّ يُقَالَ هُنَ أَعْلَمُ وَالْحَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْتَهُمُ وَالْمَالَامُ عَلَيْهِ وَالْمَالَامُ وَمَعَ إِلَى الْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مُولِدُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مُولَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَامَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَامَ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَامَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَامَ عَلَيْهُ وَلَامَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَامَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَامَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَامُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ع

پاس ممیااورانہیں حضرت ام سلمہ بڑھنااورحضرت عائشہ بڑھنا کے حوالے سے بیرحدیث بتائی توانہوں نے فر مایا کہ وہ دونوں زیادہ جانتی ہیں۔

- ( ٢٧١٩٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ عَبْدِ رَبِّهِ عَنُ أَبِى عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ مَرُوَانَ بْنَ الْحَكَمِ بَعَثَهُ إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ فَلَكُو مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ لَقِيَ غُلَامَ عَائِشَةَ ذَكُوَانَ ابَا عَمْرٍو وَقَالَ لَقِيتُ نَافِعًا غُلَامَ أُمَّ سَلَمَةَ
  - (۱۷۱۹۹) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مردی ہے۔
- ( ٣٧٠٠ ) حَدَّلْنَا رَوْحٌ حَدَّلْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّلَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنُ أَبِى بَكْوِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ وَعَانِشَةَ زَوْجٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ كَانَ يُدُرِكُهُ الْفَجُرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ آهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ إِراحِع: ٩ ٧١٥٩].
- (۲۷۲۰۰) حضرت عائشہ بڑھنا اور حضرت ام سلمہ بڑھنا ہے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی ﷺ خواب دیکھے بغیرا ختیاری طور پرصبح کے وقت حالت جنابت میں ہوتے اور اپناروز وکمل کر لینتے تھے۔
- ( ۲۷۲۸ ) حَدَّثَنَا رَوُحْ حَدَّثَنَا صَالِحْ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِضَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُم فِي رَمَصَانَ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ إِراحِح: ۲۲۹۳ ] ( ۲۷۲۰۱ ) حضرت عائشہ فَتْ اسے مروی ہے کہ پعض اوقات نبی فائینا میچ کے وقت حالت جنابت میں ہوتے ' پھر شسل کر لیتے اور یقیدون کاروز و کھمل کر لیتے تھے۔
- ( ٢٧٢.٢ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا صَالِحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِى بَكُو بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُصِّبِحُ جُنْبًا فِي رَمَضَانَ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ واحرِمَهُ النساني في الكبرى (٢٩٧٠). قال شعب: صحبح].
- ( ۲۷۲۰۲ ) حضرت ام سلمہ بڑگا ہے مروی ہے کہ بعض او قات نبی مائیلا رمضان کے مہینے میں صبح کے دقت حالت جنابت میں ہوتے' پھڑشسل کر لیتے اور بقیددن کاروز وکھمل کر لیتے تھے۔

نَعَمْ قَالَ هُمَا أَعْلَمُ إِنَّمَا أَنْبَأَنِيهِ الْفَصْلُ بُنُ عَبَّاسٍ [راجع: ١٨٠٤، ٣٤٥، ٢٤٥].

(۳۷۳۳) عروہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہر یہ دی گئٹ کہا کرتے ہتے کہ جوآ دی منے کے وقت جنی ہواس کا روز ونہیں ہوتا ایک مرتبہ مروان بن تھم نے ایک آ دمی کے ساتھ جھے حضرت عائشہ بڑھ اور حضرت ام سلمہ بڑھ کے پاس یہ پوچھنے کے لئے بھیجا کہ اگرکوئی آ دمی رمضان کے مہینے ہیں اس حال ہی تھیج کرے کہ وجنی ہوا وراس نے اب تک شسل نہ کیا ہوتو کیا تھم ہے؟ دونوں نے جواب دیا کہ بعض او قات نبی بایٹ خواب دیکھ یا تھی افور پرمیج کے وقت حالت جنابت میں ہوتے اور اپناروز و کھل نے جواب دیا کہ بعض او قات نبی بایٹ خواب دیکھیے بغیرا اختیاری طور پرمیج کے وقت حالت جنابت میں ہوتے اور اپناروز و کھل کر لیتے تھے ہم دونوں نے والی آ کر مروان کو یہ بات بتائی مروان نے جمعے سے کہا کہ یہ بات حضرت ابو ہر یہ و ڈائٹو کو بنا دو حضرت ابو ہر یہ و ڈائٹو کو بنا دو حضرت ابو ہر یہ وائٹی ہیں۔

( ٢٧٢٠٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بِمِنِّي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ آبُو سَلَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ ٱحَدَكُمُ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ مُصِيبَتِي وَأَجُرُنِي فِيهَا وَٱبْدِلْنِي مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا فَلَمَّا احْتُضِرَ ٱبُو سَلَمَةَ قَالَ اللَّهُمَّ اخْلُفُنِي فِي ٱلْمَلِي بِخَيْرٍ فَلَمَّا قُبِضَ قُلْتُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ عِنْدَكَ ٱخْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَأَجُرُنِي فِيهَا قَالَتُ وَأَرَدُتُ أَنْ أَقُولَ وَٱبْدِلْنِي خَيْرًا مِنْهَا فَقُلْتُ وَمَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ فَمَا زِلْتُ ` حَتَّى قُلْتُهَا فَلَمَّا انْقَضَتْ عِنَّتُهَا خَطَبَهَا آبُو بَكُرٍ فَرَدَّتُهُ ثُمَّ خَطَبَهَا عُمَرُ فَرَدَّتُهُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِرَسُولِهِ أَخْبِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّي امْرَأَةٌ غَيْرَى وَٱلَّى مُصْبِيَةٌ وَٱلَّهُ لَيْسَ آحَدٌ مِنْ ٱوْلِيَائِى شَاهِدًا فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا فَوْلُكِ إِنِّي مُصْبِيَّةً فَإِنَّ اللَّهَ سَيَكُفِيكِ صِبْيَانَكِ وَآمًّا فَوْلُكِ إِنِّي غَيْرَى فَسَادْعُو اللَّهَ أَنْ يُذُهِبَ غَيْرَتَكِ وَأَمَّا الْأَوْلِيَاءُ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ شَاهِدٌ وَلَا غَانِبٌ إِلَّا سَيَرُضَالِى قُلْتُ يَا عُمَرُ فَمْ فَزَوِّجُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنِّي لَا ٱنْقُصُكِ شَيْنًا مِمَّا ٱغْطَيْتُ أُخْتَكِ فُلَانَةَ رَحَيَيْنِ وَجَرَّتَيْنِ وَوِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشُوهًا لِيفٌ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيهَا فَإِذَا جَاءَ ٱخَذَتْ زَيْنَبَ فَوَضَعَتُهَا فِي حِجْرِهَا لِتُرْضِعَهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبِيًّا كَرِيمًا يَسْتَحْيِي فَرَجَعَ فَفَعَلَ ذَلِكَ مِرَّادًا فَفَطِنَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ لِمَا نَصْنَعُ فَالْحَبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ وَجَاءَ عَمَّارٌ وَكَانَ أَخَاهَا لِلْمُهَا فَلَخَلَ عَلَيْهَا فَانْتَشَطَهَا مِنْ حِجْرِهَا وَقَالَ دَعِى هَذِهِ الْمَقْبُوحَةَ الْمَشْقُوحَةَ الَّتِي آذَيْتِ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ فَجَعَلَ يُقَلُّبُ بَصَرَهُ فِي الْبَيْتِ وَيَقُولُ آيْنَ زَنَابُ مَا فَعَلَتْ زَنَابُ قَالَتْ جَاءَ عَمَّارٌ فَذَهَبَ بِهَا قَالَ فَبَنَى بِالْعُلِهِ ثُمَّ قَالَ إِنْ شِنْتِ أَنْ أُسَبِّعَ لَكِ سَبَّعْتُ لِلنَّسَاءِ [راحع: ٢٧٠٦٤].

پھرنی طینہ نے ان سے فرمایا کہ میں نے تمہاری بہنوں (اپنی بیویوں) کو جو پکھردیا ہے، تمہیں بھی اس سے کم نہیں دوں گا ، دو چکیاں ، ایک مشکیز ہ اور پھڑ سے کا ایک تکیہ جس میں مجبور کی چھال بھری ہوئی تھی ، اس کے بعد نبی طینہ جب بھی ان کے پاس خلوت کے لئے آتے تو وہ نبی طینہ کو دیکھتے ہی اپنی بیٹی زینب کو پکڑ کر اسے اپنی گودیس بٹھا لیتی تھیں اور بالآخرنی طینہ یوں ہی دالیس نچلے جاتے تھے ، حضرت ممار بن یا سر ڈاٹٹو ''جو کہ حضرت ام سلمہ فیٹھا کے رضائی بھائی تھے'' کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ حضرت ام سلمہ فیٹھا کے پاس آئے ، اور ان سے کہا کہ یہ گندی نچی کہاں ہے جس کے ذریعے تم نے نبی طینہ کو ایڈ ا ، دے رکھی ہے؟ اور اسے پکڑ کراہے ساتھ لے گئے۔

اس مرتبہ نبی طائبا جب تشریف لائے اور گھر میں داخل ہوئے تو اس کمرے کے جاروں کونوں میں نظریں دوڑا کرو کیھنے گئے، پھر بچی کے متعلق پوچھا کہ زناب (زینب) کہاں گئی؟ انہوں نے بتایا کہ محضرت عمار بڑھٹڑ آئے تھے، وہ اے اپ ساتھ لے گئے میں، پھر نبی طائبانے ان کے ساتھ'' خلوت'' کی ،اور فرمایا اگرتم جا ہموتو میں تمہارے پاس سات دن گذارتا ہوں، لیکن پھرائی دوسری بیویوں میں سے ہرایک کے یاس بھی سات سات دن گذاروں گا۔

( ٢٧٢٠٥ ) حَدَّلَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ لَابِتٍ قَالَ حَدَّلَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ابْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ مُوْسَلٌ

(۲۷۲۰۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے مرسل مجمی مروی ہے۔

( ٢٧٢.٦) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أَسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ لِى مِنْ الْجُرِ فِي بَنِى أَبِى سَلَمَةَ أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسُتُ بِتَارِ كَتِهِمْ هَكُذَا وَهَكُذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِي وَلَا اللَّهِ هَلُ لِي مِنْ الْجُرِ فِي بَنِى أَبِى سَلَمَةَ أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسُتُ بِتَارِ كَتِهِمْ هَكُذَا وَهَكُذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِي قَالَ نَعَمْ لَكِ فِيهِمْ أَجُرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمُ [راحع: ٤٤ - ٢٧].

(۲۷۲۰ ) حضرت ام سلمہ نگافی سے مروی ہے کہ بی نے ایک مرتبہ بارگا و رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! اگر بیں ابوسلم کے بچوں پر پچھ فرج کر دوں تو کیا بچھے اس پر اجر مطبط کا کیونکہ میں انہیں اس حال میں چھوڑ نہیں سکتی کہ وہ میرے بھی بچے ہیں؟ ٹی ملی<sup>نو</sup>انے فر مایا ہاں! تم ان پر جو پچھ فرج کروگی تنہیں اس کا اجر ملے گا۔

- ( ٢٧٢.٧ ) حَدَّلَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنُ زَائِدَةَ عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثِنِي رِبْعِيَّ بُنُ حِرَاشٍ عَنُ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ ذَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاهِمُ الْوَجْهِ قَالَتُ فَحَسِبْتُ ذَلِكَ مِنْ وَجَعِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَاكَ صَاهِمَ الْوَجْهِ أَفْمِنُ وَجَعٍ فَقَالَ لَا وَلَكِنَّ اللَّذَانِيرَ السَّبْعَةَ الَّتِي أَتِينَا بِهَا أَمْسِ أَمْسَيْنَا وَلَمْ نَنْفِقُهَا نَسِيتُهَا فِي خُصْمِ الْفِرَاشِ [راحع: ٢٧٠٤].
- (۲۷۲۰۷) حفزت امسلمہ نگائئا ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی ناٹیا میرے پاس تشریف لائے تو چیرے کارنگ اڑا ہوا تھا، میں سمجھی کہ ٹابد کوئی تکلیف ہے؟ سومیں نے بوچھا اے اللہ کے نمی! کیا بات ہے، آپ کے چیرے کارنگ اڑا ہوا کیوں ہے؟ نی نائیا نے فرمایا دراصل میرے پاس سات دیناررہ مکے ہیں جوکل ہمارے پاس آئے تھے، شام ہوگئی اور اب تک وہ ہمارے بستریریزے ہیں۔
- (٢٧٢.٨) حَدَّثَنَا آبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ عَمَّادٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْهُمُ آنَهَا سَأَلَتُ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيذِ فَقَالَتُ كُلُّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَقَّتِ وَعَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ
- (۲۷۲۰۸) ایک خانون نے حضرت ام سلمہ نگافا سے نبیذ کے متعلق ہو چھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہرنشہ آور چیز حرام ہے اور نبی پیاہا نے مزونت ، دباء اور عنتم سے منع فرمایا ہے۔
- ( ٢٧٢.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَصْلِ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخَبَرَنَا الْقَاسِمُ عَنْ آبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ جِهَادُ كُلُّ ضَعِيفٍ [راحع: ٥٥ - ٢٧].
  - (۲۷۲۰۹) حضرت امسلمہ فاتنا ہے مروی ہے کہ نبی مالیہ نے فرمایا کہ فج ہر کمزور کا جہاد ہے۔
- ( ٢٧٢٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ آخُبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ آخُبَرَهُ أَنَّهُ الْجَبَرَهُ أَنَّهُ الْجَبَرَهُ أَنَّهُ الْجَبَرَهُ أَنَّهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ يَسُالُهَا فَذَكَرَتُ أُمُّ سَلَمَةَ يَسُالُهَا فَذَكَرَتُ أُمُّ مَلَكَةً أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُولُقَى عَنْهَا زَوْجُهَا فَنُفِسَتْ بَعْدَهُ بِلَيَالٍ فَذَكَرَتْ سُبَيْعَةُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاهْرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ [صححه مسلم (١٤٨٥)].
- (۱۷۲۱۰) ابوسلمہ بھٹا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ معنرت ابو ہریرہ نگاٹا اور ابن عہاس نگاٹا کے درمیان اس عورت کے متعلق اختلاف رائے ہوگیا جس کا شوہر فوت ہوجائے اور اس کے یہاں بچہ پیدا ہوجائے ، انہوں نے معنرت ام سلمہ نگاٹا کے پاس

ا یک قاصد بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ سبیعہ بنت حارث کے شوہر فوت ہو گئے تھے، ان کی وفات کے صرف پچھے دن بعد ہی ان کے یہاں بچہ پیدا ہوگیا، وہ نمی ملینہ کی خدمت میں حاضر ہوگئیں، نمی ملینہ نے فرمایا کہتم حلال ہو پچکی ہواس لئے جس سے جا ہو نکاح کر سکتی ہو۔

( ٢٧٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قِالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ مَوْلَى أُمُّ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثُنَا أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَضَرَّتُ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ قَابُدَؤُواْ بِالْعَشَاءِ [راحع: ٢٧٠٣٦].

(۲۷۲۱) حضرت ام سلمہ بڑھئا سے مروی ہے کہ نبی ملیۃ اپنے قر مایا جب رات کا کھانا اور نماز کا وقت جمع ہو جا ئیں تو پہلے کھانا کھا لیا کرو۔

( ٢٧٢١٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنُ آيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدٍ بْنِ آبِى سَعِيدٍ الْمَفْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى امْرَأَةٌ آشُدُّ صَفْرَ رَأْسِى افَأَنْقُضُهُ عِنْدَ الْغُسُلِ مِنْ الْجَنَابَةِ فَقَالُ إِنَّمَا يَكُفِيكِ ثَلَاثُ حَفَنَاتٍ تَصُبِّينَهَا عَلَى رَأْسِكِ [صححه مسلم (٣٣٠)، وابن حزيسة (٢٠٢١) [راحع: ٢٧٠١].

(۲۷۲۱۲) حضرت ام سنمہ نگائٹڈ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طینا سے عرض کیا یا رسول اللہ! میں ایسی عورت ہوں کہ اپنے سر کے بال (زیادہ لیے ہونے کی وجہ سے) چوٹی بنا کر رکھنے پڑتے ہیں ، ( تو کیا عسل کرنے وقت انہیں ضرور کھولا کروں؟ ) نبی طینا نے فرمایا تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس برتین مرتبہ اچھی طرح یانی بہالو۔

( ٢٧٢١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ الْأَزْرَقِ بُنِ قَيْسٍ عَنْ ذَكُوَانَ عَنُ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّتْ صَلَاةً وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ثُمَّ دَحَلَ بَيْتِى فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْتَ صَلَاةً لَمُ تَكُنُ نُصَلِّيهَا فَقَالَ قَدِمَ عَلَى مَالٌ فَشَعَلَنِى عَنُ الرَّكُعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظَّهْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ فَشَعَلَنِى عَنُ الرَّكُعَتِيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظَّهْرِ فَصَلَيْتُهُمَا الْآنَ فَشَعَلِيهِمَا إِذَا فَاتَنَا قَالَ لَا

( ۲۷۲۱۳) حضرت ام سلمہ عُجِهٔ ہے مروی ہے کدا یک مرتبہ نبی مایٹا نے ظہر کی نماز پڑھائی، اس دن کہیں ہے مال آیا ہوا تھا، نبی مایٹا اسے تقتیم کرنے کے لئے بیٹے ملے جتی کدمؤ ذن عصر کی اذان دینے لگا، نبی مایٹا نے عصر کی نماز پڑھی اور میرے یہاں تشریف لے آئے کیونکداس دن باری میری تھی،اور میرے یہاں دومخصر رکعتیں پڑھیں۔

اس پر بیس نے عرض کیا یارسول اللہ! بیددور کعتیں کیسی ہیں جن کا آپ کوتھم دیا گیا ہے؟ نبی مینیہ نے فر مایانہیں، ملک بیدو رکعتیں ہیں جو میں ظہر کے بعد پڑھا کرتا تھالیکن مال کی تعتیم میں ابیا مشغول ہوا کدموّ ذن میرے پاس عصر کی نماز کی اطلاع لے کرآ حمیا، میں نے انہیں چھوڑ تا مناسب نہ تمجھا (اس لئے اب پڑھ لیا) میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا ہم بھی ان کی قضا،

كريكتة بين؟ بي عَيْلًا نِهِ فرما يأنيس \_

( ۲۷۲۱ ) حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ مُعَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو كَعُبٍ صَاحِبُ الْحَرِيْرِ قَالَ حَدَّثَنِى شَهْرُ بُنُ حَوْشَبِ قَالَ قُلْتُ لِأَمُّ سَلَمَةً مَا أَنَّ الْمُحَرِّدُ وَعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا كَانَ عِنْدَكِ قَالَتُ كَانَ آكُمُو دُعَانِهِ بَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبْتُ قَلْبِى عَلَى دِينِكَ قَالَتُ فَقُلْتُ لَهُ بَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكُثَرَ دُعَانَكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبْتُ قَلْبِى عَلَى دِينِكَ قَالَ بَا أَمَّ سَلَمَةً مَا مِنْ آدَمِي إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أَصُبُعَيْنِ مِنْ آصَابِعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ لَيْهِ عَلَى دِينِكَ قَالَ بَا أَمَّ سَلَمَةً مَا مِنْ آدَمِي إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أَصُبُعَيْنِ مِنْ آصَابِع اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ أَذَاعُ قَالَ بَا أَمَّ سَلَمَةً مَا مِنْ آدَمِي إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أَصُبُعَيْنِ مِنْ آصَابِعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ أَذَاعُ قَالَ بَاللَّهِ سَالْمُتُ أَبِي عَنْ آبِي كُعْبٍ فَقَالَ ثِقَةٌ وَاسُمُهُ عَبْدُ رَبِّهِ بُنُ عَبْدٍ وراحد ١٢٧١١ أَقَامَ وَمَا شَاءَ أَذَاعُ قَالَ عَبْداللَّهِ سَالْمُتُ أَبِي عَنْ آبِي كُعْبٍ فَقَالَ ثِقَةٌ وَاسُمُهُ عَبْدُ رَبِّهِ بُنُ عَبْدٍ وراحد ١٢٧١١ اللَّهِ اللَّهِ سَالْمُ عَبْدُ مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى عَنْ إِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

( ٢٧٢١٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أُمَّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ مَا نَسِيتُهُ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَقَدْ اغْبَرَّ صَدْرُهُ وَهُوَ يُعَاطِيهِمُ اللَّبَنَ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ الْحَيْرُ خَيْرُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ قَالَ فَآقَبُلَ عَمَّارٌ صَدْرُهُ وَهُوَ يُعَاطِيهِمُ اللَّبَنَ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ الْحَيْرُ خَيْرُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ قَالَ فَآقَبُلَ عَمَّارٌ عَمْدُرُهُ وَهُو يُعَاطِيهِمُ اللَّبَنَ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ الْحَيْرُ خَيْرُ الْآخِرَةُ فَالَ فَحَدَّثُنَّهُ مُحَمَّدًا فَقَالَ عَنْ أُمَّهِ أَمَا إِنَّهَا فَدُ كَانَتُ فَلَا مَا لَهُ وَمِنِينَ آرَاحِع: ٢٧٠١٥.

(۱۷۲۱۵) حضرت ام سلمہ ٹاٹھئا ہے مروی ہے کہ جس نبی طائبا کی ووبات نہیں بھولتی جوغز وؤ خندتی کے موقع پر''جب کہ نبی ایکنا کے سینۂ مبارک پرموجود بال غبار آلود ہو گئے تھے''نبی طائبالو گوں کوانیٹیں پکڑاتے ہوئے کہتے جارہے تھے کہ اے اللہ! اصل خیر تو آخرت کی خیر ہے، پس تو انصار اور مہاجرین کو معاف فرما و ہے، پھر نبی طائبا نے حضرت عمار جن ٹنڈ کو دیکھا تو فرمایا ابن سمیہ افسوس! تمہیں ایک باغی گر دو قبل کر دیے گا۔

( ٢٧٢١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِالنِّسَاءِ قَالَ يُرُخِينَ شِبْرًا قُلْتُ إِذَنْ يَنْكَشِفَ عَنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلِرَاعَ لَا يَزِدُنَ عَلَيْهِ [راحم: ٢٧٠٤٦].

(۱۷۲۱۲) حضرت ام سلمہ غافہ سے مروی ہے کہ میں نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! عورتیں اپنا دامن کتنا لٹکا ئیں؟ نبی مائینہ نے فرمایاتم لوگ ایک بالشت کے برابراہے لٹکا سکتی ہو، میں نے عرض کیا کہ اس طرح تو ان کی پنڈلیاں کھل جا کیں گی؟ نبی مائینہ نے فرمایا کہ پھرایک گزائکا تو اس سے زیادہ نہیں۔

( ٢٧٦٧ ) حَدَّثْنَا رَوْحٌ حَدَّثْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخَبَرَنَا عَطَاءٌ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ

جَعَلَتُ شَعَائِرَ مِنْ ذَهَبٍ فِي رَقَبَتِهَا فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعُرَضَ عَنُهَا فَقُلُتُ أَلَا تَنْظُرُ إِلَى زِينَتِهَا فَقَالَ عَنْ زِينَتِكِ أُغُرِضُ قَالَ زَعَمُوا أَنَّهُ قَالَ مَا ضَرَّ إِخْدَاكُنَّ لَوْ جَعَلَتُ خُرُصًا مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ جَعَلَتُهُ بِزَعْفَرَانِ [راحع: ٢٤٥٤، ٢١٥٤٤].

(۱۷۲۱۷) حفرت ام سلمہ فیافنا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے مگلے میں سونے کا ہار اٹکا لیا، نی میٹا ان کے یہاں گئے تو ان سے اعراض فرمایا ، انہوں نے عرض کیا کہ آپ اس زیب وزینت کوئیں و کمچہ رہے؟ نی میٹٹا نے فرمایا ہیں تمہاری زینت ہی سے تو اعراض کر رہا ہوں ، پھرفرمایا تم اسے جا ندی کے ساتھ کیوں نہیں ملاتیں 'پھراسے زعفران کے ساتھ خلط ملط کرلیا کرو'جس سے وہ جا ندی بھی سونے کی طرح ہوجائے گی ۔

( ٢٧٢١٨ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْبَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِي أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مُنَا أَمْ الْمُ عَلَيْهِ أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرُ ثُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى بَعْضِ الرَّحْمَٰ الْمُ عَلَيْهِ مُ أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ حَلَفَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ حَلَفْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ حَلَفْتَ يَا نَبِي اللَّهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ شَوْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهُرَ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا [صحح البحاري (١٩١٠)، ومسلم (١٠٨٥)].

(۲۷۲۱۸) حضرت ام سلمہ بڑا تھئا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیڈا نے بیشم کھالی کہ اپنی از واج کے پاس ایک مہینے تک نہیں جا کمیں گے، جب ۲۹ دن گذر محے تو صبح یا شام کے کسی وقت ان کے پاس چلے محے، کسی نے پوچھاا ہے اللہ کے نبی! آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ ایک مہینے تک ان کے پاس نہ جا کمیں محے؟ نبی ملیٹھ نے فر مایام ہینہ بعض وقات ۲۹ دن کا بھی ہوتا ہے۔

( ٢٧٢١٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَ سَفِينَةُ مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ السَّلَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَمَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانَهُ وَمَا مَلَكُتُ آئِمَانُكُمْ حَتَّى جَعَلَ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَجْلِجُهَا فِى صَدْرِهِ وَمَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانَهُ وَمَا مَلَكُتُ آئِمَانُكُمْ حَتَّى جَعَلَ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَجْلِجُهَا فِى صَدْرِهِ وَمَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانَهُ وَمَا مَلَكُونَ آئِمَانُكُمْ حَتَّى جَعَلَ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَجْلِجُهَا فِى صَدْرِهِ وَمَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانَهُ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِجُولِجُهَا فِى صَدْرِهِ وَمَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِعَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَالِمُ فَيْ فَيْ وَمَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانَهُ إِلَيْهُ وَسَلَّمَ يُلِعْلِمُ عَلَيْهِ وَمَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانَهُ إِلَيْهُ وَسَلَّمَ يُلِحُولُكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا يَهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِعْلِمُ عَلَيْهِ وَلَمَا يَلُهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُعْلِمُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمَلَهُ عَلَيْهِ وَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمِي عَلَيْهِ وَلَمَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهُ فِي عَلَيْهِ وَلَا يَعْلِى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ فَلَا لَا عَلَيْهِ الْعَلَاقُ عَلَى اللّهُ الْعَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْعُلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَاقُ وَالْعَلَالُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

۔ (۲۷۲۱۹) حضرت ام سلمہ نیکٹا ہے مروی ہے کہ نبی نائیلا کی آخری وصیت بیٹھی کہ تماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ، ببی کہتے کہتے نبی نائیلا کا سینۂ مبارک کھڑ کھڑانے اور زبان رکے گئی۔

( ٢٧٢٠ ) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنُ الْحَسَنِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ رَبُّ اغْفِرُ وَارْحَمُ وَاهْدِنِى السَّبِيلَ الْلَّقُومَ [راحع: ٢٦ ٢٧١].

(۲۷۲۲) حضرت ام سلمہ فیکھٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا ہید دعاء کیا کرتے تھے کہ پروردگار! بھے معاف فرما، مجھ پررحم فرمااور سید ھے راہتے کی طرف میری رہنمائی فرما۔

( ٢٧٢١ ) حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى قَالَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِينَ قَالَ حَدَّثَنِّنِي أَمُّ

وَلَهِ لِلهُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ قَالَتْ كُنْتُ امْرَأَةً لِى ذَيْلٌ طَوِيلٌ وَكُنْتُ آتِى الْمَسْجِدَ وَكُنْتُ آسْجَبُهُ فَسَالُتُ أُمَّ سَلَمَةَ قُلْتُ إِنِّى امْرَأَةٌ ذَيْلِى طَوِيلٌ وَإِنِّى آتِى الْمَسْجِدَ وَإِنِّى آسْحَبُهُ عَلَى الْمَكَانِ الْقَذِرِ ثُمَّ آسْحَبُهُ عَلَى الْمَكَانِ الطَّيْبِ فَقَالَتْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا مَرَّتُ عَلَى الْمَكَانِ الْقَذِرِ ثُمَّ مَرَّتُ عَلَى الْمَكَانِ الطَّيْبِ فَإِنَّ ذَلِكَ طَهُورٌ [راحع: ٢٧٠٢١].

(۲۷۲۲) ابراہیم بن عبدالرطن کی ام ولدہ کہتی ہیں کہ ہیں اپنے کپڑوں کے دامن کوز مین پرتھسیٹ کرچلتی تھی ،اس دوران ہیں المی جگہوں ہے بھی گذرتی تھی جہاں گندگی پڑی ہوتی اورالی جگہوں ہے بھی جوصاف ستھری ہوتیں ،ایک مرتبہ میں مصرت ام سلمہ بڑتھا کے یہاں گئی تو ان سے بیسسلہ یو چھا ، انہوں نے فرمایا کہ ہیں نے نبی مایٹھا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بعدوالی جگہ اسے صاف کردیتی ہے۔ (کوئی حرج نہیں)

(۱۷۲۲) حضرت ام سلمہ نگافت مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر نگافت تجارت کے سلسلے ہیں ' بھری' کی طرف روانہ ہوئے ، ان کے ساتھ دو بدری محابہ تعیمان بڑگافتا اور سو پہلا ہن حرملہ نگافتا بھی تھے ، زادِ راہ کے گران سو پہلا تھے ، ایک موقع پران کے پاک نعیمان آئے کہ جھے بچھ کھانے کے لئے دے دو، سو پہلانے کہا کہ نہیں ، جب تک حضرت صدیق اکبر بڑگافتا نہا کہ بیاں نعیمان بہت بنس کھا اور بہت حس مزاح رکھنے والے تھے ، انہوں نے کہا کہ ہیں بھی تہمیں عصر دلاکر چھوڑوں گا۔

پھروہ کچھلوگوں کے پاس سکتے جوسوار یوں پر بیرون ملک سے سامان لا دکر لا رہے تنے ،اوران سے کہا کہ مجھ سے ملام خرید و کے جوعر بی ہے، خوب ہوشیار ہے ، براز بان دان ہے ، ہوسکتا ہے کہ وہ یہ بھی کہے کہ بیس آزاو ہوں ،اگر اس بنیاد پرتم اسے چھوڑ ناچا ہوتو جھے ابھی سے بتادو، میرے فلام کومیر سے فلاف ندکر دیتا ،انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے دس اونوں کے کوش اسے خرید تے ہیں ، وہ ان اونوں کو ہا تھے ہوئے لے آئے ،اورلوگوں کو بھی اپنے ساتھ نے آئے ، جب اونوں کورسیوں سے

باندھ لیا تو نعیمان بھٹنڈ کینے لگے بیر ہاوہ غلام ،لوگوں نے آ مے بڑھ کرسو پہلا سے کہا کہ ہم نے تنہیں فرید لیا ہے،سو پہلا نے کہا کہ وہ جموٹ بول رہا ہے، میں تو آ زاد ہوں ،ان لوگوں نے کہا کہ تمہارے آ قانے ہمیں پہلے ہی تمہارے متعلق بتا دیا تھا اور یہ کہہکران کی گردن میں رسی ڈال دی ،اورانہیں لے مجئے۔

ادھر حضرت ابو بکر بڑٹنڈوالیس آئے تو انہیں اس واقعے کی خبر ہوئی ، وہ اپنے ساتھ پچھ ساتھیوں کو لے کران لوگوں کے پاس مگئے اوران کے اونٹ والیس لوٹا کرسو پہلا کو چیٹر الیا ، نبی مائیڈیا کو معلوم ہوا تو آپ مُلٹیڈیٹا ورمحابہ جھائیڈاس واقعے کے یاد آنے پرایک سال تک ہنتے رہے۔

( ٢٧٢٢٢ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنُ الزُّهْرِئُ قَالَ حَدَّلَيْنِي هِنْدُ ابْنَةُ الْحَارِثِ الْفُرَشِيَّةُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهَا أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنْ الصَّلَاةِ الْمَثْكُوبَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَبَتَ مَنْ صَلَّى مِنْ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَبَتَ مَنْ صَلَّى مِنْ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُ (راحع: ٢٧٠٧٦).

(۲۲۳ کا ۱۷ مفرت ام سلمہ دیا تھی سے مردی ہے کہ نبی طینا جب سلام پھیرتے تو نبی طینا کا سلام ختم ہوتے ہی خواتین اٹھنے لگتی تھیں ،ادر نبی طینا کھڑے ہونے سے پہلے کچھ دیرا پی جگہ پر ہی رک جاتے تھے۔

( ٢٧٢٢١) حَدَّنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَحَرَمِنَّ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّنَا هِضَامٌ عَنُ قَنَادَةً عَنْ أَبِى الْحَلِيلِ عَنْ صَاحِبِ لَهُ عَنْ أَمُّ لَمُ مَنَّةً أَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ اخْتِلَاكُ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَيَخُرُجُ رَجُلٌ مِنْ الْمُهِينَةِ هَارِبٌ إِلَى مَكَةً فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً فَيُخْرِجُونَهُ وَهُو كَارٍهٌ فَيَبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكِنِ وَالْمَقَامِ الْمُعَدِّقِ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنْ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ اتّنَهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ الْمِواقِ فَيُبَايِعُونَهُ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ آخُوالُهُ كُلُبٌ فَيَهُمْ إِلْنَهِ الْمَكْمَى بَعْنًا فَيَظُهَرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ الْمُعْرَاقِ فَيْعَلِيمُ وَالْمَكَى بَعْنًا فَيَظُهُرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْثُ كُلُبٍ وَالْمَكَى بَعْنًا فَيَظُهَرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْثُ كُلُبٍ وَالْمَعْمِ وَلَا لَهُ كُلُبُ فَيَعْمِلُ فِي النَّاسِ مُنَّةً نَبِيْهِمْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلْقِى الْإَسْلَامُ بِجِوَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ يَمُكُنُ تِسْعَ سِنِينَ قَالَ حَرَمِى أَوْ سَبْعَ [صححه ابرحاد دود: ٢٧٥١) والحاكم (١٤/٢٥). قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٧٥١) والحاكم (١٤/٢٥).

(۳۷۲۲) حفزت امسلمہ بڑا ہے مروی ہے کہ نی طبیعانے ارشاد فر مایا ایک فلیغہ کی موت کے وقت لوگوں بیں نے فلیفہ کے متعلق اختلاف پیدا ہوجائے گا ، اس موقع پر ایک آ دمی مدینہ منورہ ہے ہما گ کر مکہ مکر مدچلا جائے گا ، ابل مکہ میں ہے پہولوگ اس کے پاس آئیں گے اور اسے اس کی خواہش کے برخلاف اسے با ہر نکال کر ججرا سود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس سے بیعت کرلیں ہے ، پھران سے لڑنے کے لئے شام سے ایک فشکر روانہ ہوگا جے مقام ''بیداء'' میں دھنسادیا جائے گا ، جب لوگ بید کی بیس کے قوان کے پاس شام کے ابدال اور عراق کے عصائب (اولیاء کا ایک درجہ) آ کران سے بیعت کرلیں گے۔

پھر قریش میں سے ایک آ وی نکل کر سامنے آئے گا جس کے اخوال بنوکلب ہوں ہے، وہ کی اس قریش کی طرف ایک لفکر بیسے گا جواس قریش کی سرف ایک لفکر بیسے گا جواس قریش پر عالب آ جائے گا ،اس لفکر با جنگ کو ' بعث کلب' کہا جائے گا اور وہ فخص بحروم ہوگا جواس غز وے کے مال غنیمت کی تقلیم کے موقع پر موجود نہ ہو، وہ مال و دولت تقلیم کرے گا اور نبی طابق کی سنت کے مطابق عمل کرے گا ، اور اسلام زمین برانی کرون ڈال دے گا اور وہ آ دمی نوسال تک زمین میں رہے گا۔

( ٢٧٢٥) حَذَّنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّنَا آبِى حَدَّنَا عَلِى بُنُ زَيْدٍ عَنَ الْحَسَنِ عَنُ أُمَّهِ عَنْ أُمَّهِ عَنْ أُمَّهِ عَنْ أُمَّهِ عَنْ أُمَّهِ عَنْ أُمَّهِ عَنْ أَمَّهِ وَهُوَ يَسْتَرُجِعُ قَالَتُ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأَلْكَ قَالَ طَائِفَةً مِنْ أُمَّتِى مُكَّةً فَيَمْنَعُهُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَيُخْسَفُ بِهِمْ مَصْرَعُهُمْ وَاحِدًا وَمَصَادِرُهُمْ شَتَى قَالَ إِنَّ مِنْهُمْ وَمَصَادِرُهُمُ شَتَى قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَكُونُ مَصْرَعُهُمْ وَاحِدًا وَمَصَادِرُهُمْ شَتَى قَالَ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ مَصْرَعُهُمْ وَاحِدًا وَمَصَادِرُهُمْ شَتَى قَالَ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ مَصْرَعُهُمْ وَاحِدًا وَمَصَادِرُهُمْ شَتَى قَالَ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ مَصْرَعُهُمْ وَاحِدًا وَمَصَادِرُهُمْ شَتَى قَالَ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ مَصْرَعُهُمْ وَاحِدًا وَمَصَادِرُهُمْ شَتَى قَالَ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ مَصْرَعُهُمْ وَاحِدًا وَمَصَادِرُهُمْ شَتَى قَالَ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ مَصْرَعُهُمْ وَاحِدًا وَمَصَادِرُهُمْ شَتَى قَالَ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ مَنْ يَكُونُ مَصْرَعُهُمْ وَاحِدًا وَمَصَادِرُهُمْ شَتَى قَالَ إِنَ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ مُنْ يَكُونُ مُنْ يَكُونُ اللَّهِ مَا مَنْ يَكُونُ مَنْ يَكُونُ مِنْ يَكُونُ مَنْ يَكُونُ مُنْ يَكُونُ مُنْ يَكُونُ مَنْ يَكُونُ مُنْ يَصُونُ عُمْ وَاحِدًا وَمَصَادِرُهُمْ مُنْ يَكُونُ اللَّهِ مُنْ يَكُونُ اللَّهُ مُنْ يَعْلَى إِنْ يَسْرِقُونُ اللَّهُ عَنْ يَكُونُ مُنْ يَكُونُ الْمُونُ وَالْمَالُونُ اللَّهُ عَلَى إِنْ مِنْهُمْ وَاحِدًا وَمَصَادِرُهُمْ مُنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنْهُمُ مُنْ الْمُعُونُ الْمُعُمُ وَالْمُ الْمُنْ الْمُعْمِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ وَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۲۷۲۵) حضرت اسلمہ فاقائے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طالبان نیز سے بیدار ہوئے تو ''انا اللہ وانا الیہ راجعون' پڑھ رہے بیشے ، یمی نے پوچھایار سول اللہ! کیا ہوا؟ ہی طالبہ نے فر مایا کہ میری است کے ایک کروہ کوزین بیں دھنساد یا جائے گا ، پھر وہ لوگ ایک لفکر مکہ مرمبی ایک آ دی کی طرف جیجیں ہے ، اللہ اس آ دی کی ان سے حفاظت فر مائے گا اور انہیں زمین بی وہ لوگ ایک لفکر مکہ مرمبی ایک بی گرف میں نے عرض کیا یا دھنساد سے گا ، وہ سب ایک بی جگہ کی اڑے جا کی سے کیکن ان کے اٹھائے جانے کی جگہیں مختلف ہوں گی ، بی نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کیسے ہوگا؟ فر مایا ان بی سے بعض لوگ ایسے بھی ہوں ہے جنہیں زبرد تی لفکر بیں شامل کیا گیا ہوگا تو وہ ای حال بیس آئیں ہے۔

( ٢٧٣٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّلَنَا حَمَّادٌ عَنُ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنُ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ صَلَمَةً قَالَتُ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع ما نبله].

(۲۲۲۲) گذشته صدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ لِأَمْ سَلَمَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتْ لَا قُلْتُ فَإِنَّ عَائِشَةَ تُخْيِرُ النَّاسَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتْ قُلْتُ لَعَلَّهُ أَنْ كَانَ لَا يَتَمَالَكُ عَنْهَا حُبُّا أَمَّا أَنَا فَلَا [راحم: ٢٧٠٦٨].

(۲۷۲۷) ابوقیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جھے حضرت عبداللہ بن عمرو ٹاکٹٹانے حضرت ام سفمہ ٹنگٹا کے پاس یہ پوچھنے کے لئے بھیجا کہ کیا نی طائبال وزے کی حالت میں یوسد سیتے تھے؟ اگر و انفی میں جواب دیں تو ان سے کہنا کہ حضرت عائشہ ٹاکٹائو لوگوں کو بتاتی ہیں کہ نبی طائبال وزے کی حالت میں انہیں یوسد یا کرتے تھے؟ چنا نچہ ابوقیس نے بیسوال ان سے بوچھا تو انہوں نے فنی میں جواب و یا ، ابوقیس نے معنرت عائشہ نظافا کا حوالہ دیا تو معنرت ام سلمہ بڑھائے نے فرمایا ہوسکتا ہے کہ نبی ملیاہ نے انہیں بوسہ دیا ہو کیونکہ نبی ملیٹا ان سے بہت جذباتی محبت فرمایا کرتے تھے ، البتہ میرے ساتھ بمحی ایسانہیں ہوا۔

( ٢٧٢٨ ) حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّقَنَا حَيُوَةُ وَابُنُ لَهِيعَةَ قَالَا سَمِعْنَا يَزِيدَ بُنَ أَبِى حَبِيبٍ يَقُولُ حَدَّثَنِى أَبُو عِمْرًانَ قَالَ قَالَتُ لِى أُمَّ سَلَمَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا آلَ مُحَمَّدٍ مَنْ حَجَّ مِنْكُمْ فَلْيُهِلَّ فِي حَجْهِ أَوْ فِي حَجَّتِهِ شَكَّ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ [راحع: ٢٧٠٨٣].

(۲۷۲۲۸)حعزت ام سلمہ بڑھنا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی میٹھ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اے آل محمہ اِمنٹیٹی ہم میں ہے جس نے حج کرنا ہو،وہ حج کا احرام ہاندھ لے۔

( ٢٧٢٦٩ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ دَحَلَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ عَلَى أَمَّ سَلَمَةً فَقَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّى الْحُشَى أَنُ الكُونَ قَدُ هَلَكُتُ إِنِّى مِنُ الْحَنِوِ فُرَيْشٍ مَالًا بِعْتُ ارْضًا لِى بِأَرْبَعِينَ الْفَ دِينَادٍ فَقَالَتُ الْفِقُ يَا بُنَى قَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ اصْحَابِى مَنْ لَا يَرَانِي بَعْدَ أَنْ أَفَادٍ فَهُ فَاتَيْتُ عُمَرَ فَاخْبَرُتُهُ فَاتَاهَا فَقَالَ بِاللَّهِ أَنَا مِنْهُمْ فَالَتُ اللَّهُمَّ لَا وَلَنْ أَبَرَىءَ أَحَدًا لَا يَعْدَ إِنْ أَنْ أَفَادٍ فَهُ فَاتَيْتُ عُمَرَ فَاخْبَرُتُهُ فَآتَاهَا فَقَالَ بِاللَّهِ أَنَا مِنْهُمْ قَالَتُ اللَّهُمَّ لَا وَلَنْ أَبَرَىءَ أَحَدًا بَعْدَكَ إِراحِهِ: ٢٧٠٢٢].

(۲۷۲۹) حضرت ام سلمہ بڑھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑھ ان کے پاس آئے اور کہنے گئے الماں جان! مجھے اندیشہ ہے کہ مال کی کثرت بھے بلاک نہ کردے ، کیونکہ بیس قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہوں ، میں نے صرف ایک زمین جالیس بزار دینار میں بچی ہے ، انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا! اسے فرج کرو، کیونکہ میں نے نبی بیٹیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میر کے بعد وہ مجھے دو بارو بھی نہ دیکھ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میر کے بعد وہ مجھے دو بارو بھی نہ ددیکھ سکے ، حضرت عمر المائٹون میں مونے کے بعد وہ مجھے دو بارو بھی نہ ددیکھ سکیں کے ، حضرت عمر المائٹون میں مونے کے بعد وہ مجھے دو بارو بھی نہ دو کھیں گئی ہوئے کہ میر المائٹون میں مونے کے بعد وہ کھی ان بول نے حضرت عمر المائٹون کو بیا بات بتائی ، حضرت عمر المائٹون کو دھنرت ام سلمہ المائٹون کے پاس پہنچا اور گھر میں داخل ہوکرفر مایا اللہ کی تم کھا کر بتا ہے ، کیا میں بھی ان میں سے ہوں ؟ انہوں نے فرمایا نہیں ، لیکن آپ کے بعد میں کی متعلق یہ بات نہیں کہ کئی ۔

( ٢٧٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَخْيَى بُنُ وَاضِح قَالَ أَخْبَرَنِى عَبُدُ الْمُؤْمِنِ بُنُ خَالِمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمَّهِ عَنْ أُمَّهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَمْ يَكُنْ فَوْبُ أَحَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَمْ يَكُنْ فَوْبُ أَحَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَمْ يَكُنْ فَوْبُ أَحَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَمْ يَكُنْ فَوْبُ أَحْبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُتُ لَمْ يَكُنْ فَوْبُ أَحْبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُتُ لَمْ يَكُنْ فَوْبُ أَحْبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْ سَلَمَةً زَوْجٍ النَّبِي وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُتُ لَمْ يَكُنْ فَوْبُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ قَمِيصٍ وَاستاده صعيف. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٦٠ ١٥، ابن ماحة: ٥٧٥ ١٥ الترمذي: ٢٧٦٣٥) وسَلَّمَ عِنْ قَمِيصٍ وَاستاده صعيف. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٦٠ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَل

( ٢٧٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ آبِي عَوْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ قَالَ مَرُوَانُ كَيْفَ نَسْأَلُ آحَدًا وَفِينَا ٱزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ فَٱخْبَرَتُهُ ٱنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَنَشَلَتُ لَهُ كَتِفًا مِنْ قِدْدٍ فَأَكَلَهَا ثُمَّ خَوَجَ فَصَلَّى [داحع: ٢٧١٤٧].

(۲۷۲۳۱) حضرت ام سلمہ ناتی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیہ انے شانے کا گوشت تناول فر مایا ، اسی دوران نبی ملیہ اپانی کو ہاتھ دگائے بغیر نماز کے لئے تشریف لے محتے۔

( ٢٧٢٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ الْحَبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبَنَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ بُنِ ابِي سَلَمَةَ بِعِنْي عَنْ ابِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَصَابَتُهُ مُصِيبَةً قَلْيَقُلُ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللّهُمَّ عِنْدَكَ آخَتَوبُ مُصِيتِي فَأَجُونِي فِيهَا وَابْدِلْنِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا قَلْتُ فِي نَفْسِي وَمَنْ خَيْرًا مِنْهَا قَلْمَا مَاتَ آبُو سَلَمَةً قُلْتُهَا فَيَعَلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَمَنْ خَيْرًا مِنْهَا قَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ خَيْرًا مِنْهَا قَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ خَيْرًا مِنْهَا قَلْمُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْمُ وَاللّهُ عَلَى الْمُولُةُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْ الْهُ عَلْمُ وَالْمَى وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْمُ وَالْمَ وَلِكَ قَالَ الْمِعْمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْمُ لَهُ وَلِكَ إِنِّى الْمُوافَّةُ مُنْ اللّهُ عَلْمُ لَكَ اللّهُ عَلْمُ لِهُ اللّهُ عَلْمُ لِهُ اللّهُ عَلْمُ لَهُ اللّهُ عَلْمُ لَكُولُ إِنّى الْمُولُةُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ لَكُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ لَكُ اللّهُ عَلْمُ لَكُولُ الْمُؤْلِكِ إِنّا عَلْمُ لَكُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

فَالَهَتُ عَلَيْهِ حَتَّى نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَالنَّهُ فَاسْتَحْيَتُ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلَتُهُ أَمُّ سَلَمَةَ فَنَوَلَتُ نِسَاؤُكُمُ حَرْكَ لَكُمْ فَأْتُوا حَرِّلَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَالَ لَا إِلَّا فِى صِمَامٍ وَاحِدٍ و قَالَ وَكِيعٌ ابْنُ سَابِطٍ رَجُلٌ مِنْ قُوَيْشِ (راحع: ٢٧١٣٦).

(۲۷۳۳) حفرت امسلمہ نگافئا ہے مروی ہے کہ انصار کے مردا پی عورتوں کے پاس پیچیلے جھے ہے نہیں آتے تھے، کیونکہ یہودی کہا کرتے تھے کہ جو فض اپنی بیوی کے پاس پیچیلی جانب ہے آتا ہے اس کی اولا و بھینگی ہوتی ہے، جب مہاجرین مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے انصاری عورتوں ہے بھی نکاح کیا اور پیچیلی جانب سے ان کے پاس آتے ، لیکن ایک عورت نے اس معاطم میں اپنے شوہر کی بات مانے ہے انکار کردیا ،اور کہنے گئی کہ جب تک میں نبی طینوا سے اس کا تھم نہ یو چھلوں اس وقت تک تم بیکا منہیں کر سکتے۔

چنانچہ وہ مورت معزت امسلمہ بڑات کے پاس آئی اوران سے اس کا ذکر کیا، معزت امسلمہ بڑات نے فر مایا کہ بیٹہ جاؤ،
تی مایش آتے تی ہوں گے، جب نی مایش تشریف لائے تو اس مورت کو بیسوال پوچھتے ہوئے شرم آئی لہذاوہ یوں تی والی چنی میں ایس اس محفرت امسلمہ بڑات نی مایش کو یہ بات بتائی تو نی مایش نے فرمایا اس انصار یہ کو بلاؤ، چنانچہ اسے بلایا کیا اور
تی مایش نے اس کے سامنے یہ آ بت تلاوت فرمائی ' تمہاری ہویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، سوتم اسپنے کھیت میں جس طرح آٹا چاہو،
آ سکتے ہو' اور فرمایا کدا گلے سوراخ میں ہو (خواہ مرد چھیے سے آئے یا آگے ہے)

( ٢٧٢٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرُوَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَمَّ سَلَمَةَ عَنْ أُمُّهَا قَالَتُ قَالَ مُخَنَّثُ لَآخِيهَا عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي أُمَيَّةَ إِنْ فَضَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الطَّائِفَ غَدًّا ذَلَلْتُكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أُخْرِجُوا هَوُلَاءِ مِنْ بَيُوتِكُمْ فَلَا يَذْخُلُوا عَلَيْكُمْ [راسع: ٢٧٠٢].

مقبول اوررز تي حلال كاسوال كرتا ہوں \_

( ٢٧٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بُنِ آبِى عَائِشَةَ عَنْ مَوْلَى لِأُمَّ سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصَّبُحَ حِينَ يُسَلِّمُ فَذَكَرَهُ

(۲۷۲۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٢٣ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ عَنْ شُغْبَةَ عَنْ آبِي يُونُسَ الْبَاهِلِتِي قَالَ سَمِعْتُ مُهَاجِرًا الْمَكَى عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُزُو جَيْشُ البَيْتَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدًاءَ مِنْ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الْمُكْرَةَ مِنْهُمْ قَالَ يَبْعَثُ عَلَى نِيَّتِهِ [انظر: ٢٧٢٨٣].

(۲۷۲۳۷) حضرت ام سلمہ بڑھی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا نے اس لشکر کا تذکرہ کیا جسے زیبن ہیں دھنسا دیا جائے گا تو حضرت ام سلمہ بڑھانے عرض کیا کہ ہوسکتا ہے اس لشکر ہیں ایسے لوگ بھی ہوں جنہیں زبردی اس میں شامل کرلیا گیا ہو؟ نبی میڈا نے فرمایا انہیں ان کی نیتوں پرافعایا جائے گا۔

( ٢٧٢٨ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرُ و وَعَبُدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّنَا هِشَامٌ عَنْ بَعْنَى عَنْ آبِى سَلَمَةً عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتُ بَيْنَا آنَا مُضْطَحِعَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ فَانُسَلَلْتُ فَاخَذْتُ فِيَابَ حَيْضَتِى فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفِسُتِ قُلْتُ نَعَمُ فَدَعَانِي فَانْسَلَلْتُ فَاخَذْتُ فِيَابَ حَيْضَتِى فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفِسُتِ قُلْتُ نَعَمُ فَدَعَانِي فَانْسَلَلْتُ فَاخَدُتُ فِي الْحَمِيلَةِ وَكَانَتُ هِى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلَانِ مِنْ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ فَانْطَحَعْتُ مَعَهُ فِي الْحَمِيلَةِ وَكَانَتُ هِى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلَانِ مِنْ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنْ الْجَنَابَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلَانِ مِنْ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنْ الْجَنَابَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ الْعَرَابَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَلِهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَائِمُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ إِنْ وَسُلَعَ مَسَلَمَةً عَلَيْهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَدُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَائِمُ وَمُولَ صَائِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَائِهُ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ الْمَالِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مِلْكُولُولُ الْعَلَيْهِ وَمِى الْمُعْتَلِيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمُ الْمُعْلَقُولُ الْمِنْ عُلْهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمُؤْمُ الْعَالَقُولُ الْمُعْلَقُ وَالْمُ الْمُعَلِيْهِ إِلَا عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ وَالْمُ ع

(۲۷۳۸) حضرت ام سلمہ فی کھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی طیاہ کے ساتھ ایک لحاف میں تھی کہ بیھے'' ایا م' شروع ہو گئے ، میں کھسکنے گلی تو نی مائیہ نے فر مایا کیا تہ ہیں ایا م آنے گئے ، میں نے کہائی یارسول اللہ! پھر میں وہاں سے چلی گئی ، اپنی حالت ورست کی ، اور کپڑ اہا تدھ لیا ، پھر آ کر نبی طیاہ کے لحاف میں تھس کئی اور میں نبی طیاہ کے ساتھ ایک بی برتن سے شسل کر لیا کر تی متنی ، اور نبی طیاہ روز سے کی حالت میں بوسر بھی دے دیتے تھے۔

( ٢٧٢٣٩ ) قَالَ آبُو عَبُد الرَّحْمَنِ حَدَّلَنَاه هُدُبَةً قَالَ حَدَّلَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ عَنْ يَخْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ بِإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَعْنَاهُ

(۲۷۲۳۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے مجی مروی ہے۔

( ٢٧٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنُ الشَّغْبِى عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِالسِّمِكَ رَبِّى إِنِّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَذِلَّ أَوْ أَضِلَ أَوْ أَظُلَمَ أَوْ أَجْهَلَ آوْ يُجْهَلَ عَلَى [راحع: ٢٧١٥]. (۱۷۲۴) حضرت ام سلمہ بڑھنا ہے مروی ہے کہ نبی ملاہ جب گھرے نکلتے تو یہ دعاء پڑھتے'' اللہ کے نام ہے، میں اللہ پر مجروسہ کرتا ہوں ،اے اللہ! ہم اس بات ہے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ پھسل جا کمیں یا ممراہ ہوجا کمیں ، یاظلم کریں ، یا کوئی ہم پڑھلم کرے ، یا ہم کسی ہے جہالت کا مظاہرہ کریں یا کوئی ہم ہے جہالت کا مظاہرہ کرے۔

( ٣٧٢٤١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَمَّادٍ الدُّهُنِيِّ عَنُ أَبِي سَلَمَةً عَنُ أَمَّ سَلَمَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَوَائِمُ الْمِنْيَرِ رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ [راحع: ٢٧٠٠٩].

(١٧٢٣) حفرت امسلمد والتلاس مروى بكرني الميال في ما الم مرس منبرك إل جنت بي كازے جاكي م

( ٢٧٢٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ خُفَيْمٍ عَنْ ابْنِ سَابِطٍ عَنْ حَفْصَة بِنْتِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَّ سَلَمَة قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ نِسَاؤُكُمْ حَرُثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرُثَكُمْ آنَى شِنْتُمْ قَالَ صِمَامًا وَاحِدًا (راحع: ٢٧١٣٦).

(۲۷۲۲) حفرت ام سلمہ بڑھا ہے مروی ہے کہ نی رہا اے اس آیت کی تفییر مین'' تمہاری بویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، سوتم اپنے کھیت میں جس طرح آنا چاہو، آسکتے ہو' فرمایا کہ اسکلے سوراخ میں ہو (خواہ مرد چھھے ہے آئے یا آگے ہے)

( ٢٧٢٤٣ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ لَيْثِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى بُكَيْرٌ عَنْ آبِى بَكْرٍ بُنِ الْمُنْكِدِرِ عَنْ آبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ آبِى سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قَبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ [صححه البحارى (٣٢٢)]. [راجع: ٢٧٠٢١].

(۲۷۲۳۳) حفزت ام سلمہ ڈیٹھا ہے مروی ہے کہ نبی علیٰ امروز ہے کی حالت میں انہیں بوسہ دے ویا کرتے تھے۔

( ٢٧٢٤٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ أَبُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى بُكَيْرٌ عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِدِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِالسَّنَادِهِ [راجع: ٢٧٠٣١].

( ۲۷۲۳۳ ) گذشته حدیث اس دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٢٤٥ ) حَذَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَا حَذَّثَنَا شُعْبَةُ وَعَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَذَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ عَنُ آبِى سَلَمَةَ عَنُ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ ٱكْثَرَ صَلَاتِهِ قَاعِدًا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ وَكَانَ آحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ الْعَبُدُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا [راحع: ٢٧١٣٤].

(۱۷۲۳۵) تھزت امسلمہ بڑٹھ کے مروی ہے کہ نبی مایٹا کا جس وقت وصال ہوا تو فرائض کے علاوو آپ کُلٹھ کُل اکثر نمازیں بیٹے کر ہوتی تغییں اور نبی مایٹا کے نز دیک سب ہے پہندید وعمل وہ تھا جو ہمیشہ ہوا اگر چہ تھوڑ اہو۔

( ٢٧٢٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَوْنَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ شَدَّادٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ الْوُصُوءُ مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ أَوْ ذَكَرَ ذَلِكَ لِمَرْوَانَ فَقَالَ مَا آذْرِى مَنْ نَسْأَلُ كَيْفَ وَفِينَا أَزُوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَنَنِى إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ فَحَدَّكَنْنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَنْنِى إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ فَحَدَّكَنْنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ يَتَوَطَّأُ [راحع: ٢٧١٤٧]. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَنَاوَلَ عَرْفًا فَانْتَهَسَ عَظُمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمُ يَتَوَطَّأً [راحع: ٢٧١٤٧].

(۲۷۳۷) حضرت ام سلمہ فتافا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیابہ نے شانے کا کوشت تناول فر مایا، اسی دوران حضرت بلال ٹٹائٹر آ مکے اور نبی طیابہ یانی کو ہاتھ لگائے بغیر نماز کے لئے تشریف لے مکئے۔

( ٢٧٢٤٧ ) حَدَّثْنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثْنَا حَمَّادُ بُنُ مَـلَمَةً عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُمُهَانَ عَنْ سَفِينَةً مَوْلَى أَمَّ سَلَمَةً قَالَ أَعْتَقَتْنِى أُمَّ سَلَمَةً وَاشْتَوَطَّتْ عَلَىَّ أَنْ ٱلْحُدُمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَاشَ [راجع: ٢٢٢٧].

(۲۷۲۷) حضرت سفیند ٹائٹو سے مروی ہے کہ حضرت ام سلمہ فائٹانے مجھے آزاد کر دیا اور بیشرط لگا دی کہ تاحیات نی طالا خدمت کرتار ہوں گا۔

( ٢٧٢٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِئٌ عَنُ زَائِدَةً عَنْ عَمَّارٍ بْنِ أَبِى مُعَاوِيَةَ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ آنَهَا كَانَتُ تَغْتَسِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْجَنَابَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَاطْنِر: ٣١ - ٢٧].

(۲۷۲۸) حضرت ام سلمه بنافات مروی ہے کہ وواور نبی پانیا ایک بی برتن سے مسل جنابت کرلیا کرتے تھے۔

( ٢٧٢٤٩ ) حَدَّنَنَا عَبْدُالرَّ حُمَنِ حَدَّنَنَا سَلَّامُ بُنُ آبِي مُطِيعٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى أَمَّ سَلَمَةَ فَا حُرَجَتْ إِلَيْنَا شَعُوا مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْطُوباً بِالْحِنَّاءِ وَالْكُتَمِ [راحع: ٧٠٠٧] فَأَنْ مُحْرَجَةِ إِلَيْنَا شَعْرًا مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْطُوباً بِالْحِنَّاءِ وَالْكُتَمِ [راحع: ٧٠٠٧] فَأَنْ بَنَ عَبِداللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْطُوباً بِالْحِنَّاءِ وَالْكُتَمِ [راحع: ٧٠٠٤] وقد عن الله عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ مِنْ مَنْ الرَحْمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَالْمُولِ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ مُنْ وَلِيكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ مُعْتَعْفُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَيْمُ مِنْ الْعَلَى الْعَلَيْ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى مُعْتَلِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مُعْتَلِمُ عَلَيْهِ عَلَى مُعَلِ

( ٢٧٢٥ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ آبِى الْآسُودِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَمَّ سَلَمَةَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ النَّهَ قَدِمَتْ وَهِى مَرِيضَةٌ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَآنُتِ رَاكِبَةٌ قَالَتْ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عِنْدَ الْكُعْبَةِ يَقُرَأُ بِالطُّورِ قَالَ آبِى وَقَرَأَتُهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتُ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ حِينَةٍ يُنْصَلَّى بِجَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقُرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُودٍ [راحع: ٢٧٠١٨].

(۲۷۲۵۰) حضرت ام سلمہ بڑا ہی سروی ہے کہ جب وہ مکہ تکر مہ پنجیں تو '' بیار' تفیس ، انہوں نے نبی مایٹا ہے اس کا تذکرہ کیا ، نبی مایٹا نے فر مایا تم سوار ہو کرلوگوں کے چیچے رہتے ہوئے طواف کرلو، حضرت ام سلمہ بڑا ہا کہ بی بین کہ بیس نے نبی مایٹا کو خان تک کعیہ کے قریب سور وَ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔

( ٢٧٢٥١ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ عَبُدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آلَهُ قَالَ سُيْلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَٱبُو هُرَيْرَةَ عَنْ الْمُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو

( ٢٧٢٥٢ ) فَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ اللَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِتَنْظُرُ عِلَّةَ اللَّهَالِي وَالْآيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيطُهُنَّ مِنُ الشَّهْرِ قَبْلَ آنُ رَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِتَنْظُرُ عِلَّةَ اللَّهَالِي وَالْآيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيطُهُنَّ مِنُ الشَّهْرِ قَبْلَ آنُ يُعْمَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِتَنْظُرُ عِلَّةَ اللَّهَالِي وَالْآيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيطُهُنَّ مِنُ الشَّهْرِ قَبْلَ آنُ لَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الصَّلَاةَ قَلْمَ ذَلِكَ مِنْ الشَّهْرِ فَإِذَا بَلَقَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلُ ثُمَّ تَسْتَغْفِرُ بِغَوْبٍ ثُمَّ لَكُولُ لَهُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ لِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ لِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال

(۲۷۲۵۲) حضرت ام سلمہ نگافئا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ بنت حیش نگافی نبی طینی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور مرض کیا کہ میراخون ہمیشہ جاری رہتا ہے ، نبی طینی نے فر مایا وہ حیض نہیں ہے ، وہ تو کسی رگ کا خون ہوگا جمہیں چاہیے کہ اپنے '' ایام'' کا انداز ہ کر کے بیٹے جایا کرو ، پھر خسل کر کے کپڑ ابا ندھ لیا کر داور نماز پڑھا کرو۔

( ٢٧٢٥٣ ) حَذَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ جَاءَ رَجُلَانِ مِنْ الْأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَوَارِيتُ بَيْنَهُمَا قَدْ دُرِسَتْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيْنَةُ الْأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَطَيْتُ لَهُ مِنْ حَقْ آخِيهِ شَيْنًا فَلَا يَعْشِدُ وَاللّهُ عَلَيْ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا أَنْحَلُهُ وَلَمُ الرَّجُلَانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ يَانَمُ الْفَهَامَةِ فَبَكَى الرَّجُلَانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ يَانَمُ الْفَعَامَةِ فَبَكَى الرَّجُلَانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ يَانَعُهُ الْمُعَلِّمُ لَهُ فَالْمُعُلِّمُ لَهُ فَاللّهُ عَلَيْ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا أَنْحَلُهُ وَلَاكُولُ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ وَاللّهُ لَا أَنْ مَالْعُلُولُ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ وَاللّهُ مَا لَوْ مُنْ النّالِ يَأْمُونُ النّارِ يَأْتِي بِهَا إِسْطَامًا فِي عُنْفِهِ يَوْمَ الْقِهَامَةِ فَيَكَى الرَّجُلَانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ وَاللّهُ مَا الْمُعْتَدِى وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عُلُكُمْ الْمُعْتَامِلًا وَاللّهُ وَلَا عَلْمُ مُنْ النّارِ يَأْمُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ لَعْضَلُكُمْ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى الرَّحُولُ اللّهُ مُنْ النَّهُ وَاحْمَالًا فَلَا لَا اللّهُ وَاحِلًا لَكُمُ وَاحِلًا لَا عُلْمَالًا فَا لَا عُلْمَالًا فَلَا لَا عُلْمُ اللّهُ عَلَيْ لَا عُلْمُ عَلَى الْعَلَامُ فَلَا لَا عَلْمُ لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الرَّاحِلُ اللّهُ عَلَى الرَّاحِ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللْعُلْمُ اللْمُعَلِّى اللّهُ عَلَى الل

مِنْهُمَا حَقِّى لِأَخِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِذْ قُلْتُمَا فَاذْهَبَا فَاقْتَسِمَا ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ لِيَخْلِلْ كُلُّ وَاحِلٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ [صححه الحاكم (١٥/٤). فال الألبانى: ضعيف (ابو داود: ٣٥٨٤ و٣٥٨٥). قال شعيب: اوله الى ((قطعة من النار)) صحيح وهذا اسناد حسن).

(۲۷۵۳) حفرت ام سلمہ نگافا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ دو انصاری میراث کے سئلے میں اپنا مقدمہ لے کر نبی طابعا کی خدمت میں حاضر ہوا جس پران کے پاس گواہ بھی ندتھا، نبی طابعا نے ارشا دفر بایا تم لوگ میرے پاس اپنے مقد بات لے کرآتے ہو ہو ہو کہتا ہے کہتم میں ہے کوئی فضل دوسرے کی نسبت اپنی دلیل الی فصاحت و بلاغت کے ساتھ چیش کر دے کہ میں اس کی دلیل کی روشنی میں اس کے حق میں فیصلہ کر دول (اس لئے یا در کھو!) میں جس فخص کی بات تنظیم کر کے اس کے بھائی کے کسی حق کی اس کے کہائی کے کسی حق کا اس کے لئے آجم کی کا کلال کے لئے فیصلہ کرتا ہوں تو سمجھ لوکہ میں اس کے لئے آجم کی کا کلال کا شدر کراہے وے دیا ہوں اور جو وہ دولوں دونے گے اور ہرا کیک کہ یہ میرے بھائی کا حق ہے، نبی طابعات نے فرما یا اگر یہ بات ہے قبا کراہے تھیم کرلو، اور حق طریح قباری کرلواور ہرا کیک دوسرے سے اپنے لیے اے حلال کروالو۔

( ٢٧٢٥٤) حَلَّكُنَا وَكِيعٌ حَلَّكُنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ آبِي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّخْمَنِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ كَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دَامَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ [راحع: ٢٧١٣].

(۲۵۲۵) حضرت ام سلمہ فٹانا سے کمی نے ہو چھا کہ نبی طابیا کے نز دیک سب سے پہندیدہ عمل کون ساتھا؟ انہوں نے قرمایا جو ہمیشہ ہوا گرجے تعوز اہو۔

( ٢٧٢٥٥ ) حَلَّكْنَا وَكِيعٌ عَنُ طَلُحَة بُنِ يَتُحْمَى عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ فَرُّوخَ عَنُ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَأَنَا صَائِمَةٌ [راحع: ٢٧٠٣].

(۱۷۵۵) حفرت ام سلمہ نگاتا ہے مروی ہے کہ نبی طابقہ مجھے روزے کی حالت میں بوسہ دے دیتے تھے جب کہ میں بھی روزے ہے ہوتی تھی۔

( ٢٧٢٥٦ ) حَكَّثَنَا وَكِيعٌ حَكَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ مَوْلَى الصَّهْبَاءِ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَ النَّوْحُ [وهذا اسناد ضعيف. قال الأنباني: حسن (ابن ماحة: ٩٧٩ ١)].

(۱۷۲۵۲) حفرت امسلمہ نظافات مروی ہے کہ نی طال نے فر مایا "ولا بعصینك فی معروف" ہے مرادیہ ہے كد كورتى اس شرط پر بیعت كريں كدو وقو حدثيں كريں كى۔

( ٢٧٢٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْعَلِكِ بْنِ آبِى الصَّفَيْرَا قَالَ حَدَّثِنِى عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ بِنُتِ أَمَّ سَلَمَةَ عَنُ أَمَّ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ لَمَّا تُوكُفِّى عَنْهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا حَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فِي قَلَات حِصَالِ آنَا امْرَأَةٌ كَبِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنَ آكُبَرُ مِنْكِ قَالَتُ وَانَا امْرَاةً غَيُورٌ قَالَ آدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَيُذُهِبُ عَنْكِ غَيْرَتَكِ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ وَالْمَا اللّهِ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ فَتَوَوَّجَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَآتَاهَا فَوَجَدَهَا تُرْضِعُ فَانُصَرَفَ قَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ حُلُتِ بَيْنَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبَيْنَ حَاجِيهِ هَلُمَّ الصّبِيَّةَ قَالَ فَاتَحَدَهَا فَاسْتَرْضَعَ لَهَا فَآتَاهَا وَسُولُ اللّهِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبَيْنَ حَاجِيهِ هَلُمَّ الصّبِيَّةَ قَالَ فَاتَحَدَهَا فَاسْتَرْضَعَ لَهَا فَآتَاهَا رَسُولُ اللّهِ مَنْكَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ آيْنَ زُنَابُ يَعْنِى زَيْنَبَ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَحَدَهَا عَمَّارٌ فَدَحَلَ بِهَا وَقَالَ إِنَّ بِكِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ آيْنَ زُنَابُ يَعْنِى زَيْنَبَ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَحَدَهَا عَمَّارٌ فَدَحَلَ بِهَا وَقَالَ إِنَّ بِكِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ آيْنَ زُنَابُ يَعْنِى زَيْنَبَ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَحَدَهَا عَمَّارٌ فَدَحَلَ بِهَا وَقَالَ إِنَّ بِكِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ آيْنَ زُنَابُ يَعْنِى زَيْنَبَ قَالَ إِنْ شِنْتِ مَنْ لَكُ وَإِنْ سَبّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبّعْتُ لِكَ وَإِنْ شِنْتِ فَسَمْتُ لَكِ قَالَتُ لَا بَلُ الْحُسِمُ لِى وَانْطُر: ٢٧٧ مَا ٢٤.

(۲۷۲۵) حفرت امسلمہ بڑا ہے سے مروی ہے کہ ابوسلمہ بڑا تو کی وفات اور ان کی عدت گذر نے کے بعد نبی میٹھ نے انہیں پیغام نکاح بھیجا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! جھی بی نفسلتیں ہیں، میں عمر میں بیزی ہوگئی ہوں، نبی میٹھانے فر مایا میں تم سے بھی بڑا ہوا، انہوں نے کہا کہ میں غیورعورت ہوں، نبی طیٹھانے فر مایا میں اللہ سے دعا م کر دوں گا، و و تمہاری غیرت دور کر دے بھی بڑا ہوں انہوں نے کہا کہ میں غیورعورت ہوں، نبی طیٹھانے فر مایا وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذر مدواری میں ہیں، چنا نچے نبی میٹھانے ان سے نکاح فر مالیا۔

اس کے بعد نبی طینا جب بھی ان کے پاس خلوت کے لئے آتے تو وہ نبی طینا کو دیکھتے تی اپنی بیٹی زینب کو پکڑ کرا ہے اپنی گود میں بٹھا لیتی تھیں اور بالآخر نبی طینا بوں ہی واپس چلے جاتے تھے، حضرت عمار بن یاسر بڑاٹٹ ''جو کہ حضرت ام سلمہ بڑھنا کے رضا کی بھائی تھے'' کو بیہ بات معلوم ہوئی تو وہ حضرت ام سلمہ بڑھنا کے پاس آئے ، اور ان سے کہا کہ بیا گندی بڑی کہاں ہے جس کے ذریعے تم نے نبی طینا کو ایڈ اے دے رکھی ہے؟ اور اسے پکڑ کرا ہے ساتھ لے گئے۔

اس مرتبہ نبی ملیته جب تشریف لائے اور گھر میں داخل ہوئے تو اس کمرے کے چاروں کونوں میں نظریں دوڑا کر دیکھنے گئے، پھر نبی کے متعلق پو چھا کہ زناب (ندبب) کہاں گئی؟ انہوں نے بتایا کہ مفرت ممار ڈٹائٹر آئے تھے، وہ اے اپنے ساتھ لے گئے۔ پھر نبی طینه نے ان کے ساتھ ' معلوت' کی ، اور فر مایا اگرتم چا ہوتو میں تمہارے پاس سات دن گذارہ ہوں، کیکن پھر اپنی ورسری بیویوں میں سے ہرا کہ کے پاس بھی سات سات دن گذاروں گا، انہوں نے عرض کیانہیں ، آپ باری مقرر کر لیجئے۔ (۲۷۲۵۸) حَدِّنَنَا

(۲۷۲۵۸) جارے نتے میں یہاں صرف لفظ "صد ثنا" کھا ہوا ہے۔

( ٢٧٢٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ ابْنَةِ أُمَّ سَلَمَةً عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ آنَهُ بَلَغَهَا آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنُ آحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ فَيَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ اللَّهُمَّ أُجُرُنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ عَلَيَّ بِخَيْرٍ مِنْهَا إِلَّا فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ قَالَتُ فَقُلْتُ هَذَا فَآجَرَنِي اللَّهُ فیی مُصِیبَتِی فَمَنْ یَخُلُفُ عَلَی مَکَانَ آبِی سَلَمَةَ فَلَمَّا انْفَضَتْ عِذَتُهَا خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ فَلَمَّا انْفَضَتْ عِذَتُهَا خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَالَمَ (۲۵۲۵۹) حضرت ام سلمہ فَافِئ مصیبت پَنِچ اور وہ الله الله الله واتا الیدراجعون 'کہرکرید عا وکر لے کہا سے الله! بجھے اس مصیبت پراجرعطاء فریا، اور بجھے اس کا بہترین میں البدل عطاء فریا، اور بجھے اس کا بہترین میں البدل عطاء فریا، اور بجھے اس کا بہترین میں البدل عظاء فریا، اور بھے اس کی مصیبت پراجرفریائے گا اور اسے اس کا نعم البدل عظاء فریا ہے گا، جب میر سے شو ہر ابوسلمہ بڑا تُون فوت ہو ہو گا اور اسے اس کا نعم البدل عظاء فریا ہے گا، جب میر سے شو ہر ابوسلمہ بڑا تو الله تعالیٰ اسے اس کی مصیبت پراجرکون ہوسکتا ہے؟ پھر بھی الله نے بچھے من می قوت وی اور پس نے بید عاء پڑھی اور عدی اور عدی اور جس نے بید عاء پڑھی اور عدت گذرنے کے بعد نبی طابی ان کے باس پیغام نکاح بھیج دیا۔

( ٢٧٢٦ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَحْلاَءَ قَالَ قُلُتُ لَآبِي سَلَمَةَ إِنَّ ظِنْرَكَ سُلَيْمًا لَا يَتَوَصَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ قَالَ فَضَرَبَ صَدْرَ سُلَيْمٍ وَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى أُمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْهَا كَانَتْ تَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّت النَّارُ

(۲۷۲۱) محد بن طحلا و کہتے ہیں کہ میں نے ابوسلمہ نگاٹڈے کہا کہ آپ کی دائی کا شوہرسکیم آگ پر کی ہوئی چیز کھانے کے بعد نیا دضونییں کرتا ، تو انہوں نے سلیم کے سینے پر ہاتھ مارکر کہا کہ ہیں حضرت ام سلمہ فیانی ''جوکہ نبی مایٹھ کی زید بھتر مہتھیں'' کے متعلق شہادت دیتا ہوں کہ وہ نبی مایٹھ کے متعلق آگ پر کی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضوکرنے کی شہادت دیتی تھیں۔

( ٢٧٦٦ ) حَلَّكَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّكَنَا سُفْيَانُ عَنُ مَنْصُورٍ عَنُ الْحَكْمِ عَنُ مِفْسَمٍ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِسَبْعِ أَوْ حَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِكَلَامٍ وَلَا تَسْلِيمٍ [راحع: ١٩ - ٢٧].

(۲۷۲۱) حضرت ام سلمہ نگافتاً ہے مروی ہے کہ نبی طابعا اسات یا یا گئے رکھتوں پروتر پڑھتے تھے،اوران کے درمیان سلام یا کلام کسی طرح بھی فصل نہیں فر ہاتے تھے۔

( ٢٧٢٦٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا آبُو الْآخُوصِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ عَنُ آبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوُفٍ عَنُ أَمَّ سَلَمَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ وَالَّذِى ذَهَبَ بِنَفْسِهِ مَا مَاتَ حَتَّى كَانَ ٱكْثَرُ صَلَامِهِ وَهُوَ جَالِسٌ وَكَانَ آحَبَّ الْآغْمَالِ إِلَيْهِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ الَّذِى يَدُومُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا [راحع: ٢٧١٣٤].

(۱۷۲۲۳) جعنرت امسلمہ ٹنگٹزے مردی ہے کہ نبی طاق کا جس وقت وصال ہوا تو آپ ٹنگٹی کھ ترنمازیں بیٹے کر ہوتی تھیں۔ اور نبی طاقیا کے نز دیک سب سے پہندید ہوگل وہ تھا جو ہمیٹہ ہوا گرچہ تھوڑا ہو۔

( ٢٧٢٦٣ ) حَلَّاتُنَا عَفَّانُ حَلَّاتُنَا هَمَّامٌ حَلَّاتُنَا قَتَادَةُ عَنُ آبِى الْعَلِيلِ عَنْ سَفِينَةَ مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتُ آيُمَانُكُمْ فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِهَا وَمَا يَفِيضُ [راجع: ٢٧٠١]. (۱۷۲۷۳) حضرت ام سلمہ نظافا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا کی آخری وصیت بیٹھی کہ نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یبی کہتے کہتے نبی ملیکا کا سیتۂ مہارک کھڑ کھڑانے اور زبان رکنے گلی۔

( ٢٧٣٦٤ ) حَلَّانَنَا عَفَّانُ حَلَّانَا هَمَّامٌ حَلَّانَا فَتَادَةُ عَنُ الْحَسَنِ عَنُ طَبَّةَ بْنِ مُحْصِنِ عَنُ أَمَّ سَلَمَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَكُونُ أَمْرَاءُ يَغُوِفُونَ وَيُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِىءَ وَمَنْ أَنْكُرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَكُونُ أَمْرَاءُ يَغُوفُونَ وَيُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِىءَ وَمَنْ أَنْكُرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِى وَتَابَعَ فَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱفْلَا نُقَاتِلُ مَجَارَّهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا [راحع: ٦٣ - ٢٧].

(۲۷۲۷۳) حضرت امسلمہ نگائی سے مروی ہے کہ نی طائی نے ارشاد فرما یا عنقریب کچھ حکمران ایسے آئیں سے جن کی عادات میں ہے بعض کوتم اچھا سمجھو سے اور بعض پر کئیر کرو سے ،سوجو کئیر کرے گاوہ اپنی ذمدداری سے بری ہوجائے گا اور جونا پندیدگی کا اظہار کردے گاوہ محفوظ رہے گا، البتہ جوراضی ہو کر اس کے تالع ہوجائے (تو اس کا تھم دوسراہے) صحابہ شافی آئے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم ان سے قال نہ کریں؟ نبی طینوانے قرما یانہیں، جب تک وہ تہمیں یا پنج نمازیں پڑھاتے رہیں۔

( ٢٧٢٦٥) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعُفَو حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ الشَّغْبِيِّ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ قَالَ شُعْبَةُ أَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَدْ قَالَهَا قَالَ وَقَدْ ذَكَرَهُ سُفْبَانُ عَنْهُ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ قَالَ شُعْبَةُ أَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَدْ قَالَهَا قَالَ وَقَدْ ذَكَرَهُ سُفْبَانُ عَنْهُ وَلِيسَ فِي بَهِيَّتِهِ شَكُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَ أَوْ أَزِلَ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَى (راحع: ٢٧١٥) عَنْهِ مِن بَهِيَّتِهِ شَكْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِلَكَ أَنْ أَضِلَ أَوْ أَزِلَ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَى إِراحِع: ٢٧١٥) عَنْرت ام سلم فَيْقَ مِ مِودى ہے كہ نِي طَيْقًا جب كمرے نظح تو يدوعاء پڑھے" (اللہ كے نام ہے، مِن الله پر محرومہ كرتا ہوں ، اے الله الم اس بات ہے آپ كی بناہ میں آتے ہیں كہال جاكي يا گراہ ہوجاكي ، ياظم كري ، ياكوئى ہم ہم جہالت كامظا ہرہ كريں ياكوئى ہم ہے جہالت كامظا ہم كامل علم كريں ياكوئى ہم ہے جہالت كامظا ہم كريں ياكوئى ہم ہے جہالت كامل عالم كريں ياكوئى ہم ہے جہالت كامل علم كريں ياكوئى ہم ہے جہالت كاملاء ہم كريں ياكوئى ہم ہے جہالت كاملاء ہم كريں ياكوئى ہم ہے جہالت كاملاء ہم كريں ياكوئى ہم ہم ہم كے جہالت كاملاء ہم كريں ياكوئى ہم ہم كے جہالت كاملاء ہم كے جہالے كاملاء ہم كے جہالے كاملاء ہم كے جہالے كاملاء ہم كاملاء ہم كريں ياكوئى ہم كے جہالے كاملاء ہم كے جہالے كاملاء ہم كے جہالے كیا ہم كیں جائے ہم كريں ياكوئى ہم كو كوئى ہم كوئى ہم كريں ياكوئى ہم كوئى ہم كوئى كوئى ہم كوئى ہم كوئى ہم كوئى كوئى ہم كوئى ہم كوئى كوئى ہم كوئى ہم كوئى

( ٢٧٣٦٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بُحَدُّثُ عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتُ مَا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ أَكْثَرَ صَلَالِهِ قَاعِدًا غَيْرَ الْفَرِيطَةِ وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ آذُومَهُ وَإِنْ قَلَّ [راحع: ٢٧١٣٤].

(۲۷۲۹) حضرت امسلمہ ڈاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی پایٹا کا جس وقت وصال ہوا تو فرائض کے علاوہ آپ ٹاٹٹاؤ کی اکثر نمازیں بیٹہ کر ہوتی تھیں اور نبی پائٹا کے نزدیک سب سے پہندیدہ گل وہ تھا جو ہمیشہ ہوا گرچہ تھوڑ ا ہو۔

( ٢٧٣٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَالِشَةَ عَنْ مَوْلَى لِأُمَّ سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ اللَّهُمَّ إِلَى ٱسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبِّلًا [راجع: ٢٧٠٥].

(۲۷۲۷) حضرت ام سلمہ ٹاکٹڑ سے مروی ہے کہ نبی طالبہ تماز فجر کے بعد بید دعاء فرماتے تنے، اے اللہ! میں تھے سے علم نافع ، عملِ متبول اور رز قی حلال کا سوال کرتا ہوں۔ ( ٢٧٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هَارُونُ النَّمُوعَى عَنْ قَابِتٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِي صَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ قَرَأَ إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحِ [راحع: ٣٥٠٥].

(۱۷۲۱۸) حفرت ام سلم ثنائظ ہمروی ہے کہ بی طیا نے سورہ ہودکی بیآ یت اس طرح پڑھی ہے" اِنَّهُ عَیلَ غَیْرَ صَالِع" (۱۷۲۹۹) حَدَّتُنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَیْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ آبِی قِلَابَةَ عَنْ زَیْنَبَ بِنْتِ آبِی سَلَمَةَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ اَنَّهَا قَالَتُ كَانَ یُفُوَشُ لِی حِیَالَ مُصَلَّی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَکَانَ یُصَلِّی وَآنَا حِیَالُهُ إِمَّالِ الإلبانی: صحیح (ابو داود: ۱۱۹۸) ابن ماجة: ۱۹۰۷).

(72779) حضرت ام سلمہ نگانا سے مروی ہے کہ میرا بستر نبی طالا کے مصلی کے بالکل سامنے بچھا ہوا ہوتا تھا، اور میں نبی طالا کے سامنے لیٹی ہوتی تقی اور نبی طالا انماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔

( ٢٧٢٧ ) حَذَّتُنَا مَعْمَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْهَا سَالَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّعَبِ يُرْبَعُ بِهِ الْمِسْكُ أَوْ تُرْبَطُ قَالَ اجْعَلِيهِ فِطَّةٌ وَصَفْدِيهِ بِشَيْءٍ مِنْ زَعْفَرَانِ [راحع: ٢٧١٧٤].

( ۱۷۲۰) حضرت ام سلمہ نظافت مروی ہے کہ انہوں نے نبی طابی ہے چھایارسول اللہ! کیا ہم تھوڑ اساسونا لے کراس میں مشک نہ ملائیا کریں؟ نبی طابی نے فرمایا تم اسے جاندی کے ساتھ کیوں نہیں ملاقی کی اسے زعفران کے ساتھ خلط ملط کرلیا کروا جس سے وہ جاندی بھی سونے کی طرح ہوجائے گی۔

( ٢٧٢٧) حَلَّنْنَا آبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَبِسْتُ فِلَادَةً فِيهَا شَعَرَاتُ مِنْ ذَهَبٍ قَالَتْ فَرَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآغُرَضَ عَنِّى فَقَالَ مَا يُؤَمِّنُكِ آنْ يُقَلِّدُكِ اللَّهُ مَكَانَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَعَرَاتٍ مِنْ نَازٍ قَالَتْ فَنَزَعْتُهَا [راجع: ٢٧١٧].

(اے۲۷) حضرت ام سلمہ فاف سے مروی ہے کہ ایک مرجد یں نے ایک ہار پہن لیا جس میں سونے کی دھاریاں نی ہوئی تھیں، نی طابع نے اسے دیکے کر جھے سے اعراض کرتے ہوئے فرمایا کہ جہیں اس بات سے کس نے بے خوف کر دیا کہ اللہ تعالی جہیں قیامت کے دن اس کی جگرآ مک کی دھاریاں نہیں بہنائے گا؟ چنانچہ میں نے اسے اتاردیا۔

( ٢٧٢٧٢ ) حَدَّلْنَا سُفْيَانُ حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَتُ أُمَّ سَلَمَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ يَغُزُو الرِّجَالُ وَلَا نَغْزُو وَلَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَصَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ [اسناده ضعيف. صححه الحاكم (٢/٥٠٣). قال الألباني: صحيح الاسناد (الترمذي: ٣٠٢٢). قال الترمذي: هذا حديث مرسل].

(۲۷۳۷۲) مجاہد کھنٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ معزت امسلمہ نگائی نے بارگا و نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ! مروجہا دیس شرکت کرتے میں لیکن ہم اس میں شرکت نہیں کر کتے ، پھر ہمیں میراث بھی نصف کمتی ہے؟ اس پر اللہ تعالی نے بیرآ یت نازل فر ما کی''اس چیز کی تمنامت کیا کروجس میں اللہ نے تم میں ہے بعض کوبعض پرفضیلت دے رکھی ہے۔''

- ( ٢٧٢٧٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بُنُ أَبِى مُطِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَوْهَبٍ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَقُنِى شَعْرًا مِنْ شَعْرٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْضُوبًا بِالْحِنَّاءِ وَالْكُتَمِ [راحع: ٢٧٠٧].
- ( ۲۷۲۷۳) عثمان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت ام سلمہ نٹافا کے پاس مکے تو انہوں نے ہمارے سامنے نبی عیشا کا ایک بال نکال کر دکھایا جو کہ مہندی اور وسمہ ہے رنگا ہوا ہونے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔
- ( ٢٧٢٧٤ ) حَلَّاتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ يَخْمَى بُنِ الْجَزَّارِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُوثِرُ بِثَلَاتَ عَشْرَةً فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعْفَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ [صححه الحاكم (٢٠٦/١). و ٢٠١٧ و ٢٠١٣). قال شعب: وقد حسنه الترمذي. قال الألباني: صحيح الاسناد (الترمذي: ٤٥٧) النسائي: ٢٣٧/٣ و ٢٤٣). قال شعب: صحيح. واسناده اختلف فيه].
- ( ۱۷۲۷ ) حضرت ام سلمہ فرطفا ہے مروی ہے کہ پہلے نبی نظیا، تیرہ رکعتوں پر درّ بناتے تھے کیکن جب آپ نگا ہے آگا کی عمر بن ھائی اور کمز دری ہوگئی تو نبی مائیلا سات رکعتوں پر درّ بنانے لگے۔
- ( ٢٧٢٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي وَائِلِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَيِّتَ آوُ الْمَرِيضَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَاثِكَة يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ [راحد: ٢٧٠٣].
- ( 7212 معزت ام سلمہ فٹائن ہے مروی ہے کہ نبی طینوانے ارشاد فر مایا جب تم کسی قریب المرگ یا بیار آ دمی کے پاس جایا کرو تو اس کے قت میں دعائے خیر کیا کرو، کیونکہ ملا تکہ تمہاری دعاء پر آ مین کہتے ہیں۔
- ( ٢٧٢٧٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا آيُوبُ عَنْ نَافَعٍ مَوْلَى آبِنِ عُمَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ آنَّ فَاطِمَةَ اسْتُجِيضَتْ وَكَانَتُ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكُنِ لَهَا فَتَخُرُجُ وَهِيَ عَالِيَةُ الصَّفَرَةِ وَالْكُدُرَةِ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمَّ سَلَمَةً رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَنْتَظِرُ أَيَّامَ قُرْيُهَا أَوْ أَيَّامَ حَيْضِهَا فَتَدَعُ فِيهِ الصَّلَاةَ وَتَغْتَسِلُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّى [راحع: ٥٠ ٢٧٠].
- (۲۷۲۷) حضرت ام سلمہ بڑتنا ہے مروی ہے کہ فاطمہ بنت الی حیش بڑتا کا دمِ استحاضہ جاری رہتا تھا، دوا ہے ثب میں طنسل کر کے جب نکلتیں تو اس کی سطح پر زردی اور شیالا پن غالب ہوتا تھا، حضرت ام سلمہ بڑتھائے نبی ملیٹا ہے اس کا تھم دریا فت کیا تو نبی ملیٹا نے فرمایا کہ وواتے ون رات تک انظار کرے جتنے دن تک اے پہلے'' ناپا کی'' کا سامنا ہوتا تھا اور مہینے ہیں اسے دنوں کا انداز وکر لے، اورائے ون تک نماز جھوڑے رکھے، اس کے بعد شنل کرکے کیڑ ابا ندھ لے اور نماز پڑھے گئے۔

( ٢٧٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ آخِبَرَنِي آبُو عَوْنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ يُحَدَّثُ قَالَ قَالَ مَوْوَانُ كَيْفَ نَسْأَلُ آحَدًا عَنْ شَيْءٍ وَفِينَا أَزُوَّاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَشَلْتُ لَهُ كَيْفًا مِنْ قِدْرٍ فَأَكُلَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَسَأَلْهَا فَقَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَشَلْتُ لَهُ كَيْفًا مِنْ قِدْرٍ فَأَكُلَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ [راجع: ٢٧١٤٧].

(۲۷۲۷) حضرت ام سلمہ نظافات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالا نے شانے کا گوشت تناول فر مایا ،اس دوران نبی طالا اپانی کو ہاتھ لگائے بغیرنماز کے لئے تشریف لے گئے۔

( ٢٧٢٧٨ ) حَذَّقَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّقَنَا هَمَّامٌ حَدَّقَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ فَوَصَفَتُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمَٰنِ الرَّحِيمِ حَرُفًا حَرُفًا قِرَائَةً [راجع: ٢٧١١٨].

(۲۷۲۷) حضرت ام سنمہ ڈٹافنا ہے نبی ملیٹا کی قراءت کے حوالے سے مروی ہے کہ انہوں نے سورہ فاتحد کی پہلی تین آیات کو تو ژنو ژکر پڑھ کر (ہرآیت پروقف کرکے ) دکھایا۔

( ٢٧٢٧٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى الْحَذَّاءَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِحَافٍ فَأَصَابَهَا الْحَيْضُ فَقَالَ قُومِي فَاتَزِرِي ثُمَّ عُودِي

(۱۷۲۷ ) حضرت ام سلمہ نگافا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی طالبا کے ساتھ ایک لحاف میں تھی کہ جھے'' ایا م'' شروع ہو گئے ، میں کھکنے لگی تو نبی طالبا نے فر مایا جا کرازار با ندھواورواپس آ جاؤ۔

( ٢٧٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا آبُو حَمْزَةً عَنْ أَبِى صَالِح آنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَأْتُ نَسِيبًا لَهَا يَنْفُخُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسُجُدَ فَقَالَتُ لَا تَنْفُخُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِغُلَامٍ لَنَا يُقَالُ لَهُ رَبَاحٌ تَرْبُ وَجُهَكَ يَا رَبَاحُ [راجع: ٢٧١٠٧].

( ۲۷۲۸ ) ابوصائے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ام سلمہ فاتا کی خدمت میں حاضر ہوا ، اس دوران وہاں ان کا ایک بھتیجا ہیں آ میا اور اس نے ان کے گھر میں دور کھتیں پڑھیں ، دوران نماز جب وہ بحدہ میں جانے لگا تو اس نے مٹی اڑانے کے لئے پھونک ماری ، تو حضرت ام سلمہ فاتھ نے اس سے فرما یا بھتیج ! پھونکس نہ مارو کیونکہ میں نے نبی مائیلا کو بھی ایک مرتبہ اپ غلام "جس کانام بیار تھا اور اس نے بھی پھونک ماری تھی ' سے فرماتے ہوئے ساتھا کہ اپ چہرے کو اللہ کے لئے فاک آ لود ہونے دو۔ ( ۲۷۲۸ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّامٌ عَنْ فَتَادَةً عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَامِر بُنِ آبِي اُمَيَّةً عَنْ اُخْتِهِ اُمُ مَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَ مَسَلَمَ مَانَ يُصْبِحُ جُبُ فَيَصُومُ وَ لَا يُفْطِرُ [ راجع: ۲۷۱۲ ].

(۲۷۲۸) حضرت ام سلمہ فتا تھا ہے مردی ہے کہ بعض اوقات نبی پانیا پرضیح کے دفت اختیاری طور پرغسل واجب ہوتا تھا اور

نی ملینا اروز ه رکه لیتے تھاور ناغه نه کرتے تھے۔

( ٢٧٢٨٢ ) حَذَنَا عَفَّانُ حَذَنَا حَمَّادُ مُنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّنَا عَلِيٌّ مُنُ زَيْدٍ عَنْ شَهْرِ مُنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ انْتِينِي بِزُوْجِكِ وَامْنَيْكِ فَجَاءَتْ بِهِمْ فَٱلْفَى عَلَيْهِمْ كِسَاءً وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ كُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَوُلَاءِ آلُ مُحَمَّدٍ فَاجْعَلُ صَلَوَاتِكَ وَمَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ فَاجُعَلُ صَلَوَاتِكَ وَمَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ فَاجُعَلُ صَلَوَاتِكَ وَمَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَحَمَّدٍ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ قَالَتْ أُمَّ سَلَمَةً فَرَقَعْتُ الْكِسَاءَ لِأَدْخُلَ مَعَهُمْ فَجَذَبَهُ مِنْ يَدِى وَقَالَ وَعَلَى خَيْرٍ [راحع: ٥٠٨٥].

(۲۷۲۸) حضرت ام سلمہ بڑھئا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طابقہ نے حصرت فاطمہ بڑھئا ہے فر مایا کہ اپنے شو ہراور بچوں کوہمی بلالا وَ ، چنا نچہ حضرت علی ڈاٹنڈا ورحضرات حسنین ڈاٹنڈ بھی آ گئے ۔

نی طین نے اس کی طرف اشارہ کر کے فر مایا اے اللہ ای اور اپنا ہاتھ باہر نکال کرآ سان کی طرف اشارہ کر کے فر مایا اے اللہ! بہاوگ میر ہے اللہ ایک طرف اشارہ کر کے فر مایا اے اللہ! بہاوگ میر ہے اہل میت ہیں، تو محمد وآل محمد (مَنَّ الْغَیْنَ) پر اپنی رحمتوں اور بر کتوں کا نزول فر ما، بیشک تو قائل تعربیف، بزرگ والا ہے، اس پر میں نے اس کمرے میں اپنا سر داخل کر کے عرض کیا یا رسول اللہ! میں بھی تو آپ کے ساتھ ہوں، نبی طیا ہے فر مایا تم بھی خیر پر ہو۔

( ٢٧٢٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَائِمٌ بُنُ آبِي صَغِيرَةَ عَنُ الْمُهَاجِرِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ لَيُخْسَفَنَّ بِقَوْمٍ يَغُزُونَ هَذَا الْبَيْتَ بِبَيْدَاءَ مِنْ الْأَرْضِ فَقَالَ رَجُلٌ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ لَيُخْسَفَنَّ بِقَوْمٍ يَغُزُونَ هَذَا الْبَيْتَ بِبَيْدَاءَ مِنْ الْأَرْضِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ عَلَى نِيَّتِهِ [راحع: ٢٧٢٣]. مِنْ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِمُ الْكَارِهُ قَالَ يَبْعَثُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى نِيَّتِهِ [راحع: ٢٧٢٣].

(۲۷۲۸۳) حفرت ام سلمہ نُٹُافی کے مروی کے کہ ایک مرتبہ نبی مالیّا نے اس لنگر کا تذکرہ کیا جسے زمین میں دھنسادیا جائے گا تو حضرت ام سلمہ نُٹُافیا نے عرض کیا کہ ہوسکتا ہے اس لنگر میں ایسے لوگ بھی ہوں جنہیں زبروسی اس میں شامل کرلیا گیا ہو؟ نبی ملیّا، نے فر مایا نہیں ان کی نیتوں پراٹھایا جائے گا۔

( ٢٧٢٨٤ ) حَدَّلَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكُيْرِ قَالَ حَدَّلَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتُ لِى آيُسَتُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيكُمْ قُلْتُ مَعَاذَ اللَّهِ أَوْ سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ كَلِمَةً نَحُوهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقِدْ سَيْنِي

(۱۷۸۴) اُبوعبداللہ جدلی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ام سلمہ نظافیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے قرمایا کیا تہاری موجودگی میں نبی نظیا کو برا بھلا کہا جارہا ہے؟ میں نے کہا معاذ اللہ! یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی نظیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوعلی کو برا بھلا کہتا ہے وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے۔

( ٢٧٢٨٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيًّ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّلْنَا عَبْدُ اللَّهِ يَغْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ وَهُوَ آبُو

( ٢٧٦٨٦) حَدَّثُنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ مُبَارَكِ قَالَ آخْبَرَنِى عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَمَرَ بْنِ عَمَرَ بْنِ عَمَرَ بْنِ عَمَرَ بْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَوْمَ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ كُرَبُ إِنَّهُ سَمِعَ أَمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ أَكْثَرَ مِثَّا يَصُومُ مِنْ الْآيَّامِ وَيَقُولُ إِنَّهُمَا عِيدًا الْمُشْرِكِينَ فَآنَا أُحِبُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْآحَدِ أَكْثَلَ مَعْمَ عَنْ الْآيَامِ وَيَقُولُ إِنَّهُمَا عِيدًا الْمُشْرِكِينَ فَآنَا أُحِبُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْآحَدِ أَكْتُو مِثَّا يَصُومُ مِنْ الْآيَّامِ وَيَقُولُ إِنَّهُمَا عِيدًا الْمُشْرِكِينَ فَآنَا أُحِبُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ إِلَيْكُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ إِنَّهُمَا عِيدًا الْمُشْرِكِينَ فَآنَا أُحِبُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ وَيَعُولُ وَيَقُولُ إِنَّهُمَا عِيدًا الْمُشْرِكِينَ فَآنَا أُحِبُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ إِلَيْكُونَ مَالَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ إِنَّهُمَا عِيدًا الْمُشْرِكِينَ فَآنَا أُحِبُ أَنْ أُخِلِقَهُمْ أَنَا أَعِلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعُلُولُ إِلَيْكُولُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِلْكُنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا اللّهُ عَلِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَ

(۲۵۲۸ ) حضرت ام سلمہ فٹانا ہے مروی ہے کہ نبی طائعا ما دنوں کی نسبت ہفتہ اور اتوار کے دن کثرت کے ساتھ روز ہے رکھتے تتے اور فرماتے تتے کہ بیشرکین کی حمید کے دن ہیں اس لئے میں جا بتا ہوں کہ ان کے خلاف کروں۔

# حَديثُ زَيْنَبَ بِنُتِ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبِيِّ مَكَافَيْكُمُ حضرت زينب بنت جش زافة كي حديثيں

( ٢٧٦٨٠) حَلَّنْنَا حَجَّاجٌ وَحَلَّنْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَا آنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ وَإِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي ذِنْبٍ وَإِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ لِيسَائِدِ عَامَ آبِي ذِنْبٍ عَنُ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْآمَةِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيسَائِدِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصْرِ قَالَ فَكُنَّ كُلُّهُنَّ يَحْجُجُنَ إِلَّا زَيْنَبَ بِنُتَ جَحْشٍ وَسَوْدَةً بِنْتَ زَمْعَةً وَكَانَتَا تَقُولَانٍ وَاللَّهِ لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةً بَعْدَ أَنْ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِسْحَاقُ بُنُ سُلِمْانَ فِي حَدِيثِهِ قَالَنَا وَاللَّهِ لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةً بَعْدَ قُولٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصْرِ وَقَالَ يَزِيدُ بَعْدَ إِذْ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصْرِ وَقَالَ يَزِيدُ بَعْدَ إِذْ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ ثُمَّ طُهُورَ النَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ ثُمَّ طُهُورَ النَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ ثُمَّ طُهُورَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ ثُمَّ وَسُلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَالَ يَزِيدُ بُعْدَ إِذْ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا يَعْلَمُ اللّهُ عَلَهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمَ لَهُ فَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا يَعْهُ وَلَا لَا يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۱۷۲۸۷) حضرت ابو ہریرہ نگاٹنا ہے مردی ہے کہ نی طبیع کچھ الوداع کے موقع پرازواج مطبرات سے فر مایا بیرج تم میرے ساتھ کر رہی ہوں اس کے بعد تمہیں گھروں میں بیٹھنا ہوگا چنانچے تمام ازواج مطبرات کے جج پر جانے کے باوجود حضرت زینب بنت جش خالفا اور سودہ بنت زمعہ نگافا نہیں جاتی تھیں اور فر ماتی تھیں کہ بخدا نمی طبیع سے بات سننے کے بعد ہمارا جانور بھی حرکت میں نہیں آسکا۔

( ٢٧٢٨٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ عُمَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ تُرَجُّلُ رَأُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتُ مَرَّةً كُنْتُ أُرَجُّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ صُفْرٍ إقال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الالبانى: صحيح (اس مناحة: ٤٧٢). قال شعبب: اسناده حسن.

(۱۷۸۸) حضرت زینب نگافائے سے مروی ہے کہ وہ نبی مالیا کے سر کو تنگھی کرتی تھیں اور نبی مالیا، پیتل کے ثب میں وضو کر رہے ہوتے تھے۔

( ٣٧٢٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ آخَبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكُرِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ آبِى سَمِعْتُ سَلَمَةَ آخُبَرَنُهُ أَنَهَا دَحَلَتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنُتِ جَحْشِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ لَا يَعِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُعِدَّ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ لَا يَعِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَهُ جِ أَرْبَعَةَ أَشْهُو وَعَشُوا [صححه البحارى (١٢٨٢)، ومسلم (١٤٨٧)، وابن حباد (٤٣٠٤)).

(۲۷۳۹) حضرت زینب نگافاے مروی ہے کہ نبی طابی نے فر مایا کسی الیک عورت پر''جواللہ پراور یوم آخرت پرایمان رکھتی ہو'' اپنے شو ہر کے علاوہ کسی میت پر نئین ون سے زیاد وسوگ منانا جائز نمیں ہےالبتہ شو ہر پروہ چارمہینے دس دن سوگ کرے گی۔

# حَدِيثُ جُوَيْرِيَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ بُنِ أَبِي ضِرَا إِنْ الْمَعَارِثِ بُنِ أَبِي ضِرَا إِنْ أَنْ

#### حضرت جوبريه بنت حارث بن الي ضرار خاف كي حديثيں

( ٢٧٢٩١ ) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ حَدَّقَنَا شُغْبَةُ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آبِي آيُّوبَ الْهَجَرِئُ عَنْ جُوَيْرِيَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَى جُوَيْرِيَةَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ لَهَا أَصُمْتِ أَمْسِ قَالَتُ لَا قَالَ تَصُومِينَ غَدًّا قَالَتُ لَا قَالَ فَالْهُطِرِي [صححه البحاري ( ١٩٨٦)]. [انظر: ٢٧٢١، ٢٧٩٦، ٢٧٩١).

(۱۷۲۹۱) حضرت جوہریہ فکافئاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جعد کے دن ' جبکدوہ روزے سے تعیس' نبی طائلان کے پاس تشریف لائے ، نبی طائلانے ان سے کوچھا کیاتم نے کل روز ہ رکھا تھا؟ انہوں نے عرض کیانہیں ، نبی طائلانے ہوچھا کہ آئندہ کل کا روز ہ رکھوگی؟ انہوں نے عرض کیانہیں، نبی مایٹانے فر مایا پھرتم اپناروز وختم کردو۔

( ٢٧٢٩٢ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ آبِي أَيُّوبَ عَنْ جُويْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ صَائِمَةً فَقَالَ أَصُمُتِ أَمْسٍ فَقَالَتْ لَا قَالَ أَثُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًّا قَالَتْ لَا قَالَ فَالْقَلِمِي

(۲۷۲۹۳) حضرت جویریہ نگافئا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن'' جبکہ دو روزے سے تھیں'' نبی مایٹا ان کے پاس تشریف لائے ، نبی مایٹا نے ان سے ہوچھا کیاتم نے کل روز ورکھا تھا ؟ انہوں نے عرض کیانہیں ، نبی مایٹا نے ہوچھا کہ آئندہ کل کاروز ورکھوگی؟ انہوں نے عرض کیانہیں ، نبی مایٹا نے فرمایا پھرتم اپناروز وشتم کردو۔

( ٢٧٢٩٣ ) حَلَّانَا حَجَّاجٌ حَلَّانَا شَرِيكٌ مَنْ جَابِرٍ عَنْ خَالِيهِ أَمَّ عُثْمَانَ عَنْ الطُّفَيْلِ ابْنِ آخِي جُوَيْرِيَةَ عَنْ جُويْرِيَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ لَيِسَ قَوْبَ حَرِيرٍ ٱلْبَسَهُ اللّهُ قَوْبًا مِنْ النّادِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ [احرجه عبد بن حميد (١٥٥٨). قال شعيب: اسناده مسلسل بالضعفاء والمحاهيل]. [انظر: ٢٧٩٦٩].

(۱۷۲۹۳) حضرت جویریہ نظافلے مروی ہے کہ ہی طابع اے ارشا دفر مایا جو منسی کباس پہنتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اے آگ کا لباس بہنا ہے گا۔

( ٢٧٦٩٠) حَدَّلْنَا رَوْحَ حَدَّلْنَا حَجَّاجٌ حَدَّلْنَا شُعْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةً قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يُحَدِّفُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُويْرِيَةً بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتُ آتَى عَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُلُوةً وَآنَا أُسَبِّحُ ثُمَّ الْطَلَقَ لِحَاجَةٍ ثُمَّ رَجَعَ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ النّهَارِ فَقَالَ مَا زِلْتِ قَاعِدَةً قَلْتُ نَعَمُ فَقَالَ آلَا أَعَلَمُكِ كَلِمَاتٍ لَوْ عُدِلْنَ بِهِنَّ عَدَلْتُهُنَّ آوْ لَوْ وُزِنَّ بِهِنَّ وَزَنْتُهُنَ يَعْنِي بِجَعِيعِ مَا سَبَّحَتُ فَلَلْتُ مَنَّاتٍ سُبْحَانَ اللّهِ زِنَةً عَرْشِهِ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ سُبْحَانَ اللّهِ رِضَا نَفْسِهِ لَلَاثَ سُبُحَانَ اللّهِ وَمَا نَفْسِهِ لَلَاثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ اللّهِ وَمَا نَفْسِهِ لَلَاثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ اللّهِ عِنَدَة خَلْقِهِ لَلْاثَ مَوَّاتٍ سُبْحَانَ اللّهِ وَمَا نَفْسِهِ لَلَاثَ مَرَّاتٍ وصحه مسلم (٢٧٢٦)، وابن حبان (٢٨٨) [[انظر:٢٦٩٦] مَرَّاتٍ اللهِ عِنْدَ جَورٍ بِهِ ثَلَاثَ مَوْاتٍ سُبْحَانَ اللّهِ وَلَنَا عَرَضَ عَرَاتٍ وصحه مسلم (٢٧٢١)، وابن حبان (٢٨٨) [[انظر:٢٦٩٦] وقت مَن اللّهِ مِدَاة كَلِمَةُ اللهِ وَمَا يَعْلَقُ مُولِي كُلُونَ مَرَاتٍ وصحه مسلم (٢٧٢٦)، وابن حبان (٢٨٨) [انظر:٢٦٩] الوقت (٢٤٤) معزت جورٍ بِهِ ثَلْكُ مِدَاقِ كُلِمَ عَلَى مُرْتِهُ مِنْ مَرَالِ كَا عُلْمَالِهُ عَلَى مَوْلِهُ مَنْ مَرَالِهُ الْعَلَى مُولِعَ عَلَى اللّهِ وَلَى اللّهِ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلَى اللّهِ وَلَى اللّهِ عِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عِنْ مَرْتِ سُنْمُ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْحَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ الْحِلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

#### حَدِيثُ أُمَّ حَبِيهَ بِنُتِ آبِي سُفْيَانَ الْمَهُ

### حضرت ام حبيبه بنت الى سفيان برنافها كى حديثين

( ٢٧٢٥ ) حَدَّثَنَا آبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ يَخْنِي بْنِ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلِيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ آنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَّ رِيحَ طِيبٍ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَقَالَ مِثَنْ هَذِهِ الرِّيحُ فَقَالَ مُعَارِيَةً مِنِّي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ مِنْكَ لِعَمْرِى فَقَالَ طَيَّبُنِي أُمَّ حَبِيبَةً وَزَعَمَتْ إِنَّهَا طَيَّبَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إخْرَامِهِ فَقَالَ اذْهَبُ فَآفَسِمْ عَلَيْهَا لَمَا غَسَلَتُهُ فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَفَسَلَتُهُ

(۲۷۹۵) سلیمان بن بیار کہتے ہیں کدا کی مرتبہ حضرت عمر فاروق بڑاؤ کو والحلیفہ میں توشیوی مہک محسوس ہوئی، ہو چھا کہ بیم مہلک کہاں ہے آ رہی ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ بڑاؤٹ نے عرض کیا کدامیر المؤمنین! یہ مہک میر ساندر سے آ رہی ہے، حضرت عمر بڑاؤٹ نے ہو چھا کیا واقعی تمہار سے اندر سے آ رہی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جھے یہ نوشیو (میری بہن، ام المؤمنین) حضرت ام حبیب بڑاؤٹ نے لگائی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے نی بڑاؤا کے احرام پر بھی خوشیو لگائی تھی، حضرت عمر بڑاؤٹ نے فر مایا، ان کے پاس جاؤاوراسے دھونے کے لئے انہوں نے نی بڑیا گئی احرام پر بھی خوشیو لگائی تھی، حضرت عمر بڑاؤٹا نے فر مایا، ان کے پاس جاؤاوراسے دھونے کے لئے انہوں تم وہ چنا نچوہ وان کے پاس واپس گئے اور انہوں نے اسے دھودیا۔ محدید بن محتودیا۔ حکدید بی محتودیا میں محتودیا ہوں کے ایک محتودیا ہوں کے اور انہوں نے اسلیم محتودیا ہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے اس محتودیا ہوں کے اور انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے اور انہوں کے اس محتودیا ہوں کے انہوں کا اللہ محتودیا ہوں کے انہوں کے انہوں کو اللہ محتودیا ہوں کہنے ہوں کہنے کہ کہنے کو انہوں کا لگائی کا کو انہوں کے انہوں کے انہوں کو انہوں کے انہوں کو انہوں کو انہوں کے انہوں کو انہوں کے انہوں کو کو انہوں ک

(۲۷۲۹) حضرت امیرمعاویہ ٹائٹنے سروی ہے کہ میں نے حضرت ام حبیبہ ٹاٹنا سے پوچھا کیا ہی ملینہ ان کیڑوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے جن میں تمہارے ساتھ سوتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں!بشر طیکہ اس پرکوئی گندگی نظر ندآتی۔

( ٢٧٢٩٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا طَسَمُرَةُ بُنُ حَبِيبِ أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ آبِى سُفْيَانَ الثَّقَفِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ رَايْتُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُصَلِّى وَعَلَيْ وَعَلَيْهِ لَوْبٌ وَاحِدٌ فِيهِ كَانَ مَا كَانَ [انظر: ٢٧٩٤٧].

(۱۷۲۹۷) حضرت ام حبیبہ نظافات مروی ہے کہ یس نے تبی مایٹا کوایک مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے ویکھا کہ مجھ پراور نبی مایٹا پر ایک بی کپڑ اتھااوراس پر جو چیزگلی ہوئی تھی ووگلی ہوئی تھی۔

( ٢٧٢٩٨ ) حَلَّافَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّاثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الطَّحَى عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ [احرجه انساني في الكبري (٣٠٨٤) قال شعيب: صحبح]

(۱۷۲۹۹) حضرت ام حبیبہ نظافات مروی ہے کہ میں نے نبی ملیلیا کو بیفر مائے ہوئے سنا ہے کدا کر مجھے اپنی امت پرمشلات کا اندیشہ ند ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت ''جب وہ وضو کرتے''مسواک کا تھم دے دیتا۔

( ٣٧٠٠٠) حَدَّثَنَا رَوِّحٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةً قَالَ لَمَّا نَزَلَ عَنْبَسَةً بْنَ آبِي سُفْيَانَ الْمَوْتُ اشْتَدَّ جَزَعُهُ فَقِيلَ لَهُ مَا هَذَا الْجَزَعُ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةً يَعْنِي أُخْتَهُ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ جَزَعُهُ فَقِيلَ لَهُ مَا هَذَا الْجَزَعُ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةً يَعْنِي أُخْتَهُ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّبَعُ بَعْدَهَا حَرَّمَ اللَّهُ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ فَمَا تَوَكَّتُهُنَّ مُنْدُ سَمِعْتُهُنَّ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الرَّبَعُ قَبْلَ الظَّهْرِ وَآرُبُعًا بَعْدَهَا حَرَّمَ اللَّهُ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ فَمَا تَوَكُتُهُنَّ مُنْدُ سَمِعْتُهُنَّ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى النَّارِ فَمَا تَوَكُتُهُنَّ مُنْدُ سَمِعْتُهُنَّ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى النَّارِ فَمَا تَوَكُتُهُنَّ مُنْدُ سَمِعْتُهُنَّ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى النَّهِ فَعَا تَوَكُتُهُنَّ مُنْدُ سَمِعْتُهُمَ اللَّهُ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ فَمَا تَوَكُتُهُنَّ مُنْدُ سَمِعْتُهُنَّ وَلَا اللَّهُ لَتَعْمَلُونَ اللَّهُ لَحْمَهُ عَلَى النَّالِ فَمَا تَوَكُتُهُنَّ مُن صَلَّى النَّهُ إِلَى الظَّهُ إِلَى الطَّهُ الْقَالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَعْمَلُهُ عَلَى النَّالِ الْعَلَى الْعَلَمُ مَن صَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَلْهُ وَمُعَمَّ اللَّهُ الْفَرَالُ الْمُلْفِى وَالْوَالِقُ عَلَى اللَّهُ الْعَلِيمَةُ اللَّهُ الْعُنَالُ الْعُلُولُ الْمُلْفِى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْمُعَلِيْلُ اللَّهُ الْمُعْتُمُ مُ مُنْ مُنْعُمُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْوَلِيَالِ الْمُلْقُ الْمُؤْلِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْكُولُ اللَّهُ مِلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۷۳۰۰) حمان بن عطید کتے ہیں کہ جب عنید بن الج سفیان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان پر بخت گھرا ہٹ طاری ہوگئی،
کسی نے پوچھا کہ یہ گھرا ہٹ کیسی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بہن حضرت ام حبیبہ ڈٹاٹنا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ
نی ملیٹا نے ارشاد فر مایا جو محف ظہرے پہلے چار رکھتیں اور اس کے بعد بھی چار رکھتیں پڑھ لے تو اللہ اس کے کوشت کوجہنم پر
حرام کردے کا ،اور میں نے جب سے اس کے متعلق ان سے سنا ہے، کہی انہیں ترک نہیں کیا۔

(٢٠٠١) حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّنَا مَالِكٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي بَكُو عَنْ حُمَيُدِ بُنِ نَافِع آنَ زَيْنَبَ بِنُتَ آبِي سَلَمَةَ الْخُبَرَّئُهُ آنَهَا وَحَلَّتُ عَلَى أُمَّ حَبِيبَةَ بِنُتِ آبِي سُفْيَانَ فَقَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا مُرَاّةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْمَاجِرِ آنُ تُبِحَدُّ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلَاثٍ لِيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ آرُبَعَةَ آشُهُمٍ لَا يَجِلُّ اللهِ عَلَى زَوْجٍ آرُبَعَةَ آشُهُمٍ لَا يَجِلُّ اللهِ اللهِ عَلَى زَوْجٍ آرُبَعَةَ آشُهُم وَعَشُرًا قَالَ أَبِى حُمَيْدُ مِنْ لَا فِعِ آبُو الْمُلْحَ وَهُوَ حُمَيْدٌ صَغِيرًا [صححه البحارى (٢٨١)، وسلم (٢٨١)، والله والله عَلَى يَعْدِرُا إلى حَدَد الله عَلَى وَاللّهُ مَنْ لَا فِعِ آبُو الْمُلْحَ وَهُوَ حُمَيْدٌ صَغِيرًا [صححه البحارى (٢٨١)، وسلم (٢٨٨)، والله والله والله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُعْرَا اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

(۱۷۳۰۱) حفرت ام جبيد المان سروى بكرنى طينا في المان الكام الكام ورت يرا جوالله براور يوم آخرت برايمان ركمتى بون المين موسين ومن ون سور كرك و المين شوبر كوه وارمبين وس ون سوك كرك و المين شوبر كوه وارمبين وس ون سوك كرك و المين شوبر كام المنظمة عن المحقد المن بخدة و تعبير المن المعنى المنطقة و تعبير المن المنطقة و تعبير المنطقة و تعبير المنطقة و تعبير المنطقة و المن

قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ لَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَحَدَّثَتُهُ زَيْنَبُ عَنْ أَمُّهَا وَعَنْ زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه مسلم (٤٨٦)]. [راخع: ٢٧٣١].

(۲۷۳۰۳) حضرت ام حبیبہ بڑھنا سے مروی ہے کہ نبی مڈیٹا جب مؤ ذن کواذ ان دیتے ہوئے سنتے تو وہی کلمات دہراتے جو دہ کہدر ہاہوتاحتیٰ کہ دہ خاموش ہوجا تا۔

( ٢٧٣.٤ ) حَلَّنَا بَهُزُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةَ عَنْ أَبِى صَالِحِ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ حَدَّلَتُ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَى عَشْرَةَ رَكُعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ أَوْ بُنِى لَهُ بَيْتُ فِى الْجَنَّةِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٦٤/٢). قال شعب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٥٩٥٦].

(۳۷۳۰ معنرت ام حبیبہ ٹنگافاے مروی ہے کہ نبی مایٹیائے ارشا دفر مایا جو محض ایک دن میں بار ورکھتیں ( نواقل ) پڑھ لے ، الله اس کا گھر جنت میں بناد ہے گا۔

( ٢٧٢.٥ ) حَلَّقُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بُنِ آبِي سُفْيَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي يَوُمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَى مُسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي يَوُمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَى مُسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي يَوُمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَى مُسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي يَوُمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَى مُسُلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي يَوُمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَى مُسُلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمِ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَى عَنْ النَّهِ ثِنْتِ أَبِي مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَى عَنْ السَّيْقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لِلْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُنْ مَا لَكُونُ وَلِي الْمُؤْنِي الْمُعْلَقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِقِي الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عُلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْكُ

(۱۷۳۰۵) حضرت ام حبیبہ بڑتھا ہے مروی ہے کہ نبی مائی اے ارشاد قرمایا جو مخص ایک دن میں فرائض کے نلادہ بارہ رکعتیں ( نوافل ) پڑھ لے ،اللہ اس کا گھر جنت میں بنادے گا۔

( ٢٧٣.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ قَالَ نَافِعٌ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَا الْجَرَّاحِ مَوْلَى أُمَّ حَبِيبَةَ زَوَّجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعِيرَ الَّتِي فِيهَا الْجَرَسُ لَا تَصْحَبُهَا الْمَلَاثِكَةُ إِمَال الإلباني: صحبح (ابو داود: ٢٧٩٤٤). [انظر: ٢٧٣٠٧-٢٧٣١٢، ٢٧٣١، ٢٧٩٤٤ ، ٢٧٩٤٤). (۲۷۳۰۲) حضرت ام حبیبہ فاقائے مروی ہے کہ نبی طائبانے ارشا وفر نایا جس قافلے میں تھنٹیاں ہوں ، اس کے ساتھ فراشتے نہیں ہوتے۔

- ( ٢٧٣.٧ ) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ يَعْنِى آبَاهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ آنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ آنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ آبَا الْجَرَّاحِ مَوْلَى أُمَّ حَبِيبَةَ أَخْبَرَهُ آنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ قَوْمًا فِيهِمْ جَرَسٌ [راحع: ٢٠٣٠، ٢٧٣].
- (۲۷۳۰۷) حضرت ام حبیبہ نگافائے مروی ہے کہ نبی مائیلائے ارشاد فرمایا جس قافلے میں مکھنٹیاں ہوں،اس کے ساتھ فرشنے نہیں ہوتے۔
- ( ٢٧٢.٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لِهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى الْحُبَرَنِي مَكْحُولُ انَّ مَوْلَى لِعَنْبَسَةَ بُنِ آبِى سُفْيَانَ الْحُبَرَهُ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتِ آبِى سُفْيَانَ اتَّهَا سَمِعَتُ لِعَنْبَسَةَ بُنِ آبِى سُفْيَانَ النَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى آرْبَعًا قَبْلَ الظَّهْرِ وَآرْبَعًا بَعْدَ الظَّهْرِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ رَسُولَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ الحَعْدَ الظَّهْرِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ الحَعْدِ وَالْرَبَعُ الطَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ الحَعْدِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى آرْبَعًا قَبْلَ الظَّهْرِ وَآرْبَعًا بَعْدَ الظَّهْرِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ
- (۲۷۳۰۸) حضرت ام حبیبہ فٹافئا ہے مروی ہے کہ نجی مالیکا نے ارشاد فرمایا جو مخص ظہرے پہلے چاررکعتیں اوراس کے بعد بھی چاررکعتیں پڑھ لے تواللہ اس کے گوشت کوجہنم پرحرام کرد ہے گا۔
- ( ٢٠٢٠) حَذَّنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّنَا آبَانُ يَعْنِى ابْنَ يَزِيدَ الْعَطَّارَ عَنَ يَحْيَى بْنِ آبِى كَثِيرٍ عَنْ آبِى سَلَمَةً عَنْ آبِى سُغُيانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُعِيرَةِ آنَّةُ دَخَلَ عَلَى أُمْ حَبِيبَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَقَتْهُ قَدَحًا مِنْ سُغِيدِ بْنِ الْمُعِيرَةِ آنَّةُ دَخَلَ عَلَى أُمْ حَبِيبَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُغِيبِ سُغِيدِ بْنِ الْمُعِيرَةِ آنَّةً لَهُ يَا ابْنَ آجِى آلَا تَتَوَضَّا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُغِيب تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ أَوْ غَيَّرَتُ [قال الألبانى: صحبح (ابو داود: ٩٥ ١، النسائى: ١/٧٠). قال شعب: تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ أَوْ غَيَّرَتُ [قال الألبانى: صحبح (ابو داود: ٩٥ ١، النسائى: ١/٧٠١). قال شعب مرفوعه صحبح لغيره وهذا اسناد محتمل للتحسين]. [انظر: ٢٧٣١٤، ٢٧٣١٥، ٢٧٣١٥، ٢٧٣١٩، ٢٧٣١٥، ٢٧٣١٥، ٢٧٣١٥، ٢٧٣١٥، ٢٧٣١٥، ٢٧٣١٥، ٢٧٣١٥، ٢٧٣١٥، ٢٧٣٢١، ٢٧٣٢٠،
- (۱۷۳۰۹) ابن سعید بن مغیرہ ایک مرتبہ حضرت ام حبیبہ نظفا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک پیالے میں ستو بحرکر انہیں پلائے ، پھر ابن سعید نے پانی لے کرصرف کلی کرلی تو حضرت ام حبیبہ نظفا نے فرما یا بھیتیج ! تم وضو کیوں نہیں کرتے ؟ نبی مایشا نے تو فرما یا ہے کہ آعمل پر کمی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔
- ( ٢٧٣٠ ) حَدَّلْنَا يَحْيَى بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِى ابْنَ فَضَالَةَ عَنْ خَالِدِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ عَطَاءِ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ عَلَاهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْبَسَهُ بُنُ أَبِى سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْبَسَهُ بُنُ أَبِى سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَى ثِنْتَى عَشُرَةَ رَكْعَةً فِى لَيْلِهِ وَنَهَارِهِ غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ [راجع: ٥ . ٢٧٣].

(۱۷۳۱۰) حضرت ام حبیبہ جنافی ہے مروی ہے کہ نبی میٹیو نے ارشاد قرمایا جو مخص ایک دن میں قرائف کے علاوہ بارہ رکعتیس (نوائل) پڑھ لے ،اللہ اس کا گھر جنت میں بناوے گا۔

( ٢٧٣١ ) حَذَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ أَوْسٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بُنِ أَبِى سُفُيَانَ عَنْ أُخْتِهِ أُمَّ حَبِيبَةَ زُوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهَا سَمِعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سُفُيَانَ عَنْ أُخْتِهِ أُمِّ جَبِيبَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسُلِمٍ يُصَلِّى لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمِ ثِنْتَى عَشُرَةً رَكْعَةً نَطُوعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي مَا مِنْ عَبْدٍ مُسُلِمٍ يُصَلِّى لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَكُ يَوْمِ ثِنْتَى عَشُرَةً وَسُلَمَ أَنْ عَنْرَ فَي الْجَنَّةِ فَقَالَتُ أُمَّ حَبِيبَةً فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِيهِنَ بَعْدُ و قَالَ عَمْرُو مَا بَرِحْتُ أُصَلِيهِنَ بَعْدُ و قَالَ النَّعُمَانُ مِثْلَ ذَلِكَ [راحع: ٢٧٣٠].

(۱۳۱۱) حضرت ام حبید غافی سے مروی ہے کہ نبی طینا کے ارشاد فرمایا جو فض ایک ون میں فرائض کے علاوہ بارہ رکھتیں ( ۴۷۳۱) حضرت ام حبید غافی کی علاوہ بارہ رکھتیں ( نوافل ) پڑھ لے اللہ اللہ اس کا گھر جنت میں بنادے گا ،حضرت ام حبید غافی کہتی ہیں کہ میں بمیشد پر کھتیں پڑھتی رہی ہوں۔ ( ۲۷۲۱۲ ) حَدَّفْنَا يَسْعِيدُ عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُورَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءً عَنِ ابْنِ شَوَّالٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدِمَهَا مِنْ جَمْعِ بِلَيْلٍ [صححه مسلم (۲۹۲)]. (انظر: حَبِيبَةَ فَاخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدِمَهَا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ [صححه مسلم (۲۹۲)]. (انظر: ۲۷۹۵)

(۱۷۳۱۲) حفزت ام حبیبہ فی است مروی ہے کہ نبی طینیاان کے پاس مزدلفہ سے رات می کوتشریف لے آئے تھے۔

( ٢٧٣١٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ ٱلْحَبَرَنِى نَافِعٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي الْجَوَّاحِ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَامِكَةُ رُفُقَةً فِيهَا جَرَسٌ [راحع: ٢٧٣٠٦].

(۳۷۳) حضرت ام حبیبہ فاق ہے مروی ہے کہ نبی ملیدہ نے ارشاد فرمایا جس قافلے میں تھنٹیاں ہوں ،اس کے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے۔ نہیں ہوتے۔

( ٣٧٣٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى صَلَمَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِى سُفْيَانَ بْنِ آخِنَسَ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ خَالَتُهُ قَالَ سَقَيْنِى سَوِيقًا ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَصَّنُوا مِمَّا سَوِيقًا ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَصَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّادُ إِرَاحِع: ٢٧٣٠٩).

(۲۷۳۱۳) ابن سعید بن مغیرہ ایک مرتبہ حضرت ام حبیبہ نگافا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک پیالے میں سنو کھر کر انہیں پلائے ، پھر ابن سعید نے پانی لے کرصرف کلی کرلی تو حضرت ام حبیبہ نگافائے فرمایا بھیتیج ! تم وضو کیوں نہیں کرتے ؟ نبی ملینا نے تو فرمایا ہے کہ آگ پر کی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضوکیا کرو۔

( ٢٧٣١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنِ الزُّهْرِئِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي سُفْيَانَ بْنِ

سَعِيدٍ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ [راحع: ٢٧٣٠].
(٢٢٣٥) حفرت ام حبيب نُتَافات مروى ہے كہ نى طِيُّا فَ تو فرمايا ہے كہ آگ پر كى بولى چزكما نے كے بعدوضوكيا كرو۔
(٢٧٣١) حَلَّكُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِى جَرَّاحٍ مَوْلَى أُمَّ حَبِيبَةَ عَنْ أُمَّ عَبِيبَةَ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةً عَنْ أُمَّ حَبِيبَةً عَنْ أَمَّ حَبِيبَةً عَنْ أَمَّ حَبِيبَةً عَنْ أَمَّ حَبِيبَةً عَنْ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعِيرَ الَّذِي فِيهَا جَرَسٌ لَا تَصْحَبُهَا الْمَلَائِكَةُ [راحع: ٢٠٣١].
حَبِيبَةَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعِيرَ الَّذِي فِيهَا جَرَسٌ لَا تَصْحَبُهَا الْمَلَائِكَةُ [راحع: ٢٠٣١].
(٢٤٣١١) عفرت ام جبيب فَا اس كم اتحد فر شَحَةً اللهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ إِلَى الْمَادِقُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعِيرَ النِّذِي فِيهَا جَرَسٌ لَا تَصْحَبُهَا الْمَلَائِكَةُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعِيلَ الْمَالِولَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَيْهِ وَلَيْهُ إِلَى الْعَالِي فِي اللَّهُ عِلْمَ الْعَلَالِيَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّه

( ٢٧٦١٧) حَلَّكُنَا بَهُزُّ وَابُنُ جَعُفَرٍ قَالَا حَلَّكُنَا شُعُبَهُ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ صَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بُنَ أَوْسٍ بُحَلَّتُ عَنْ عَنْهُ وَابَنَ بَعُوْ وَابُنَ جَعُفَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ تَوَضَّا فَاسْبَعَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ لِنَتَى عَشُرَةَ رَكُعَةً إِلَّا بَيْنَ لَهُ بَيْتُ فِى الْجَنَّةِ قَالَتُ أَمَّ جَبِيبَةَ فَمَا زِلْتُ أَصَلِيهِنَ مَشُوهَ رَكُعةً إِلَّا بَيْنَ لَهُ بَيْتُ فِى الْجَنَّةِ قَالَتُ أَمَّ لِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ لِنَتَى عَشْرَةَ رَكُعة لَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى لِلَهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ لِنُتَى عَشْرَةَ رَكُعة لَكُو مَا مَنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى لِلَهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ لِنُتَى عَشْرَةَ رَكُعة لَكُو مَا مَنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى لِلَهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ لِنُتَى عَشْرَةً رَكُعة لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى لِلَهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ لِنُتَى عَشْرَةً رَكُولًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى لِلَهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ لِنُتَى عَشْرَةً رَكُعة وَكُلَ يَوْمٍ لِنَتَى عَشْرَةً وَرَحَةً وَجَلَّ عُرْهُ وَمِ لِعَةٍ فَذَكُو لَهُ وَلَا عَنْهُ وَالمَعِ وَمَا عَيْرَ فَو مِعْ قَلْ قَذَكُو لَنَحُوهُ [راحح: ٢٧٣٠٥].

(۱۷۳۷) حضرت ام حبیبہ نگافا سے مروی ہے کہ نبی مائیلانے ارشاد فر مایا جو ہندہ مسلم خوب انچھی طرح وضوکر ہے اور ایک دن میں فرائفل کے علاوہ بارہ رکعتیں ( نوافل ) اللّٰہ کی رضاء کے لئے پڑھ لے ، اللّٰہ اس کا گھر جنت میں بنا دیے گا پھر اس حدیث کے ہرراوی نے اپنے متعلق ان رکعتوں کے ہمیشہ پڑھنے کی وضاحت کی۔

( ٢٧٣٨ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِى ابْنَ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْنِى عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الْمُخْنَسِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ حَبِيبَةَ فَدَعَتْ لِى بِسَوِيقٍ فَشَرِبْتُهُ فَقَالَتُ الآ تَتَوَطَّأُ فَقُلْتُ إِنِّى لَمْ أُحْدِثْ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَطَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ [راحع: ٢٧٣٠٥].

(۱۷۳۱۸) ابن سعید بن مغیرہ ایک مرتبہ حضرت ام حبیبہ بڑا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک پیالے میں ستو بھر کرانہیں بلائے ، پھر ابن سعید نے پانی لے کرصرف کلی کرلی تو حضرت ام حبیبہ فڑا نے فرمایا بھیتیج ! تم وضو کیوں نہیں کرتے ؟ نبی ملیا اسے نوفر مایا ہے کہ آگ پر کمی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔

( ٢٧٣١٩ ) حَلَّكُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ فَالَ حَلَّكَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِى سُفْيَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ الْآخُنَسِ آنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمَّ حَبِيبَةَ فَسَقَنْهُ سَوِيقًا ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى فَقَالَتُ لَهُ تَوَضَّأُ يَا ابْنَ آخِى فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ [انظر ما بعده]. (۱۷۳۱۹) ابن سعید بن مغیرہ ایک مرتبہ حصرت ام حبیبہ نگافا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک بیالے میں ستو بحرکر انہیں پلائے ، پھرا بن سعید نے یانی لے کرصرف کلی کر لی تو حصرت ام حبیبہ نظافائے فر مایا بھینیج ! تم وضو کیوں نہیں کرتے ؟ نبی طابقہ نے تو فر مایا ہے کہ آمک پر کی بوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔

( ٣٧٢٠ ) حَدِّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ قَالَ الزُّهُرِئُ آخِبَرَنِى آبُو سَلَمَة بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آنَّهُ آخِبَرَهُ آبُو سُغْيَانَ بُنُ سَعِيدِ بُنِ الْآخِنَسِ عَنْ أُمَّ حَبِيهَ زَوْجِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى خَالَةُ أَبِى سُفْيَانَ بُنِ سَعِيدٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع ما فبله].

(۳۷۳۲۰) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٢٧٢١) حَذَّنَنَا يَعْفُوبُ قَالَ حَذَّنَنَا آبِي قَالَ وَحَدَّنَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَذَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ عَنُ آبِي سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْأَخْنَسِ بْنِ شَوِيقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْأَخْنَسِ بُنِ شَوِيقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ حَبِيبَةَ وَكَانَتُ خَالَتُهُ فَسَقَنْنِي شَرْبَةً مِنُ سَوِيقٍ قَلْمًا قُمْتُ قَالَتُ لِي أَيْ بُنَى لَا تُصَلِّينَ خَتَى تَتَوَطَّا فَإِنَّ وَسُلِمَ قَدْ أَمْرَنَا أَنْ نَتُوطَّا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ مِنْ الطَّعَامِ [راحع: ٢٧٣٠٩]. رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ أَمْرَنَا أَنْ نَتُوطَّا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ مِنْ الطَّعَامِ [راحع: ٢٧٣٠٩].

(۱۷۳۳) ابن سعید بن مغیرہ ایک مرتبہ حضرت ام حبیبہ فاتھ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک بیا لے میں ستو بحرکر انہیں پلائے ، پھر ابن سعید نے پانی لے کرصرف کلی کر لی تو حضرت ام حبیبہ فیٹھ نے فر مایا بھینیج ! تم وضو کیوں نہیں کرتے ؟ نی میلا نے تو فر مایا ہے کہ آگ بر کی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔

# حَدِيثُ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ عَنْ النَّبِيِّ مَا الْيَتِي مَا النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا الْيَتِي

#### حضرت خنساء بنت خذام بطفها كي حديثين

( ٢٧٣٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَإِسْحَاقُ بُنْ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنِى مَالِكٌ قَالَ عَبُد اللَّهِ و حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَىٰ يَزِيدَ ابْنِ جَارِيَةَ عَنْ خَنْسَاءَ بِنُتِ خِذَامٍ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِى كَارِهَةٌ وَكَانَتُ ثَيْبًا فَرَدَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ [صححه البحارى (١٣٨٥) و ابوداود (٢١٠١)].

(۲۷۳۲۲) حضرت ضیاء بنت خذام فالخاسے مروی ہے کہ ان کے والد نے ان کا نکاح کمی ہے کردیاء انہیں بید شند بسند ندتھا اور وہ پہلے سے شو ہردیدہ تھیں لہذا نبی ملیا نے ان کی تابسندیدگی کی بنا پراس نکاح کور دفر مادیا۔

( ٢٧٣٢٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى يَغْنِى ابْنَ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ وَمُجَمِّعِ شَيْخَيْنِ مِنْ الْأَنْصَارِ ٱنَّ خَنْسَاءَ ٱنْكَحَهَا ٱبُوهَا وَكَرِهَتُ ذَلِكَ فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسُلُّمُ [هذا الحديث مرسل. صححه البحارى (٦٩٦٩)]. [انظر: ٢٧٣٢٥].

(۶۷۳۲۳) حفرت ضباء بنت خذام فالفاسے مروی ہے کہ ان کے والد نے ان کا نکاح کسی ہے کردیا ، انہیں بیرشنہ پندنہ تعا اوروہ پہلے سے شوہردیدہ تنمیں لبندانبی طابع نے ان کی تا پہندیدگی کی بنا پراس نکاح کوردفر مادیا۔

( ٢٧٣٢٤ ) حَذَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُجَمِّعِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ أُمَّ مُجَمِّعٍ قَالَ زَوَّجَ خِدَامٌ ابْنَتَهُ وَهِى كَارِهَةٌ فَاثَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِى زَوَّجَنِى وَآنَا كَارِهَةٌ قَالَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَ أَبِيهَا

(۲۷۳۲۳) حضرت خنساء بنت خذام فٹافا ہے مروی ہے کہ ان کے والد نے ان کا نکاح کسی ہے کردیا ، انہیں بیرشند پسند نہ تھا اورو ہ پہلے سے شو ہردید ہ تھیں لہٰذانبی طائبانے ان کی ناپسندیدگی کی بنا پراس نکاح کور دفر مادیا۔

( ٢٧٣٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ يَزِيدَ الْمُنْصَارِكَ وَمُجَمِّعَ بُنَ يَزِيدَ الْمُنْصَارِكَ آخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدُعَى خِذَامًا أَنْكُحَ ابْنَةً لَهُ فَكَرِهَتْ يِكَاحَ ابِيهَا فَآتَتْ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ عَنْهَا يِكَاحَ آبِيهَا فَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ بُنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَذَكَرَ يَحْمَى أَنَّهُ بَلَعَهُ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيْبًا [راجع: ٢٧٣٢٣].

(۲۷۳۲۵) عبدالرحمٰن بن یزیداور مجمع سے مروی ہے کہ ضناء نگافا کے والد خذام نے ان کا نکاح کمی ہے کر دیا،انہیں بیرشتہ پند نہ تھااور وہ پہلے سے شو ہر دیدہ تھیں لہٰذاتی طابیا نے ان کی تا پہندیدگی کی بنا پراس نکاح کور دفریا دیا اور ضناء نگافانے حضرت ابولیا یہ بن عبدالمنذ رشافناسے نکاح کرلیا۔

( ٢٧٣٦) حَدَّنَا عَبُداللَّه قَالَ فَرَأْتُ عَلَى آبِى بَعُقُوبَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا آبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى حَجَّاجُ بُنُ السَّائِبِ بُنِ آبِى لُبُابَةَ بُنِ عَبُدِ الْمُنْذِرِ الْأَنْصَارِى أَنَّ جَدَّنَهُ أُمَّ السَّائِبِ خُنَامَ بِنُتِ خِذَامِ بُنِ خَالِمٍ كَانَتُ عِنْدَ رَجُلِ فَبُلَ آبِى لُبُابَةَ ثَآيَّمَتُ مِنْهُ فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا خِذَامُ بُنُ خَالِدٍ رَجُلًا مِنْ بَنِى عَمُور بُنِ عَوْفِ بُنِ كَانَتُ عِنْدَ رَجُلِ فَلْمَلَ آبِى لُبُابَةَ ثَآيَّمَتُ مِنْهُ فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا إِلَّا أَنْ يَلُومَها الْعَوْفِيَ حَتَى ارْتَفَعَ أَمْرُهَا إِلَى رَسُولِ الْمَعَوْرِ جَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِى آوُلَى بِالْمُوهَا قَالْحِفْهَا بِهَوَاهَا قَالَ السَّائِبِ بُنَ أَبِى لُبُابَةً وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِى آوُلَى بِالْمُوهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِى آوُلَى بِالْمُوهَا قَالْحِفْهَا بِهَوَاهَا قَالَ لَنَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَى الْمُعُوفِي وَتَوَوَّجَتُ أَبَا لُبُابَةَ فَوَلَدَتُ لَهُ أَبَا السَّائِبِ بُنَ أَبِى لُهُمَا إِلَى لُهُ السَّافِ بُنَ أَبِي لُهُمَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِى آوُلُو عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِى آوُلُولَ السَّائِبِ بُنَ أَبِى لُكُمَا إِلَيْهُ وَلَوْتُهَا لَوهُ الْعَلَامُ لَلْ السَّائِبِ بُنَ أَبِي لُهَابَةً

(۲۷۳۲۱) جباج بن سائب مینید کتے ہیں کہ ان کی دادی ام سائب خناس بنت خذام ،حضرت ایولبابہ بن فزات پہلے ایک اور آدمی کے نکاح میں تھیں، وہ اس سے بیوہ ہو گئیں تو ان کے والدخذام بن خالد نے ان کا نکاح بنوعمر و بن عوف کے ایک آدمی سے کردیا، نیکن انہوں نے ایولبابہ کے علادہ کسی اور کے پاس جانے سے انکار کردیا، ان کے والد بنوعمر و بن عوف کے اس آدمی سے بی ان کا نکاح کرنے پرمعر تھے ، حی کہ میہ معاملہ نی مایٹا، کی بارگاہ میں چیش ہوا، نبی مایٹا، نے یہ فیصلہ فر مایا کہ ضاء کو اپنے معاہلے کا زیادہ اختیار ہے لہذا نبی ملینہ نے ان کی خواہش کے مطابق ہوعمرہ بن موف کے اس آ دمی کے نکاح سے نکال کر حصرت ابولیا یہ نگاٹنڈ سے ان کا نکاح کردیا اوران کے بہال سائب بن ابولیا یہ پیدا ہوئے۔

( ٢٧٣٢٧) حَدَّنَنَا عَبُدالِلَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِى يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَجَّاحِ بُنِ السَّانِبِ بْنِ أَبِى لُبَابَةَ قَالَ كَانَتُ خُنَاسُ بِنْتُ خِذَامٍ عِنْدَ رَجُلٍ تَأَيَّمَتُ مِنْهُ فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا رَجُلًا مِنْ بَنِى عَنْ السَّانِبِ بْنِ أَبِى لُبَابَةَ قَالَى كَانَتُ خُنَاسُ بِنْتُ خِذَامٍ عِنْدَ رَجُلٍ تَأَيَّمَتُ مِنْهُ فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا إِلَّا أَنْ يُلُومَهَا الْعَوْلِيَّ وَأَبَتُ هِى حَتَى ارْتَفَعَ شَأَنُهُمَا إِلَى النَّبِى عَوْلَا مَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هِى آوُلَى بِآمُوهَا إِلَّا أَنْ يُلُومَهَا بِهَوَاهَا فَتَزَوَّجَتُ أَبَا لَكَابَةَ فَوَلَدَثُ لَهُ أَبَا السَّائِبِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هِى آوُلَى بِآمُوهَا فَالْحِقْهَا بِهِوَاهَا فَتَزَوَّجَتُ أَبَا لَكَابَةَ فَوَلَدَثُ لَهُ أَبَا السَّائِبِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هِى آوُلَى بِآمُوهَا فَالْحِقْهَا بِهُوَاهَا فَتَزَوَّجَتُ أَبَا لَكُابَةَ فَوَلَدَثُ لَهُ أَبَا السَّائِبِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هِى آوُلَى بِآمُوهَا فَالْعِقْهَا بِهُوَاهَا فَتَزَوَّجَتُ أَبَا لَكُابَةَ فَوَلَدَثُ لَهُ أَبَا السَّائِبِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هِى آوَلَى بِآمُ وَاللَامِعَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ مِنْ مَا مُو مُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا مُولِكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا كُولُ مِنْ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مَا مُعَلَى مِنْ مَا مُنْ مُولِكُ اللَّهُ عَلَى مَنْ مَا مُعَمِّ مَا مُعْمَالِهُ مَا مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمِي الْمُعْلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَالِعُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِى عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَقُولُ عَلَى الْمُعَلَى عَالَى الْعُلْمُ الْوَالِمُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَ

(۳۲۷ می جائی بن سائب بھی کہتے ہیں کہ ان کی دادی ام سائب خناس بنت فذام ،حضرت ابولہا بہ جھٹو ہے پہلے آیک اور آدی کے نکاح بن جین ہوں ہو کئیں تو ان کے والد خذام بن خالد نے ان کا نکاح بنوعمر و بن عوف کے ایک آدی ہے کر ویا ایکن انہوں نے ابولہا بہ کے علاوہ کی اور کے پاس جانے ہے انکار کر دیا ،ان کے والد بنوعمر و بن عوف کے اس آدی ہے تک ان کا نکاح کرنے پر مصر سے بحق کہ یہ محاملہ نی طابق کی بارگاہ ہیں جیش ہوا، نی طابق نے یہ فیصلہ فر مایا کہ خضاء کو اپنے مطابق بنوعمر و بن عوف کے اس آدی کے نکاح سے نکال کر حضر سے مطابل بنوعمر و بن عوف کے اس آدی کے نکاح سے نکال کر حضر سے ابولہا بہ نگاؤ ہے ان کی خواہش کے مطابق بنوعمر و بن عوف کے اس آدی کے نکاح سے نکال کر حضر سے ابولہا بہ نکار کی اور ان کے بہاں سائب بن ابولہا بہ پیدا ہوئے۔

## حَدِيثُ أُخْتِ مَسْعُودِ ابْنِ الْعَجْمَاءِ عَنْ النَّبِيِّ مَالْقَيْمُ مسعود بن عجماء كى بمشيره كى روايت

( ۲۷۲۲۸) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنُ يَزِيدَ يَغْنِى ابْنَ حَبِيبٍ عَنْ مُحَقَدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَقَدِ بْنِ طَلْحَة بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَة أَنَّ خَالَتَهُ أَخْتَ مَسْعُودِ ابْنِ الْعَجْمَاءِ حَدَّثَتُهُ أَنَّ أَبَاهَا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَآنُ وَسَلَّمَ فِي الْمَخْوَرُ وِمِيَّةِ الْبَيى سَرَقَتْ قَطِيفَةً نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَآنُ تَعَلَيْهُ وَسَلَمَ لَآنُ وَسَلَّمَ لَانُ تَعْلَقَ بَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَآنُ وَسَلَمَ لَآنُ وَسَلَمَ لَانُ وَسَلَمَ لَآنُ وَسَلَمَ لَآنُ وَسَلَمَ لَانُ وَسَلَمَ لَانُ وَسَلَمَ لَانُ وَسَلَمَ لَانُ وَسَلَمَ لَانَ وَسَلَمَ لَكُونَ عَنْ بَنِي عَبْدِ الْآشَةِلِ أَوْ مِنْ يَنِي آمَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَآنُ وَسَلَمَ لَانُ وَسَلَمَ لَانُ وَسَلَمَ لَانُ وَسَلَمَ لَانُ وَسَلَمَ لَانُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَانُ وَسَلَمَ لَانُ وَسَلَمَ لَكُونُ وَسَلَمَ لَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَانَ وَلَالَ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ وَلَانَ وَيَعْلَقُونَ مُعْمَلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِلْكُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ مِنْ يَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ وَلِي لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَالًا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمَ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى مَوْقَتَ عَلَيْهُ وَلَوْلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَالًا لَهُ وَلَالًا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ وَلَالًا لَمُ اللّهُ وَلَالًا لَمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ا

#### حَدِيثُ رُمَيْفَةَ اللهُ

#### حضرت رميثه فكأفها كي حديث

( ٢٧٣٢٩ ) حَدَّلُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ فَتَادَةَ

عَنْ جَلَّتِهِ رُمَيْفَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَلَوْ أَشَاءُ أَنْ أَقَبَلَ الْحَاتَمَ الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِنْ قُرْبِي مِنْهُ لَفَعَلْتُ يَقُولُ الْهَنَزَ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُرِيدُ سَعْدَ بْنَ مُعَافٍ يَوْمَ تُوْقَى [احرحه الترمذي في الشمائل (١٨). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن]. [انظر بعده].

(۱۷۳۲۹) حضرت رمید بھٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی پائیلا کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ سعد بن معاذ کی وفات پرعرشِ البی مجھی ہلنے نگاء اس وقت میں نبی پلیلا کے اتنا قریب تھی کہ اگر آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو بوسد دینا جا ہتی تو دے سکتی تھی۔

( ٢٧٣٠ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِيعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ الْمَاجِشُونِ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُمَرَ بُنِ قَنَادَةَ الظَّفَرِيِّ عَنْ جَلَيْهِ رُمَيْثَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كُرَ مِثْلَهُ [راجع ما قبله]. ( ٢٤٣٣٠) گذشته عديث الى دومرى سند سے مجى مروى ہے۔

# حَدِيْثُ مَيْمُونَةَ بُنَتِ الْحَادِثِ الْهِلَالِيَّةِ زَوْجِ النَّبِيِّ مَا لَيْكِمْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّم حضرت ميموند بنت حادث بلاليد ذَيْنَ كَي حديثيں

( ٢٧٣١) حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهُوِى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاقٍ لِمَوْلَاقٍ لِمَيْمُونَةَ النَّيَّةِ فَقَالَ أَلَا أَخَدُوا إِهَابَهَا فَدَبَعُوهُ فَانْتَقَعُوا بِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا حُرْمَ ٱكُلُهَا قَالَ سُفْيَانُ هَذِهِ الْكُلِمَةُ لَمْ أَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا حُرْمَ ٱكُلُهَا قَالَ سُفْيَانُ هَذِهِ الْكُلِمَةُ لَمْ أَسُولَ اللَّهِ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا مَيْنَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا حُرْمَ ٱكُلُهَا قَالَ سُفْيَانُ مَرَّتَيْنِ عَنْ مَبْعُونَةَ [صححه مسلم ٣٦٣)، وابن أَسْمَعُهَا إِلَّا مِنْ الزَّهُوكِى حُوْمَ ٱكُلُهَا قَالَ أَبِى قَالَ سُفْيَانُ مَرَّتَيْنِ عَنْ مَبْعُونَةَ [صححه مسلم ٣٦٣)، وابن حبان (٢٨٣) و ١٢٨٥ و ١٢٨٥). [انظر: ٢٧٣٨٩].

(۱۳۳۱) حضرت ابن عہاس نظاف مروی ہے کہ جناب رسول الله فالنظام کا ایک مردہ بکری پر گذر ہوا، نبی طالبہ انے فر مایاتم نے اس کی کھال سے کیوں نہ فائدہ اٹھالیا؟ لوگوں نے کہایا رسول اللہ! بیمردہ ہے، فر مایا اس کا صرف کھانا حرام ہے (باتی اس کی کھال د باغت سے یاک ہوسکتی ہے)۔

( ٢٧٣٣ ) حَدَّلُنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِئَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتُ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَٱلْقُوهُ وَكُلُوهُ [صححه البحارى (٣٨٥٥)، وابن حبان (١٣٢٩ و ١٣٢٩)]. [انظر: ٢٧٣٨٤، ٢٧٣٨٤]، [راجع: ٢٥٩١م].

(۲۷۳۳۲) حفرت میوند فافات مروی ہے کدایک مرتبکی نے نی طابقات بیستلد پوچھا کداگر چو ہاتھی میں گر کرمر جائے تو کیا تھم ہے؟ نی طابقانے فرمایا تھی اگر جما ہوا ہوتو اس جھے کو (جہاں چو ہا گرا ہو) اور اس کے آس پاس کے تھی کو نکال اواور پھر

باتی تھی کواستعال کرلو۔

( ٢٧٣٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ آبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرٍ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كُنْتُ ٱغْتَسِلُ آنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَّاءٍ وَاحِدٍ [صححه مسلم (٣٢٣)].

(۲۷۳۳۳) حفرت میموند پیچئا ہے مروی ہے کہ میں اور تبی ڈیٹا ایک ہی برتن سے مسل کرلیا کرتے تھے۔

( ٢٧٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَثُ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُريْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ

بِنْتِ الْحَادِثِ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبُدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَهُ لُمَّ يَعْرِبُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَيَمْسَحُهَا ثُمَّ يَغْسِلُهَا ثُمَّ يَتُوطَأُ وَصُوءَ فَلِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَغُسِلُها فَرْجَهُ ثُمَّ يَعْمِرِبُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَعَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ يَتَنَعَى لَيُغْسِلُ رِجْلَيْهِ إِنظر: ٢٧٣٩٣١ المعرود فَيَعْ عَلَى رَأْسِهِ وَعَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ يَتَنَعَى لَيُعْسِلُ وَجْلَيْهِ إِنظر: ٢٧٣٩٢١ اللهَ عَلَى رَأْسِهِ وَعَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ يَتَنَعَى لَيُغْسِلُ رِجْلَتِهِ إِنظر: ٢٧٣٩٢١ المعرود فَيْهُ اللهُ عَلَى رَأْسِهِ وَعَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ يَتَنَعَى لَيُعْسِلُ رِجْلَتُهِ إِنظر: ٢٧٣٩٢١ اللهِ وَعَلَى مَا اللهِ وَعَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَ يَتَنَعَى لَيُعْسِلُ وَجْلَيْهِ إِنظر: ٢٧٣٩٢١ المعرود فَي اللهُ عَلَى رَأْسِهِ وَعَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَ يَتَنَعَى لَيُغْسِلُ وَجْلَيْهِ إِنظر: ٢٧٣٩٢١ اللهِ عَلَى رَأْسِهِ وَعَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمْ يَتَنَعَى لَيُعْسِلُ وَجْلَةِ وَاللهِ وَمُولُ وَحُولَ عَلَى اللهُ عَلَى مَلْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهِ عَلَى مُولِي إِنْ اللهِ اللهِ وَمُولَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

( ۱۷۳۲ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْآغَمَشِ قَالَ عَبُد اللَّهِ و حَدَّثَنِى آبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْآغُمَشِ عَنْ سَالِمِ بُنِ آبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راحع: ٢٧٣٣] ( ١٤٣٣٥ ) گذشته عديث ال دوسرى سند سے بحل مروى ہے۔

آئے، پھر نبی طینا نے ہماری چار پائی کے نیچے کتے کے ایک پلے کواس کا سبب قرار دیا، چنا نچہ نبی طینا کے تھم پراے نکال دیا گیا اور پائی لے کروہاں بہا دیا گیا ہتھوڑی تی دیر میں حضرت جریل طینا آئے گئے، نبی طینا نے ان سے فر مایا کہ آپ نے جھے ہے آئے کا وعدہ کیا تھالیکن نظر نہیں آئے ؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویر ہو، تو نبی طینا نے ای دن کتوں کو مارنے کا تھم دے دیا جتی کہ اگر کوئی مخص اپنے باغ کی حفاظت کے لئے چھوٹے کتے کی اجازت بھی ما تکہا تو نبی طینا اے بھی قبل کرنے کا تھم دیتے تھے۔

( ٢٧٣٣٧ ) حَذَّتُنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ آبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيَّ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنُ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا بِفَصْلِ عُسُلِهَا مِنْ الْجَنَابَةِ [قال الألبانى: صحيح (ابن ماحة: ٣٧٨) قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر ما بعده].

(۲۷۳۸) حضرت میموند فتافنات مروی ہے کدایک مرتبدیس نا پاک تھی ، نبی ملیکا پربھی عشن واجب تھا، میں نے ایک نب کے پانی سے عسل کیا جس میں بچھ پانی فتی حمیا ، نبی ملیکا عسل کے لئے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کداس پانی سے میں نے عسل کیا تھا ، نبی ملیکا نے فرمایا یانی میں جنا بت نہیں آ جاتی اور اسی سے عسل فرمالیا۔

( ٢٧٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْآوُزَاعِیُّ عَنِ الزَّهُوِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَیْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آنَّهَا اسْتَفُتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی فَأْرَقٍ مَنْطَتْ فِی سَمْنِ لَهُمْ جَامِدٍ فَقَالَ ٱلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمُنَكُمْ [راحع: ٢٧٣٣].

(۲۷۳۳۹) حفرت میموند نافخان کے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نی مایٹا کے بید مسئلہ پوچھا کہ اگر چوہا تھی ہیں گر کر مر جائے تو کیا تھم ہے؟ نبی طیٹانے فرمایا تھی اگر جما ہوا ہوتو اس جھے کو (جہاں چوہا گراہو) اوراس کے آس پاس کے تھی کو نکال لو اور پھر ہاتی تھی کواستعال کرلو۔

( ٢٧٢٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِنْ طُ لِيَعْضِ نِسَائِهِ وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ قَالَ سُفْيَانُ أُوَاهُ قَالَ حَائِضٍ [صححه ابن عزيمة (٧٦٨)، وابن حبان (٢٣٢٩). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٦٩، ابن ماحة: ٦٥٣)].

( ۲۷۳۴۰ ) حضرت میمونه بن شخاے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پایٹا نے نماز پڑھی ،توکسی زوجهٔ محتر مدکی چادر کا ایک حصہ نبی پیٹا برتھااور دوسرا حصہ ان زوجہ محتر مدیرتھا۔

( ٢٧٣١ ) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ [انظر: ٢٧٣٤، ٢٧٣٤، ٢٧٣٨، ٢٧٣٨].

(۱۷۳۴) حضرت میموند نظفاے مروی ہے کہ بی ملیفا چٹائی پرنماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

( ٢٧٣٤٢) حَدَّلْنَا بَكُو بُنُ عِيسَى الرَّاسِيِّى حَدَّلْنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثْنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْعَادِ بُنِ الْهَادِ قَالَ مَسِعْتُ خَالَتِى مَيْعُونَةَ بِنْتَ الْحَادِثِ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهَا كَانَتُ تَكُونُ حَائِضًا وَهِى مُفْتَوِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى عَلَى خُمْرَتِهِ إِذَا تَكُونُ حَائِضًا وَهِى مُفْتَوِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى عَلَى خُمْرَتِهِ إِذَا سَجَدَ أَصَابِنِي طَوَفُ لَوْبِهِ [صححه البحارى (٣٣٣) ومسلم (١٢٥) وابن عزيمة (١٠٠٧)][راحع: ٢٧٣٤١]. سَجَدَ أَصَابِنِي طَرَفُ لَوْبِهِ [صححه البحارى (٣٣٣) ومسلم (١٢٥) وابن عزيمة (١٠٠٧)][راحع: ٢٧٣٤]. (٢٧٣٢) حفرت ميمون الله عَلَى بُولَ آلِهُ مِن اللهُ عَلَى بُولُ اللهُ عَلَيْهِ كَا مَا عَلَى مُولِي مَا وَيَعْ مَا وَلَ عَلَى بُولَ تَصِيلَةً عَلَى بُولَ عَيْمَ اللهُ عَلَى بُولُولُ اللهُ عَلَى بُولُ اللّهُ عَلَى بُولُ اللّهُ عَلَى بُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى بُولُولُ اللّهُ عَلَى بُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

( ٣٧٣٤٣ ) حَدَّقَنَا عَفَّانُ حَدَّقَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُومُ فَيُصَلَّى مِنْ اللَّيْل وَآنَا نَائِمَةٌ إِلَى جَنْبِهِ فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي ثِيَابُهُ وَآنَا حَائِضٌ [راحع: ٢٧٣٤١].

(۱۷۳۳۳) حفرت میموند فالفائے مروی ہے کہ وہ'' ایام'' ہے ہوتی تغییں اور نی طابع کی جائے نماز کے آگے لیٹی ہوتی تغییں، نبی طابع اپنی چٹائی پرنماز پڑھتے رہتے تھے اور جب بجد ہے میں جاتے تو ان کے کپڑے کا ایک حصہ جھے پر بھی لگتا تھا۔

( ٢٧٣٤٤ ) حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْآصَمْ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْحُمْرَةِ فَيَسْجُدُ فَيُصِيئِي ثَوْبُهُ وَآنَا إِلَى جَنْبِهِ وَآنَا حَائِضٌ

(۲۷۳۷۳) حضرت میموند فافات مروی ہے کہ دو'' ایام' سے ہوتی تھیں اور نبی طینا کی جائے نماز کے آ مے لیٹی ہوتی تھیں، نبی طینا اپنی چٹائی پرنماز پڑھتے رہجے تھے اور جب بجدے میں جاتے تو ان کے کپڑے کا ایک حصہ مجھے پر بھی لگتا تھا۔

( ٢٧٣٤٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْآصَمْ قَالَ آبِى وَقُرِءَ عَلَى سُفْيَانَ اسْمُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ آخِى يَزِيدَ بْنِ الْآصَمْ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مَيْمُونَةَ وَهِي خَالَتُهُ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَقَمَّ بَهُمَةً آزَادَتْ آنْ نَمُوَّ بَيْنَ يَدَيْهِ نَجَافَى [صححه مسلم (٤٩٦)، وابن حزيمة (١٥٧)].

(۲۷۳۴۵) حضرت میموند بھٹا ہے مروی ہے کہ نبی طینا جب مجدہ فرماتے اور وہاں سے آگے کوئی بکری کا بچہ گذر تا جا ہتا تو نبی طینا اپنے باز ووَں کومزید پہلووُں ہے جدا کر لیتے تھے۔ (۲۷۳۲) حفرت میموند فالله کے پاس ایک مرتبدان کے بھانج حفرت ابن عباس ٹاٹٹو آئے ، وہ کہنے آلیس بیٹا! کیا بات ہے کہ تمہرارے بال بھرے ہوئے نظر آرہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے تنگھی کرنے والی بینی ام عمارایام ہے ہے ، حضرت میموند فالله نے فرمایا بیٹا! ایام کا ہاتھوں نے کیا تعلق؟ نی مائیا ہم میں سے کسی کے پاس تشریف لاتے اور وہ ایام سے ہوتی تو نی مائیا اس کی کود میں اپنا سرد کھر ' جبکہ وہ ایام سے ہوتی تھی' تر آن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، پھروہ کھڑی ہوکر نی مائیا کے بٹائی بچھاتی اور اس حال میں نی مائیا کی نماز پڑھنے کی جگدا ہے رکھود بی تی میں بیٹا ایام کا ہاتھوں سے کیا تعلق؟

( ٢٧٣٤٧) حَدَّلْنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْبُوذٍ عَنْ أُمَّهِ سَمِعَتُهُ مِنْ مَيْمُونَةَ فَاللَّتُ وَكَانَتُ إِحُدَانَا تَبْسُطُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُمْرَةَ وَهِي حَالِطٌ لُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهَا [راحع ما قبله].

(۲۷۳۷۷) حضرت میموند فاللا سے مروی ہے کہ نی طالا ہم بی سے کسی کے پاس تشریف لاتے اور وہ ایام سے ہوتی پھروہ کوری ہوکرنی طالا کے لئے چٹائی بچیاتی اور اس حال بی نابی اللہ کی نماز پڑھنے کی جگدا سے رکھود یی تھی۔

( ٢٧٣٤٨ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ آبِي بَكَارٍ قَالَ صَلَيْتُ خَلْفَ آبِي الْمَلِيحِ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَالَ آفِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَلَوْ اخْتَرْتُ رَجُلًا اخْتَرْتُهُ لُمَّ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلِيْلٍ قَالَ آبِي وَ حَدَّثَنَا آبُو عُبَدُ اللَّهِ بْنُ سَلِيْلٍ قَالَ آبِي وَ حَدَّثَنَا آبُو عُبَدُةَ الْحَدَّادُ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلِيطٍ عَنْ بَعْضِ آزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةً وَكَانَ الْحَامَا مِنْ الرَّضَاعَةِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ بُصَلِّى عَلَيْهِ أَمَّةً إِلَّا شُفْعُوا فِيهِ وَ النَّالَ الْمَانِي عَلَيْهِ أَنَّهُ إِلَّا شُفْعُوا فِيهِ وَ النَّالَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ بُصَلِّى عَلَيْهِ أَمَّةً إِلَّا شُفْعُوا فِيهِ وَ النَّالَ آبُو الْمَلِيحِ الْأَمَّةُ آزُبْعُونَ إِلَى مِائَةٍ فَصَاعِدًا [فال الألباني: حسن صحيح (النسائي: ٢٧٦/٤). قال شعيب: قالَ آبُو الْمَلِيحِ الْمَانَى: ١٩٠٤). قال شعيب: مرفوعه صحيح لغيره اسناده ضعيف]. [انظر: ٢٧٣٧٥].

(۱۷۳۸) ابو بکار کہتے ہیں کدایک مرتبہ یس نے ابوالیے کے پیچے نماز جنازہ پڑھی، انہوں نے فرمایا کہ مفیل درست کرنواور
اجھے انداز یس اس کی سفارش کرو، اگر میں کس آ دی کو پہند کرتا تو اس مرنے والے کو پہند کرتا، پھر انہوں نے اپنی سند سے
حضرت میموند فاق کی پیروایت سنائی کہ نی بائیا نے فرمایا جس مسلمان کی نماز جنازہ ایک جماعت پڑھ سلے تو اس کے حق میں
ان کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے، ابوالی کہتے ہیں کہ جماعت سے مراد چالیس سے سوتک یا اس سے زیادہ افراوہ وقے ہیں۔
ان کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے، ابوالی کے تا ایک و عَیلی بن اِسْتَحَاق انْحَبُر مَا عَبْدُ اللّهِ قال حَدَّقَ ابْن کھیمة قال

حَدَّثَنِى بُكُنُرُ أَنَّ كُويُبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّقَهُ أَنَّهُ سَمِعَ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَيْفٍ ثُمَّ فَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ [صححه البحارى (٢١٠) ومسلم (٢٥٠)] (٣٤٣٩) مَعْرَت مِمُونَهُ عَيْبًا سے مروى ہے كہ نِي عَيْبًا نے شانے كا كوشت تناول فربايا، پُركم رُ سے بوكر نماز پڑھنے سكے اور تاز ووضونيس فرمايا۔

( ٢٧٢٥) حَدَّقَنَا يَعْفُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدِ قَالَ حَدَّقِنِي آبِي عَنْ صَالِحٍ بُنِ كَيْسَانَ وَحَدَّثَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ آبِي أَمّامَةً بُنِ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَعْمُونَةً بِنْتِ الْحَارِثِ وَهِي حَايِضٌ فَقُدُمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُمُ صَبِّ جَاءَتُ بِهِ أَمُّ حُفَيْدٍ ابْنَهُ الْحَارِثِ مِنْ نَجُدٍ وَكَانَتُ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِى جَعْفَرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مُعْنَ النَّسُوةِ آلَا تُخْبِرِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَأْكُلُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَأْكُلُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعْفُ النَّسُوةِ آلَا تَخْبِرِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَأْكُلُ مَا مُو فَقَالَ بَعْضُ النَّسُوةِ آلَا تَخْبِرِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَأْكُلُ مَا مُعَامَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْمُ مَا عُولَ فَقَالَ بَعْضُ النَّسُوةِ آلَا تَخْبِرِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَأْكُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَ اللَهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْاء مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ وَلَكِنَهُ وَاللَهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَهُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ

(۳۵۰) حضرت خالد بن ولید بناتی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی طینا کے ساتھ ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث بنت حارث بناتی ''جوان کی خالہ تھیں' کے گھر داخل ہوئے ، انہوں نے نبی طینا کے سامنے گوہ کا گوشت لا کرر کھا جونجد ہے ام حفید بنت حارث نے کرآئی تھی ، جس کا نکاح بنوجعفر کے ایک آ دمی ہے ہوا تھا، نبی طینا کی عادت مبار کہتھی کہ آ پ تنافینا کمی چیز کو اس وقت تک تناول نہیں فرماتے تھے جب تک بینہ پوچھ لیتے کہ بید کیا ہے؟ چنا نچہ آ پ تنافینا کی کسی زوجہ نے کہا کہ تم لوگ نبی طینا کو کیوں نہیں بنا تم کی کروہ کیا کھارہے ہیں؟ اس پرانہوں نے بتایا کہ یہ کو و کا گوشت ہے، نبی طینا نے اسے چھوڑ ویا۔

حضرت خالد نڈکٹڑ کہتے ہیں جس نے پوچھایارسول اللہ! کیابیر ام ہے؟ نی ملیٹھ نے فر مایانہیں ،کیکن سیمیری قوم کا کھانا نہیں ہے اس لئے ہیں اس سے احتیاط کرنا ہی بہتر سجھتا ہوں ، چنانچہ میں نے اسے اپنی طرف تھینچ لیا اور اسے کھانے لگا، دریں اثناء نی ملیٹھ مجھے دیکھتے رہے۔

( ٢٧٢٥١ ) قَالَ وَحَدَّلَهُ الْأَصَمَّ عَنْ مَيْمُونَةَ وَكَانَ فِي حِجْرِهَا يَعْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ وَأَظُنُّ أَنَّ الْأَصَمَّ يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمَّ لَزِيدُ بْنُ الْأَصَمَّ يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمَّ يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمَّ عَنْ مَيْمُونَةَ وَكَانَ فِي حِجْرِهَا يَعْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ وَأَظُنُّ أَنَّ الْأَصَمَّ يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمَّ لَا الْمُحَدِيثِ وَأَظُنُّ أَنَّ الْأَصَمَّ يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمَ

( ٢٧٢٥٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبٍ يَغْنِى ابْنَ الشَّهِيدِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتُ تَزَوَّجَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ حَلَالٌ بَعْدَمَا رَجَعْنَا مِنْ مَكَّةَ [صححه مسلم (١٤١٠)، وابن حبان (٤١٣٤ و٤١٣٦ و٤١٣٧ و٤١٣٨). فد رجح البخاري في علل الترمذي: ارساله]. [انظر: ٢٧٣٧٨، ٢٧٣٦٥].

- (۲۷۳۵۲) حضرت میموند نگافئاے مروی ہے کہ نبی ملیاائے جھے نکاح اس وقت فر مایا تھا جب ہم لوگ احرام سے نکل آئے تھے اور مکہ کرمہ ہے واپس رواند ہو گئے تھے۔
- ( ٢٧٣٥٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى بَكُيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ حَسِبْتُهُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ مَيْمُونَةَ آنَهَا اسْتَدَانَتُ دَيْنًا فَقِيلَ لَهَا تَسْتَدِينِينَ وَكَيْسَ عِنْدَكِ وَفَاؤُهُ قَالَتُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَدَانَتُ وَيُنا يَعْلَمُ اللَّهُ آنَهُ يُرِيدُ أَذَاتُهُ إِلَّا أَذَاهُ [صححه الحاكم (١/١٤). قال الإلبانى: صحيح (ابو داود: ١٦٤٠). قال شعب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٧٣٧٧].
- (۲۷۳۵۳) حفرت میموند فالفاکے حوالے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کی سے قرض لیا ،کسی نے ان سے کہا کہ آپ قرض تو لے رہی ہیں اور آپ کے پاس اسے اوا کرنے کے لئے بچو بھی نہیں ہے؟ انہوں نے قرمایا کہ میں نے نبی عینا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تفص بھی کسی سے قرض لیمتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ اس کا اسے اوا کرنے کا ارادہ بھی ہے تو اللہ اسے اوا کروادیتا ہے۔
- ( ٢٧٣٥٤ ) حَدَّقَنَا يَعْلَى حَدَّقَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْآشَجْ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتْ آغَتَفْتُ جَارِيَةً لِى فَدَحَلَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُ ثُهُ بِعِثْقِهَا فَقَالَ آجَرَكِ اللَّهُ أَمَا إِنَّكِ لَوْ كُنْتِ أَعْطَيْتِهَا أَخُوالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجُرِكِ
- (۱۷۳۵۳) حَعْرت میموند نگافئاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی ایک بائدی کو آزاد کر دیا اور نبی عَلِیّها میرے پاس تشریف لائے تو میں نے انہیں اس کے بارے بتا دیا، نبی علیّهانے فرمایا اللہ تمہیں اس کا اجرعطا وفرمائے، اگرتم اسے اپنے ماموں زادوں کودے دیتی تو اس کا تو اب زیادہ ہوتا۔
- (۲۷۳۵۵) حفرت میوند نگائی سے مروی ہے کہ بی مایٹ جب مجد و کرتے تھے تو اپنے بازوؤں کو پہلو سے اتنا جدار کھتے کہ پیچھے سے آپ مالٹینا کی مبارک بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔
- ( ٢٧٢٥٦ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ بُدَيَّةَ قَالَتْ أَرْسَلَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ إِلَى الْمُوَاقِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَتُ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ فَرَآئِثُ فِرَاشَهَا مُعْتَزِلًا فِرَاشَهُ مَيْمُونَةً فَطَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِهِجْرَانٍ فَسَأَلُتُهَا فَقَالَتُ لَا وَلَكِنِّي حَائِضٌ فَإِذَا حِطْتُ لَمْ يَقُرَبُ فِرَاشِي فَآتَيْتُ مَيْمُونَةً فَظَنَتُ أَنْ خَلِكَ لِهِ جُرَانٍ فَسَأَلُتُهَا فَقَالَتُ لَا وَلَكِنِّي حَالِضٌ فَإِذَا حِطْتُ لَمْ يَقُرَبُ فِرَاشِي فَآتَيْتُ مَيْمُونَةً فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِهِ جُرَانٍ فَسَأَلَتُهَا فَقَالَتُ لَا وَلَكِنِّي حَالِيضٌ فَإِذَا حِطْتُ لَمْ يَقُرَبُ فِوَاشِي فَآتَيْتُ مَيْمُونَةً فَذَكَانَ فَا لَكُ وَلَانَاتُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَقَدْ كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ مَعَ الْمَرُأَةِ مِنْ نِسَائِهِ الْحَائِضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِلَّا تُوْبُ مَا يُجَاوِزُ الرُّكَيَّيُنِ [صححه ابن حبان (١٣٦٥). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٦٧، النسائي: ١٥١/١ و ١٩٨). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٧٣٨٧، ٢٧٣٨٧].

(۲۷۳۵۱) بدیہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے حضرت میمونہ نا ان نے حضرت عبداللہ بن عباس نا ان انجاب کے ساتھ ان کے قربی رشتہ داری تھی'' کی اہلیہ کے پاس ہیجا، ہیں نے دیکھا کہ ان کا بستر حضرت ابن عباس بڑا ان کے بستر ہے الگ ہے، ہیں تجی کہ شاید ان کے درمیان کوئی نا چاتی ہوگئی ہے، چنا نچہ ہیں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا، انہوں نے بتایا کہ اس کوئی بات نہیں ہے، البتہ میں ایام سے ہوں اور جب ایسا ہوتا ہے تو وہ میر بستر کے قریب نیس آتے ، میں حضرت میمونہ نگا ان کی پاس آئی تو انہوں ہے، بالبتہ میں ایام سے ہوں اور جب ایسا ہوتا ہو وہ میر بستر کے قریب نیس آتے ، میں حضرت میمونہ نگا ان کی سنت سے اعراض کر انہوں نے جھے حضرت ابن عباس بڑا تن کی پاس میج ویا، اور فر مایا کیا تم نبی میں گی سنت سے اعراض کر رہے ہو؟ نبی میں ایس میں بیتا کی منت سے اعراض کر رہے ہو؟ نبی میں ایس میں ہوتا تھا جو گھنوں سے درمیان صرف وی کیز ا

( ٢٧٣٥٧ ) حَدَّلَنَا حَجَّاجٌ وَٱلْمُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْتٌ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرُوَةَ عَنْ بُدَيَّةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [انظر: ٢٧٣٨٧،٢٧٣٥٧].

(۲۷۳۵۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٢٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيّةً بُنُ صَالِحٍ عَنْ آزْهَرَ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ السَّانِبِ ابْنِ آخِي مَيْمُونَةَ الْهِلَالِيَّةِ آنَّةً حَدَّثَهُ آنَّ مَيْمُونَةَ قَالَتُ لَهُ يَا ابْنَ آخِي آلَا آزْفِيكَ بِرُفْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ بَلَى قَالَتُ بِسُمِ اللَّهِ آزْفِيكَ وَاللَّهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيكَ آذْهِبُ الْبَاسَ رَبَّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ بَلَى قَالَتُ بِسُمِ اللَّهِ آزْفِيكَ وَاللَّهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيكَ آذْهِبُ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِى آنْتَ الشَّافِى لَا شَافِى إِلَّا آنْتَ [صححه ابن حبان (٩٥ ، ٦). قال شعب: صحبح لغبره وهذا النَّاسِ وَاشْفِ آنْتَ الشَّافِى لَا شَافِى إِلَّا آنْتَ [صححه ابن حبان (٩٥ ، ٦). قال شعب: صحبح لغبره وهذا الناه حديدًا

(۲۷۳۵۸)عبدالرحمٰن بن سائب کہتے ہیں کہ حضرت میمونہ نگافائے ان سے فرمایا بھتیج ! کیا میں تہمیں نبی مائیلا کے بتائے ہوئے الفاظ سے دم نہ کروں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں ، انہوں نے فرمایا ''اللہ کے نام سے تہمیں دم کرتی ہوں ، اللہ تہمیں ہراس بیاری سے شفاء عطاء فرمائے جوتمہار ہے جسم میں ہے ، اے لوگوں کے رب!اس کی تکلیف کو دور فرما، اور شفاء عطاء فرما کیونکہ تو بی شفاء دسینے والا ہے اور تیرے علاوہ کوئی شفارنہیں دے سکتا۔''

( ٢٧٢٥٩ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنِى بُكُيْرُ بْنُ الْآشَجْ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقُولُ أَغْتَفْتُ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أغْطَيْتِهَا أَخُوالَكِ كَانَ أغْظَمَ لِلَّجْرِكِ [صنححه البحاري (٩٢٥)، ومسلم (٩٩٩)، وابن حبان (٣٣٤٣)].

(۱۷۳۵۹) حضرت میموند نظافات مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی ایک باندی کوآ زاد کردیااور نبی مایٹی میرے پاس تشریف لائے تومیس نے انہیں اس کے بارے بتادیا ، نبی مایٹی نے فر مایا اللہ تنہیں اس کا اجرعطاء فر مائے ، اگرتم اسے اپنے مامول زادوں کودے دیتی تو اس کا ثو اب زیادہ ہوتا۔

( ٢٧٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى وَأَبُو عَامِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَالِمَةً وَعَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَعْنِى ابْنَ عَفِيلٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَالِشَةَ وَعَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ لَا تَنْبِذُوا فِى الدُّبَاءِ وَلَا فِى الْمُزَقَّتِ وَلَا فِى الْحَنْتُمِ وَلَا فِى الْجَنْتُمِ وَلَا فِى الْجَنْدِمِ وَلَا فِى الدُّبَاءِ وَلَا فِى الْمُزَقِّتِ وَلَا فِى الْجَنْدِمِ وَلَا فِى الْجَرَادِ وَكُلُّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ [قال الألباني: صحيح (النساني: ٢٩٧/٨) قال النَّقِيرِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ وَلَا فِي الْجِرَادِ وَكُلُّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ [قال الألباني: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. وانظر: ٢٧٣٦٢].

(۲۷ ۳۷۰) حضرت عائشہ نگانا ورمیمونہ نگانا ہے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشاد فر ماباد باء، مزونت اور طلقم ونقیر میں نبیذ مت بنایا کرو، اور ہرنشدآ ورچیز حرام ہے۔

( ٢٧٣١١ ) حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئٌ وَأَبُو عَامِرٍ قَالَا حَدَّقَنَا زُهَيْرٌ يَغْنِى ابُنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ يَغْنِى ابُنَ عَقِيلٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَنْبِذُوا فِي اللَّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَلِّتِ وَلَا فِي الْحَنْتَمِ وَلَا فِي النَّذَةِ فِي الْحَنْتَمِ وَلَا فِي النَّقِيرِ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَلَا فِي الْحِرَارِ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ النَّقِيرِ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَلَا فِي الْجِرَارِ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

(۱۷ ۳۷۱) حضرت عائشہ نظاما ورمیمونہ نظامات مروی ہے کہ نبی طابقائے ارشا دفر ماباد با ہ،مزدنت اور حفتم ونقیر میں نبیذ مت بنایا کرو،اور ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

( ٢٧٣٦٢ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّه بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِثْلَهُ إراحِع: ٢٧٣٦.

(۲۷۳۷۲) گذشته صدیث اس دوسری سند یجی مروی ب.

( ٢٧٣١٢ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتٌ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمُرَأَةُ اشْتَكُتُ شَكُوى فَقَالَتْ لَئِنُ شَفَانِى اللَّهُ لَآخُرُجَنَّ فَلَأَصَلَيْنَ فِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمُرَاةُ اشْتَكُتُ شَكُوى فَقَالَتْ لَئِنُ شَفَانِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تُسَلَّمُ عَلَيْهِا فَآخُبَرَتُهَا فَبَرِثَتُ فَتَجَهَّزَتْ تُويدُ الْخُرُوجَ فَجَانَتْ مَيْمُونَة زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تُسَلِّمُ عَلَيْهِا فَآخُبَرَتُهَا ذَلِكَ فَقَالَتْ الْجَلِسِى فَكُلِى مَا صَنَعْتُ وَصَلّى فِى مَسْجِدِ الرَّسُولِ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ صَلَاقً فِيهِ الْفُصَلُ مِنْ الْفِي صَلَاقٍ فِيمًا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ [صححه مسلم وَسَلَمَ يَقُولُ صَلَاقً فِيهِ الْفُصَلُ مِنْ الْفِي صَلَاقٍ فِيمًا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ [صححه مسلم

(١٣٩٦). قال النووي: هذا الحديث مما انكر على مسلم بسبب استاده]. [انظر: ٢٧٣٧٤، ٢٧٣٧١].

(۲۷۳۷۳) ابراہیم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک عورت بہت زیادہ بیار ہوگئی، اس نے بیمنت مان لی کہ اگر اللہ نے جھے شفاء
عطا وفر ما دی تو ہیں سفر کر کے بیت المقدی جاؤں گی اور و ہاں نماز پڑ عوں گی ، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ تذرست ہوگئی ، اس نے سفر
کے ارادے سے تیاری شروع کر دی ، اور حضرت میمونہ بڑائی کی خدمت میں الوداعی سلام کرنے کے لئے حاضر ہوئی اور انہیں
اپنے ارادے سے بھی مطلع کیا ، انہوں نے فر مایا ہیٹے جاؤاور میں نے جو کھانا پکایا ہے ، وہ کھاؤاور مسجد نبوی ہیں نماز پڑھاو ، کیونکہ
میں نے نبی مایٹھ کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مجد نبوی ہیں ایک نماز خانہ کعبہ کونکال کرود مری تمام مساجد کی ایک ہزار نماز وں
سے بھی زیادہ افضل ہے۔

( ٢٧٣١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو الْحَنَفِى قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ يَسَادٍ فَالَ فَرَأْتُ فِى كِتَابٍ لِعَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ مَعَ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ قَالَ فَسَأَلُتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِى عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَكُلَّ سَاعَةٍ يَمْسَحُ الْإِنْسَانُ عَلَى الْخُفَيْنِ وَلَا يَنْزِعُهُمَا قَالَ نَعَمْ

(۱۳۳۳)عطاء بن بیار کہتے ہیں کہ بیں نے نبی طابقا کی زوجہ محتر مدحضرت میمونہ بنی فائے ہے موزوں پرمسے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ بیں نے بارگا و رسانت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کیا انسان ہر لیمے موزوں پرمسے کرسکتا ہے؟ کہ اسے اتار ناہی نہ بڑے ، نبی طابقانے فرمایا ہاں۔

( ٢٧٣٥ ) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا فَزَارَةَ يُحَدُّثُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْمَصَمَّ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا وَمَاتَتُ بِسَرِفَ فَدَفَنَهَا فِي الظَّلَةِ الَّتِي بَنَى بِهَا فِيهَا فَنَزَلْنَا فِي قَبْرِهَا أَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ [راحع: ٢٠٣٥].

(۱۷۳۹۵) یزید بن اصم کہتے ہیں کہ ہی الیہ اے حضرت میمونہ فیجئ سے نکات بھی غیرمحرم ہوئے کی صورت میں کیا تھا اور ان
کے ساتھ تخلیہ بھی غیرمحرم ہونے کی حالت میں کیا تھا ، اور ان کا انقال ' سرف' ٹائی جگہ میں ہوا تھا ، ہم نے آئیں ای جگہ وفن کیا
تھا جس جگہ ایک خیصے میں نبی الیہ ان کے ساتھ تخلیہ فر بایا تھا ، اور ان کی قبر میں میں اور حضرت این عماس وہ تفاتر سے تھے۔
(۲۷۳۱۱) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ ابُو آخمَدَ الزُّبَيْرِی قال حَدَّثَنَا سَعْدُ بُنُ آوْسِ عَنْ بِلَالِ الْعَبْسِی عَنْ مِنْ اللّهِ بَنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمٍ كَيْفَ انْتُمْ إِذَا مَرِ جَ اللّهِ بُنُ وَظَهَرَتُ الرّعُبَةُ وَاخْتَلَفَتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمٍ كَيْفَ انْتُمْ إِذَا مَرِ جَ اللّهِ بنُ وَظَهَرَتُ الرّعُبَةُ وَاخْتَلَفَتُ الْاحْوَانُ وَخُورٌ قَ الْبَیْتُ الْعَیْدِقُ

(۲۷۳۱۲) حضرت میموند بین این سے مروی ہے کہ ایک مرتب نی مائیا نے ارشاد فر مایا تہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی جبکہ دین مختلط ہوجائے گا،خواہشات کا غلبہ ہوگا، بھائی بھی اختلاف ہوگا اور خاند کعبہ وآگ لگادی جائے گی۔ (۲۷۳۷) حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو بَنِ عُنْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ لَبِيبَةَ بَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنْ رَافِعِ عَنْ مَحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ لَبِيبَةَ بَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ أَمْتِي بِنَحْيْرٍ مَا لَمْ يَقُشُ فِيهِمْ وَلَدُ الرِّنَا فَإِذَا فَشَا فِيهِمْ وَلَدُ الرِّنَا فَيُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعِقَابِ أَمْتِي بِنَحْيْرٍ مَا لَمْ يَقُشُ فِيهِمْ وَلَدُ الرِّنَا فَإِذَا فَشَا فِيهِمْ وَلَدُ الرِّنَا فَيُوشِكُ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعِقَابِ أَمْتِي بِنَحْيْرٍ مَا لَمْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ بِعِقَابِ أَمْتِي بِنَحْيْرٍ مَا لَمْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ بِعِقَابِ أَمْتِي بِنَحْيْرٍ مَا لَمْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ بِعِقَابٍ الْمَاكِمُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَلْهُ الرِّنَا فَيُوشِكُ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ بِعِقَابٍ الْمَدَى بِنَعْمَالُهُ مِنْ فَيْ اللَّهُ عَنْ وَلَهُ مَنْ عَلَيْهِ وَوَقَتَ عَلَيْهِ فَا عَمْرِي الْمَالِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ

( ٢٧٣٨ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ وَعَلِى بُنُ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ بُوْقَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَغْنِى ابْنَ الْمَاصَمُ عَنُ مَيْمُونَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ وَضَحَ إِبْطَيْهِ [راحع: ٢٧٣٥].

(۱۷۳۷۸) حضرت میموند نظف سے مروی ہے کہ ہی طالبا جب بجدہ کرتے تھے تو اپنے باز وؤں کو پہلو سے اتنا جدار کھتے کہ پیچھے ہے آپ شائلی کی مبارک بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔

( ٢٧٣٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَنْهُ رَكُعَتَانِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَصَلَّاهُمَا بَعُدُ [انظر: ٢٧٣٧٦].

(۱۷۳۷۹) حضرت میموند نظفانے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طابقا ہے قبل از عصر دور کعتیں چھوٹ کئی تھیں جنہیں نبی طابقا نے عصر کے بعد پڑھ لیا تھا۔

( ٣٧٣٠) حَذَّنَا يَحْتَى بُنُ غَيْلانَ قَالَ حَدَّنَا رِشْدِينُ بُنُ سَعُدٍ قَالَ حَدَّنِنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ آنَ كَثِيرَ بُنَ فَوْقَدٍ حَدَّنَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَالِكِ بُنِ حُذَافَةَ حَدَّنَهُ عَنُ أُمَّهِ الْعَالِيَةِ بِنُتِ سُمَنِعِ أَوْ سُبَعْعِ الشَّكُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ آنَ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ مَوَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِجَالٍ مِنْ قُرَيْشِ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِجَالٍ مِنْ قُرَيْشِ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَطُ [اسناده ضعيف. صححه ابن حبان (٢٩١١). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٦٦) النسائي: ١٧٤/٧).

( ۳۷۳۷) حضرت میموند بیجانی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مائیلا کا گذر قریش کے پچھلوگوں پر بہوا جوا پی ایک بکری کو گدھے کی طرح تھسیٹ رہے تھے، نبی ملیلائی نے ان سے فر مایا اگرتم اس کی کھال ہی اتار لینتے ( نو کیا حرج تھا؟ ) انہوں نے عرض کیا کہ پیکری مردار ہے، نبی ملیلائی نے فر مایا کہ اے یانی اور درخت سلم ( کیکر کی ما نندا یک درخت ) کے بینتے یاک کردیتے۔ ( ٢٧٣١) حَدَّتُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ وَابْنُ بَكُمْ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِى مَنْبُوذَ أَنَّ أُمَّهُ أَخْبَرَتُهُ أَنَهَا بَيْنَا هِي جَالِسَةٌ عِنْدَ مَيْمُونَة زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذْ ذَخَلَ عَلَيْهَا ابْنُ عَبَاسٍ فَقَالَتُ مَا لَكَ شَعِطًا قَالَ أُمُّ عَمَّادٍ مُرَجِّلَتِي حَانِطٌ فَقَالَتُ آيُ بُنَيَّ وَآيْنَ الْحَيْظَةُ مِنْ الْيَدِ لَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدْحُلُ عَلَيْها فَيَتُلُو الْقُرْآنَ وَهُو مُتَكِىءٌ عَلَيْها أَوْ عَلَى إِخْدَانَا وَهِي مُتَكِنَةٌ حَانِطٌ فَدَ عَلِمَ آنَهَا حَانِطٌ فَيَتَكِىءٌ عَلَيْها فَيَتُلُو الْقُرْآنَ فِي حِجْرِهَا وَيَقُومُ وَهِي حَانِطٌ فَيَنْهُ مِنْ الْيَدِ لَقَدْ كَانَ النَّبِي مَنْ اللهِ عَلَيْها أَوْ عَلَى اللّهُ عَلَيْها أَوْ عَلَى اللّهُ عَلَيْها أَوْ عَلَى إِخْدَانَا وَهِي مُتَكِنَةً وَهِي حَانِطٌ فَيَتَكِىءً فِي حِجْرِهَا فَيَتُلُو الْقُرْآنَ فِي حِجْرِهَا وَيَقُومُ وَهِي حَانِطٌ فَيَنْهُ إِلَى الْحَيْطَةُ مِنْ الْيَدِ لَقَدْ مَلَ اللّهُ مُرَاقَة فِي مُصَلّاهُ وقَالَ ابْنُ بَكُو خُمُولَة فَيْصَلّى عَلَيْهَا فِي بَيْتِي أَي بُنَى وَأَيْنَ الْحَيْطَةُ مِنْ الْيَدِ فَتَلَى الْمُعْرَة فِي مُصَلّاهُ وقَالَ ابْنُ بَكُو خُمُرَتَهُ فَيْصَلّى عَلَيْهَا فِي بَيْتِي أَى بُنَى وَأَيْنَ الْحَيْطَةُ مِنْ الْيَدِ الْقَالِ الْمُنْ الْمُولَةُ أَلَى الْمَالِكِ اللّهُ عَلَيْهَا فِي بَيْتِي أَيْ الْمُعْرَة فِي مُصَلّاهُ وقَالَ ابْنُ بَكُو خُمُولَة فَيْصَلّى عَلَيْهَا فِي بَيْتِي أَيْ أَنْ الْحَيْطَةُ فِي الْعَلَالِ الْهُ الْعَرْوَةُ فَي مُنْ الْيَالِي الْهَالِقُولُ الْمُعْلَالَةُ فِي الْعَلَيْمَ الْعَلَالَةُ عِلْمُ الْهُ عَلَيْهُ فَيْ الْمُ الْمُعْلَقُهُ مِنْ الْهُ الْمُعْمِولَةُ فَي اللّهُ الْمُعْمَالِقُولُ الْمُؤْمِ الْعَلَالِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُ

(۱۷۳۷) حضرت میموند فی کی پاس ایک مرتبدان کے بھانج حضرت ابن عباس فی کو آئے ، وہ کہنے گیس بیٹا! کیا بات ہے کہ تمہارے بال بھرے ہوئے نظر آرہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے تنگھی کرنے والی بیتی ام عمارایام ہے ہے، حضرت میموند فی کا بیٹی ایم عمارایام ہے ہوتی تو میموند فی کا بیٹا! ایام کا ہاتھوں سے کیا تعلق؟ نبی طینا ہم میں سے کس کے پاس تشریف لاتے اور وہ ایام سے ہوتی تو نبی طینا اس کی گود میں اپنا سررکھ کر'' جبکہ وہ ایام سے ہوتی تھی'' قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، پھروہ کھڑی ہوکر نبی طینا کے لئے چٹائی بچھاتی اور اس حال میں نبی طینا کی نماز پڑھنے کی جگدا ہے رکھ دیتی تھی ، بیٹا! ایام کا ہاتھوں سے کیا تعلق؟

( ٢٧٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ حَدَّثَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ ابْنَ عَبَامٍ حَدَّثَ أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَاةً فِي مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ صَلَاقٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا مَسْجِدَ الْكُفَيَةِ [صححه مسلم (١٣٩٦). وقال النووى ان هذا الحديث معا انكر على مسلم].

(۲۷۳۷۲) حضرت میمونہ بڑا خانے مروی ہے کہ میں نے نبی مائی کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ سچد نبوی میں ایک نماز خانہ کعبہ کو نکال کر دوسری تمام مساجد کی ایک ہزارنماز وں ہے بھی زیا وہ افضل ہے۔

( ٢٧٢٧٠ ) حَدَّثُنَا عَلِيَّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلُمُ إِراحِي:٢٧٣٦٣ | ( ٣ ١ ٢ ١ ٢ ) كَانُ ثَنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلُمُ اراحِي:٢٧٣٦ |

( الا ۲۷۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٣٧: ) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَاةٌ فِيهِ ٱفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا مَسْجِدَ الْكُفْبَةِ [راحع: ٢٧٣٦].

( ۲۷۳۷ ) حضرت میموند فی آنا سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیقا کو پہ قرماتے ہوئے سنا ہے کہ سجد نبوی میں ایک تماز خانہ کعب

کونکال کردوسری تمام مساجد کی ایک ہزارنماز وں ہے بھی زیادہ افضل ہے۔

( ٢٧٣٧٥ ) حَدَّلَنَا أَبُو عُبَيْدَةً عَبْدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ قَالَ حَدَّنَا الْحَكُمُ بُنُ فَرُّوحِ أَبُو بَكَارٍ أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ خَرَجَ عَلَى جَنَازَةٍ فَلَمَّا اسْتَوَى ظَنُّوا أَنَّهُ يُكْبُرُ فَالْتَفَتَ فَقَالَ اسْتَوُوا لِتَحْسُنَ شَفَاعَتُكُمْ فَإِنِّى لُوْ اخْتَرُتُ رَجُلًا لَاخْتَرُتُ مَ عَنَازَةٍ فَلَمَّا اسْتَوَى ظَنُّوا أَنَّهُ بَنُ سَلِيطٍ عَنْ إِخْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَهِى مَيْمُونَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَذَا إِلَّا أَنَّةً حَدَّلَتِى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَلِيطٍ عَنْ إِخْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَهِى مَيْمُونَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَمَّةً مِنْ النَّاسِ إِلَّا شُفْعُوا فِيهِ قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا الْمَلِيحِ عَنْ الْأُمَّةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسُلِمٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ أَمَّةً مِنْ النَّاسِ إِلَّا شُفْعُوا فِيهِ قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا الْمَلِيحِ عَنْ الْأُمَّةِ فَقَالَ أَرْبَعُونَ [راجع: ٢٧٣٤٨].

(۱۷۳۵) ابو بکار کہتے ہیں کہ ایک مرحد میں نے ابوالہ کے پیچے نما زِجنازہ پڑھی، انہوں نے فر مایا کھنیں درست کراواور اسحے انداز میں اس کی سفارش کرو، اگر میں کی آ دی کو پند کرتا تو اس مرنے والے کو پند کرتا، پھرانہوں نے اپنی سند سے حضرت میموند ٹاٹھا کی بدروایت سنائی کہ نی طال نے فر مایا جس مسلمان کی نما زِجناز وایک جماعت پڑھ لے تو اس کے تن میں ان کی سفارش قبول کر لی جائی ہے، ابوالے کہتے ہیں کہ جماعت سے مراوچ لیس سے سوتک یا اس سے زیا ووافراوہوتے ہیں۔ ان کی سفارش قبول کر لی جائی ہے، ابوالے کہتے ہیں کہ جماعت سے مراوچ لیس سے سوتک یا اس سے زیا ووافراوہوتے ہیں۔ (۲۷۳۷۱) حَدَّتُنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْبَحَارِثِ بُنِ نَوْقُلِ قَالَ صَلَّى بِنَا مُعَاوِیَدُ بُنُ اَبِی سُفْیَانَ صَلَّاۃ الْعَصْرِ فَارْسَلَ إِلَی مَیْمُونَدَ ثُمَّ اَنْبَعَهُ رَجُلًا آخَوَ فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یُجَهِّزُ بَعْمًا وَلَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ طَهُو فَجَانَهُ طَهُرٌ مِنْ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَ یَقْسِمُهُ بَیْنَهُمُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یُجَهِّزُ بَعْمًا وَلَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ طَهُرٌ فَجَانَهُ طَهُرٌ مِنْ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَ یَقْسِمُهُ بَیْنَهُمُ مَا کُنَ یُصَلِّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یُجَهِّزُ بُعْمًا وَلَمْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یُجَهِّزُ بَعْمًا وَلَمْ مَیْکُنْ عِنْدَهُ طَهُرٌ فَجَانَهُ طَهُرٌ مِنْ السَّدَقَةِ فَجَعَلَ یَقْسِمُهُ بَیْنَهُمُ وَ کَانَ یُصَلِّی قَالَ مَنْ یَکُنْ مِنْ الْکُهُ فَصَلَّی الْکَهُ فَصَلَّی الْکُهُ فَصَلَّی اللّهُ فَصَلَّی الْکُهُ فَصَلَی قَلْمَ مَیْکُنْ یَنْ یُوجُ اَنْ یُدَاوِهُ عَلَیْهِ وَانَعْدُ وَکُنَ اِذَا صَلَّی صَلَاۃ اَوْ فَعَلَ مَدِیْنَا یُرْجَعَ اَنْ یُدُولُ مَا شَاءَ اللّهُ فَصَلَی الْفَادِ وَاللّهُ عَلْمُ وَکُنَ اِذَا صَلَّی صَلَاۃً اَوْ فَعَلَ مَدُیْنً یُوبُولُ اَنْ یُراوہِ مَا شَاءَ اللّهُ اَوْ مَا شَاءَ اللّهُ اَوْمُ اللّهُ اِلْوْدَ الْمَادِ اللّهُ الْحَلَى اللّهُ ال

(۲۷۳۷۱) عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ ٹاٹھ نے ہمیں نماز عصر پڑھائی اوراس کے بعد حضرت میمونہ ٹاٹھائے پاس ایک قاصدا دراس کے پیچھا یک اورآ دی کو بھیجا، حضرت میمونہ ٹاٹھائے پاس ایک قاصدا دراس کے پیچھا یک اورآ دی کو بھیجا، حضرت میمونہ ٹاٹھائے پاس ایک مرتبہ نبی طابھا کسی انشکر کو روانہ فر مارے تھے، اس وقت نبی طابھائے پاس سوار پاس نبیس تھیں، تھوڑی دیر بعد زکو ہ وصد قات کے بچھ جانور آ گئے تو نبی طابھا ان لوگوں کے درمیان انہیں تنتیم فر مانے گئے، اس مصروفیت میں نماز عصر کا وقت ہوگیا، ادھر نبی طابھا کا یہ معمول مبارک تھا کہ نماز عصر سے پہلے دور کھتیں یا جھنی اللہ کومنظور ہوتی ، نماز پڑھتے تھے، اس دن نماز عصر پڑھ کر نبی طابھائے وہ دور کھتیں پڑھ لیس جو نبی طابھا پہلے پڑھا کرتے تھے، اور نبی طابھا کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی نماز پڑھتے یا کوئی کام کرتے تو اس پر مداومت کرنے کو لیے دنے با کوئی کام کرتے تو اس پر مداومت کرنے کو

( ۱۷۳۷ ) حَكَّثَنَا يَعْمَى بْنُ آدَمَ فَالَ حَكَّثَنَا جَعُفَرُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَادِثِ فَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَذَانَ دَيْنًا يَعْلَمُ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ مِنْهُ أَنَّهُ يُويِدُ أَذَاتَهُ أَذَاهُ اللّهُ عَنْهُ ( ۲۷۳۷۷) حضرت ميموند في الله عروى ہے كہ اللہ نے ني ظيال كو يفر ماتے ہوئے سناہے كہ جو تھے محكى سے قرض ليزا ہے اورالله جانا ہے کہ اس کا اے اداکرنے کا ارادہ بھی ہے تو اللہ اسے اداکروادیتا ہے۔

( ٢٧٣٧٨ ) حَلَّلْنَا يُونُسُ حَلَّلْنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةً عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ يَزِيدَ الْأَصَمُّ ابْنَ آخِي مَيْمُونَةَ آنَهَا قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُمَّا حَلَالَانِ بِسَرِفٍ بَعْدَمَا رَجَعَ [راجع: ٢٧٣٥].

(۲۷۳۷۸) حعزت میموند فی است مروی ہے کہ نبی طائیانے مجھ سے سرف میں نکاح اس وقت فر مایا تھا جب ہم لوگ احرام سے نکل آئے تھے اور مکہ کرمہ سے واپس روانہ ہو محکے تھے۔

( ٢٧٣٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ عَنْ سَالِمِ عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِيهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِسُلًا فَاغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ ثُمَّ أَثَيْتُهُ بِثَوْبٍ حِينَ اغْتَسَلَ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكُذَا يَعْنِي رَدَّهُ [انظر: ٢٧٣٩٣].

(۱۷۳۷۹) حضرت میموند فی ایک مروی ہے کہ میں نے نبی طالبہ کے لئے قسل کا پانی رکھا، نبی طیبہ نے قسل جنابت فرمایا، جب نبی ملیبہ اعسل فرما چکے تو میں ایک کیڑا (تولید) لے کرحاضر ہوئی لیکن نبی ملیبہ نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمادیا۔

( ٢٧٣٨ ) حَلَّانَا وَكِيعٌ قَالَ حَلَّانَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ حَلَّانَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتُ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِسُلًا فَاغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ وَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى بَمِينِهِ فَعَسَلَ كُفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَأَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْحَافِظِ آوُ الْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجُهَةً ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرٍ جَسَدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ تَنَجَّى فَفَسَلَ وَجُلَيْهِ [انظر: ٢٧٣٩٣].

(۳۷۳۰) حفرت میموند نگافائے مروک ہے کہ نی طابا جب سل جنابت فرماتے تھے توسب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی بہاتے ،شرمگاہ کو دھوتے ، اور زمین پر ہاتھول کر اسے دھو لیتے ، پھرنماز والا وضو فرماتے ، پھر مراور ہاتی جسم پر پانی ڈالتے ، اور شسل کے بعد اس جگہ ہے ہٹ کراپنے پاؤں دھو لیتے ( کیونکہ وہاں پانی کھڑا ہو حانا تھا)

( ٢٧٢٨ ) حَلَّكْنَا وَكِيعٌ قَالَ حَلَّكْنَا جَعُفَرُ بْنُ بُرُقَانَ عَنُ يَزِيدَ بْنِ الْمَاصَمُ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَالَى حَتَّى يَرَى مَنْ حَلْفَهُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ [راحع: ٣٧٣٥٠].

(۲۷۳۸۱) حضرت میموند فاقف سے مروی ہے کہ نبی مایٹلاجب بجد و کرتے تھے تو اپنے باز وؤں کو پہلو سے اتنا جدار کھتے کہ پیچیے سے آپ ٹالٹیکا کی مبارک بظوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔

( ٢٧٢٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ قَالَ أَظُنَّ أَبَا خَالِدٍ الْوَالِبِيَّ ذَكَرَهُ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ قَالَتْ

## هي مُنالاً امْدِينَ بْل يَهُو مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَّى وَاحِدٍ (۱۷۲۸) حضرت ميموند فافنا سے مروى ہے كه ني طفال نے ارشاد فرمايا كا فرسات آئنوں ميں كھا تا ہے اور مؤمن ايك آئت ميں كھا تا ہے۔

( ٢٧٣٨٣ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَذَادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُهَا وَهِي خَائِضٌ فَوْقَ الْإِزَادِ [صححه البحارى (٣٠٣)، ومسلم (٩٤٤)]. [انظر: ٢٧٣٩١، ٢٧٣٩١].

(۱۷۳۸۳) حعزت میموند نظافات مروی ہے کہ نبی مانیا تو اپنی ہو یوں کے ساتھ'' خواہ وہ ایام بی ہے ہوتیں' سوجاتے ہتھاور ان دونوں کے درمیان صرف وہی کپڑ اہوتا تھا جو کھٹنوں ہے او پر ہوتا تھا۔

( ٢٧٣٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ قَالَ خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَٱلْقُوهُ [راحع: ٢٧٣٣٢].

( ۲۷۳۸ ) حضرت میمونه نگانگ مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی ناپیلاسے بیدسئلہ پوچھا کہ اگر چو ہا تھی میں گر کرمر جائے تو کیا تھم ہے؟ نبی ناپیلانے فرمایا تھی اگر جما ہوا ہوتو اس جھے کو (جہاں چو ہا گرا ہو ) اوراس کے آس پاس کے تھی کو نکال لواور پھر باقی تھی کواستعمال کرلو۔

( ٢٧٣٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَيَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُغْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَكُمُ قَالَ سَالْتُ مِفْسَمًا قَالَ قُلْتُ الْوَيْرُ بِنَلَاثٍ ثُمَّ الْحُرُجُ إِلَى الصَّلَاقِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِى قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِخَمْسِ أَوْ سَبْعٍ فَآخُبَرُتُ مُجَاهِدًا وَيَحْمَى بُنَ الجَوَّارِ بِقَوْلِهِ فَقَالَا لِى سَلْهُ عَمَّنْ فَسَالُتُهُ فَقَالَ عَنْ الثَّقَةِ عَنْ مَيْمُونَةَ وَعَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَسَلَّمَ (راحع: ١٦١٣٤).

(۲۷۳۸۵) تھم کہتے ہیں کہ میں نے مقسم سے پوچھا کہ میں تین رکعت وتر پڑھ کرنماز کے لئے جاسکتا ہوں تا کہ نماز نہ تچھوٹ جائے؟ انہوں نے فرمایا وتر تو پارٹج یاسات ہونے جاہئیں ، میں نے بیرائے مجاہداور کجیٰ بن جزاء کے سامنے ذکر کردی ، انہوں نے کہا کہ ان سے سند پوچھو ، میں نے مقسم سے سندھ پوچھی تو وہ کہنے گے ایک تقدراوی حضرت میمونہ نگا نااور عاکشہ نگا ہی سندھ کرتے ہیں۔

( ٢٧٢٨٦ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنْ خَالِتِهِ مَيْمُونَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمُرَةِ (راحع: ٢٧٣٤).

(۲۷۳۸۷) حضرت میموند نگافئاسے مروی ہے کہ نبی ملیا، چٹائی پرنماز پڑھ لیتے تھے۔

- ( ٢٧٣٨٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَٱبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعُدٍ قَالَ حَدَّثِنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرُواَةً عَنْ بُدَيَّةً مَوْلَاةٍ مَيْمُونَةً عَنْ مَيْمُونَةً زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرُأَةَ مِنْ يَسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ ٱنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ أَوُ الرُّكُبَتِيْنِ مُحْتَجِزَةً بِهِ [راحع: ٢٥٣٥٦].
- ( ۲۷۳۸۷) حضرت میموند نگافئات مروی ہے کہ نبی ملینا تو اپنی بیویوں کے ساتھ ''خواہ وہ ایام بی ہے ہوتیں'' سوجاتے تھے اور ان دونوں کے درمیان صرف وہی کپڑا ہوتا تھا جو گھٹنوں ہے او بر ہوتا تھا۔
- ( ٢٧٣٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّيبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْحُمْرَةِ [راحع: ٢٧٣٤١].
  - (۲۷۳۸) حفرت میموند ناهاے مروی ہے کہ نبی میں چنائی پرنماز پڑھ لیتے تھے۔
- ( ١٧٣٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ وَيَزِيدُ قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ٱخْبَرَتْنِى مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ شَاةً مَاتَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّا دَبَغْتُمُ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ [راحع: ٢٧٣٣].
- (۲۷۳۸۹) حضرت میموند تلاکئات مروی ہے کہ جناب رسول اللہ تلکی تیکم کا ایک مردہ بکری پر گذر ہوا، نبی ملیکانے فر مایا تم نے اس کی کھال ہے کیوں نہ فائدہ اٹھالیا؟
- ( ٢٧٣٩. ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِى عَنْ بُدَيَّةَ مَوُلَاةِ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ الْمَرُّاةَ مِنْ نِسَانِهِ حَانِضًا تَكُونُ عَلَيْهَا الْحِرُقَةُ إِلَى الرُّكُبَيِّنِ آوُ إِلَى أَنْصَافِ الْفَحِذَيْنِ [راحع: ٢٥٣٥].
- ( ۲۷۳۹۰) حضرت میموند نگافاے مروی ہے کہ نبی طیناتو اپنی بیو بول کے ساتھ ''خواہ وہ ایام بی ہے ہوتیں'' سو جاتے تھے اور ان دونوں کے درمیان صرف وہی کپڑ اہوتا تھا جو گھٹول سے او پر ہوتا تھا۔
- ( ٢٧٣٩١ ) حَدَّثَنَا ٱسْبَاطٌ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبَاشِرٌ نِسَانَهُ فَوْقَ الْإِزَادِ وَهُنَّ حُيَّضٌ {راحع: ٢٧٣٨٣].
- (۲۷۳۹۱) حعرت میموند نگافائے مروی ہے کہ نبی ملینا تو اپنی بیو یوں کے ساتھ ''خواہ دہ ایام بی سے ہوتیں'' سوجاتے تھے اور ان دونوں کے درمیان صرف دہی کپڑ اہوتا تھا جو گھٹنوں ہے او پر ہوتا تھا۔
- ( ٢٧٣٩٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ فَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ شَذَادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَزَادَ أَنْ يَبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَهِي حَائِضُ أَمَرَهَا فَاتَزَرَتُ [راجع: ٣٧٣٨٣].

( ۱۷۳۹۲ ) حضرت میموند فی نظامت مروی ہے کہ نبی طینااتو اپنی بیو یوں کے ساتھ'' خواہ وہ ایا م ہی سے ہوتیں'' سوجاتے تھے اور ان دونوں کے درمیان صرف وہی کیڑ اہوتا تھا جو گھٹنوں ہے او پر ہوتا تھا۔

( ٢٧٣٩٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَرَانَةَ عَنِ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ بُنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ كُريُبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَادِثِ قَالَتْ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ غِسُلَا وَسَعَرْتُهُ فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فَعَسَلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّيْنِ قَالَ سُلَيْمَانُ فَلَا أَدْرِى أَوْ كَرَ النَّالِئَةَ أَمْ لَا قَالَ ثُمَّ أَفْرَعُ بِيمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَعَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ ثُمَّ مَصْمَصَ وَاسْتَنْفَقَ وَعَسَلَ وَجُهَهُ بِيمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَعَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ دَلْكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ ثُمَّ مَصْمَعَ وَاسْتَنْفَقَ وَعَسَلَ وَجُهَهُ قَالَ وَغَسَلَ وَجُهَهُ عَلَى شَمَالِهِ فَعَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ مَتْ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ يَعْمَى فَعَسَلَ قَلْمَتْهِ قَالَتُ فَنَاوَلَتُهُ خِرُقَةً قَالَ فَقَالَ هَكُولُ وَأَشَارُ وَعَسَلَ وَلَمْ يُولِكُ لِلْمُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَقُلُ مُعْرَفِهُ وَاللّهُ مُرَقِعَةً قَالَ فَقَالَ هَكُولُ وَأَشَارُ فَي اللّهُ عُمَالًا فَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ وَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا بَأُسِ فَلَكُ وَلَهُ لِلْكُولُ وَلَا إِبْرَاهِيمُ لَا لَهُ مُنْ يَكُولُ وَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا بَالْمَرَاهُ مِلْكُولُ وَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا بَأُسَلَ عَلَاكُ وَلَهُ مُولِكُ وَلَمْ يُعْمِلُ وَلَا لَهُ مُرَافً وَاللّهُ الْمُنْ فَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الْمِلْمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللل

(٣٤٣٩) حفرت ميمونه فالله النه مروى ہے كه في الله بسل جنابت فرات تفاق سب سے پہلے اپنے القول كو دحوت الله وقت اور زمين پر التحال كرا سے دحوليت ، پر تماز والا وقعو فرات ، پر مراور باتى جم پر پانى ڈالتے ، اور شل كے بعداس جكہ سے بث كرا پن والا وقعو فرات ، پر مراور باتى جم پر پانى ڈالتے ، اور شل كے بعداس جكہ سے بث كرا پن ياؤں دحولية (كونك و بال پانى كم ابوجاتا تما) جب ني عليه خسل فرا چكو من ايك كر الاقوليہ ) لے كر حاضر بوكى ليكن في عليه النه كائن و مناق فراديا۔ ( ٢٧٣٩٤ ) حَدَّثَ الله عَدَّق حَدِيدًا قال وَسَالَة وَالله وَالله وَالله عَدَّق وَالله وَالله وَسَالَة وَالله عَدَّق وَ سَدَّة وَالله وَاله وَالله وَا

(۲۷۳۹۴) حضرت اُبن عمر بھائی ہے مردگی ہے کہ ایک مرتبہ نُی طَیُنی ہے کی نے سوال پو جھایا رسول اللہ! احرام ہا تدھنے کے بعد ہم کون سے جانور قبل کر سکتے ہیں؟ نبی طینیانے فر مایا پانچ فتم کے جانوروں کوئل کرنے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، چھو، چوہ، جیل ،کوےاور ہاؤلے کتے۔

# حَديثُ صَفِيَّةً أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَأَمَّا

### ام المؤمنين حضرت صفيه وفاها كي حديثين

( ٢٧٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِى إِذْرِيسَ عَنِ ابْنِ صَفُوانَ عَنْ صَفِيَّةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا يَنْتَهِى النَّاسُ عَنْ غَزْوِ هَذَا الْبَيْتِ حَتَّى يَغُزُوهُ جَيْشٌ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْآرَضِ خَسِفَ بِأُوّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْ سَطُهُمْ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّه أَرَأَيْتَ الْمُكْرَةَ مِنْهُمْ قَالَ يَبُعَثُهُمْ اللّه عَلَى مّا فِي أَنْفُسِهِمْ [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٠٦٤، الترمذي: ٢٧٣٩، ١٦٥٤) قال شعيب: صحيح دون أوله فاسناده ضعيف]. [انظر: ٢٧٣٩،٠٢٧٣٩٧].

(۱۷۳۹۵) حضرت صغید نظفت مروی ہے کہ میں نے نبی ملینا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اس بیت اللہ پر حملے کے اراد ہے سے ایک فشکر ضرور واند ہوگا، جب وہ لوگ' بیدا و' نامی جگد پر پہنچیں کے تو ان کے فشکر کا درمیانی حصد زمین میں جنس جائے گا اور ان کے اسکلے اور پچھلے جصے کے لوگ بچیں سے اور نہ ہی درمیان والے ، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! جولوگ زبر دی اس فشکر میں شامل کر لیے سمے ہوں مے ان کا کیا ہے گا؟ نبی ملینا نے فرمایا اللہ انہیں ان کی فیتوں پر افعائے گا۔

( ٢٧٣٩٦) قَالَ سُفَيَانُ قَالَ سَلَمَةُ فَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مُسْلِمٍ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ [راحع: ٢٧٣٩٥]. (٢٤٣٩٢) كذشة حديث الى ومرى سندے بھى مروى ہے۔

( ٢٧٣٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ يَغْنِى ابْنَ كُهَيْلٍ عَنْ آبِي إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ صَفُوانَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنُتِ حُيَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْتَهِى النَّاسُ عَنْ غَوْدٍ هَذَا الْبَيْتِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنْ الْأَرْضِ حُسِفَ أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ فَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَكُونُ فِيهِمْ الْمُكُرَهُ قَالَ يَبْعَنُهُمْ اللَّهُ عَلَى مَا فِي ٱنْفُسِهِمْ [راحع: ٢٧٣٩].

(۲۷۳۹۷) حضرت صفیہ بڑھئے ہے مروی ہے کہ بی سے نہی طینا کو یہ فریاتے ہوئے سنا ہے کہ اس بیت اللہ پر حملے کے اراد ہے ہے ایک لفکر ضرور روانہ ہوگا، جب وہ لوگ'' بیدا ہ' ٹا می جگہ پر پہنچیں گے تو ان کے لفکر کا درمیانی حصہ زمین میں جنس جائے گا اور ان کے اسکلے اور پچھلے جصے کے لوگ بچیں گے اور نہ ہی درمیان والے، میں نے عرض کیایارسول اللہ! جولوگ زبر دستی اس لفکر میں شامل کر لیے گئے ہوں مے ان کا کیا ہے گا؟ نبی طینا نے فریایا اللہ انہیں ان کی غیتوں پر اٹھائے گا۔

( ۲۷۲۹۸ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِى إِذْرِيسَ الْمُرْهِيِيَّ عَنْ مُسْلِمٍ بُنِ صَفُوانَ عَنْ صَغُوانَ عَنْ صَغُوانَ عَنْ صَغُوانَ عَنْ صَغِيَّةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْتَهِى النَّاسُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَسَاقَهُ [راحع: ٥ ٢٧٣] صَفِيَّةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْتَهِى النَّاسُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَسَاقَهُ [راحع: ٥ ٢٧٣] صَفِيَّةً قَالَتُ مَديث الله ومرى سند الله عَهِى مروى جـ

( ٢٧٣٩٩ ) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ سَمِعُتُ يَعْلَى بُنَ حَكِيمٍ عَنْ صُهَيْرَةً بِنُتِ جَيْفَوٍ قَالَتُ دَخَلْتُ عَلَى صَفِيَّةً بِنُتِ حُيَّى فَسَالُتُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَتْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ [انظر: ٢٧٤٠١].

(۳۷۳۹۹)صبیر ہ بنت جیز کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت صفیہ بنت جی نگافا کی خدمت میں حاضر ہوئی اوران سے منکے کی نبیذ کا تھم یو چھا تو انہوں نے فر مایا کہ نبی ملیا ہے شکے کی نبیذ کوحرام قرار دیا ہے۔ ( ٢٧٤٠٠) حَدَّلْنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ آخُبَرَنَا مَعُمَّرٌ وَعَبُدُ الْآعُلَى عَنْ مَعُمَّرٍ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ عَلَى بُنِ حُسَيْنِ عَنْ صَفِيَّة بِنْتِ حُبَى قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُعْتَكِفًا فَاتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا فَحَدَّثُتُهُ ثُمَّ فَمْتُ فَانَعَ مَنِى يَعُلِئنِى وَكَانَ مَسْكَنَهَا فِي دَارِ أَسَامَة بُنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنْ الْآنُصَارِ فَلَمَّا رَآيَا النَّبِي فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَشْرَعًا فَقَالَ النَّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى رِسُلِكُمَّا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُبَى فَقَالَ النَّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى رِسُلِكُمَّا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُبَى فَقَالَ النَّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى رِسُلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُبَى فَقَالَ النَّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى رِسُلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُبَى فَقَالَ النَّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى رِسُلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُبَى فَقَالَ النَّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى رِسُلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُبِي فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطُانَ يَجُورِى مِنُ الْإِنْسَانِ مَجْرَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطُانَ يَجُورِى مِنُ الْإِنْسَانِ مَجْرَى النَّهُ وَإِنِى خَرِيمة (٢٢٢٢ و ٢٢٣٤)، وابن حزيمة (٢٢٢٢)، وابن حزيمة (٢٢٢٢) و ٢٢٣٤)، وابن حزيمة (٢٢٢١).

(۱۳۰۰) حفرت منیہ نگافات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی بالیا اعتکاف کی حالت میں تھے، میں رات کے وقت ملاقات کے لئے بر ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی، کچھ در باتیں کرنے کے بعد میں اٹھ کھڑی ہوئی، نبی بالیا بھی مجھے چھوڑنے کے لئے میر سے ساتھ آئے، میری رہائش اس وقت دار اسامہ بن زید میں تھی، اس اثناہ میں وہاں سے دو انساری آ دمی گذر سے اور نبی بالیا کو دکھ کر انہوں نے اپنی رفنار تیز کردی، نبی بالیا ان سے فر مایا تھہرو، بی منعیہ بنت جی ہیں، ان دونوں نے کہا سجان اللہ، اے اللہ کے رسول! (کیا ہم آپ کے متعلق ذبن میں کوئی براخیال لا سکتے ہیں؟) نبی بالیا نے فرمایا شیطان انسان کے اندرخون کی طرح دوڑتا ہے، اس لئے مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں دو تہمارے دلوں میں کوئی وسوسہ پیدانہ کردے۔

( ٢٧٤.١ ) حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَوِيرٍ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بُنَ حَكُمٍ يُحَدَّثُ عَنْ صُهَيْرَةَ بِنُتِ جَيْفَرٍ قَالَتْ حَجَجْنَا ثُمَّ الْثَيْنَا الْمَدِينَةَ فَدَخَلْنَا عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَّى فَوَافَقُنَا عِنْدَهَا نِسُوَةً فَقَالَتْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ [راحع: ٢٧٣٩].

(۲۷۳۰۱) مہیر و بنت جیز کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت مغید بنت جی نگافا کی خدمت میں عاضر ہوئی اور ان سے منکے کی نبیذ کا تھم یو چھا تو انہوں نے فر مایا کہ نبی مائیا نے منکے کی نبیذ کوحرام قرار دیا ہے۔

( ٢٧٤.٢ ) حَدَّقَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّقَنَا جَرِيرٌ بُنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّقَنِى يَعْلَى بُنُ حَكِيمٍ عَنْ صُهَيْرَةً بِنْتِ جَيْفَو سَمِعَهُ مِنْهَا قَالَتُ حَجَجُنَا ثُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَدَخَلْنَا عَلَى صَفِيَّةً بِنْتِ حُيِّى فَوَافَقْنَا عِنْدَهَا نِسُوةً مِنْ أَهُلِ الْكُوفَةِ فَالَّتُ حَجَجُنَا ثُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَدَخَلْنَا عَلَى صَفِيَّةً بِنْتِ حُيِّى فَوَافَقْنَا عِنْدَهَا نِسُوةً مِنْ أَهُلِ الْكُوفَةِ فَقُلْنَ لَهَا إِنْ شِئْتُ صَالُنَ عَنْ آمُلِ الْمَوْلَةِ وَمَنْ أَشَالُنَ عَنْ آمُنِ الْمَرْآقِ فِى نَبِيلِ الْجَرِّ فَقَالَتُ الْكَوْلَةُ مُ عَلَيْنَا يَا أَهُلَ الْعِرَاقِ فِى نَبِيلِ الْجَرِّ وَمَا عَلَى إِخْدَاكُنَ أَنْ تَطُبُخَ تَمُوهَا فُمَّ تَذُكُهُ ثُمَّ تُصَفِّيَهُ فَتَجْعَلَهُ فِى سِقَائِهَا وَتُوكِىءَ عَلَيْهِ فَإِذَا طَابَ شَرِبَتُ وَمَلَتُ رَوْجَهَا

( ۲ مهم ۲۷ ) صمير و بنت جيار كهتى جين كدايك مرتبه جم لوكول نے تج كيا ، پر مديند منوره حاضر موئ تو و بال حضرت مغيد بنت

جی فاق کی خدمت جی بھی عاضری ہوئی ،ہم نے ان کے پاس کوفہ کی بچھ خواتین کو بھی بیٹے ہوئے پایا ،ان خواتین نے صبیر ہ

ہے کہا کہ اگرتم چاہوتو تم لوگ سوال کر واور ہم سنتے ہیں ورنہ ہم سوال کرتے ہیں اور تم اسے سننا ،ہم نے کہا کہ تم لوگ ہی سوال

کرو، چنا نچرانہوں نے معرض مغید فاتھ سے تی سوال پو چھے مثلاً میاں ہوی کے حوالے سے ،ایام نا پاکی کے حوالے سے اور پھر

منکے کی نبیذ کے حوالے ہے ، تو حصرت مغید فاتھ نے نر مایا اے اہلی عراق! تم لوگ منکے کی نبیذ کے متعلق بری کٹر ت سے سوال کر

رہے ہو، (نمی مائیس نے اسے حرام قرار و یا ہے ) البتہ تم جی سے کسی پراس بات جس کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنی مجوروں کو پکائے ،

پراسے ال کرصاف کرے اور مشکیز ہے جس رکھ کراس کا منہ با ندھ دے ، جب وہ انھی ہوجائے تو خود بھی پی نے اور اپنے شو ہر

کو بھی بلادے۔

(٢٧٤.٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنِي شُمَيْسَةُ أَوْ سُمَيَّةُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هُوَ فِي كِنَابِي سُمَيَّةُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ يِنِسَانِهِ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ نَوْلَ رَجُلٌ فَسَاقَ بِهِنَّ فَٱسْرَعَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَاكَ سَوْقُكَ بِالْقَوَارِيرِ يَعْنِي النِّسَاءَ فَبَيْنَا هُمْ يَسِيرُونَ بَوَكَ بِصَفِيَّةَ بِنَّتِ حُيَّى جَمَلُهَا وَكَانَتْ مِنْ ٱخْسَنِهِنَّ ظَهْرًا فَبَكَّتْ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُخْبِرَ بِلَلِكَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ دُمُوعَهَا بِيَدِهِ وَجَعَلَتْ تَوْدَادُ بُكَاءً وَهُوَ يَنْهَاهَا فَلَمَّا ٱكْتَرَتْ زَبَرَهَا وَانْتَهَرَهَا وَأَمَرَ النَّاسَ بِالنَّزُولِ فَنَزَلُوا وَلَمْ يَكُنُ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِلَ قَالَتْ فَنَزَلُوا وَكَانَ يَوْمِي فَلَمَّا نَزَلُوا صُوِبَ حِبَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَحَلَ فِيهِ فَالَتُ فَلَمْ أَذْدِ عَلَامَ أَهْجَمُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَيْدِتُ أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنْى فَانْطَلَفْتُ إِلَى عَالِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا تَعْلَمِينَ أنَّى لَمُ أَكُنُ آبِيعُ يَوْمِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ أَبَدًا وَإِنِّي فَذُ وَحَبْتُ يَوْمِي لَكِ عَلَى أَنْ تُرْضِي دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِّي قَالَتُ نَعَمُ قَالَ فَآحَذَتْ عَانِشَةٌ حِمَادًا لَهَا قَدُ ثَرَدَتُهُ بِزَعُفَرَانِ فَرَخَّتُهُ بِالْمَاءِ لِيُذَكِّيَ رِيحَهُ ثُمَّ لِيسَتْ فِيَابَهَا ثُمَّ الْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَتْ طَرَفَ الْخِبَاءِ فَقَالَ لَهَا مَا لَكِ يَا عَائِشَةً إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِيَوْمِكِ قَالَتْ ذَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ فَقَالَ مَعَ ٱلْمَلِهِ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الرَّوَاحِ قَالَ لِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ يَا زَيْنَبُ ٱلْفِقِرِى ٱلْحَتَكِ صَفِيَّةً جَمَلًا وَكَانَتْ مِنْ ٱكْتَرِهِنَّ ظَهْرًا فَقَالَتْ أَنَا أُفْقِرُ يَهُودِيَّنَكَ فَغَصِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهَا فَهَجَرَهَا فَلَمُ يُكَلِّمُهَا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ وَٱلَّامَ مِنَّى فِي سَفَرِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَالْمُحَرَّمَ وَصَفَرَ فَلَمْ يَأْتِهَا وَلَمْ يَقْسِمُ لَهَا وَيَئِسَتْ مِنْهُ فَلَمَّا كَانَ شَهْرٌ رَبِيعِ الْمَاوَّلِ دَخَلَ عَلَيْهَا فَرَأْتُ ظِلَّهُ فَقَالَتْ إِنَّ هَذَا لَظِلُّ رَجُلٍ وَمَا يَدُخُلُ عَلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ هَذَا فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَتُهُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا ٱدْرِى مَا ٱصْنَعُ حِينَ دَخَلْتَ عَلَىَّ قَالَتْ وَكَانَتُ لَهَا جَارِيَةٌ وَكَانَتُ تَخْيَؤُهَا مِنْ النَّبِيِّي صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ فَلَانَةُ لَكَ فَمَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَرِيرٍ زَيْنَبَ وَكَانَ قَدْ رُفِعَ فَوَضَعَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ أَصَابَ ٱلْهَلَهُ وَرَضِىَ عَنْهُمْ

(۳۲ میں) حضرت منیہ بڑا ہے مروی ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر نی دایا اپنی از واج مطبرات کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، ابھی راستے ہی جل سے کہ ایک آدی آر کراز واج مطبرات کی سواریوں کو تیزی سے ہا کئنے لگا، نی دائیا نے فرمایا ان آبگینوں (عورتوں) کو آبستہ ہی لے کر چلو، دوران سفر حضرت صفیہ فٹانا کا اونٹ بدک گیا، ان کی سواری سب سے عمدہ اور خوبصورت تھی، وہ رونے آئیس، نی دائیا کو معلوم ہوا تو تشریف لائے، اور اپنے دست مبارک سے ان کے آنسو پو نچھنے گئے، کین وہ اور زیادہ وہ نے ان کے آنسو پو نچھنے گئے، لیکن وہ اور زیادہ رونے آئیس، نی دائیا آئیس برابر منع کرتے رہے لیکن جب دیکھا کہ وہ زیادہ ہی رونی جارتی ہیں تو نی مائیا نے ان کی ارادہ نہ تھا، لوگوں نے پڑاؤ انہیں کئی سے جمڑک کرمنع فر مایا، اور لوگوں کو پڑاؤ کرنے کا تھم دے دیا حالا فکہ اس مقام پر پڑاؤ کا ارادہ نہ تھا، لوگوں نے پڑاؤ اللے، انقاق سے اس دن حضرت صفیہ فرانی علی کی باری بھی تھی ، نی دائیا کے لئے ایک خیمہ لگا دیا گیا، نبی دائیا اس نے خیمے میں تشریف لے میں۔

حضرت صفیہ نگافا کہتی ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نی طابعا کے پاس کیسے جاؤں؟ مجھے ڈرتھا کہ نی طابعا محص سے
ماراض شہو مکے ہوں، چنا نچہ میں حضرت عائشہ فٹافٹا کے پاس چلی ٹی اوران سے کہا آپ جانتی ہیں کہ میں نبی طابعا سے اپنی باری
کا دن کسی بھی چیز کے عوض نہیں نبچ سکتی ، لیکن آج میں اپنی باری کا دن آپ کواس شرط پر دیتی ہوں کہ آپ نبی طابعا کو مجھ سے
رامنی کر دیں؟ حضرت عائشہ فٹافٹا نے حامی مجر لی اورا پنا دو پشہ لے کر'' جسے انہوں نے زعفران میں رنگا ہوا تھا'' اس پر پانی کے
چیسنٹے مارے تا کہ اس کی مہک مجیل جائے ، پھر نے کپڑے بہی کرنے کرنے طابعا کی طرف بٹل پڑیں۔

نی ملینہ کے خیمے کے قریب پہنچ کر انہوں نے پردے کا ایک کوٹا اٹھایا تو ٹی ملینہ نے انہیں دیکے کرفر مایا عائشہ! کیا بات ہے؟ آج تہاری باری تونہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا بیاتو اللہ کافضل ہے جسے جا ہے عطاء کردے، ہی ملینہ نے وہ دو پہرا پی زوجہ محتر مد( حضرت عائشہ خان کے ساتھ قیلولہ فر مایا۔

جب روائل کا وقت آیا تو نبی طبیقائے حضرت زینب بنت بیش ناتیا سے فر مایا ''جن کے پاس سواری بیس مخوائش زیادہ مختی'' کہا چی بہن مغیہ کو اپنے ساتھ اونٹ پر سوار کرلو، حضرت زینب فاتھا کے مند سے نکل گیا کہ بیس آپ کی بہود یہ بیوی کو اپنے ساتھ سوار کروں گی ؟ نبی طبیقا یہ بن کرنا راض ہو گئے اور ان سے ترک کلام فر مالیا، حتی کہ کہ کرمہ پنچے ، منی کے میدان بیس ایام گذارے، پھر مدینہ منورہ واپس آئے جم م اور صفر کا مہینہ گذرالیکن حضرت زینب فاتھا کے پاس نہیں گئے حتی کہ باری کے دن مجمی نہیں مجے حتی کہ باری کے دن مجمی نہیں مجے میں ایام بیری ہوگئیں۔

جب رئے الاول کامہینہ آیا تو نی طینوان کے مہاں تشریف لے محتے ، دوسو چنے لکیں کہ یہ سابیتو کسی آ دمی کا ہے ، نی طینوا میرے پاس آ نے والے نہیں تو بیکون ہے؟ اتن وریس نی طینوا محمر کے اندر آ محتے ، حضرت زینب غانوا نی طینوا کو دیکھ کر کہنے لگیں یارسول اللہ! خوشی ہے جھے بجھ نہیں آ رہا کہ آ پ کی تشریف آ وری پر کیا کروں؟ ان کی ایک باندی تھی جوان کے لئے خیمہ تیار کرتی تھی ، انہوں نے عرض کیا کہ فلال باندی آ پ کی نذر ، پھر نبی طینا حضرت زینب بڑا تھا کی چار پائی تک چل کرآئے اور اس پرانیا ہاتھ رکھ دیا ، پھران سے تخلید فرما یا اور ان ہے راضی ہو گئے۔

( ۲۷۶.۶ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا لَابِثْ عَنْ سُمَيَّةً عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى سَفَرٍ فَاعْتَلَّ بَعِيرٌ لِصَفِيَّةً فَلَاكَرَ نَحْوَهُ إِنَالِ الألبانى: ضعيف (ابو داود: ۲۰۲۱) إ. (۲۲۳۰۳) گذشته حديث ال دومرى مند سے مجى مروى ہے۔

## حَديثُ أُمَّ الْفَصْل بنت عَبَّاسٍ وَهِي أَحْتُ مَيْمُونَةَ ثِمَالَيُّهُ حضرت ام الفصل بنت حارث بِنَّهُ اللهِ عَرْبِين

( ٢٧٤.٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمَّهِ أَنَّهَا سَمِعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْمَغُرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ عُرُفًا [صححه البخارى (٢٩ ٤٤)، ومسلم (٤٦٢)].

(۲۷٬۰۵) حضرت ام الفضل ڈکٹٹز سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی مایٹا کونما زمغرب میں سورۂ مرسلات کی تلاوت فریاتے ہوئے سنا ہے۔

( ٢٧٤.٦ ) حَلَّانَا عَفَّانُ حَلَّانَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَلَّانَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَفُطَوَ بِعَرَفَةَ أَتِى بِرُمَّانٍ فَاكُلَهُ وَقَالَ حَدَّنَيْنِي أُمَّ الْفَصْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفُطَرَ بِعَرَفَةَ أَنْتُهُ بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ [صححه ابن حزيمة (٢١٠٢)، وابنُ حبان (٣٦٠٥). قال شعب: اسناده صحبح].

(۲۷ ۴۰ ۲۷) حضرت ابن عباس التفظ کے حوالے ہے مروی ہے کہ انہوں نے میدان عرفہ میں روزہ ندر کھنے کا اظہارا آن طرح کیا کہ ان کے پاس ایک اتار لایا حمیا جو انہوں نے کھا لیا اور فر مایا کہ مجھے (میری والدہ) حضرت ام الفضل انتہائے نتایا ہے کہ نبی طائیا نے عرفہ کے دن روز ونہیں رکھا تھا کیونکہ وہ نبی طائیا کی خدمت میں وودھ لے کرحاضر ہوئی تھیں جسے نبی طائعا نے نوش فر ما لیا تھا۔

( ۱۷۷۱۷) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَحَدَّلَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى عَبْدِاللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمَّ الْفَصْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَأَى أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ عَبَّاسٍ وَهِي فَوْقَ الْفَطِيمِ قَالَتْ فَقَالَ لَيْنُ بَلَغَتْ بُنَيَّةُ الْعَبَّاسِ هَذِهِ وَأَنَا حَقَى لَآتَزَوَّ جَنَهَا رَأَى أَمَّ حَبِيبَةً بِنْتَ عَبَاسٍ وَهِي فَوْقَ الْفَطِيمِ قَالَتْ فَقَالَ لَيْنُ بَلَغَتْ بُنَيَّةُ الْعَبَّاسِ هَذِهِ وَأَنَا حَقَى لَآتَزَوَّ جَنَهَا رَأَى أَمْ الْفَصْلِ بَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهِ وَالْمَا حَقَى لَآتَزَوَّ جَنَهَا لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلْمُ لِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَسُولَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَقُولُ لَيْنَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ

( ٢٧٤.٨ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنُ أنَسٍ عَنْ أُمَّ الْفَصَٰلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ صَلَى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِهِ مُتَوَشِّحًا فِى ثَوْبِ الْمَغْرِبِ فَقَرَآ الْمُرْسَلَاتِ مَا صَلَّى صَلَاةً بَغْدَهَا حَتَّى قُبِضَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال الالبانى: صحبح (النسانى: ١٦٨/٢). قال شعب: هذا اسناد اخطا فيه].

(۲۷۴۸) حضرت ام الفعنل المائة المصروى بكرا يك مرجد في عليه النهاج مين النهاكير على الميك كرر على البيث كرمغرب كي نماز يرحانى اوراس مين سورة مرسلات كى الاوت فر مائى ، في عليه السيك بعدكونى نماز ند بإحاسك حتى كرا ب المنظم المائة المنافق عن أم الفضل المائة المنافق المنافق

(۹۰۹) حضرت ام الفضل نظف صمروی ہے کہ (جمة الوداع کے موقع پر) عرفہ کے دن کو کوں کو نبی طابعہ کے روزے کے متعلق شک تھا، حضرت ام الفضل نظف نے فرمایا میں ابھی تہمیں معلوم کر کے بتاتی ہوں، چنا نچہ انہوں نے نبی علیا کی خدمت میں دورہ بھجواد یا اور نبی علیا نے اسے نوش فرمالیا۔

( ٢٧٤٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِى الْمَحْلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْهَاشِيمِيِّ عَنْ أُمَّ الْفَصْلِ فَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَتُ لِي الْمَرَأَةُ فَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كَانَتُ لِي الْمَرَأَةُ فَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كَانَتُ لِي الْمَرَأَةُ فَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَعَادُ الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُرَاقِي الْمُوالِي الْمُوالِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي وَقَالَ مَرَّةً رَضُعَةً أَوْ رَضُعَتَيْنِ فَقَالَ لَا تُحَرِّمُ الْإِمُلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ أَوْ قَالَ الرَّضُعَةُ أَوْ الرَّضُعَتَانِ [صححه مسلم (١٥٥١).]. [انظر: ٢٧٤١٧: ٢٧٤١٤].

(۱۷۱۷) حفرت ام الفضل نُلَّةً ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملینی میرے گھریس تھے کہ ایک دیہاتی آ میا ، اور کہنے لگا یا رسول اللہ! میری ایک بیوی تھی جس کی موجووگی بیس بیں نے ایک اورعورت سے نکاح کرلیا ، لیکن میری پہلی بیوی کا کہنا ہے کہ اس نے میری اس دوسری نٹی بیوی کو ایک دو گھونٹ دودھ پلایا ہے ، نبی ملینی نے فر مایا ایک دو گھونٹ سے حرمت رضاعت ٹابت نہیں ہوتی ۔

( ٣٧٤١) حَدَّثَنَا آبُو سَلَمَةَ الْمُحْزَاعِيُّ قَالَ آخُبَرَنَا لَيْكُ وَيُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أَمَّ الْفَصْلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ وَهُوَ يَشْتَكِى فَتَمَنَّى الْمَوْتَ فَقَالَ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ لَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتَ مُحْسِنًا تَوْدَادُ إِحْسَانًا إِلَى إحْسَانِكَ خَيْرٌ لَكَ وَإِنْ كُنْتَ مُسِيئًا فَإِنْ تُؤَخَّرُ تَسْتَغْتِبُ خَيْرٌ لَكَ فَلَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ قَالَ يُونُسُ وَإِنْ كُنْتَ إحْسَانِكَ خَيْرٌ لَكَ وَإِنْ كُنْتَ مُسِيئًا فَإِنْ تُؤخَّرُ تَسْتَغْتِبُ خَيْرٌ لَكَ فَلَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ قَالَ يُونُسُ وَإِنْ كُنْتَ

مُسِيئًا فَإِنْ تُؤَخَّرُ تَسْتَغْتِبُ مِنْ إِسَانَتِكَ خَيْرٌ لَكَ

(۱۳۱۱) حضرت ام الفضل فی شخاہے مروی ہے کہ نبی طینی ایک مرتبہ حضرت عباس فٹاٹنا کی عیادت کے لئے تشریف لائے ، وہ بیار بتھے، اور نبی طینا کے سامنے موت کی تمنا کرنے گئے، نبی طینا نے فر مایا اے عباس! اے پیغبر ضدا کے پیچا! موت کی تمنا نہ کریں، اس لئے کدا گرآپ نیکوکار میں تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہونا آپ کے تن میں بہتر ہے، اور اگر آپ گنہگار میں اور آپ کوتو ہے کم مہلت دی جاری ہوتو یہ بھی آپ کے تن میں بہتر ہے اس لئے موت کی تمنا نہ کیا کریں۔

قَالَتُ رَايْتُ كَانَ فِي بَيْنِ قَالَتَ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتْ فَجَزِعْتُ مِنْ ذَلِكَ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتْ فَجَزِعْتُ مِنْ ذَلِكَ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتْ فَجَزِعْتُ مِنْ ذَلِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتْ فَجَزِعْتُ مِنْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ حَيْرًا قِلِدُ قَاطِمَةُ عُلَامًا فَتَكُفُلِينَةُ بِلَيْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتْ فَوَلَدَتْ حَسَنًا فَأَعْطِينَهُ فَارْضَعْتُهُ حَتَى تَحَرَّكَ الْو فَطَمْتُهُ ثُمَّ جِنْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْتَ فَوْلَانُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْتَ فَوْلَدَتْ حَسَنًا فَأَعْطِينَهُ فَارْضَعْتُهُ حَتَى تَحَرَّكَ الْو فَطَمْتُهُ ثُمَّ جِنْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْتُ فَلْتُ لَكُ مُلْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَالْتُ فَلْتُ لَكُ وَسُلّمَ فَاللّهُ الْحَلّمُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ الْحَلّمُ إِزَارَكَ وَالْبَسُ ثَوْمًا غَيْرَهُ حَتَى أَغْسِلُ اللّهُ الْوَالْمَ عَلَيْهُ فَقَالَ الْوَقِيمِ الْمِينِي رَحِمْكِ اللّهُ الْوَالِمَ عَلْمَ اللّهُ الْحَلّمُ إِلَى الْعَلْمَ إِلَيْهِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

پر میں انہیں لے کرنی البنا کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور انہیں نی البنا کی کود میں بنھا دیا، انہوں نے نی البنا پر پیٹا ب کردیا، یدد کھ کر میں نے ان کے کندھوں کے درمیان ہاکا ساہاتھ مارا، تو نی البنائی نے قرمایا اللہ تم پر رخم کرے، میرے بیٹے پر ترس کھا دُ، تم نے میرے بیٹے کو تکلیف دی، میں نے عرض کیایا رسول اللہ آ آپ پی یہ چا درا تاردیں اور دوسرے کپڑے ہیں۔ لیس تا کہ میں اے دھودوں، نبی البنا نے فرمایا وھویا تو بی کا پیٹا ب جاتا ہے، نیچ کے پیٹا ب پر صرف چھینے مار لیے جاتے ہیں۔ ( ۲۷۵۱۲ ) حَدَّثَنَا آبُو مَعْمَر وَسَمِعْتُهُ آنَا مِنْ آبِی مَعْمَر قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ اِدُرِیسَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَغْنِي ابْنَ آبِی زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الْحَادِثِ عَنْ أُمَّ الْفَصْلِ بِنْتِ الْمَعَادِثِ وَهِيَ أُمَّ وَلَدِ الْعَبَّاسِ أُخْتُ مَیْمُونَةً قَالَتُ ایسی زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الْحَادِثِ عَنْ أُمَّ الْفَصْلِ بِنْتِ الْمَعَادِثِ وَهِیَ أُمَّ وَلَدِ الْعَبَّاسِ أُخْتُ مَیْمُونَةً قَالَتُ وَمَا نَدُرِى مَا نَلْقَى مِنْ النَّاسِ بَعْدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ٱنْتُمُ الْمُسْتَصْعَفُونَ بَعْدِى

'(٢٢٣٢) حَفرت ام الفعنل نَامَّا كُول روتى به كه نه نائِم كم ض الوفات من ايك دن من بارگا و نبوت من حاضر بولى اور رون كى ، في ظيم في من الله في مرافعا كرفر ما يا كول روتى مو؟ من في عرض كيا كريمين آپ كم متعلق (دنيا ب رخصتى كا) انديشب به مين معلوم نبين كرة پ كه بعد تم لوگ كزور يجه جا و كريم معلوم نبين كرة پ كون عقال أخبر أنا عطاء المنحور اسايق عن لُه ابقة أم الفَضلِ الله المنحور المنافق عن لُه ابقة أم الفَضلِ الله كانتُ تُرُضِعُ المنحسن أو المحسن قال في متحاد مرسول الله صلى الله عليه وسلم فاصلحع في متحاد من مرسوش فوصعه على بطيع في متحاد المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة عليه المنافقة المناف

(۲۷۳۱۳) حضرت ام الفعنل نظافات مروی ہے کہ میں امام حسن نظافا یا دورو ہا رہ باتی تھی کہ نبی ملیا آ کر کیلی جگہ پر بیٹھ مجئے میں انہیں لے کرنبی ملیا کی خدمت میں حاضر ہوئی ،اور انہیں نبی ملیا کی کور میں بٹھا دیا ،انہوں نے نبی ملیا پر چیشا ب کردیا ، بیدد کیکھ کرمیں نے ایک مشکیز وافعانا جا ہا تا کہ اس پر پانی بہا دوں تو نبی ملیا آنے فرمایا دھویا تو بھی کا پیشاب جاتا ہے ، بیج کے چیشا ب رصرف جیسینے مار لیے جاتے ہیں۔

( ٢٧٤١٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حُمَيْدٌ كَانَ عَطَاءٌ يَرُوبِهِ عَنْ أَبِي عَطَاءٍ عَنْ لُبَابَةَ

(۲۷۳۱۵) گذشته حدیث اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٤١٦) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابُوبُ عَنْ صَالِح آبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَمْ الْفَضْلِ قَالَتُ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي رَايْتُ فِي مَنَامِي انَّ فِي بَيْتِي اَوْ حُجْرَبِي عُضُواً مِنْ أَغْضَائِكَ قَالَ تَلِدُ فَاطِمَةُ إِنْ شَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا أَزُورُهُ فَأَخَذَهُ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا أَزُورُهُ فَآخَذَهُ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَوَضَعَهُ عِلَى صَدْرِهِ فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ فَاصَابَ الْبُولُ إِزَارَهُ فَوَخَعْتُ بِيكِى عَلَى كَيْفَيْهِ فَقَالَ أَوْجَعْتِ النِي الْصَلَحَكِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَوَضَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ فَاللّهِ اللّهُ فَقَلْ إِزَارَكَ آغَسِلْهُ فَقَالَ إِنَّمَا يُعْسَلُ بَوْلُ الْجَورِيَةِ وَيُصَبُّ عَلَى بَوْلِ الْعُكْمِ اللّهُ فَقَالَ وَرَحَمَكِ اللّهُ فَقَالَ أَوْجَعْتِ الْهِ الْعَلَامِ اللّهُ فَقَالَ أَوْجَعْتِ الْهِ الْعَلَامِ اللّهُ فَقَالَ إِنَّا يُعْسَلُ بَوْلُ الْجَورِيَةِ وَيُصَبُّ عَلَى بَوْلِ الْعُكْرِمِ الْمُولِ الْعَلَامِ اللّهُ فَقَالَ إِنَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَيُصَبَّ عَلَى بَوْلِ الْعَلَامِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَيُولُولُ الْعَلَامِ مَا عَلَى الْحَارِيَةِ وَيُصَعْمِ عَلَى الْمُولُ الْعَلَامِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ الْوَلَمُ الْعَلَامِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَامِ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَامِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَامِ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى الْمَالِمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْوَلَمُ الْوَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَامِ عَلَى اللّهُ الْعَلَامِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ عَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلَولُ ال

انہیں دودھ پلایا یہاں تک کہ وہ چلنے پھرنے لگے اور میں نے ان کا دورہ چیٹرا دیا۔

پھر میں انہیں لے کرنمی طیع کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور انہیں نی طیع کی کو جس بھا دیا، انہوں نے نی میہ پر پہلے پ پیشاب کردیا، بدد کھے کرمی نے ان کے کدھوں کے درمیان ہلکا ساہاتھ مارا، تو نی طیع نے فرمایا اللہ تم پررتم کرے، میرے بیٹے پرترس کھاؤ، تم نے میرے بیٹے کو تکلیف دی، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ اپنی بدچا درا تاردی اور دوسرے کپڑے ہیں لیس تاکہ میں اسے دھودوں، نی طیع نے فرمایا دھویا تو بی کا پیشاب جاتا ہے، نے کے پیشاب پرصرف چھینے مار لیے جاتے ہیں۔ ایس تاکہ میں انتخار نے میں تحقیق اور کھی گئا دہ تو گئی کا پیشاب جاتا ہے، نے کے پیشاب پرصرف چھینے مار لیے جاتے ہیں۔ الرسول صلّی اللّه عَلَیْه وَسَلّمَ قَالَ لَا تُحرِّمُ الْمِامْلَةِ أَنْ الْمُلْاَحِتَانِ [راحی: ۲۷٤۱۰].

( ۱۷ ۳۷ ) حضرت ام الفصل الثانات مروی مع که نبی مؤلات فر مایا ایک دو گھونٹ سے حرمت رضا عت ثابت تہیں ہوتی۔

( ٢٧٤١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌّ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً فِى الْمَغُرِبِ سُورَةَ أُمِّهِ أُمَّ الْفَصْلِ قَالَتُ إِنَّ آخِرَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً فِى الْمَغُرِبِ سُورَةَ الْمُرْسَلَاتِ [راحع: ٢٧٤٠٥].

( ۱۷ س ۲۷ ) حضرت ام الفعنل رفی تنظیر سے کہ میں نے سب سے آخر میں نبی ملیبی کونماز مغرب میں سورؤ مرسلات کی الاوت فر ماتے ہوئے مناہد۔ تلاوت فرماتے ہوئے سنا ہے۔

( ٢٧٤١٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنِى سَالِمٌ أَبُو النَّصْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أُمَّ الْفَصْلِ أَنَّ أُمَّ الْفَصْلِ النَّامُ الْفَصْلِ النَّامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَارْسَلَتُ إِلَيْهِ بِلَهَنِ فَشَرِبَ وَهُوّ يَخْطُبُ النَّاسَ بِعَرَفَةَ عَلَى بَعِيرِهِ [راحع: ٢٧٤٠٩].

(۱۷۵ ۱۹) حَصَرَت ام الْفَصَلُ بَیْ اَلَهٔ اسے مروی ہے کہ (جمۃ الوداع کے موقع پر) عرفہ کے دن لوگوں کو نبی عیدا کے روزے کے متعلق شک تھا، حضرت ام الفضل الفیا نے فر مایا میں ابھی تمہیں معلوم کر کے بتاتی ہوں، چنا نچے انہوں نے نبی عیدا کی خدمت میں دورہ بھجوادیا اور نبی علیدا نے اسے نوش فر مالیا، اس وقت نبی علیدا اسے اونٹ پرسوارلوگوں کو خطبہ دے رہے ہتھے۔

( ٢٧٤٢ ) حَدَّقَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّقَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ عَنْ أُمَّ الْفَضْلِ قَالَتْ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ مِثْلَ حَدِيثِ عُفَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا آيُوبُ عَنْ صَالِح أَبِى الْخَلِيلِ فَذَكْرَ مِثْلَهُ (راحع: ٢٧٤١٢).

(۲۷۴۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٣٧٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمٍ أَبُو النَّصْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أَمَّ الْفَصْلِ عَنْ أَمَّ الْفَصْلِ النَّهُمُ تَمَارَوُا فِى صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَبَعَفَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ فِيهِ لَبَنْ فَشَرِبَهُ [راحع: ٢٧٤٠٩]. (۳۷ ۳۲) حضرت ام الفعنل فی بی سے مروی ہے کہ (ججة الوداع کے موقع پر ) عرفہ کے دن لوگوں کو نبی ملیجا کے روز ہے کے متعلق شک تھا ،حضرت ام الفعنل فی بی الیجا کی خدمت میں دودہ مجمواد بااور نبی ملیجا نے اے نوش فرمالیا۔

( ٢٧٤٢٢ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَهْدِئٌ مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ الْمَعْنَى عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبِّدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُنْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّهُ قَالَ إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَنْهُ وَهُوَ يَشَهَابُ عَنْ عُرُلًا فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ وَاللَّهِ لَقَدْ ذَكُرْتَنِى بِقِرَالَتِكَ هَذِهِ الشَّورَةَ إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ يُقُرَأُ وَالْمَهِ عَلَى الْمَغْرِبِ (راجع: ٥٠٤٧٤).

(۲۷۳۲) حفرت ام الفضل ٹٹاٹٹڈ سے مردی ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عماس بڑھ کی سورۃ مرسلات پڑھتے ہوئے ساتو فرمایا بخدا بیار سے بیٹے!تم نے بیسورت پڑھ کر جھے یا دولا دیا ہے کہ بیآ خری سورت ہے جو میں نے نبی طینیا کوتما زمغرب میں حلاوت فرماتے ہوئے سنا ہے۔

( ٢٧٤٢٠) حَدَّثَنَا بَهُزُ بُنُ السّدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اليُّوبُ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّهُ أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ الْتَهُ بِلَبَنِ فَشَوِ بَهُ إِدَاحِهِ ٢٧٤٠٦) قَالَ وَحَدَّثَنِي أَمُّ الْفَصْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ الْتَهُ بِلَبَنِ فَشَوِ بَهُ إِدَاحِهِ ٢٧٤٠١) حضرت ابن عباس مُنَّ فَلَى حَوالے معمودی ہے کہ انہوں نے میدان عرف میں روزہ ندر کھنے کا اظہار اس طرح کیا کہ ان کے پاس ایک انا را ایا کمیا جو انہوں نے کھالیا اور قربایا کہ جھے (میری والدہ) حضرت ام الفضل بِنَیْن نے اللہ بُن الْحَارِثِ عَن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَدِّمُ الْمَصَّةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَدِّمُ الْمَصَّةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۲۷۳۲۳) حضرت ام الفضل فالفناك في ايك مرتبه في طبيع المير على الميد ايك ديباتي آعياء اور كهنولكا يا رسول الله! كيا ايك دو كهونث دوده چينه سے بيوى حرام ہو جاتى ہے؟ نبى طبيع نے فرمايا ايك دو كھونٹ سے حرمت رضاعت ثابت نبيس ہوتى۔

## حَدِيثُ أُمَّ هَانِيءٍ بِنُتِ آبِي طَالِبٍ ﴿ ثَنَّهُ وَاسْمُهَا فَاخِتَةً حضرت ام ہانی بنت ابی طالب ﴿ ثَنَّهُ كَي حدیثیں

( ٢٧٤٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنُطَبٍ عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ قَالَتْ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِأَعْلَى مَكَّةَ فَأَتَبْتُهُ فَجَاءَ أَبُو ذَرٌّ بِجَفْنَةٍ فِيهَا مَاءٌ قَالَتُ إِنِّي لَآرَى فِيهَا الْرَ الْعَجِينِ قَالَتُ فَسَتَرَهُ يَعْنِي أَبَا ذَرُّ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَذَلِكَ فِي الصَّحَى [صححه ابن حزيمة (٢٣٧). قال شعيب: صحيح دود قصة ابي ذر].

(۲۷۳۲۵) حضرت ام ہانی بڑا تھا ہے مروی ہے کہ فتح کمہ کے دن نبی ملیا نے کمہ کرمہ کے بالا لی جھے میں پڑاؤ ڈالا ، میں نبی ایسا کی خدمت میں حاضر ہوئی ، اس دوران حضرت ابو ذر ڈٹٹٹا کیک پیالہ لے کرآئے جس میں پائی تھا ، اوراس پرآئے کے اثر ات کے ہوئے مجھے نظر آرہے تھے ، حضرت ابو ذر ڈٹٹٹا نے آڑی اور نبی ملیا نے خسل فر مایا ، پھر نبی ملیا ہے نہو کھتیں پڑھیں ، بیہ جاشت کا وقت تھا۔

( ٢٧٤٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابُنُ بَكُو قَالَا حَدَّثَنَا ابُنُ جُرَيْحٍ قَالَ آخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنُ أَمَّ هَانِيءِ بِنْتِ آبِي طَالِبٍ قَالَتُ دَخَلُتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ فَوَجَدْتُهُ قَدُ اغْتَسَلَ بِمَاءٍ كَانَ فِي صَحْفَةٍ إِنِّى لَآرَى فِيهَا آثَرَ الْعَجِينِ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّى ضُحَّى قُلْتُ إِخَالُ خَبَرَ أَمَّ هَانِيءٍ هَذَا ثَبَتَ قَالَ نَعَمُ قَالَ ابْنُ بَكُمِ الْمُشْحَى [قال الألباني: صحبح (النسائي: ٢٠٢/١). قال شعيب: صحبح اسناده منقطع].

(۲۷۳۲) حضرت ام بانی بیجان سے مروی ہے کہ فتح کمہ کے دن نبی طبیعات کم تکرمہ کے بالائی جصے بی پڑاؤ ڈ الا، بیس نبی میتا، کی خدمت بیس حاضر ہوئی ،اسی دوران حضرت ابو ذر بیکٹوا یک پیالہ لے کرآئے جس بیں پائی تھا،اوراس پرآئے کے اثر ات گئے ہوئے مجھے نظر آرہے تھے، حضرت ابو ذر بیکٹونے آڑی اور نبی طبیعا نے خسل فر مایا، پھر نبی طبیعا نے آٹھ رکھتیس پڑھیس، یہ جاشت کا وفت تھا۔

( ٢٧٤٢٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال أَنبَأَنا مَعْمَرٌ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَمْ هَانِى وَكَانَ نَاذِ لاَّ عَلَيْهَا أَنَّ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمَ الْفَتْحِ سُيْرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ فِى الطَّحَى فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتِ لاَ يُدْرَى أَقِيَامُهَا أَطُولُ أَمْ سُجُودُهَا [انظر: ٢٧٤٤٠، ٢٧٤٤، ٢٧٩٣٥].

(۲۷ سرت) حضرت ام ہائی بڑھا ہے مروی ہے کہ فتح کمہ کے دن نبی بڑھانے کمہ کرمہ کے بالائی حصے میں پڑاؤ ڈالا،حضرت ابوذر بڑھنڈ نے آڑی اور نبی بڑھانے عسل فر مایا، پھر نبی بڑھانے آٹھ رکعتیں پڑھیں، یہ چاشت کا وقت تھا یہ معلوم نہیں کہ ان کا قیام کم باتھا یا سجدہ۔

( ٢٧٤٢٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ قَالَتُ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً مَوَّةً وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ [اسناده ضعيف. قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٩١،١٩١، م ماحة: ٣٦٣١، الترمذي: ١٧٨١)]. [انظر: ٢٧٩٣٤، ٢٧٩٣٢].

(۲۲۳۲۸) حضرت ام ہانی نظافت سے مروی ہے کہ نبی طابقا ایک مرتبہ مکہ مکر مدتشریف لائے تو اس وقت نبی طبقا کے بالوں کے جار جھے جار منینڈ جیوں کی طرح تھے۔ ( ٢٧٤٢٩) حَدِّنَنَا حَمَّادُ بُنُ أَسَامَةً قَالَ أَخْبَرُنِي حَاتِمُ بُنُ أَبِي صَغِيرَةً وَرَوْحٌ قَالَ حَدَّنَنَا حَلَيْم بُنُ أَبِي صَغِيرَةً قَالَ رَوْحٌ فِي حَدِينِهِ حَدَّثَنِي أَمُّ هَانِيءٍ فَقَالَتُ لِي حَدَّنَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرُبٍ عَنُ أَبِي صَالِح مَوْلَى أَمْ هَانِيءٍ قَالَ رَوْحٌ فِي حَدِينِهِ حَدَّثَنِي أَمُّ هَانِيءٍ فَقَالَتُ لِي صَالِح مَوْلَى أَمْ هَانِيءٍ قَالَ رَوْحٌ فِي حَدِينِهِ حَدَّثُنِي أَمُّ هَانِيءٍ فَقَالَتُ لِي صَالِح مَوْلَى أَمْ هَانِيءٍ قَالَ رَوْحٌ فِي حَدِينِهِ حَدَّثُنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَتَأْتُونَ فِي الْدِيكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَتَأْتُونَ فِي الْمَنْكُرُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلُهُ تَعَالَى وَتَأْتُونَ فِي الْمَنْكُرُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَتَأْتُونَ فِي الْمَنْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَسْتَعَرُونَ مِنْهُمْ فَلَمَاكَ الْمُنْكُرُ الَّذِي كَانُوا يَأْتُونَ قِالَ رَوْحٌ فَلَاكَ الْمُنكُر وَنَالُونَ فِي كَانُوا يَأْتُونَ قِي الْمَالَق وَالْمُونَ فِي الْمُنكُر وَالَّالَ الرَّمِنِي وَيَسْعَمُ الْمُنكُر وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَالِكُ وَيَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكُورَ اللَّهِ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَالِحُونَ فِي نَادِيكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

( ٣٧٤٣) حَدَّثَنَا زِيدُ بُنُ الْحُبَابِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي مُرَّةً مَوْلَى عَقِيلِ بُنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ الْمَشْرِكِينَ إِذْ طَلَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ رَهْجَةُ الْعُبَارِ فِي مِلْحَقَةٍ مُتَوَشّحًا بِهَا فَلَمّا رَآنِي قَالَ مَرْجَبًا بِفَاخِتَةَ أُمَّ هَانِيءٍ قُلْتُ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ رَهْجَةُ الْعُبَارِ فِي مِلْحَقَةٍ مُتَوَشّحًا بِهَا فَلَمّا رَآنِي قَالَ مَرْجَبًا بِفَاخِتَةَ أُمَّ هَانِيءٍ قُلْتُ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ رَهْجَةُ الْعُبَارِ فِي مِلْ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ قَدُ آجَرُنَ مَنْ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ قَدُ آجَرُنَا مَنْ آجَرُتِ وَآمَنَا مَنْ آمَّنَا مَنْ آمَّنَا مَنْ آمَنُ اللّهِ الْجَوْتِ وَآمَنَا مَنْ آمَنُ اللّهِ الْجَوْتِ وَآمِلُكَ يَوْمَ فَتْحِ مَكُةً ضُعَى إصححه فَسَكَبَتُ لَهُ مَاءً فَتَعَسَلَ بِهِ فَصَلّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فِي الثَّوْبِ مُتَلَبًا بِهِ وَذَلِكَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَةً ضُعَى إصححه فَسَكَبَتُ لَهُ مَاءً فَتَعَسَلَ بِهِ فَصَلّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فِي الثَّوْبِ مُتَلَبًا بِهِ وَذَلِكَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَةً ضُعَى إصححه البخاري (٢٨٠)، ومسلم (٣٣٦)، وابن حزيمة (٢٣٤)، وابن الحاكم (٣/٤). [انظر: ٣٧٤٤٥ / ٢٧٤٤). الخاري (٣٨٠).

(۳۲۳۰) حضرت ام بانی فی است مردی ہے کہ فتح مکہ کے دن میں نے اپنے دود یوروں کو ' جوسٹر کین میں ہے تھے' پناہ وے دی ،ای دوران ہی فی است مردی ہے کہ ایک لحاف میں لیٹے ہوئے تشریف لائے ، مجھے دیکے کرنی فی ان ان فر مایا فاخت ام بانی کوخوش آ مدید، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے اپنے دود یوروں کو ' جوسٹر کین میں ہے ہیں' بناہ و رے دی ہے ، نی فی اس ویتے ہیں، جسم کی بناہ و سیتے ہیں، جسم نے اس دیا اے ہم بھی اس ویتے ہیں، چر نی فی اس دیا اے ہم بھی اس ویتے ہیں، چر نی فی اس دیا اے ہم بھی اس ویتے ہیں، پھر نی فی اس کی میں انہوں نے بانی رکھا اور نی فیلا نے اس سے مسل فر مایا، پھر ایک کیڑے میں انہوں کے بانی رکھا اور نی فیلا نے اس سے مسل فر مایا، پھر ایک کیڑے میں انہوں کے بات ہے۔ لیک کر آ ٹھر کھتیں پڑھیں ، یہ فتح کہ دن میا شت کے وقت کی بات ہے۔

( ٢٧٤٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَعْدَةً عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ ذَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا إِنِّى كُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ قَالَ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ أَنْتَ مِنْ أَمَّ هَانِيءٍ قَالَ لَا حَدَثَنِيهِ أَبُو صَالِحٍ وَٱهْلُنَا عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ (احرحه الطبالسي (١٦١٨).

اسناده ضعيف]. [انظر:٨٤٤٧٢]

(۲۷ ۳۳۱) حضرت ام بانی فی آب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی فائی ان کے پاس تشریف لائے اوران سے پانی متکوا کراسے فوش فرمایا، پھروہ برتن انہیں پکڑا دیا، انہوں نے بھی اس کا پانی پی لیا، پھریاو آیا تو کہنے گئیں یارسول الله! میں تو روز سے تھی، نی فائی ان فرمایا نفی والا اپنی ذات پرخودا میر ہوتا ہے چا ہے تو روز ہر قرار رکھا ورچا ہے تو روز و ختم کرد سے۔ بی فائی ان فال حَدَّفَنا الله فال حَدَّفَنا الله فائی و فائی تی فائی ان خیر هما و قائم مناف ان فائم مناف فائل حَدَّفَنا الله خیر الله مناف الله فائم مناف فائل مناف فائل کہ جُعُدہ و الله الترمذى: في اسناده مقال و قال الالباني: صحبح (الترمذى: سی).

قال شعب: اسناده ضعیف ع

(۲۷۳۳۲) ابن ام ہانی کہتے ہیں کہ میں ان دونوں میں ہے بہترین اورسب سے افضل کے پاس ممیا اور ان سے ندکورہ صدیث کی تقسد میں کی ،ان کا نام'' جعدہ''تھا۔

( ٢٧٤٣٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِلَالٌ يَعْنِى ابْنَ خَبَّابٍ قَالَ نَوْلُتُ أَنَا السَمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِى صَلَى اللَّهُ وَمُجَاهِدٌ عَلَى يَحْمَى بُنِ جَعْدَةً بُنِ أَمِّ هَانِيءٍ فَحَدَّثَنَا عَنْ أُمُ هَانِيءٍ فَالَتُ أَنَا أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَآنَا عَلَى عَرِيشِي هَذَا وَهُوَ عِنْدَ الْكُعْبَةِ إِفَالَ البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَآنَا عَلَى عَرِيشِي هَذَا وَهُوَ عِنْدَ الْكُعْبَةِ إِفَالَ البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ٢٠٤١، النساني: ٢٧٨/١) فال شعيب، اسناده صحيح إلا انظر: ٢٢٩٢١ ١ ٢٧٩٢ ١ الألباني: حسن صحيح وابن ماحة: ٢٠٤١، النساني: ٢٧٨/١) فال شعيب، اسناده صحيح إلا انظر: ٢٠٤٤ ١٤ ١ ١ ١٢٥ ١ النساني: ٢٧٨/١) فال شعيب، اسناده صحيح إلى تحقرت ام بانى وَتَعْبَ مِن اللهُ وَتَعْبَ مِن اللهُ وَتَعْبَ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

( ٢٧٤٣٤ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو وَابْنُ آبِي بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ قَالَتُ اغْتَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَصْعَةٍ فِيهَا أَثْرُ الْعَجِينِ [قال الألباني: صحيح (ابن ماجه: ٣٧٨، النساني: ١٣١/١)].

(۳۳۳۳) حضرت ام ہائی جاتا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیبااورحضرت میموند بڑتا نے ایک برتن سے خسل فر مایا ، و ہ ایک پیالہ تھا جس میں آئے کے اثر ات واضح تھے۔

( ٢٧٤٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَفْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ آبِي مُرَّةَ مَوْلَى أَمَّ هَانِيءٍ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَدْ رَآيُتُ آبَا مُرَّةَ وَكَانَ شَيْخًا قَدْ أَذْرَكَ أُمَّ هَانِيءٍ عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ قَالَتْ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَجَرُتُ حَمْوَيْنِ لِي فَزَعَمَ ابْنُ أَمِّى آنَهُ قَاتَلَهُ تَغْنِي عَلِيًّا قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آجَرُنَا مَنْ آجَرُتِ يَا أُمَّ هَانِيءٍ وَصُبَّ لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءٌ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبٍ عَلَيْهِ وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَلِيقِهِ فَصَلَّى الضَّحَى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ [راجع: ٢٧٤٣].

(۱۷۳۵) حضرت ام بانی فیاف ہے مروی ہے کہ فتح کمہ کے دن میں نے اپنے دو دیوروں کو''جومشر کین میں سے تھے' پناہ دے دی ،ای دوران نبی طینا گردو خبار میں ائے ہوئے ایک لحاف میں لیٹے ہوئے تشریف لائے ، مجھے دیکھ کر نبی طینا نے فر بایا فاختدام بانی کوخوش آ مدید ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے اپنے دو دیوروں کو''جومشر کین میں سے ہیں' پناہ دے دی ہے ، نبی طینا نے فر مایا جسے تم نے پناہ دی ہے اس میں اس دیا ہے ، نبی طینا نے حضرت فاطمہ فیا تھا کو تھم دیا ، انہوں نے پانی رکھا اور نبی طینا نے اس سے مسل فر مایا ، پھر ایک کیڑے میں انہوں میں انہوں میں طین کر اس سے مسل فر مایا ، پھر ایک کیڑے میں انہوں میں طرح کے اس کے دونت کی بات ہے۔

( ٢٧٤٣٦) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ قَالَتُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتَحِ مَكَّةَ جَاءَتُ فَاطِمَةُ حَتَّى فَعَدَتُ عَنْ يَسَارِهِ وَجَاءَتُ أُمُّ هَانِيءٍ وَقَعَدَتُ عَنْ يَمِينِهِ وَجَانَتُ الْوَلِيدَةُ بِشَرَابٍ فَتَنَاوَلَهُ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهُ أُمَّ هَانِيءٍ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَتُ لَقَدْ كُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ لَهَا أَشَىءٌ تَقُضِينَهُ عَلَيْكِ قَالَتُ لَا قَالَ لَا يَضُرُّكِ إِذًا

(۲۷۳۳۱) حضرت ام ہانی بڑات سے مروی ہے کہ فتح کمہ کے دن حضرت فاظمہ بڑات نی طینی کی خدمت بیں حاضر ہو کیں اور نی طینی کی جانب بیٹے گئیں ، ایک بیٹی کی بانی طینی نے اس سے نی طینی کی بانی ہے گئیں ، ایک بی بانی ہے کر آئی ، نبی طینی ہوئی ام ہائی بیٹی کو دے دیا ، انہوں نے ( پانی چنے کے بعد یاد آ نے پر ) عرض کیا گئی ہے کہ بعد یاد آ نے پر ) عرض کیا کہ میں تو روز ہے کی قضاء کر دی تھی ؟ انہوں نے عرض کیا نہیں ، نبی طینی نے فر مایا کیا تھی کو کی حرج نہیں ۔

کو کی حرج نہیں ۔

( ٢٧٤٣٧ ) حَلَّكُنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَلَّكُنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ أَبِى خَالِدٍ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَمَّ هَانِيءٍ قَالَتْ لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحٍ مَكَّةَ حَجَبُوهُ وَأُنِيَ بِمَاءٍ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ صَلَّى الضَّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتِ مَا رَآهُ أَحَدُّ بَعْلَهَا صَلَّاهَا [راحع: ٢٧٤٣٧].

(۲۷۳۷۷) حضرت ام ہائی فیجھ سے مروی ہے کہ فتح کمہ کے دن نبی مایلانے کمہ کرمہ کے بالائی حصے میں پڑاؤ ڈالا، میں نبی مایلا کی خدمت میں حاضر ہوئی ،ای دوران حضرت ابو ذر می فیڈا کیک پیالہ لے کرآئے جس میں پائی تھا،اوراس پرآئے کے اثر ات لگے ہوئے مجھے نظر آ رہے تھے،حضرت ابو ذر می فیڈا نے آڑی اور نبی مایلانے خسل فرمایا، پھر نبی مایلانے آٹھ رکھتیں پڑھیں، یہ جاشت کا وقت تھا جواس کے بعد میں نے انہیں مجھی پڑھتے ہوئے ہیں دیکھا۔

( ٢٧٤٣٨ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍّ قَالَ ٱخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ

( ٢٧٤٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ مَا أَخْبَرَنِى أَحَدُ انَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُصَلَّى الطَّبَعَى عَيْرَ أَمَّ هَانِى وَ فَإِنَّهَا حَدَّلَتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَصَلَّى عَمَانِى رَكَعَاتٍ مَا رَأَتُهُ صَلَّى صَلَاةً فَطُّ أَخَفَ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ وَحَلَى بَيْنَهَا يَوْمَ فَتُحِ مَكَةً فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى لَمَانِى رَكَعَاتٍ مَا رَأَتُهُ صَلَّى صَلَاةً فَطُّ أَخَفَ مِنْهَا غَيْرَ أَنَهُ كَانَ وَحَلَى بَيْنَهُا يَوْمَ لَعُتِ مَنْكَةً فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى لَمَانِى رَكَعَاتٍ مَا رَأَتُهُ صَلَّى صَلَّاةً فَطُّ أَخَفَ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَتُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى مَا لَا يَعْفَى مَلَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ( ١٩٣٣ ) وابن عزيمة ( ١٣٣٩ ) ] . [انظر: ٣٤ ١٧٤ ] ومسلم ( ٢٣٣٩) وابن عزيمة ( ٢٢ ٢١ ) ] . [انظر: ٣٤ لا ٢٠ ] ومسلم ( ٢٤ ٣٠ ) كفرت ما إلى قط على بِرُاوَ وَالله ، بَي الْمُعَلِقُ مَا مُعْمَلُ مُ مِنْ مُعْلَمُ مَالَ مِرْ عَيْنَ مِرْ عَيْنَ مَعْمُ مِنْ مُنْ الْمَعْمَلُ مُن اللهُ فَيْلُكُ عَلَى مَا وَقَتَ مَا مُنْ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ مَلَى مُوسَلِقًا مِنْ مُنْ اللهُ عَلَى مَا وَقَتَ مَا مُن يَعْلَمُ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ مُعْلَمُ مُن مُنْ اللهُ مُعْلَمُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ المُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ

( ٢٧٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ الْحَارِثِ عَنْ صَلَاةِ الطَّبْحَى فَقَالَ أَذْرَكْتُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُمْ مُتَوَافِرُونَ فَمَا حَدَّلَنِي آحَدٌ مِنْهُمْ آنَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُصَلَى الضَّحَى غَيْرَ أَمْ هَانِيءٍ فَإِنَّهَا قَالَتُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ صَلَى لَمَانِي رَكَعَاتٍ [راحع: ٢٧٤ ].

( ۲۷۳۴۰ ) حضرت ام ہانی بڑتی ہے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی میٹیا نے مکہ مرمہ کے بالا فی حصے بیں پڑاؤ ڈالا ، نبی میٹیا نے عسل فر مایا ، پھرنبی ملیٹا نے آٹھ رکھتیں پڑھیں ، بیرجا شت کا وقت تھا۔

( ٢٧٤٤١ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثِنِي رَبَّاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ آبِي عُثْمَانَ الْجَحْشِيِّ عَنْ مُوسَى أَوُ فَلَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّجِذِى غَنَمًا يَا أُمَّ هَانِيءٍ فَإِنَّهَا تَرُوحُ بِخَيْرٍ وَتَغْدُو بِخَيْرٍ

(٢٧٨١) حضرت ام بأني في في المناس مروى ب كه نبي ماينها في ان سے فرمايا ام باني ! (حياشت كى نمازكو) غنيمت مجھو، كيونكه يه

شام كومجى خيرلاتى ہےاورون كومجى ..

( ٣٧٤٢ ) حَلَّكُنَّا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَلَّتَنِى الطَّخَّاكُ بُنُ عُنْمَانَ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حُنَيْنِ عَنْ آبِى مُرَّةَ عَنُ أُمَّ هَانِىءٍ انَّهَا رَآتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى فِى قَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طُرَقَيْهِ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ بِمَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ (راحع: ٢٧٤٣).

(۲۷۳۳۲) حضرت ام ہانی غافی کے مروی ہے کہ تختے مکد کے دن انہوں نے نبی ملیٹا کو دیکھا کہ انہوں نے ایک کپڑے میں امپھی طرح لیٹ کرآ ٹھ رکھتیں پڑھیں ،اور کپڑے کے دونوں کنارے کا لف سمت سے کندھے پرڈال لیے۔

( ٣٧٤٣ ) حَدَّلْنَا وَكِيعٌ حَدَّلْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ لَمْ يُغْبِرْنَا آحَدٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الطَّحَى إِلَّا أَمَّ هَانِيءٍ فَإِنَّهَا قَالَتُ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِى فَاغْتَسَلَ يَوْمَ فَيْحٍ مَكَّةَ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يُخِفُّ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ [راحع: ٢٧٤٣].

(۳۷۳۳۳) حعزت ام ہانی نیکا اے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی ملیا ایس سے بہاں آئے ، عسل فر مایا ، پھر مختصر رکوع و جود کے ساتھ آٹھ رکھتیں پڑھیں۔

( ٣٧٤١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنُ آبِى الْعَلَاءِ الْعَبْدِئَ عَنُ يَحْيَى بُنِ جَعْدَةَ عَنُ أَمَّ هَانِيءٍ قَالَتُ كُنْتُ السُمَعُ فِرَاءَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ وَآنَا عَلَى عَرِيشِى [راحع: ٢٧٤٣٣].

(۳۷۳۳) حضرت ام ہانی بڑھا ہے مروی ہے کہ میں رات کے آ دھے تھے میں نی ملیٹھ کی قراءت من رہی تھی ،اس وقت میں اینے ای گھر کی حیست برتھی اور نبی ملیٹھ خاند کعبہ کے قریب تھے۔

( ٢٧٤٠٥ ) حَلَّنَا وَكِيعٌ قَالَ حَلَّنَا ابْنُ أَبِي ذِنْتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَفْبُرِي عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى فَاخِتَةَ أُمَّ هَانِيءٍ عِنْ فَاخِتَةَ أُمَّ هَانِيءٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَجَرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَخْمَانِي هَانِيءٍ عَنْ فَاخِتَةَ أُمَّ هَانِيءٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَجَرُتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَخْمَانِي فَآدُخُلَتُهُمَا بَيْنًا وَأَغْلَقِهُمَا بَابًا فَجَاءَ ابْنُ أَمِّي عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَتَقَلَّتَ عَلَيْهِمَا بِالسَّيْفِ قَالَتُ فَجَاءً فَآلَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمْ أَجِدُهُ وَوَجَدْتُ فَاطِمَةً فَكَانَتُ أَشَدَ عَلَيْ مِنْ زَوْجِهَا فَالتُ فَجَاءَ النَّي طَلِيقٍ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَيْهِ آثَوُ الْفُبَارِ فَآخُيَرُتُهُ فَقَالَ يَا أُمَّ هَانِيءٍ قَدْ أَجَوْنَا مَنْ أَجَرُتِ وَأَمَّنَا مَنْ أَمَنَا مَنْ أَمَنَا مَنْ أَبَوْلِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ آثُو الْفُبَارِ فَآخُيَرُقَهُ فَقَالَ يَا أُمَّ هَانِيءٍ قَدْ أَجَوْنَا مَنْ أَجَرُتِ وَأَمَّنَا مَنْ أَمَنَا مَنْ أَنْ أَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ آثُو الْفُبَارِ فَآخُيَرُتُهُ فَقَالَ يَا أُمْ هَانِيءٍ قَدْ أَجَوْنَا مَنْ أَجَرُتِ وَأَمَّنَا مَنْ أَمَانِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ آثُو الْفُبَارِ فَآخُيَرُتُهُ فَقَالَ يَا أُمْ هَانِيءٍ قَدْ أَجَوْنَا مَنْ آجِرُتِ وَآمَنَا مَنْ المَّالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَيْهِ آثُولُ الْفُبَارِ فَآخُيْرَتُهُ فَقَالَ يَا أُمْ هَانِيءٍ قَدْ أَجَوْنَا مَنْ آجِرُتُ وَلَى عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَعَلَيْهِ الْفَالَ يَا أَمْ هَانِيءٍ قَدْ آجَوْنَا مَنْ آجَوْلَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ آثُولُ الْفُرَادِ فَاعْمَالَ عَالَى الْمُعَالِقُولُ مَا عَلَى إِلَالَتُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ الْمُ لَلْهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَقَالَ عَلَى الْمُؤْلِ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولِ وَالْمَالُولُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ وَلَمُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُو

(۱۷٬۳۳۵) حضرت ام ہانی نظافات مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن میں نے اپنے دو دیوروں کو'' جومشرکین میں سے تھے' پناہ دے دی اس دوران نبی طائعا گردوغمار میں انے ہوئے ایک لحاف میں لیٹے ہوئے تشریف لائے ، مجھے دیکے کرنبی طائعا نے فرمایا فاخت اس لوٹے ہوئے تشریف لائے ، مجھے دیکے کرنبی طائعا نے فرمایا فاخت ام ہائی کوخوش آ مدید ، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! میں نے اپنے دود یوروں کو'' جومشرکین میں سے بین' پناہ دے وی ہے ، نبی طائعا نے فرمایا جسے تم نے بناہ دی ہے ہم بھی امن دیے ہیں ، جسے تم نے امن دیا اسے ہم بھی امن دیتے ہیں۔

( ٢٧٤٦) حَدَثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِی عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِی النَّصْرِ عَنْ أَبِی مُوّةً مَوْلَی عَقِيلِ بْنِ آبِی طالِبِ عَنْ أَمِّ هَانِ النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَالَتُ فَوَجَدُنْهُ يَغْتَسِلُ وَقَاطِمَةُ تَسُتُرُهُ بِغَوْبِ هَانَ الْمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلْتُ فَوَجَدُنْهُ يَغْتَسِلُ وَقَاطِمَةُ تَسُتُرُهُ بِغَوْبِ فَسَلَمْتُ وَذَلِكَ صَبْعَى فَقَالَ مَنُ هَذَا فَقُلْتُ النَّا أَمُّ هَانِيءٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلْ آجَرُنَا مَنْ أَجَرُتُهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ عُسُلِهِ فَامَ فَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ عُسُلِهِ فَامَ فَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلْ الْجَرُنَا مَنْ أَجَرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ عُسُلِهِ فَامَ فَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِنْ عُسُلِهِ فَامَ فَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِنْ عُسُلِهِ فَامَ فَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِنْ عُسُلِهِ فَامَ فَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ الرَاحِةِ الرَاحِةِ الرَاحِةِ الرَاحِةِ الرَاحِة عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلِلُ مِنْ الْمَالِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَمُ الْمَعْ وَمُ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْمُولِ اللَّهُ عِلَى مَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَ

( ٣٧٤٤٧ ) قَرَأْتُ عَلَى غَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِئَ هَذَا الْحَدِيثُ مَالِكٌ عَنْ أَبِى النَّصْرِ مَوْلَى عُمَيْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمْ هَانِيءٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيءٍ بِنْتَ آبِى طَالِبٍ ذَهَبَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۲۷۳۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے محی مروی ہے۔

( ٢٧٤١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ جَعْدَةَ عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ وَهِي جَدَّتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْفَتْحِ فَأَتِي بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَقُلْتُ إِنِّى صَائِمَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُتَطَوِّعَ أَمِيرٌ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنْ شِئْتِ فَصُومِي وَإِنْ شِئْتِ فَأَفُطِرِى الحرحه الطبالسي (١٦١٦) والدارمي (١٧٤٢). اسناده ضعيف]. [انظر: ٢٧٩٢٨].

(۲۷۳۸) حضرت ام إلى فا الله عمروى بك ايك مرتبه في اليهان كي باس تشريف لا كاوران سے إلى منكواكرا سے فوش فر مايا، پھرده برتن انہيں بكڑا ديا، انہوں نے بھى اس كا پائى بي ليا، پھر ياد آيا تو كينے لئيس يارسول الله! بھى توروز سے تى ،
نى اليه الله نے فر مايان فى روز وركھ والا اپنى وات برخودا بربوتا ہے جا ہے توروز و برتر ارد كے اور جا ہے توروز و فتم كرو سے ۔
(۲۷۶۶۹) حَدَّ تَنَا بَهُوْ حَدَّ نَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة حَدَّ فَنَا سِمَاكُ بُنُ حَوْبٍ عَنْ هَارُونَ ابْنِ بِنُتِ أَمَّ هَانِي وَ أَوْ ابْنِ أَمَّ هَانِي وَ عَنْ أَمَّ هَانِي وَ أَنَّ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَرِبٌ شَرَابًا فَنَاوَلَهَا لِتَشُرَبٌ فَقَالَتُ إِنِّى صَائِمةً وَلَكِنْ كُولُولَ اللّهُ عَالَهُ وَسَلّمَ شَرِبٌ شَرَابًا فَنَاوَلَهَا لِتَشُرَبٌ فَقَالَتُ إِنِّى صَائِمةً وَلَكِنْ كُولُولُ كَانَ تَطَوّعًا فَإِنْ وَلَكِنْ كُولُولُ مَا مَكَانَةً وَإِنْ كَانَ تَطَوّعًا فَإِنْ وَلَكِنْ كُولُولُ مَا مَكَانَةً وَإِنْ كَانَ تَطَوَّعًا فَإِنْ وَلَكِنْ كُولُولُ مَا مَكَانَةً وَإِنْ كَانَ تَطَوَّعًا فَإِنْ

شِئْتِ فَاقْضِى وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِى (راحع: ٢٧٩٢٨).

(۳۷۹) حضرت ام ہانی ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طبیقان کے پاس تشریف لائے اور ان سے پانی منگوا کرا سے
نوش فر مایا، پھروہ برتن انہیں پکڑا دیا، انہوں نے بھی اس کا پانی پی لیا، پھریاد آیا تو کہنے گئیں یارسول اللہ! بھی تو روز ہے ہے تھی،
نی طبیقائے فرمایا اگر سیرمضان کا قضاء روزہ تفاتواس کی جگہ قضاء کرلو، اورا گرنفلی روزہ تفاتو تمہاری مرضی ہے جا ہے تو قضاء کرلو
اور جا ہے تو نہ کرو۔

(-۲۷:۵) قَالَ عَبْد اللّهِ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ إِلِي بِحَطِّ يَدِهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلِيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَمْ هَانِ عِبِيْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَتُ مَرَّ بِي ذَاتَ يَوْمِ رَسُولُ اللّهِ إِنِّي قَلْ كَيْرُتُ وَضَعُفْتُ أَوْ كَمَا قَالَتْ فَمُرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ يَا رّسُولُ اللّهِ إِنِّي قَلْ كَيْرُتُ وَضَعُفْتُ أَوْ كَمَا قَالَتْ فَمُرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ وَآنَا جَالِسَةٌ قَالَ سَبِّحِي اللّهَ مِانَةَ تَسْبِيحَةٍ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِانَة رَقَبَةٍ تُعْيِقِينَهَا مِنُ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاحْمَدِى اللّهَ مِانَة تَحْمِيدَةٍ تَعْيِلُ اللّهِ وَكَيْرِي اللّهَ مِانَة مَعْيِلُ اللّهِ وَكَيْرِي اللّهَ مِانَة مَعْيلُ اللّهِ وَكَيْرِي اللّهَ مِانَة تَحْمِيدَةٍ تَعْدِلُ لَكِ مِانَة مَدْرَى مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ تَحْمِيلِينَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَكَيْرِي اللّهَ مِانَة مَعْيلُ إِلّهُ مَا لَهُ مِانَة تَعْمِيلُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مِنْ السّمَاءِ وَالْمَارِي فَلَا مُرْجَعِهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ مَا أَنْهُ مِنْ السّمَاءِ وَالْمُرْضِ وَلَا يُرْفَعُ يَوْمَنِذٍ لِأَحَدٍ عَمَلٌ إِلّا أَنْ يَأْتِي بِعِنْلِ مَا أَتَيْتِ بِهِ [احرحه النسائي في عمل اليوم والليلة (٤٤٤). اسناده ضعيف].

( ۳۵ ۲۵) حفرت ام بانی فران ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طینا میرے پاس ہے گذر ہے تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ!
میں پوڑھی اور کمز ور ہوگئی ہوں ، جھے کوئی ایسائل بتا و بیخے جوش بیٹے بیٹے کرلیا کروں؟ نبی طینا نے فر مایا سومر تبہ بیجان اللہ کہا
کرو، کہ بیا و لا و اساعیل میں ہے سوغلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا ، سومر تبہ المحمد للہ کہا کرو کہ بیاللہ کے راستے میں زین کے
ہوئے اور لگام ڈالے ہوئے سوگھوڑ وں پر مجاہدین کوسوار کرانے کے برابر ہے ، اور سومر تبہ اللہ اکبر کہا کرو، کہ بیہ قلا دو ہا تدھے
ہوئے ان سواونٹوں کے برابر ہوگا جو تیول ہو بیچے ہوئی ، اور سومر تبہ لا الدالا اللہ کہا کرو، کہ بیز مین و آسان کے درمیان کی فضا ، کو
مجرویتا ہے ، اور اس دن کسی کا کوئی عمل اس ہے آگئیں بڑھ سے گا اللہ یہ کہوئی خض تبہاری ہی طرح کا عمل کرے۔

## حَديثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُم الصَّلَّيُقِ ثَانَا

## حضرت اساء بنت ابی بمرصدیق بی این کی مرویات

( ٢٧٤٥١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ عَنْ آسْمَاءَ قَالَتُ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِي إِلَّا مَا أَذْخَلَ الزَّبَيْرُ بَيْتِي قَالَ أَنْفِقِي وَلَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ (قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ١٩٩٩ ) الترمذي: ١٩٦ ) [[انظر: ٢٥٥٢٥ ٢٤،٢٧٥٢ [[راحع: ٢٥٥٩٤] (۱۷۵۱) حفرت اساء بڑافائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی طینا سے عرض کیا کہ میرے پاس صدقہ کرنے کے لئے پکھ مجی نہیں ہے سوائے اس کے جوز بیر گھر میں لاتے ہیں، نبی طینا نے فر مایا خرج کیا کرواور می می کرندر کھا کروکہ تہمیں بھی من ممن کردیا جائے۔

( ٣٧٤٥٢ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنُ أَمَّهِ قَالَتُ أَتَّنِي أَمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَهِيَ مُشُوكَةٌ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصِلُهَا قَالَ نَعَمُ [صححه البحارى (٢٦٢٠)، ومسلم (٢٠٠١)، وابن حبان (٤٥٢)]. إانظر: ٢٧٤٥٤، ٢٧٤٥٤، ٢٧٤٥٤، ٢٧٤٧٩، ٢٧٤٧٩].

( ۲۵٬۳۵۲) حضرت اساء فیج اسے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میری والد و قریش سے معاہدے کے زمانے ہیں آئی ، اس وقت وہ مشرک تھیں ، بیں نے نبی طینی سے بوچھا کیا ہی ان کے ساتھ صلد حی کرسکتی ہوں؟ نبی طینی نے فرمایا ہاں!

( ٢٧٤٥٢ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءً مِثْلَهُ وَقَالَ وَهِيَ مُشْرِكَةً فِي عَهْدٍ قُرَيْشٍ وَمُدَّتِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۲۷٬۵۳) حفرت اساء نیخاہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری والدہ قریش سے معاہدے کے زمانے میں آئی ،اس وقت وہ مشرک تغییں ..... پھرراوی نے بوری حدیث ذکری۔

( ٢٧٤٥٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمَاسُودِ أَنَّهُ سَمِعَ عُرُّوَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِى بَكُرٍ قَالَتُ قَدِمَتُ أَثْمَى وَهِى مُشْرِكَةً فِى عَهْدِ قُرَيْشِ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاسُتُفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَثْمَى قَدِمَتُ وَهِى رَاغِبَةً ٱفْآصِلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ صِلِى أُمَّكِ [راحع: ٢٧٤٥].

(۲۷۵۴) حضرت اساء بنگائی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری والد وقریش سے معاہدے کے زیانے جی آئی ، اس وقت وہ مشرک تھیں ، میں نے نبی بنیٹیا ہے یو چھا کیا جی ان کے ساتھ صلارتی کرسکتی ہوں؟ نبی بنیٹیا نے فر مایا ہاں! اپنی والدہ سے صلہ رحی کرو۔

( ٢٧٤٥٥) حَدَّلْنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ قَالَ حَدَّثْنَا ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ آنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكُو قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا حَتَّى إِذَا كُنَا بِالْعَرْجِ نَوْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَتْ عَائِشَهُ إِلَى جَنْبٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِى رَكَانَتُ زِمَالَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزِمَالَةُ أَبِى بَكُو وَاحِدَةً مَعَ غُلَامِ ابى بَكُو فَجَلَسَ آبُو بَكُو يَنْتَظِرُهُ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ فَطَلِعَ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ فَقَالَ آيْنَ بَعِيرُكَ قَالَ قَذْ أَصْلَلْتُهُ الْبَارِحَةَ فَقَالَ آبُو بَكُو بَعِيرٌ وَاحِدٌ تُضِلَّهُ فَطَهِقَ يَصْرِبُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعُولُ انْظُرُوا إِلَى هَلَا الْمُحُرِمِ وَمَا يَصْنَعُ [اسناده ضعيف. صححه ابن حزيمة (٢٦٧٩)، والحاكم (٢/١٥٤). وقال الحاكم: غريب صحيح. قال الألباني: حسن (ابو داود: ١٨١٨، ابن ماحة: ٢٩٣٣)].

(۱۷۳۵۲) مجاہد پھٹٹ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر ٹاٹٹڈ فر مائے ہیں تج افراد کیا کرواورا بن عباس ٹاٹٹڈ کی بات مجھوڑ دو،
حضرت ابن عباس ٹاٹٹ نے فر مایا کہ آپ اپنی والد و سے کیوں نہیں ہو چیہ لیتے ، چنا نچہانہوں نے ایک قاصد خضرت اسا و ٹاٹٹا کی
طرف بعیجا تو انہوں نے فر مایا ابن عباس بچ کہتے ہیں ، ہم لوگ نبی طینا کے ساتھ جج کے اراد سے نکلے ہتے ، نبی طینا نے ہمیں
عظم دیا تو ہم نے اسے عمرے کا احرام بنالیا اور ہمارے لیے تمام چیزیں حسب سابق طال ہو تکئیں ، حتی کہ عورتوں اور مردوں کے
ورمیان انگیٹھیاں بھی و ہکائی تکئیں۔

( ٢٧٤٥٧ ) حَدَّنَ آبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّنَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً عَنُ فَاطِعَةَ بِنْتِ الْمُنْلِوِ عَنُ أَسْمَاءَ قَالَتُ آثَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عَرِيسًا وَإِنَّهُ أَصَابَتُهَا حَصْبَةً فَتَمَرَّقَ هَعُرُهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ [صححه البحارى (٩٣٥)، أفَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة [صححه البحارى (٩٣٥)، وسلم (٢١٢١)]. [انظر: ٢٧٤٧، ٢٧٤٩، ٢٧٥٩].

( ۱۵۷ میز) حضرت اساء نگافائ ہے مروی ہے کہ ایک عورت نی مایا کے پاس آئی اور کہنے تکی کہ میری بینی کی نئی شادی ہوئی ہے نیہ بیار ہوگئ ہے اور اس کے سرکے بال جمٹر رہے جیں کیا میں اس کے سر پر دوسرے بال لگواسکتی ہوں؟ نی مایا اس نے فر ما یا کہ اللہ تعالیٰ نے بال لگانے والی اور لگوانے والی دونوں پر لعنت فر مائی ہے۔

( ٢٧٤٥٨ ) حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثْنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَّةً عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْلِدِ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ

نَحَرُنَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا فَأَكَلُنَا مِنْهُ إصححه البخاري (٥٥١٠) وصححه مسلم (١٩٤٢) وصححه ابن حبان (٢٧١ه).]. إانظر: ٢٧٤٦٩، ٢٧٤٧٢، ٢٧٤٧١).

(۲۷۲۸) حضرت اساء فَرَّمُنا عصروي بكردور بُوت ش ايك مرتب بم لوكول في ايك محورُ اذرَ كيا تقااورا بك كعايا بحى تقار (۲۷٤٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ بُنُ عُرُوةَ عَنْ قَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْفِرِ عَنْ آسْمَاءً بِنْتِ آبِي بَكُو قَالَتُ اللّهِ الْمَرْأَةُ يُصِيبُهَا مِنْ دَمِ حَيْضِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِتَحْتَهُ ثُمَّ لِتَقُوضُهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لِنَصْلَى فِيهِ إصححه البحارى (٣٠٧) وصححه مسك مسك اللّهُ عَلَيْهِ وَسَحَمَ البحارى (٢٩١) وصححه ابن حبان (٢٩٦١). [ إنظر: ٢٧٤٧١).

(۲۷٬۳۵۹) حضرت اساء بڑتھا ہے مروی ہے کہ ایک عورت ہارگا ہو تبوت میں حاضر ہوئی اورعرض کیا یارسول اللہ! اگر کسی عورت کے جسم (یا کیٹروں) پر دم جیض لگ جائے تو کیا تھم ہے؟ نبی بلیٹا نے فر مایا اسے کھرج و ہے، پھر پانی ہے بہا دے اوراس میں نمازیز ھالے۔

( ٢٧٤٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ آبِي بَكُم قَالَتُ جَاءَتُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَلَى ضَرَّةٍ فَهَلْ عَلَىّ جُنَاحُ أَنْ أَتُشَبَّعَ مِنْ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَى وَمِدَا لَمُ يَعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَى وَلَا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَى وَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَى وَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَسَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَعْمَدِي إِمَا لَمْ يُعْطِي كَلَابِسِ ثَوْبَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَقَبِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْعَرِيمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَمُ عُلِيلًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَرِيمِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَرِيمَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ وَالْعَلَى الْعَلَيْمُ وَالْمَالِمُ الْعَلَى عَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلَالِمُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْمُوالِمِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَقَ

(۲۰ ۳۱۰) حضرت اساء ڈٹاٹنا سے مروی ہے کہ ایک عورت نبی ملیٹا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے گئی یا رسول اللہ! میری ایک سوکن ہے،اگر جھے میرے خاوند نے کوئی چیز نہ دی ہولیکن میں بینظا ہر کروں کہ اس نے جھے فلال چیز سے سیراب کرویا ہے تو کیا اس میں مجھ پرکوئی گناہ ہوگا؟ نبی ملیٹا نے فرمایا اپنے آپ کوالیک چیز سے سیراب ہونے والا ظاہر کرنا جواسے نہیں لی، وہ ایسے ہے جھے جھوٹ کے دوکیڑے میبننے والا۔

(٢٧٤٦١) حَدِّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءً بِنُتِ أَبِى بَكُرٍ قَالَتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْفَحِى أَوْ ارْضَحِى أَوْ أَنْفِقِى وَلَا تُوعِى فَيُوعِى اللّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُخْصِى فَيُخْصِى اللّهُ عَلَيْكِ وسلم (٢٠١٩)، وابن حبان (٢٢٠٩). إنظر: تُخْصِى فَيُخْصِى اللّهُ عَلَيْكِ إصححه البخارى (٢٣٣)، ومسلم (٢٠١٩)، وابن حبان (٢٢٠٩). إنظر: ٢٠٤٧٢، ٢٧٤٧٤

(۱۷ ۳۷۱) حضرت اساء فی شاہے مروی ہے کہ نبی مایشائے بھے ہے فر مایا سخاوت اور فیاضی کیا کرواور فرج کیا کرو، جمع مت کیا کروور شاللہ بھی تم پر جمع کرنے کے گا اور کمن گن کرنے فرج کیا کروکہ تہمیں بھی اللہ گن گن کروینا شروع کردےگا۔ (۲۷۶۶۲) حَدَّفَنَا عَثَامٌ بُنُ عَلِی آبُو عَلِی الْعَامِوِی قَالَ حَدَّثَنَا هِضَامٌ بُنُ عُوْوَةً عَنْ فَاطِمَةً عَنْ أَسْمَاءً فَالَتْ إِنْ كُنَّا لُّنُوْمَرُ بِالْعَتَاقَةِ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ [صححه البحاري (٢٥٢٠)، وابن عزيمة (١٤٠١)]. [انظر بعده].

(۲۷۳۹۲) حضرت اساء برجی ہے کہ سورج گربن کے موقع پرجمیں غلام آزاد کرنے کا حکم دیا جا تا تھا۔

( ٢٧١٦٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ عَنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنُ ٱسْمَاءَ قَالَتُ وَلَقَدُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْعَتَاقَةِ فِي صَلَاةٍ كُسُوفِ الشّمْسِ [راجع ما تبله].

( ۲۷ ۴ ۲۳) حضرت اسا و بی بخاسے مروی ہے کہ نبی ماینا نے سورج گر بن کے موقع پر جمیس غلام آزاد کرنے کا تھم ویا تھا۔

( ٢٧٤٦٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةً عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتُ خَسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْقِيَامَ جِدَّا حَتَى تَجَلَّانِي الْفَشْى فَاخَدْتُ فَقُلْتُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْقِيَامَ جِدًّا حَتَى تَجَلَّانِي الْفَشْى فَاخَذْتُ فَقُلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْقِيَامَ جِدًّا حَتَى تَجَلَّانِي الْفَشْى فَاخَذْتُ فَقُلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدْ تَجَلَّتُ فَقُلْتُ السَّمَاءُ وَاثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدْ تَجَلّتُ السَّمَاءُ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَالْنَاوُ إِنَّهُ فِي مَقَامِى هَذَا حَتَى الْجَنّةُ وَالنّارُ إِنّهُ قَدْ أُوحِى إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُ لَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَالْنَاوُ إِنّهُ قَدْ أُوحِى إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَالْنَاوُ إِنّهُ قَدْ أُوحِى إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَالْنَادُ إِنّهُ قَدْ أُوحِى إِلَى اللّهُ عَلْمُ مَا عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْوَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنُ الْوَ الْمُولُ اللّهِ جَاءَتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۱۷۳۲) حفرت اسا و فی است مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیاب کے دور باسعادت میں سورج گرئن ہو گیا ، اس دن میں حضرت عائشہ فی ان کے بہاں گئی ، تو ان ہے ہو چھا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے سر ہے آ سان کی طرف اشارہ کر دیا ، میں نے بوچھا کہ کیا کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! اس موقع پر نبی علیہ نے طویل تیا م کیا حتی کہ جھے پڑھی طاری ہوگی ، میں نے اپنے بہلو میں رکھے ہوئے ایک مشکیز کے کہ اوراس سے اپنے سر پر پانی بہانے گی ، نبی علیہ ان نہانے کی بیا اوراس سے اپنے سر پر پانی بہانے گی ، نبی علیہ ان نہانے ہے۔ سرام پھیرا تو سورج گربن ختم ہو چکا تھا۔

پھرنی وائٹانے خطبہ ارشاد فر مایا اور اللہ کی حمد و ثناء کرنے کے بعد فر مایا حمد وصلوٰ ق کے بعد! اب تک میں نے جو چیزیں نہیں دیکھی تغییں وہ اپنے اس مقام پر آج دیکے لیں حتی کہ جنت اور جہنم کو بھی ویکھی تھے یہ دحی کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو اپنی قبروں میں سیجے دجال کے برابریا اس کے قریب قریب فتنے میں جتلا کیا جائے گا جمہارے پاس فرشتے آئیں سے اور پوچیس سے کہ اس آدی کے متعلق تم کیا جائے ہو؟ تو جو مؤمن ہوگا وہ جواب دے گا کہ وہ محمد رسول اللہ (منگافیظم) تھے اور ہمارے پاس واضح

معجزات اور ہدایت لے کرآئے ،ہم نے ان کی پکار پر لبیک کہنا وران کی اتباع کی ( نتین مرتبہ ) اس ہے کہا جائے گا ہم جائے تھے کہ تو اس پرائیان رکھتا ہے لہٰذا سکون کے ساتھ سو جاؤ ، اور جو منافق ہوگا تو وہ کیے گا میں نہیں جانتا ، میں لوگوں کو پچھ کہتے ہوئے شنتا تھا ، وہی میں بھی کہد ویتا تھا۔

( ٢٧٤٦٥ ) حَدَّكُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ آسُمَاءَ فَالَثْ إِنَّهَا كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرُأَةِ لِتَدْعُوَ لَهَا صَبَّتُ الْمَاءَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا وَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا أَنْ نُبُرِدَهَا بِالْمَاءِ وَقَالَ إِنَّهَا مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ [صححه البحارى (٢٢٤ه)، ومسلم (٢١١)].

(۲۷۳۷۵) حضرت اساو نظفائے حوالے سے مروی ہے کہ جب ان کے پاس کسی عورت کو دعا کے لئے لایا جاتا تو وہ اِس کے گریبان میں (دم کرکے ) پانی ڈالتی تھیں اور قرما تیس کہ نبی طابی ہے ہمیں تھم دیا ہے کہ بخار کو پانی سے تصندا کیا کریں اور قرمایا ہے کہ بخار جہنم کی تھٹن کا اثر ہوتا ہے۔

( ٢٧٤٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ فَالَثْ أَفْطُرُنَا عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى يَوْمٍ غَيْمٍ فِى رَمَّضَانَ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ قُلْتُ لِهِشَامٍ أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ وَبُكُّ مِنْ ذَاكَ إصححه البحارى (١٩٥٩)، وابن حزيمة (١٩٩١).

(۲۷ ۳۲۲) حضرت اساء نظافات مروی ہے کہ ہم لوگول نے ماہ رمضان کے ایک ابرا اود دن میں نبی مایڈا کے دور باسعادت میں روزہ ختم کردیا تھا، پھرسورج روشن ہوگیا (بعد میں جس کی قضاء کرلی گئی تھی)

( ٢٧٤٦٧ ) حَكَنَ الْو أَسَامَة قَالَ حَكَنَا هِ شَامٌ عَنْ آبِيهِ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْلِزِ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ صَنَعْتُ سُفُرَةً رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَيْتِ آبِي بَكْرٍ حِينَ آزَادَ أَنْ يُهَاجِرَ قَالَتْ فَلَمْ نَجِدُ لِسُفَرَتِهِ وَلَا لِسِفَائِهِ مَا نَوْبِطُهُمَا بِهِ قَالَتْ فَقُلْتُ لِآبِي بَكْرٍ وَاللّهِ مَا آجِدُ ضَيْنًا آرْبِطُهُ بِهِ إِلّا يَطَافِي قَالَ فَقَالَ شُفْرَةٍ فِالْنَيْنِ فَارْبِطِي مِوَاجِدٍ السُّفَاءَ وَالْآخِرِ السُّفُرَةَ فَلِلَذِلِكَ سُمِّيَتُ ذَاتَ النَّطَاقِينِ [صححه البحارى ( ٢٩٧٩)].

(۲۷۳۷۷) حعزت اساء نظافی ہے مروی ہے کہ جس وقت ہی عظیا نے بھرت کا ادادہ کیا تو حضرت مدیق اکبر نگافٹا کے گھریں ہی علیا ہے کے سامان سفر میں نے تیار کیا تھا، مجھے سامان سفر اور مشکیزے کا مند با ندھنا تھا لیکن اس کے لئے مجھے کوئی چیز نہ ل سکی ، میں نے حضرت صدیق اکبر نظافلا ہے کوئی چیز نہ ل سکی ، میں نے حضرت صدیق اکبر نظافلا ہے کوئی کے النہ ہیں کے لئے نہیں ملی دہی واند و کوئی چیز سامان سفر ، اس وجہ ملی دہیں انہوں نے فر مایا اے دو کھڑے کردو ، اور ایک کھڑے سے مشکیزے کا مند با ندھ دواور دو سرے سامان سفر ، اس وجہ سے میرانا م'' ذات العطاقین' بڑمیا۔

( ٢٧٤٦٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى ضَرَّةً فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي بِغَيْرِ الَّذِي يُعْطِينِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبُّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلابِسِ تَوْبَى زُورٍ [راجع: ٢٧٤٦٠].

ُ (۲۷۳۷) حفرت اسا مفتلفات مروی ہے کہ ایک عورت نبی ملینا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کینے گئی یا رسول اللہ! میری ایک سوکن ہے ،اگر مجھے میر ہے خاوند نے کوئی چیز نہ دی ہولیکن میں بیا خاہر کروں کہ اس نے مجھے فلاں چیز ہے سیراب کر دیا ہے تو کیا اس میں مجھ پر کوئی محناہ ہوگا؟ نبی ملینا نے فر مایا اپنے آپ کوالی چیز سے سیراب ہونے والا خاہر کرتا جواسے نہیں کی ، وہ ایسے ہے جھے جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والا۔

( ٢٧٤٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةً عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ أَكُلْنَا لَحْمَ فَرَسٍ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ [راحع: ٢٧٤٥٨].

( ٢٧٤٧١ ) حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ وَٱبُو مُعَاوِبَةَ فَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً أَثَتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِخْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ قَالَتْ تَحُثَّهُ ثُمَّ لِتَقُرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ ثُمَّ تُصَلِّى فِيهِ (راحع: ٩٥ ٢٧٤).

(۱۷٬۷۱۱) حضرت اساء نگافائے مروی ہے کہ ایک عورت بارگا و نبوت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ! اگر کسی عورت کے جسم (یا کپڑوں) پر دم جیش لگ جائے تو کیا تھم ہے؟ نبی طینا نے فر مایا اسے کھرج و ے، پھر پانی سے بہا دے اور اس میں نما زیز حدلے۔

( ٢٧٤٧٢ ) حَدَّلْنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّلْنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً عَنُ فَاطِمَةً بِنُتِ الْمُنْلِدِ عَنْ ٱسْمَاءً بِنُتِ آبِى بَكُو قَالَتُ نَحَرُنَا فَرَسًّا عَلَى عَهْدِ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلْنَا لَحْمَهُ أَوْ مِنْ لَحْمِهِ [راحع: ٨٥٤٥٨].

(۲۷۳۷۲) مَعْرَت اسَاء ثَنَّهُ السَّے مُروَى ہِ كردورنبوت عَن الْكِ مرتب بَم لوكوں نَے ایک گُمُوژُ اوْنَ كیا تفااورا ہے کھایا ہُى تھا۔ (۲۷۱۷۲) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَیْرٍ عَنْ هِ شَامٍ عَنْ فَاطِعَةَ عَنْ السُّمَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا انْفِقِی أَوْدُونِ وَلَا تُوعِی فَیُوعِی اللَّهُ عَلَیْكِ (راحع: ۲۷۱۱). اُوْ ادُضَحِی وَ لَا تُحْصِی فَیُحْصِیَ اللَّهُ عَلَیْكِ وَ لَا تُوعِی فَیُوعِیَ اللَّهُ عَلَیْكِ (راحع: ۲۷۱۱). ( ۲۷۳۷۳ ) حضرت اساء بڑھنا ہے مردی ہے کہ نبی میٹیائے مجھے فر مایا سخاوت اور فیاضی کیا کرواور فرچ کیا کرو، جمع مت کیا کروور نداللہ بھی تم پرجمع کرنے گئے گا اور گن گن کرنہ فرچ کیا کروکہ تہمیں بھی اللہ گن گروینا شروع کردے گا۔

( ٢٧٤٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ قَالَ حَدَّلْنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنُتِ الْمُنْذِرِ عَنْ آسُمَاءَ بِنُتِ آبِى بَكْرٍ وَكَانَتُ مُحْصِيَةً وَعَنْ عَبَّادٍ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ آسُمَاءَ بِنُتِ آبِى بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَانَتُ مُحْصِيةً وَعَنْ عَبَادٍ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ آسُمَاءَ بِنُتِ آبِى بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ الْفَعْنِي أَوْ انْفَحِي فَيُحْصِي اللَّهُ عَلَيْكِ لَكُ اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُحْمِي فَيُحْصِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُحْمِي فَيُحْمِي فَيُحْمِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُحْمِي فَيُعْتِي أَوْ انْضَحْمِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُحْمِي فَيُعْتِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُحْمِي فَيُعْتِي أَوْلَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُعْمِي فَيَعْنَ أَوْمَ عَلَيْكِ وَلَا تُعْمِي فَيُعْمِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُعْمِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُعْمِي فَيُوعِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُعْمِي فَلَاتُ وَلَا تُعْلِي وَلَا تُعْمِي فَلَا لَهُ وَلَا تُعْمِي فَلَا عَالْمُ عَلَيْكِ وَلَا تُعْمِي فَلَا عَلَيْكِ وَلَا تُعْمِي فَيْ وَالْمَعِيْمِ اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُعْمِي فَلَا الْعَلَاقِ وَلَا تُعْلِي فَا اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُعْمِي فَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُعْمِي فَلَا لَا عَلَيْكِ وَلِي عَلَيْكِ وَلَا تُعْلَيْكِ وَلَا تُعْمِي فَلِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُعْمِي فَا عَلَيْكِ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَى عَلَيْكُولُولُ وَالْعَاقِي عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُولُونُ وَالْعُلِي وَلِي عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُولُونَ وَالْعَالِقُولُ وَالْعَالَ عَلَيْكُو

( ۳۵ س/ ۲۵ ) حضرت اساء بڑھا ہے مروی ہے کہ نبی مائیلائے مجھ سے فر مایا سخاوت اور فیاضی کیا کرواور خرج کیا کرو، جمع مت کیا کروور نہ اللہ بھی تم پر جمع کرنے گئے گا اور کن کن کرنہ خرج کیا کرو کہ تہیں بھی اللہ کن گن کردینا شروع کردے گا۔

( ٢٧٤٧٥ ) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَلِدُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ قَالَتُ كُنَّا نُوَدَى زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ بِالْمُدُّ الَّذِي تَقْتَانُونَ بِهِ إنظر: ٢٧٥٣٥.

( ۲۷۳۵ ) حضرت اساء فری شخط سے مروی ہے کہ ہم لوگ نی ملینا کے دور باسعادت میں گندم کے دو مدصدقہ فطر کے طور پرادا کرتے تنے ،اس مدکی پیائش کے مطابق جس ہے تم پیائش کرتے ہو۔

( ٢٧٤٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عُرُوةَ قَالَ آخْبَرَنِى آبِى عَنْ آسْمَاءَ بِنُتِ آبِى بَكُو قَالَتْ تَزَوَّجَنِى النَّهِبُرُ وَمَا لَهُ فِى الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ فَرَسِهِ قَالَتْ فَكُنْتُ آغِلِفٌ فَرَسَةُ وَآكُفِيهِ مَنُونَةُ وَآخُورُ غَرْبَهُ وَآخُدِنُ وَلَمْ أَكُنُ أَحْسِنُ آخِيزُ فَكَانَ يَخْبِزُ لِى جَارَاتٌ مِنْ الْأَنْصَادِ وَكُنَّ نِسُوةَ صِدْقٍ وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ آرْضِ الزَّبُرِ الَّتِى أَفْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِى وَهِى مِنْى عَلَى ثُلْقَى فَرْسَخِ قَالَتْ فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوى عَلَى رَأْسِى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِى عَلَى ثُلُقَى فَرْسَخِ قَالَتْ فَجَنْتُ يَوْمًا وَالنَّوى عَلَى رَأْسِى فَلَيْ فَرَاتُ فَالَتْ وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ فَعَرَقَ وَسَلَمَ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلاَعَانِى ثُمَّ قَالَ إِنْ إِيْحُمِلَئِى حَلْفَهُ وَسَلَّمَ وَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّى قَلْ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلْكَ وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ فَعَرَقَ وَسَلَمَ وَمَعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى وَلَيْقُ فَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنِّى قَلْ السَتَحَيْثُ فَعَلْمُ وَمَعَلَى وَهُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى رَأْسِى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى رَأْسِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى وَلَوْلَ الْعَرْسُ فَكُونَ أَنْهُ وَلَى الْعَمَ وَلِلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكَ الْعَلَى وَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ وَعَلَى وَالَعَ عَلَى وَاللَهُ عَلَى وَاللَهُ عَلَى وَاللَهُ عَلَى وَاللَهُ عَلَى وَاللَهُ عَلَى وَالْمُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمَا اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْولِقُ وَلَى الْمَا عَلَى الْمُعْتَلَى الْمُعْلِقُ الْعَلَى الْمُولُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى وَاللَمَ عَلَى الل

(۲۷ مر ۱۷) حضرت اساء بران مروی ہے کہ جس وقت حضرت زبیر بڑاتھ سے میرا نکاح ہوا، روئے زمین پران کے محوزے

کے علاوہ کوئی مال یا غلام یا کوئی اور چیزان کی ملکیت میں ندیمی ، میں ان کے گھوڑ ہے کا چارہ تیار کرتی تھی ، اس کی ضرور یات مہیا کرتی تھی اور اس کی دیکھ بھال کرتی تھی ، اس طرح ان کے اونٹ کے لئے مضلیاں کوئی تھی ، اس کا چارہ بناتی تھی ، اس پائی تھی ، اس کے میری پچھ انصاری پڑوی پلاتی تھی ، ان کے ول کوسٹی تھی ، آٹا کوندھ تھی ، میں روٹی اچھی طرح نہیں پکا سکتی تھی ، اس لئے میری پچھ انصاری پڑوی خوا تین تھی ، ول پی تھیں ، وہ پچی سہیلیاں تھیں ، یا در ہے کہ بیں مضلیاں حضرت زبیر ڈٹائڈ کی اس زبین سے لا یا کرتی تھی جو بعد میں نبی بائی ان نبیں بطور جا کیر کے دے دی تھی ، میں نے انہیں اپنے سر پر رکھا ہوتا تھا اور وہ زبین ہمارے کھر ہے ایک فرخ کے دو تہائی کے قریب بنی تھی ۔

ایک دن پی وہا سے آری تھی اور کھلیوں کی گھڑی میرے مریضی کرداستے پس ہی وہا سے طاقات ہوگی ، ہی سیا اسے دن بیل اور بھے اپنا بھی کے ساتھ کچھ کا بہ نوائد ہوں کے بھانے کے بھارا اور بھے اپنا بھی سے مردول کے ساتھ جاتے ہوئے شرم آئی اور بھے نیراوران کی غیرت یادا گئی کونکدوہ برے باغیرت آدی سے ، ہی دیا ہو بھانپ کے کہ بھی شرم آئی اور بھے نیراوران کی غیرت یادا گئی کونکدوہ برے باغیرت آدی سے ، ہی دیا ہو بھانپ کے کہ بھی شرم آئی اور آپ کھی ایس اور ہو ان کی میرا آئی کی بھی اور کردوں کی مینا سے تھے ، میں دیا ہو سے میں مینا سے تھے ، میں دیا ہو ان کو بھی ایس کے کہ خوروں کی مینا سے تھا ایک میں اور ہو اور ان کی غیرت کا بھی دیا اور آپ کی غیرت کا بھی دیا آئی اور ایس کے بھی تا اور ہو نے کی مینا سے نیا وہ شاق گذرتا ہے ، بالآ خر حضرت صدیق آکم جھی انہوں نے بھی تا داور کہ ہو ہو سیست میں اور کہ بالم کی بالم بھی انہوں نے بھی تا دور کہ بھی انہوں کے بھی تا کہ بھی انہوں نے بھی تا دور کہ بھی انہوں نے بھی تا دور کہ بھی انہوں کے بھی تا دور کہ بھی انہوں کے بھی تا دور کہ بھی انہوں نے بھی تا ہوں انہوں کے بھی تا دور کہ بھی انہوں میں کہ بھی تا ہوں انہوں کا بھی انہوں کے بھی تا ہو انہوں کہ بھی تا ہوں انہوں کہ بھی تا ہوں انہوں کہ بھی تا ہو تھی تا ہوں انہوں کہ بھی انہوں کہ بھی تا ہوں کہ بھی انہوں کہ بھی تا ہوں کہ بھی بھی تا ہوں کہ بھ

(۲۷۳۷) حضرت اساء فی شاہے مروی ہے کہ انہیں مکہ کرمہ ہی جن اندین زبیر بھی ڈائٹون کی ولا دت کی امید انہو کی تھی، مدید منورہ بھی کہ جب جی کہ جب جی مکہ کرمہ ہے گئی تو پورے دنول سے تھی ، مدید منورہ بھی کرجس نے قباء میں قیام کیا تو و بہیں عبداللہ کوجنم ویا ، پیرانہیں کے اللہ بھی ملئوا کی خدمت جی حاضر ہوئی اور ان کی گود میں انہیں ڈال دیا ، نبی ملئوا کی خدمت جی حاضر ہوئی اور ان کی گود میں انہیں ڈال دیا ، نبی ملئوا کی خدمت جی حاضر ہوئی اور ان کی گود میں انہیں ڈال دیا ، نبی ملئوا کی حکم ورمنگوا کراہے چبایا اور اپنالعاب ان کے مند جی ڈیٹو کا مبارک لعاب دبین تھا ، پھر نبی ملئوا کے مند جی دبین میں میں ہے کہا جو چیز داخل ہوئی وہ نبی ملئوا جو مدید منورہ جی مسلمانوں کے بہال بھر نبیل بچہ تھا جو مدید منورہ جی مسلمانوں کے بہال بہدا ہوا۔

( ٢٧٤٧٨) حَدَّثَنَا آبُو النَّصُّرِ هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو عَقِيلٍ يَغْنِى عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَقِيلِ النَّقَفِى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ يَغْنِى عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَقِيلِ النَّقَفِى قَالَ حَدَّثَنَا هِمِ مَثَامٌ قَالَ آخُهِ رَنِى أَمُّهِ أَسْمَاءَ بِنُتِ آبِى بَكُرٍ قَالَتُ قَدِمَتُ عَلَى أَمَّى فِى مُدَّةٍ قُويُشِ مُشُرِكَةً وَهِى رَاغِبَةً يَعْنِى مُحْتَاجَةً فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمَّى قَدِمَتُ عَلَى وَسَلَمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمَّى قَدِمَتُ عَلَى وَسَلَمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمَّى قَدِمَتُ عَلَى وَسَلَمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمَّى قَدِمَتُ عَلَى وَمِي مُشْوِكَةً وَاغِبَةً آفَاصِلُهَا قَالَ صِلِى أُمَّكِ (راجع: ٢٧٤٥٠).

(۲۷٬۷۸) حضرت اساء نظافت مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری والدہ قریش ہے معاہدے کے زمانے میں آئی ،اس وقت وہ مشرک اور ضرورت مند تغییں ، میں نے نبی پائیلائے پوچھا کیا میں ان کے ساتھ صلد رحی کرسکتی ہوں؟ نبی پائیلائے فرمایا ہاں! اپنی والدہ ہے صلہ رحی کرو۔

( ٢٧٤٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ عَنْ آشْمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكُرٍ فَالَتُ قَدِمَتُ عَلَى أَمَّى وَهِى مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمَّى قَدِمَتُ وَهِى رَاغِبَةٌ ٱفْآصِلُهَا قَالَ نَعَمْ صِلِى أُمَّكِ [راجع: ٢٥٤٥].

(9 سے ۱۷ معزت اساء فیگف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری والدہ قریش سے معاہدے کے زمانے ہیں آئی ، اس وقت وہ مشرک اور ضرورت مند تھیں، میں نے نبی طینہ سے بوچھا کیا ہیں ان کے ساتھ صلہ رحی کرسکتی ہوں؟ نبی طینہ نے فر مایا ہاں! اپنی والدہ سے صلہ رحی کرو۔

( ٢٧٤٨) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ آخُبَرَنِى عَبْدُ اللّهِ مَوْلَى آسْمَاءَ عَنْ آسْمَاءَ النّهَا نَوَلَتْ عِنْدَ وَمِي تُصَلّى قُلْتُ لَا فَصَلَتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ آئُ وَاللّهُ عَلَمْ وَمِي تُصَلّى قُلْتُ لَا فَصَلَتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ آئُ بَنَى هَلْ غَابَ الْقَمَرُ لَلْلَة جَمْعٍ وَمِي تُصَلّى قُلْتُ لَا فَصَلَتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ آئُ مَصَيْنًا بِهَا حَتَّى رَمَيْنَا بُنَى هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قَالَ وَقَلْدُ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ نَعَمُ قَالَتْ فَارْتَحِلُوا فَارْتَحَلُنَا ثُمَّ مَصَيْنًا بِهَا حَتَّى رَمَيْنَا اللّهِ الْحَمْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَتْ الصَّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا آئُ هَنْنَاهُ لَقَدْ غَلَسْنَا قَالَتْ كَلّا يَا بَنَى إِنَّ نَبِى اللّهِ الْحَمْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَتْ الصَّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا آئُ هَنْنَاهُ لَقَدْ غَلَسْنَا قَالَتْ كَلّا يَا بَنَى إِنَّ نَبِى اللّهِ الْحَمْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَتْ الصَّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا آئُ هَنْنَاهُ لَقَدْ غَلَسْنَا قَالَتْ كَلّا يَا بَنَى إِنْ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ آذِنَ لِلظُّعُنِ [صححه البحارى (١٦٧٩)، ومسلم (١٢٩١)، وابن حزيمه (١٨٨٥). انظر: ٥٠ ١٧٥٠.

( ۲۷ ۲۸ ) عبداللہ 'جوحفرت اساہ فاقان کے آزاد کردہ فلام ہیں' سے مردی ہے کہ ایک مرجبہ حضرت اساہ فاقانی کے آزاد کردہ فلہ' کے قریب پڑاؤ کیا اور پوچھا کہ بیٹا! کیا جا ندخروب ہو گیا؟ بیمز دلفہ کی رات تھی اور وہ نماز پڑھر بی تھیں، میں نے کہاا بھی نہیں، وہ کچہ دیر تک مزید نماز پڑھر تی رہیں، پھر پوچھا بیٹا! جا ندچھپ گیا؟ اس وقت تک جا ندغائب ہو چکا تھا لہندا میں نے کہد دیا تی بال !انہوں نے فرمایا پھرکوچ کر د، چنا نچہ ہم لوگ وہاں سے روانہ ہو مجے اور شی پہنچ کر جمرہ عقبہ کی رمی کی اور اپنے نہے میں پہنچ کر جمرہ عقبہ کی رمی کی اور اپنے نہے میں پہنچ کر جمرہ عقبہ کی رمی کی اور اپنے نہے میں پہنچ کر جمرہ عقبہ کی رمی کی اور اپنے نہے میں پہنچ کر جمرہ عقبہ کی رمی کی اور اپنے نہے میں پہنچ کر جمرہ عقبہ کی رمی کی اور اپنے نہے میں بیخ ! کی ایم کر نہیں بیخ! کی نماز اوا کی ، میں نے ان سے عرض کیا کہ ہم تو مندا تدمیر سے بی مزدلفہ سے نکل آ کے ، انہوں نے فرمایا ہم گرنہیں بیخ! بی مؤلا نے خوا تین کوجلدی چلے جانے کی اجاز ت دی ہے۔
نہی مؤلا نے خوا تین کوجلدی چلے جانے کی اجازت دی ہے۔

( ٢٧٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَ آخُرَ جَتْ إِلَىّ جُبَّةٌ طَيَائِسَةً عَلَيْهَا لَمِنَةُ شَهُو مِنْ دِيبَاجٍ كِسُرَوَانِقَى وَقَرْجَاهَا مَكُفُوفَانِ بِهِ قَالَتُ هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُهَا كَانَتُ عِنْدَ عَائِشَةً فَلَمَّا قُبِضَتُ عَائِشَةً فَبَضْتُهَا إِلَى قَنَحْنُ نَعْسِلُهَا لِلْمَرِيضِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُهَا كَانَتُ عِنْدَ عَائِشَةً فَلَمَّا قُبِضَتُ عَائِشَةً فَبَضْتُهَا إِلَى قَنَحْنُ نَعْسِلُهَا لِلْمَرِيضِ مِنَّا يَسْتَشْفِي بِهَا [صححه مسلم (٢٠١٦)]. [انظر: ٢٧٤٨٣ ، ٢٧٥٢١ ، ٢٧٥٢٦ ).

(۱۷ ۲۷ ۲۷) عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ معنزت اساہ فاٹا نے بیھے ہزر تک کا ایک جب نکال کر دکھایا جس میں بالشت بحر کسروانی ریٹم کی دھاریاں پڑی ہوئی تھیں ،اوراس کے دونوں کف ریٹم کے بنے ہوئے تنے ،انہوں نے بتایا کہ بیہ جبہ نبی مائیہ زیب تن فرمایا کرتے تنے اور بید معنزت عاکشہ ٹاٹھا کے پاس تھا، معنزت عاکشہ ٹاٹھا کے وصال کے بعد بیمیرے پاس آ ممیا اور ہم لوگ اینے میں سے کسی کے بیار ہونے براسے دھوکراس کے ذریعے شفاء حاصل کرتے ہیں۔

( ٢٧٤٨٢ ) حَدَّثُنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ يَعْنِى ابْنَ يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنُ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ عُرُوةً بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ ٱسْمَاءَ بِنْتِ آبِى بَكْرٍ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا ضَيْءَ أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [صححه البحارى (٢٢٢٥)، ومسلم (٢٧٦٢)]. [انظر: ١ - ٢٧٥١، ٢٧٥١١، ٢٧٥١].

( ۲۷۸۲) حضرت اسا و نظاف سے مروی ہے کہ نبی ملینا فر مایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیورٹیس ہوسکیا۔

( ٢٧٤٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ آبِي عُمَرَ مَوْلَى ٱسْمَاءَ قَالَ ٱخْرَجَتْ إِلَيْنَا ٱسْمَاءُ جُبَّةٌ مَزْرُورَةً بِالذِّيبَاجِ فَقَالَتْ فِي هَذِهِ كَانَ يَلْقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَدُوَّ [راحع: ٢٧٤٨١].

(۲۷۸۸۳) عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دعرت اسا و فاق نے جھے ہزرنگ کا ایک جب نکال کر دکھایا جس میں بالشت ہم کسروانی ریشم کی دھاریاں ہڑی ہوئی تھیں ، انہوں نے بتایا کہ یہ جب ہی طینا دخمن سے سامنا ہونے پرزیب تن فر مایا کرتے تھے۔ (۲۷۸۸ ) حَدِّلْنَا هُنَدُمْ حَدُّلْنَا عَبْدُ الْعَلِيْ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَوْلَى بِالسَّمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكُو قَالَتُ کَانَا هُنَدُمْ حَدُّلْنَا عَبْدُ الْعَلِيْ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَلَاءِ عَنْ عَلَاءِ عَنْ عَلَاءِ عَنْ عَلَاءِ عَنْ عَلَاءِ عَنْ عَلَاءِ عَنْ السَّمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكُو قَالَتُ کَانَا فَلْنَا عَبْدُ الْعَلِيْ وَسَلَّمَ جُبَّةً مِنْ طَيَالِسَةٍ لَينَتُهَا دِيبَاجٌ كِسُرَوَ انِي انظر: ۲۷۱۸۱، ۲۷۱۹، ۲۷۱۹، کان بُول کا ایک جب نکال کر دکھایا جس میں بالشت بحر کسروانی ریشم کی دھاریاں پڑی ہوئی تھیں ، انہوں نے بتایا کہ یہ جب بی طینا از برتی فرمایا کرتے تھے۔

( ٢٧٤٨٥ ) حَلَّانَنَا رَوْحٌ حَلَّانَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُسْلِمِ الْقُرِّى قَالَ سَالْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مُتُعَةِ الْحَجِّ فَرَخَّصَ فِيهَا وَكَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا فَقَالَ هَلِهِ أَمُّ ابْنِ الزَّبَيْرِ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِيهَا فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا فَإِذَا الْمَرَآةُ ضَخْمَةٌ عَمْبَاءُ فَقَالَتْ قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا (صححه مسلم (١٢٣٨)).

(۲۷۸۵)مسلم کہتے ہیں کہ میں نے معفرت ابن عماس عالمات جے تمتع کے متعلق پو چھا تو انہوں نے اس کی اجازت دی ،جبکہ

حضرت ابن زبیر چھٹناس ہے منع فر ماتے تھے،حضرت ابن عباس چھٹنے فر مایا کدابن زبیر چھٹنا کی والد ہ ہی بتاتی ہیں کہ نبی میڈیٹا نے اس کی اجازت دی ہے ہتم جا کران ہے پوچھٹو، ہم ان کے پاس چلے گئے ، و ہ بھاری جسم کی نا بیناعورت تھیں اورانہوں نے فر مایا کہ نبی ملیٹا نے اس کی اجازت دی ہے۔

١٧٤٨١) حَدِّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنَ مُسْلِمٍ أَخُو الزَّهْوِى عَنْ مَوْلَى لِأَسْمَاءَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ بِنْتِ أَبِى بَكُوعِ مَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ بِنْتِ أَبِى بَكُوعِ مَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ اللَّهِ وَالْيُومِ اللَّهِ وَالْيُومِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ مِنْكُنَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مُن مَنْ مَا اللَّهِ وَالْيُومِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّيْمِرَةِ [قال الألباني: صححه ابو داود: ١٥٨١). قال شعب، صحبح لغيره وهذا اسناد ضعيف إنظر: ٢٧٤٨٥ ، ٢٧٤٨ ، ٢٧٤٨ ، ٢٧٤٨ .

(۲۷۳۸۱) حضرت اساء ڈٹاڈنا سے مروی ہے کہ میں نے نبی پیٹیا کو یےفر ماتے ہوئے سا ہے تم میں سے جو مورت اللہ اور پوم آخرت پرایمان رکھتی ہے، وہ مجدے سے اپناسراس وقت تک ندا ٹھایا کرے جب تک ہم مردا پناسر ندا ٹھالیس ، دراصل مردوں کے تہبند چھوٹے ہوتے تھے اس لئے نبی پیٹیا اس بات کو ناپسند تجھتے تھے کہ خواتین کی نگاہ مردوں کی شرمگاہ پر پڑے اور اس زمانے میں لوگوں کا تہبند یہ جا دریں ہوتی تھیں (شلواریں نہیں ہوتی تھیں)

( ۲۷۵۸۷) حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَالِدٍ قَالَ حَدَّنَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ مَوْلَى لِأَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ النَّهَا قَالَتُ كَانَ الْمُسْلِمُونَ ذَوِى حَاجَةٍ يَأْتَزِرُونَ بِهَذِهِ النَّمِرَةِ فَكَانَتُ إِنَّمَا تَبْلُغُ أَنْصَافَ سُوقِهِمْ أَوْ نَعْوَ ذَلِكَ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبُومِ الْآبِحِ يَعْنِى النَّسَاءَ فَلَا مَرْفَعَ رَأْسَهَا حَتَى نَرْفَعَ رُؤُوسَنَا كَرَاهِيةَ أَنْ تَنْظُو إِلَى عَوْرَاتِ الرِّجَالِ مِنْ صِغْوِ أُزُوهِمُ إِراحِينَاءَ المَداءِ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُومِّنُ بِاللَّهِ وَالْبُومِ الْآبِحِ يَعْنِى النَّسَاءَ فَلَا مَرْفَعَ رُؤُوسَنَا كَرَاهِيةَ أَنْ تَنْظُو إِلَى عَوْرَاتِ الرِّجَالِ مِنْ صِغْوِ أُزُوهِمُ إِراحِينَاءَ اللهُ اللهَ عَلَى النَّسَاءَ فَلَا مَرْفَعَ رُقُومِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُومِنَ بِاللَّهِ وَالْبُومِ الْآبِحِ يَعْنِى النَّسَاءَ فَلَا مَرْفَعَ رَأْسَهَا حَتَى نَرْفَعَ رُؤُوسَنَا كَرَاهِيةَ أَنْ تَنْظُو إِلَى عَوْرَاتِ الرِّجَالِ مِنْ صِغُو أُزُومِهُ إِلَيْ اللهِ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِلْمُونَ وَلِي اللهِ مِعْوَلَ اللهِ مِن اللهُ اللهِ مَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

( ٢٧٤٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابِ آخِي الزَّهْرِئَ عَنْ مَوْلِّى لِأَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنُتِ آبِى بَكُرٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَذَكَرَ الْحَدِيثُ إِراحِهِ: ٢٧٤٨٦.

(۲۷۳۸۸) گذشتهٔ حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٤٨٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي النُّعُمَانُ بْنُ رَاشِهٍ عَنِ ابْنِ آخِي الزُّهْوِيِّ عَنْ مَوْلِي لِأَسْمَاءَ

بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ أَسُمَاءَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْضَرَ النَّسَاءِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَرْفَعُ رَأْسَهَا حَتَّى يَرُفَعَ الرِّجَالُ رُؤُوْسَهُمْ قَالَتْ وَذَلِكَ أَنَّ أُزُرَهُمْ كَانَتْ قَصِيرَةً مَخَافَةَ أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَاتُهُمْ إِذَا سَجَدُوا [راحع: ٢٧٤٨٦].

(۶۷۳۸۹) حضرت اساء نگافئائے مروی ہے کہ میں نے نبی طبیقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے تم میں سے جوعورت اللہ اور یوم آخرت پرائیمان رکھتی ہے، وہ مجدے ہے اپناسراس وقت تک شافھایا کر ہے جب تک ہم مردا پناسر نہا تھالیں ، دراصل مردوں کے تہبند چھوٹے ہوتے تنے اس لئے نبی طبیقاس بات کو ناپہند سجھتے تنے کہ خواتین کی نگاہ مردوں کی شرمگاہ پر پڑے اور اس زمانے میں لوگوں کا تہبند یہ جیا دریں ہوتی تھیں (شلوارین نہیں ہوتی تھیں)

( ٢٧٤٩ ) حَدَّلْنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُرَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِئَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ آبِى بَكْرٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْضَرَ النِّسَاءِ مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتَّى يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنْ ضِيقِ ثِيَابِ الرَّجَالِ

(۳۷۹۰) حضرت اساء فَيُّهُا سے مردی ہے کہ بیل نے نی المین کو بیقر ماتے ہوئے سنا ہے تم بیل سے جوعورت الله اور يوم آخرت پرايمان رکھتی ہے، وہ مجد سے اپنا سراس وقت تک شاٹھا یا کرے جب تک امام صاحب اپنا سرندا ٹھالیں، وراصل مردوں کے تبیند چھوٹے ہوتے تنے اس لئے نی طینہ اس بات کو تا پستہ کھتے تنے کہ خواتین کی نگاہ مردوں کی شرمگاہ پر پڑے۔ (۲۷٤۹۱) حَدَّثَنَا عَبِيدَةً بُنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ آسَمَاءً بِنْتِ آبِی بَکْرٍ قَالَتُ حَجَدُنا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَامْرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً فَاحْلَلْنَا كُلُّ الْإِحْلَالِ حَتَّى سَطَعَتْ الْمَجَامِرُ بَيْنَ النّسَاءِ وَالرِّجَالِ [راجع: ۲۷٤٥].

(۳۷۹۱) حضرت اساً و نظافیات مروی ہے کہ ہم لوگ نبی طابقہ مج کے اراوے سے نکلے تنے ، نبی طابقہ نے ہمیں تھم دیا تو ہم نے اسے عمرے کا احرام بنالیا اور ہمارے لیے تمام چیزیں حسب سابق طلال ہو گئیں ، جنگ کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان انگیٹھیاں بھی دہکا کی گئیں۔

( ٢٧٤٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ عَنْ آبِى بَكُرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ جَدَّتِهِ فَمَا أَدْرِى أَسُمَاءَ بِنْتَ آبِى بَكُرٍ أَوْ سُعْدَى بِنْتَ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الشَّهَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكُرٍ أَوْ سُعْدَى بِنْتَ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ إِنِّى امْرَأَةٌ سَقِيمَةٌ وَإِنِّى آخَافُ الزَّبَيْرِ بُنِ عَبْدِ الْمُظَلِّبِ فَقَالَ مَا يَمُنَعُكَ مِنْ الْحَجِّ يَا عَمَّةُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى امْرَأَةٌ سَقِيمَةٌ وَإِنِّى آخَافُ الْوَمِينَ وَاشْتَوِطِى آنَ مَحِنَّكِ حَيْثُ حُبِسْتِ [قال البوصيرى: واسناده فيه مغال. قال الأنباني: الْحَبْسَ قَالَ فَآخُومِي وَاشْتَوِطِى آنَ مَحِنَّكِ حَيْثُ حُبِسْتِ [قال البوصيرى: واسناده فيه مغال. قال الأنباني: صحيح لغيره. اسناده ضعيف].

(۲۷۳۹۲) حضرت اساء نظافاے مروی ہے کہ نبی علیا ایک مرتبہ ضباعہ بنت زبیر بن عبدالمطلب کے یاس آئے ، وہ بیارتھیں ،

نی طینا نے ان سے پوچھا کیاتم اس سفر میں ہمارے ساتھ نہیں چلوگ؟ نی طینا کا ارادہ جیۃ الوداع کا تھا ،انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں بیار ہوں ، جھے خطرہ ہے کہ میری بیاری آپ کوروک نہ دے ، نبی طینا نے فر مایاتم جج کا احرام باند ھالواور بہ نبیت کرلوکہا ہے اللہ! جہاں تو مجھے روک دے گا ، وہی جگہ میرے احرام کھل جانے کی ہوگی۔

( ٢٧٤٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج قَالَ حُدَّثُتُ عَنُ أَسْمَاءَ بِسُتِ أَبِى بَكُو أَنَهَا قَالَتُ فَزِعَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ كَسَفَتُ الشَّمْسُ قَاّحَذَ دِرْعًا حَتَّى أَدْرَكَ بِرِدَائِهِ فَقَامَ بِالنَّاسِ قِيَامًا طَوِيلًا يَقُومُ ثُمَّ يَرْكُعُ قَالَتُ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي هِىَ الْحَبُرُ مِنِّى قَائِمَةً وَإِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي هِىَ أَسُفَمُ مِنْى قَائِمَةً فَقُلْتُ إِنِّى آحَقُ أَنْ آصْبِرَ عَلَى طُولِ الْقِيَامِ مِنْكِ

(۱۷۳۹۳) معزت اساء فاقات مروی ہے کہ جس دن سورج گربن ہوا تو نی پالیا ہے چین ہو گئے ،اورا پی قیم لے کراس پر چا دراوڑھی ،اورلوگوں کو لے کرطویل قیام کیا ، نبی پالیا اس دوران قیام اور رکوع کرتے رہے ، میں نے ایک عورت کودیکھا جو جھ سے زیادہ بڑی عمر کی تھی لیکن وہ کھڑی تھی ، پھر میں نے ایک عورت کودیکھا جو جھے سے زیادہ بیارتھی لیکن پھر بھی کھڑی تھی ، بیدد کچے کر میں نے سوچا کہتم سے زیادہ ٹابت قدمی کے ساتھ کھڑ ہے ہونے کی حقد ارتو میں ہوں۔

( ٢٧٤٩٤ ) و كَالَ ابْنُ جُرَيْج حَلَّلَيْن مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أُمَّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِعَ [انظر: ٢٧٥٠٨].

(۲۷۳۹۳) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٤٩٥ ) حَذَّقَ يَحْنَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَوْنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِى الْأَسُودِ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ أَسُمَاءَ بِنُتِ أَبِى بَكُمٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُواُ وَهُوَ يُصَلّى نَحْوَ الرُّكُنِ قَبْلَ أَنْ يَصْدَعَ بِمَا يُؤْمَرُ وَالْمُشْرِكُونَ يَسْتَمِعُونَ فَيِأَى آلَاءِ رَبِّكُمَا لُكُذْبَان

(۱۷۳۹۵) حَضرت اساء فَقَافِنا سے مُروی ہے کہ ایک دن بیس کے نبی طینا کو تجراسود کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے ویکھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی طینا کو بہا تک دہل مشرکین کے سامنے دعوت ہیں کرنے کا تھم نہیں ہوا تھا، میں نے نبی طینا کواس نماز میں '' جبکہ مشرکین بھی من رہے تھے' یہ آ بہت تلاوت کرتے ہوئے سافیاتی آلاءِ رہنگما فیگڈ ہکان۔

( ٢٧٤٩٦) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ آبِدِهِ عَنْ جَدَّتِهِ ٱسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ قَالَتْ لَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِى طُوَّى قَالَ آبُو فَحَافَةَ لِابْنَةٍ لَهُ مِنْ ٱصْغَرِ وَلَذِهِ أَيْ بُنَيَّةُ اظْهَرِى بِى عَلَى أَبِى فَبِيسٍ قَالَتْ وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ قَالَتْ فَآشَرَ فَالَ أَبُو فَخَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِى عَلَى أَبِي فَيْسٍ قَالَتْ وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ قَالَتْ فَآشَوَ فَلَ آبُهِ عَلَى أَبِي فَيْسٍ قَالَتْ وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ قَالَتْ فَآشَوْنَ فَالِكَ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى إِنْهُ وَمُدْبِرًا قَالَتْ وَأَرَى رَجُلًا بَسْعَى بَيْنَ ذَلِكَ السَّوَادِ مُغْبِلًا وَمُدْبِرًا قَالَ يَا بُنَيَّةً ذَلِكَ الْوَاذِعُ يَعْنِى الَّذِى يَأْمُوا الْمَحْيِلُ وَيَتَقَدَّمُ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالْتُ قَدْ وَاللّهِ السَّوَادِ مُغْبِلًا وَمُدْبِرًا قَالَ يَا بُنَيَّةً ذَلِكَ الْوَاذِعُ يَعْنِى الَّذِى يَأْمُوا الْمَحْيُلُ وَيَتَقَدَّمُ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ قَدْ وَاللّهِ

انْتَشَرَ السَّوَادُ فَقَالَ قَدُ وَاللَّهِ إِذَا دَفَعَتُ الْحَيْلُ فَاسْرِعِي بِي إِلَى بَيْتِي فَانْحَطَّتْ بِهِ وَلَلَقَاهُ الْحَيْلُ قَلْمًا وَرِقٍ فَتَلَقَّاهُ الرَّجُلُ فَافْتَلَعَهُ مِنْ عُنْقِهَا قَالَتُ فَلَمَّا وَحَلَ الْمَسْجِدَ اتّاهُ أَبُو بَكُو بِأَبِهِ يَعُودُهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَكَةً وَدَحَلَ الْمَسْجِدَ اتّاهُ أَبُو بَكُو بِأَبِهِ يَعُودُهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلَا تَرَكُتَ الشَّيْخَ فِي بَهْتِهِ حَتَّى اكُونَ أَنَّ آيِهِ فِيهِ قَالَ آبُو بَكُو يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ آحَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلَا تَرَكُتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى اكُونَ أَنَّ آيِهِ فِيهِ قَالَ آبُو بَكُو يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ آحَقُ أَنْ يَمُشِى إِلْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبُو بَكُو يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ آحَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأْسُهُ كَانَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَسُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأْسُهُ كَانَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرُوا هَذَا مِنْ شَعْرِهِ ثُمَّ قَامَ أَبُو بَنْ فَاحَدُ بِيدِ أَحْتِهِ فَقَالَ الْشَدُهُ بِاللَّهِ وَبِالْمِسَامُ طُولً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَيْرُوا هَذَا مِنْ شَعْرِهِ ثُمَّ قَامَ أَبُو بَكُو فَاحَدَ بِيدِ أَحْتِهِ فَقَالَ الْشَدُ بِاللَّهِ وَبِالْمِسَلَامُ طُولُ الْحَدِي فَقَالَ الْشَعْرِهِ مُ ثُمَّ قَامَ أَبُو بَكُو فَاحَدُ بِيدِ أَحْتِهِ فَقَالَ الْشَدُدُ بِاللَّهِ وَبِالْمِالَةُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَيْرُوا هَذَا مِنْ ضَعْرِهِ ثُمَّ قَامَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَيْرُوا هَذَا مِنْ ضَعْرِهِ ثُمَّ قَامَهُ الْعَدَ بِيدِ أَنْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالَعُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(۲۷۳۹۱) حضرت اساء فالا سے مروی ہے کہ جب ہی ملینا مقام '' ذی طوئ '' پڑی کرر کے ، تو ابوقاف نے اپنے چھوٹے بینے کالا کی سے کہا بی ابینی ایجھ ابوجیس پر لے کر چڑھ ، اس وقت تک ان کی بینائی زائل ہو بھی تھی ، وہ انہیں اس بہاڑ پر لے کر چڑھ گئی ، تو ابوقاف نے بہا بی ابوقاف نے کہا کہ ابوقاف نے کہا کہ ابوقاف نے کہا کہ ابوقاف نے کہا کہ وہ گئی ہتو ابوقاف نے کہا کہ وہ گئی ہتو ابوقاف نے کہا کہ وہ گئی ہوارلوگ ہیں ، ان کی بوتی کا کہنا ہے کہ بیس نے اس الشکر کے آگے آگے ایک آدی کو دوڑتے ہوئے ویکھا جو بھی آگے آجا تھا اور کہی ہی بیجے ، ابوقاف نے بتایا کہوہ '' وازع'' ہوگا ، یعنی وہ آدی جو شہرواروں کو تھم دیتا اور ان ہے آگے رہتا ہے ، وہ کہن ہو کہ وہ گئی ہو گئی جا تھا دی ہے گئی ہے کہ بیان شروع ہوگیا ، اس پر ابوقاف نے کہا بخد ابھر تو گھڑ سوارلوگ روانہ ہوگئے ہیں ، تم جھے جلدی ہے گھر لے چلو، وہ آئیں لے کہ دوا ہے گئی گئی دوانہ ہوگئے چھا تھا ، اس بی کی گردن میں جا ندی کا وہ آئیں گئی گئی ہو اس تک بی جی کی گردن میں جا ندی کا ایک ہارتھا جو ایک آدی آدی کے آئی گئی آئی ، اس کی گردن میں جا ندی کا ایک ہارتھا جو ایک آدی آدی کے آئی گئی آئی ، اس کی گردن میں جا تا رایا۔

جب نی طینا کم کرمہ میں دافل ہوئے ، اور مبحد میں تشریف لے گئے تو حضرت صدیق اکبر بڑا تفارگاہ نبوت میں اپنے والد کو لے کر حاضر ہوئے ، نبی طینا نے یہ وکھے کر فرمایا آپ انہیں گھر میں ہی رہنے ویے ، میں خود ہی وہاں چلا جا جا ، حضرت صدیق اکبر بڑا تفائے نے وض کیا یا رسول اللہ! یہ ان کا زیادہ حق بنتا ہے کہ یہ آپ کے باس چل کر آئیں ، بنببت اس کے کہ آپ صدیق اکبر بڑا تفائے نے میں ، بنببت اس کے کہ آپ ان کے پاس چل کر آئی اسلام کا دیوت دی چانچہ وہ مسلمان ہو می ، جس وقت حضرت ابو بکر بڑا تفاؤائیس لے کر نبی طینا کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو ان کا مراح میں باقی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو ان کا مراح ہوئے تھے تو ان کا مراح دی باتھ کی مرح (سفید) ہو چکا تھا، نبی طینا نے فرمایا ان کے بالوں کورنگ کر دو، پھر حضرت صدیق اکبر بڑا تفاؤائیس کے مراح ہوں کہ میری بہن کا ہاروا پس لوٹا دو، لیکن کم کرے ہوئے اورا پی بہن کا ہاروا پس لوٹا دو، لیکن کس نے اس کا جواب نہ دیا بقو حضرت صدیق اکبر راتھا نے فرمایا بیاری بہن! اپنے ہار پر تو اب کی امیدر کھو۔

( ٢٧٤٩٧ ) حَدَّثَنَا يَمُقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ

عَنْ جَدَّنِهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكُمٍ قَالَتُ لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَخَرَجَ مَعَهُ أَبُو بَكُمٍ الْحَتَمَلَ آبُو بَكُمٍ مَالَهُ كُلَّهُ مَعَهُ خَمْسَةَ آلَافِ دِرُهُم أَوْ سِنَّةَ آلَافِ دِرُهُم قَالَتُ وَانْطَلَقَ بِهَا مَعَهُ قَالَتُ فَدَخَلَ عَلَيْنَا جَدَى آبُو فُحَافَةَ وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّى لَآرَاهُ قَدْ فَجَعَكُمْ بِمَالِهِ مَعَ نَفْسِهِ قَالَتُ قُلْتُ كَلَّا يَ عَلَيْنَا جَدًى آبُو فُحَافَةً وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّى لَآرَاهُ قَدْ فَجَعَكُمْ بِمَالِهِ مَعَ نَفْسِهِ قَالَتُ قُلْتُ كَلَّا يَ اللّهِ إِنَّى لَكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْوا كَنْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عُلَمْ وَصَعْمَتُهُا فِي كُونَ اللّهِ بَاللّهُ عَلَمْ وَصَعْمَتُ عَلَيْهِ اللّهُ عَيْرًا كَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى هَذَا الْمُعَلِى قَالَتُ فَوَضَعَ يَدَهُ فَلَاتُ اللّهُ اللّهُ عَلَى هَذَا الْمُعَلِى قَالَتُ فَوضَعَ يَدَهُ عَلَى هَذَا اللّهُ اللّهُ عَلَى هَذَا الْكُمْ اللّهِ مَا تَرَكَ لَكُمْ هَذَا فَقَدُ أَحْسَنَ وَفِي هَذَا لَكُمْ بَلَاعٌ قَالَتُ لَا وَاللّهِ مَا تَرَكَ لَنَ شَيْئً وَلَكُمْ بَلًا عُ قَالَتُ لَا وَاللّهِ مَا تَرَكَ لَنَ شَيْئً وَلَكُمْ مَلًا اللّهُ مُلْهُ أَوْدُولَ أَنْ أَنُولُ لَكُمْ مَذَا فَقَدُ أَحْسَنَ وَفِى هَذَا لَكُمْ بَلَاعٌ قَالَتُ لَا وَاللّهِ مَا تَرَكَ لَلْ شَيْئًا فَقُولُ لَا بَأْسَ إِنْ كَانَ قَدْ تَرَكَ لَكُمْ هَذَا فَقَدُ أَحْسَنَ وَفِى هَذَا لَكُمْ بَلَاعٌ قَالَتُ لَا وَاللّهِ مَا تَرَكَ لَنَ شَيْئًا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَتُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الشَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۲۷۴۹۷) حضرت اساء بڑھ ہے مردی ہے کہ جب نی ماہی اوران کے ہمراہ حضرت صدیق اکبر رہ ہی کہ کررے نگاتو حضرت صدیق اکبر رہ ہی اینے اور دوانہ ہو گئے ہی ہی اینے ساتھ لے لیا ، اور دوانہ ہو گئے ، تھوزی دیر حضرت صدیق اکبر رہ ہی اینے ساتھ لے لیا ، اور دوانہ ہو گئے ، تھوزی دیر بعد ہمارے دادا ابو قاف آگئے ، ان کی بینائی زائل ہو پکی تھی ، وہ کہنے گئے میرا خیال ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہی ابنا سارا مال بھی لے میں ہیں ہے کہ کہ ابا جان ابنیں ، وہ تو ہمارے لیے بہت سامال چھوڑ گئے ہیں ، یہ کہ کر میں نے کچھ پھر لیے اور انہیں گھرے میں ہے کہا ابا جان ابنی ، میں ہے کہا ابا جان ابنی ، میں نے کہا ابا جان ابنی اور کہا ابا جان اس میرے والد ابنا مال رکھتے تھے 'رکھ دیا اور ان پر ایک کپڑاؤ ھانپ دیا ، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا ابا جان اس مال پر اپنا ہاتھ رکھ کر دیکھ لیجئے ، انہوں نے اس پر ہاتھ چھر کر کہا کہا گر دہ تہارے لیے یہ چھوڑ گیا ہے تو کوئی حرج نہیں اور اس نے بہت اچھا کیا ، اور تم اس سے اپنی ضروریات کی سیمیل کر سکو سے ، حالا کہ والد صاحب بچھ بھی چھوڑ کرنہیں می تھے ، میں نے اس طریقے سے صرف بر دگوں کو اطمینان دانا تھا۔

( ٢٧٤٩٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ ٱسْمَاءَ بِنْتِ آبِى بَكُو آنَهَا كَانَتُ إِذَا ثَرَدَتُ غَطَّتُهُ شَيْئًا حَتَّى يَذُهَبَ فَوْرُهُ ثُمَّ تَقُولُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ آغْظُمُ لِلْبَرَكِةِ

(۲۷۳۹۸) حضرت اساء بھٹھ کے حوالے ہے مروی ہے کہ جب وہ کھانا بناتی تخیس تو سیجھ دیر کے لئے اسے ڈھانپ ویتی تھیں۔ تا کہ اس کی حرارت کی شدت کم ہو جائے اور فر ماتی تھیں کہ میں نے نبی مؤیش کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اس سے کھانے میں خوب برکت ہوتی ہے۔

( ٢٧٤٩٩ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ و حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوّةَ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِي بَكُمٍ أَنَّهَا كَانَتُ إِذَا ثَوَدَتُ غَطَّتُهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [قال شعبب: اسناده حسن].

(۲۷ ۴۹۹) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ۰۰ ۲۵ م) حضرت اساء بھ بھنا ہے مروی ہے کہ ایک عورت نبی مایندہ کے پاس آئی اور کینے گئی کہ میری بیٹی کی نئی نئی شادی ہوئی ہے؛ یہ بیار ہوگئی ہے اور اس کے سرکے بال جمٹر رہے ہیں' کیا میں اس کے سر پر دوسرے بال لگوا سکتی ہوں؟ نبی مایندہ نے فرمایا کہ اللہ نے بال لگانے والی اور لگوانے والی دو تو س پر لعنت فرمائی ہے۔

( ٢٧٥.١ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمَّهِ عَنِ أَسْمَاءَ قَالَتُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَقَالَتُ فَقَالَ لَنَا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَقُمْ عَلَى إِخْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْیٌ فَلْیَخْلِلُ اِصححه مسلم (٢٣٦ )]. اِنظر: ٥ ، ٢٧٥.

(۱۰۵۰۱) حضرت اساء نباتی سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی طبیقا کے ہمراہ حج کا احرام باندھ کرروانہ ہوئے ، بعد میں نبی طبیقائے ہم سے فرمایا جس شخص کے ساتھ مدی کا جانور ہواہے اپنا احرام باقی رکھنا چاہیے ،اور جس کے ساتھ مدی کا جانور نہ ہو،ا احرام کھول لینا جاہیے۔

(٢٧٥.٢) حَلَّثْنَا يَحْنَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ آخَبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِى الْآسُودِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَادَةَ بُنَ الْمُهَاجِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ الْعَبَّاسِ يَقُولُ الْبُنِ الزُّبَيْرِ أَلَّا تَسْأَلُ أُمَّكَ قَالَ فَلَا حَلْنَا عَلَى أُمَّهِ أَسْمَاءَ بِنُتِ آبِى بَكُرٍ فَقَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَا بِذِى الْحُلَيْفَةِ قَالَ مَنْ أَزَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجْ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ أَمَلَ وَمَنْ أَوَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ قَالَتُ آسَمَاءُ وَكُنْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ وَالْمِقْدَادُ وَالزَّبَيْرُ مِثَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَ قَالَتُ آسَمَاءُ وَكُنْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ وَالْمِقْدَادُ وَالزَّبَيْرُ مِثَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ

(۲۷۵۰۲) حضرت اساً عَنَيْجًا سے مروی ہے کہ ہم لوگ ہی طینا کے ہمراہ آج کا احرام با ندھ کرروانہ ہوئے ، بعد پس کی مینا نے ہم سے فرما یا جس فحض کے ساتھ مدی کا جانور ہوا ہے اپنا احرام باتی رہونے ہوں کا جانور ہوا ہے احرام کھول لینا چاہئے ، معرت اسا کہ ہی ہیں کہ میں اورعا کشہ بھی ہم تھا اور جس کے ساتھ مدی کا جانور ہوا ہے ہے۔ کھول لینا چاہئے ، حضرت اساء کہی ہیں کہ میں اورعا کشہ بھی ابن عُمر عن ابن آبی مُکنیکة عَن السّماء بنت آبی ہنگو (۲۷۵۰۳) حدّیّن موسّی بن دُود قال حدّیّن الله عَدْی ابن عُمر عن ابن آبی مُکنیکة عَن السّماء بنت آبی ہنگو قالت صلّی رَسُولُ اللّهِ صلّی اللّه عَلَیْه وَ صَلّم وَ فَعَ اللّه عَلَیْه وَ صَلّم اللّه عَلَیْه وَ مَنْ مَرَقَع فَاطَالَ اللّه عُود دُنّم وَقَع فَاطَالَ اللّه عَلَى دَنَتْ مِنْى الْجَنّة حَتّى فَاطَالَ السّمُودَ دُنّم الْعَرَف فَقَالَ دَنَتْ مِنْى الْجَنّة حَتّى مُنْ مَنْ وَقَعَ لُهُ سَجَدَ فَاطَالَ السّمُودَ دُنّم الْعَدَ فَقَالَ دَنَتْ مِنْى الْجَنّة حَتّى الْعَرَف وَقَعَلَ وَنَتْ مِنْ الْحَدَّة عَلَى اللّه وَلَوْ مُنْ مَلْ اللّه عَلَى الْمَدَّدُ مُنْ مَا اللّه عَلَى اللّه الْعَالَ اللّه الْعَدَالَ اللّه عَلَى الْمُعَلّى الْمُعَلّى الْمُعَلّى اللّه الل

لَوْ اجْتَرَأْتُ لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا وَدَنَتْ مِنِّى النَّارُ حَتَّى قُلْتُ يَا رَبُّ وَآنَا مَعَهُمْ وَإِذَا امْرَأَةٌ قَالَ نَافِعٌ حَسِبْتُ آنَّهُ قَالَ تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ قُلْتُ مَا ضَأْنُ هَذِهِ قِبلَ لِى حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتُ لَا هِيَ آرْسَلَتُهَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الْأَرْضِ [صححه البحارى ٤٤٥)]. [انظر: ٤٠٥٧].

(۳۵۰۳) حضرت اساء فاقائ ہے مروی ہے کہ سورج کربن کے موقع پر نبی طینا نے جونماز پڑھائی اس میں طویل قیام فرمایا، پھررکوع کیا، پھر سراٹھایا اور جدے میں چلے پھررکوع کیا، پھر سراٹھایا اور جدے میں چلے گئے اور طویل بجدہ کیا، پھر سراٹھا کر دومراطویل بجدہ کیا، پھر کھڑے ہو کہ طویل قیام فرمایا، پھر دومر تبدطویل رکوع کیا، پھر سراٹھا کر دومراطویل بجدہ کیا، پھر نمازے فارغ ہو کرفرمایا کہ دوران نماز جنت لیا اور بجدے میں چلے گئے اور طویل بجدہ کیا، پھر سراٹھا کر دومراطویل بجدہ کیا، پھر نمازے فارغ ہو کرفرمایا کہ دوران نماز جنت میرے اسے قریب کردی گئی کہ اگر میں ہاتھ بڑھا تا تو اس کا کوئی خوش تو ڈلاتا، پھر جہنم کو اتنا قریب کردیا گیا کہ میں کہنے لگا بہر دردگار! کیا میں بھی ان میں ہوں؟ میں نے اس میں ایک ورت کود محصابے ایک بلی نوچ رہی تھی، میں نے بو چھا کہ اس کا کہا کہ اس باتھ بڑا ہے ہو جو ڈلا تا میں بیا مرکئی تھی، اس نے اسے خود ہی بچھ کھا یا اور نہ تی اسے جھوڑا کہ خود بی ذمین نہیں کے کیڑے کو ڈل کے اس کے کیٹرے کو ڈس کھالیا گیا۔

( ٢٧٥.١) حَدَّنَا وَكِيعٌ عَنُ نَافِع بُنِ عُمَرَ الْجُمَحِيْ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ عَنُ أَسْمَاءَ قَالَتُ انْكَسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فَصَلَّى فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ثُمَّ فَعَلَ فِي الثَّانِيةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ثُمَّ فَعَلَ فِي الثَّانِيةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ثُمَّ فَعَلَ فِي الثَّانِيةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ثُمَّ فَعَلَ فِي الثَّانِيةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ لَلْهُ عَلَيْهَا لَآتَئُكُمْ بِفِطُفِي مِنْ الْقُطَافِقَا وَلَقَدُ أُدُنِيَتُ مِنْ النَّارُ حَتَى قُلْلُ لَكُونَ عَلَى النَّارُ حَتَى قُلْلُ اللَّهُ عَلَى الْمَعُلُمُ الْمُوافِقَا وَلَقَدُ أُدُنِيَتُ مِنْ اللَّهُ عَلَى عَمَى النَّارُ حَتَى النَّالُ حَتَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَا وَلَمْ تَلْعُمَا وَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى الْقَيْمُ فَلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِيقِيمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَل

( ۲۵۰ ه) حضرت اسا و پناف ہے مردی ہے کہ سورج گربن کے موقع پر نبی مانیا نے جونماز پڑھائی اس میں طویل تیام فرمایا، پھر رکوع کیا اور وہ بھی طویل کیا، پھر سراٹھا کر طویل قیام فرمایا، پھر دوسری مرتبہ طویل رکوع کیا، پھر سراٹھا اور تجد ہے میں چلے گئے اور طویل بجدہ کیا، پھر سراٹھا کر دوسرا طویل بجدہ کیا، پھر سراٹھا کہ دوسرا طویل بجدہ کیا، پھر سراٹھا کہ دوسرا طویل بجدہ کیا، پھر نماذ جنت لیا ادر تجد ہے میں چلے گئے اور طویل بجدہ کیا، پھر سراٹھا کر دوسرا طویل بجدہ کیا، پھر نماز ہے فارغ ہو کر فرمایا کہ دوسرا نواز جنت میرے اسے قارئ ہو کہ فرمایا کہ دوسرا نواز بیا کہ جہ کہ اور طویل بعدہ کیا، پھر خمان اور سے نماز جنت میں ہوں؟ میں ایسے ہو ما تا تو اس کا کوئی خوشہ تو ڈالا تا، پھر جہنم کو اتنا قریب کردیا گیا کہ میں گئے لگا پر دردگار! کیا میں بھی مان میں ہوں؟ میں نے اس میں ایک عورت کو دیکھا جے ایک بلی نورج رہی گئی ، اس نے اسے خود بی پھر کھلا یا درنہ بی اے چھوڑا کہ خود بی ذمین کے کیڑے کو ڈرٹ کھا گیا۔

( ٢٧٥.٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمٍ قَالَ آخَبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَرَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخُبَرَنِى مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ عَنْ صَفِيَةَ بِنْتِ شَيْبَةَ وَهِى أَمَّهُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ آبِى بَكُمٍ قَالَتْ خَرَجْنَا مُحْرِهِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدُى فَلْيُهُمَّ وَقَالَ رَوْحٌ فَلْيَقُمْ عَلَى إِخْرَاهِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدُى فَلْيَحْلِلُ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدُى فَلْيُهُمَّ وَقَالَ رَوْحٌ فَلْيَقُمْ عَلَى إِخْرَاهِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدُى فَلْيَحْلِلُ

قالتُ فَلَمْ يَكُنْ مَعِى هَدُى فَحَلَلْتُ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ زَوْجِهَا هَدْى فَلَمُ يَحِلَّ قَالَتْ فَلْبِسْتُ ثِبَابِى وَحَلَلْتُ فَلِيسُتُ ثِبَابِى وَحَلَلْتُ فَلِيسُتُ إِلَى الزُّبَيْرِ فَقَالَ قُومِى عَنِى قَالَتُ فَقُلْتُ ٱلنَّحْتَى أَنْ أَيْبَ عَلَيْكَ [راحى: ٢٠٥٠].

(۲۷۵۰۵) حضرت اساء نیجنا سے مردی ہے کہ ہم لوگ نبی میجنا کے ہمراہ نج کا حرام باندھ کرروانہوئے، بعد میں نبی میجنانے
ہم سے فرمایا جس محف کے ساتھ ہدی کا جانور ہوا ہے اپنا احرام باتی رکھنا چاہئے، اور جس کے ساتھ ہدی کا جانور نہ ہو، اسے
احرام کھول نیمنا چاہئے، میر بے ساتھ چ نکہ ہدی کا جانور نہیں تھا، البذا میں حلال ہوگئی اور میر بے شوہر حضرت زبیر جی تفائے پاس
ہدی کا جانور تھا لبذا وہ حلال نہیں ہوئے، میں اپنے کپڑے پہن کراورا حرام کھول کر حضرت زبیر جی تفائے پاس آئی تو وہ کہنے لگے
کہ میرے پاس سے انتھ جاؤ، میں نے کہا کہ کیا آپ کو بیاندیشہ ہے کہ میں آپ پر کودوں گی۔

( ٢٧٥.٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو قَالَ آخَبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَرَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ آخَبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ مَوُلَى السَمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكُو أَنَهَا قَالَتُ أَى بُنَى هَلُ غَابَ الْفَمَرُ لَيْلَةَ جَمْعٍ قُلْتُ لَا تُمَّ قَالَتُ أَى بُنَى هَلُ غَابَ الْفَمَرُ لَيْلَةَ جَمْعٍ قُلْتُ لَا تُمَّ وَجَعَتُ قَالَتُ أَى بُنَى هَلُ غَابَ الْفَمَرُ لَيْلَةَ جَمْعٍ قُلْتُ لَا تُمَّ وَجَعَتُ قَالَتُ أَى بُنَى هَلْ عَابَ الْفَمَرُ قُلْتُ نَعَمُ قَالَتُ فَارْتَحِلُوا فَارْتَحَلْنَا ثُمَّ مَضَيْنَ حَتَى رَمَتُ الْجَمْرَةَ ثُمَّ وَجَعَتُ فَالْتُ كُذَ الصَّابِ اللّهُ مَنْ إِلَيْ اللّهُ مَلْ لَكُ اللّهُ مَالَعُلُوا فَارْتَحَلْنَا أَلُولُ وَوْحٌ آئَ هَنْنَاهُ قَالَتُ كُلَّ يَا بُنَى إِنَّ نَبِى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آذِنَ لِلْظُعُنِ [راحع: ٢٧٤٨٠].

(۱۷۵۰۱) عبداللہ ' جوحفرت اساء فرق کا زاوکر دوغلام ہیں' سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حفرت اساء فرق نے ' دارمز دلفہ'
کے قریب پڑاؤ کیااور پوچھا کہ بیٹا! کیا چا ندغروب ہوگیا؟ بیمز دلفہ کی رات تھی اور وہ نماز پڑھری تھیں، ہیں نے کہاا بھی نہیں،
وہ پچھ دیر تک مزید نماز پڑھتی رہیں، پھر پوچھا بیٹا! چا نہ جھپ گیا؟ اس وقت تک چا ندغا ئب ہو چکا تھا لبذا میں نے کہد دیا جی
ہاں! انہوں نے فرمایا پھرکوچ کرو، چنا نچے ہم لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور منی پہنچ کر جمرہ عقبہ کی رمی کی اور اپنے نہیے میں پہنچ
کر جمرہ عقبہ کی رمی کی اور اپنے نہیے میں ہینے
کر جمرہ عقبہ کی رمی کی اور اپنے نہیے میں ہینے
کر جمرہ عقبہ کی رمی کے این سے عرض کیا کہ ہم تو مندا ندھیرے ہی مز دلفہ سے نکل آئے ، انہوں نے فرمایا ہم کر نہیں جنے!
نی مائیلا نے خواتین کوجلدی چلے جانے کی اجازت وی ہے۔

( ٢٧٥.٧ ) حَدَّقَهَا إِسْحَاقُ بَنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّقَهَا عَوْقٌ عَنْ آبِي الصَّدِّيقِ النَّاجِيِّ آنَّ الْحَجَّاجَ بَنَ يُوسُفَ دَخَلَ عَلَى آسَمَاءَ بِنُتِ آبِي بَكْرٍ بَعُدَمَا قُتِلَ ابْنُهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ إِنَّ ابْنَكِ الْحَدَ فِي هَذَا الْبَيْتِ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى آسُمَاءَ بِنُتِ آبِي بَكْرٍ بَعُدَمَا قُتِلَ ابْنُهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ إِنَّ ابْنَكِ الْحَدَ فِي هَذَا الْبَيْتِ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَ بِهِ مَا فَعَلَ فَقَالَتُ كَذَبُتَ كَانَ بَرَّا بِالْوَالِدَيْنِ صَوَّامًا قَوَّامًا وَاللَّهِ لَقَدُ الْخُبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَيَخُرُجُ مِنْ نَقِيفٍ كَذَابَانِ الْآخِرُ مِنْهُمَا شَرَّ مِنْ الْأَوَّلِ وَهُوَ مُبِيرٌ الْخَبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَيَخُرُجُ مِنْ نَقِيفٍ كَذَابَانِ الْآخِرُ مِنْهُمَا شَرَّ مِنْ الْأَوَّلِ وَهُوَ مُبِيرٌ

(2002) ابوالصدیق ناجی کہتے ہیں کہ جب تجاج بن بوسف حضرت عبداللہ بن زہیر بڑا لا کوشہید کر چکا تو حضرت اساء بڑا ا کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ کے بیٹے نے حرم شریف میں بھی کی راوا صیاری تھی ،اس لئے اللہ نے اسے در دناک عذاب کا مزہ چکھادیا اور اس کے ساتھ جو کرنا تھا سوکرلیا، انہوں نے فر مایا تو جھوٹ بولتا ہے، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والاتھا، صائم النہار اور قائم اللیل تھا، بخدا ہمیں نبی طیابی پہلے بی بتا بھے ہیں کہ بنو تھیف میں سے دو کذاب آ دمیوں کا خروج عنقریب ہوگا۔ گا، جن میں سے دوسرا پہلے کی نسبت زیا وہ برواشراور فہنے ہوگا اور وہ میر ہوگا۔

( ١٧٥.٨ ) حَدَّلْنَا رَوَّحَ حَدَّلْنَا الْمَنُ جُرَيْجِ قَالَ حَدَّلْنَا مَنْصُورُ لِمَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَمِّهِ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِى لَكُو ظَالَتُ فَزِعَ يَوْمَ كَسُفَتُ الشَّمْسُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَحَدَ دِرْعًا حَتَّى آذَرَكَ بِينِ أَبِى لَكُو فَالَمَ بِالنَّاسِ فِيَامًا طَوِيلًا يَقُومُ لُمَّ يَرْكَعُ فَلَوْ جَاءً إِنْسَانٌ لِمَعْدَمًا رَكِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ بِيرِ دَائِهِ فَقَامَ بِالنَّاسِ فِيَامًا طَوِيلًا يَقُومُ لُمَّ يَرْكَعُ فَلَوْ جَاءً إِنْسَانٌ لِمَعْدَمًا رَكِعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ لَمُ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ لَهُ وَلَيْ اللَّهُ مَلِكُولُ الْقِيَامِ قَالَتْ فَجَعَلْتُ انْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ الَتِي هِى الْكَبَرُ مِنْى فَلَى الْمَرْآةِ الَّذِي هِى الْكَبَرُ مِنْى وَاللَّهُ وَلَا أَعْقُ أَلُولُ الْقِيَامِ قَالَتْ فَجَعَلْتُ انْظُرُ إِلَى الْمَرْآةِ الَّذِي هِى الْكَبَرُ مِنْى وَاللَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَالُهُ وَلَا أَحْقُ أَنْ أَصُيرَ عَلَى طُولِ الْقِيَامِ عَلَى طُولِ الْقِيَامِ مِنْهَا إصحت مسلم (١٠٠٩). وَإِلَى الْمَرْآةِ الَتِي هِى أَسْفَمُ مِنِى قَائِمَةً وَالْنَا أَحَقُ أَنْ أَصُورَ عَلَى طُولِ الْقِيَامِ مِنْهَا إصحت مسلم (١٠٩٠). وراحم: ٢٧٤٩٤ ].

(۱۷۵۰۸) حضرت اسا و پیجانا ہے مروی ہے کہ جس دن سورج گر بمن ہوا تو نبی طیاب چین ہو گئے ،اورا پی تیم لے کراس پر چا دراوزهی ،اورلوگوں کو لے کرطویل قیام کیا ، نبی طیاباس دوران قیام اور رکوع کرتے رہے ، میں نے ایک عورت کود یکھا جو جھ سے زیادہ بڑی عمر کی تھی لیکن وہ کھڑی تھی ، پھر میں نے ایک عورت کود یکھا جو جھے سے زیادہ بیارتھی لیکن پھر بھی کھڑی تھی ، بیدد کھے کر میں نے سوچا کرتم سے زیادہ ٹابت قدمی کے ساتھ کھڑ ہے ہونے کی حقد ارتو ہیں ہوں ۔

( ٢٧٥.٩ ) حَلَّاتُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِى قَالَ حَلَّنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ حَدَّتَنِى أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عُرُوةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَسْمَاءَ أَخْبَرَثُهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ آغْيَرَ مِنْ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ يُونُسُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبَانَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ آغْيَرَ مِنْ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ يُونُسُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبَانَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ آغْيَرَ مِنْ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ يُونُسُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبَانَ لَا شَيْءً أَغْيَرَ مِنْ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ والحَم: ٢٧٤٨٢].

(١٤٥٠٩) حضرت اساء فقائف سے مروی ہے کہ نبی مذینا افر مایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیورنہیں ہوسکتا۔

( ٣٧٥٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى الصَّحَّاكُ بُنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى وَهُبُ بُنُ كَيْسَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَسُمَاءَ بِنُتَ أَبِى بَكُرٍ قَالَتُ مَرَّبِى رَسُولُ اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَنَا أُحْصِى شَيْنًا وَأَكِيلُهُ بَعْدَ قُولٍ رَسُولِ اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَنَا أُحْصِى شَيْنًا وَأَكِيلُهُ بَعْدَ قُولٍ رَسُولِ اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَرَجَ مِنْ عِنْدِى وَلَا دَخَلَ عَلَى وَمَا نَفِدَ عِنْدِى مِنْ رِزُقِ اللَّه إِلاَّ أَخْلَفَهُ اللَّه عَزَّوَجَلَّ اللَّه عَزَّوَجَلً

(۱۷۵۱۰) حضرت اساء فالفناس مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مائیلا میرے پاس سے گذرے ، اس وقت میں پچھ کن رہی تھی اور

اے ماپ رہی تھی ، نبی طینہ نے فر مایا اے اساء! کن کن کر نہ رکھو، ورنہ اللہ بھی تہمیں کن کن کر دے گا، نبی طینہ کے اس ارشاد کے بعد میں نے اپنے پاس سے پچھے جانے والے کو یا آنے والے کو بھی شارنہس کیا اور جب بھی میرے پاس اللہ کا کوئی رزق ختم ہوا ، اللہ نے اس کا بدل مجھے عطاء فر مادیا۔

( ٢٧٥١١ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى مُعَاوِيَةُ يَغْنِى شَيْبَانَ عَنْ يَحْنَى يَغْنِى ابْنَ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عُرُوَةِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أُمَّهِ أَسْمَاءَ بِنُتِ أَبِى بَكُرٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْشِرِ مَا مِنْ شَيْءٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّه عَزَّوَجَلَّ [راحع: ٢٧٤٨٢].

(اا ۵ ۲۷) حعزت اساء فٹاٹنا ہے مروی ہے کہ نبی مائٹھا برسر منبر فر مایز کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہے زیادہ کوئی غیورنہیں ہوسکتا۔

( ٢٧٥١٢ ) حَدَّثُنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّادُ بُنُ يَزِيدَ عَنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ قَالَتْ كُنْتُ آخُدُمُ الْخَدُمُ الْجَدُمَةِ آلْشَدَّ عَلَى مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ فَكُنْتُ النُّوسُةُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ الْجِدُمَةِ آلشَدَّ عَلَى مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ فَكُنْتُ النُّوسُةُ وَآلُوسُةُ وَآلُوسُةُ وَآلُوسَتُ لَهُ النَّوى قَالَ ثُمَّ إِنَّهَا آصَابَتْ خَادِمًا أَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ النَّوى قَالَ ثُمَّ إِنَّهَا آصَابَتْ خَادِمًا أَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسُّوسُةُ الْفَرَسِ فَٱلْقَتْ عَنِّى مَنُونَتَهُ [صححه مسلم (٢١٨٦)].

(۱۷۵۱۲) حضرت اساء فائٹ سے مروی ہے کہ جس وقت حضرت زبیر فائٹ سے میرا نکاح ہوا، میں ان کے گھوڑ ہے کا جارہ تیار کرتی تھی ،اس کی ضرور بات مہیا کرتی تھی اوراس کی دیکھ بھال کرتی تھی ،اسی طرح ان کے اونٹ کے لئے محضلیاں کوئی تھی، اس کا جارہ بناتی تھی ،اسے پانی پلاتی تھی ،ان کے ڈول کوسیق تھی ، پھر نبی مائیلانے اس کے پچھ بی عرصے بعد میرے پاس ایک خادم بھیج دیااور گھوڑ ہے کی و بکھ بھال سے میں بری الذمہ ہوگئی اورا بیالگا کہ جسے انہوں نے بچھے آزاد کر دیا ہو۔

( ٢٧٥١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْآوُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى يَخْيَى عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنُ عُرُوَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَسُمَاءَ بِنْتِ آبِى بَكُو ِ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا ضَيْءَ أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ٢٧٤٨٢].

(۱۷۵۱۳) حضرت اسا و فظافاے مروی ہے کہ نبی مائیلا برسرمنبر فر مایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہے زیاد ہ کوئی غیورنہیں ہوسکتا۔

( ٢٧٥١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ آبِي هَذَا الْحَدِيثَ بِخَطَّ يَدِهِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَغْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةً عَنْ آبِيهِ قَالَ لَمَّا قَتَلَ الْحَجَّاجُ بْنَ الزَّبَيْرِ وَصَلَبَهُ مَنْكُوسًا فَبَيْنَا هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذْ جَانَتُ أَسْمَاءُ وَمَعْهَا آمَةٌ تَقُودُهَا وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرُهَا فَقَالَتُ آبُنَ آمِيرُكُمُ فَذَكَرَ قِصَّةً فَقَالَتُ كَذَبْتَ وَلَكِنِّي أَحَدُّنُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخُرُجُ مِنْ ثَقِيفٍ كَذَّابَانِ الْآخِرُ مِنْهُمَا آشَرٌ مِنْ الْآوَلِ وَهُوَ مُبِيرٌ

(١٤٥١٣)عنتره كہتے ہيں كہ جب جائج بن يوسف حضرت عبداللہ بن زبير النظائد كوشبيدكر چكاان كاجسم يعانى سے النكا ہوا تھا

اور جہاج منبر پرتھا کہ تو حضرت اساء بڑھا آ سمئیں،ان کے ساتھ ایک باندی تھی جوانبیں لے کرآ ربی تھی کیونکہ ان کی بینائی ختم :و چکی تھی ، انہوں نے فر مایا تمہارا امیر کہاں ہے؟ ..... پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی اور کہا تو جھوٹ بولنا ہے، بخدا ہمیں نبی مینٹہ پہلے بی بتا چکے ہیں کہ بنوٹھنیف ہیں ہے دو کذا ہے آ دمیوں کا خروج عنقریب ہوگا، جن میں سے دوسرا پہلے کی نسبت زیادہ بڑا شراور فتنہ ہوگا اور د دمیر ہوگا۔

( ٢٧٥١٥ ) حَدَّثَنَا يَعْمَرُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مُبَارَكٍ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ مَوْلَى آسُمَاءَ يُحَدِّثُ انَّهُ سَمِعَ ٱسْمَاءَ بِنْتَ آبِى بَكْرٍ تَقُولُ عِنْدِى لِلزَّبَيْرِ سَاعِدَانِ مِنْ دِيبَاجٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ يُقَاتِلُ فِيهِمَا

(۲۷۵۱۵) حضرت اساء ذیجا ہے مروی ہے کہ میرے پاس حضرت زبیر بڑگٹز کی قیص کے دو باز وموجود ہیں جوریشی ہیں، جو نبی مڈیلانے انہیں بوقت جنگ میننے کے لئے عطاء فرمائے تھے۔

( ٢٧٥١٦) حَدَّنَنَا حُجَيْنُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ أَبِى سَلَمَةَ الْمَاجِشُونَ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ الْمَنْكَدِرِ قَالَ كَانَتُ السُمَاءُ تُحَدِّثُ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قَالَ إِذَا دَحَلَ الْإِنْسَانُ قَبْرَهُ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا أَحَفَّ بِهِ عَمَلُهُ الصَّلَاةُ وَالصَّيَامُ قَالَ فَيَأْتِيهِ الْمَلَكُ مِنْ نَحْوِ الصَّلَاةِ فَتَرُدُّهُ وَمِنْ نَحْوِ الصَّيَامِ فَيَوْدُهُ قَالَ فَيَجُلِسُ فَيَقُولُ لَهُ مَاذَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ يَعْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَعْمَدٌ قَالَ آلَا أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ وَمَا يُدُرِيكَ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ مَعْمَدٌ قَالَ آلَهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَإِنْ كَانَ قَاجِرًا أَوْ الْمُولُ وَمَا يُدُولُ اللَّهِ عَلَى وَلِيلَ عَلْمُ وَمَا يَشُولُ وَمَا يُدُولُ وَمَا يُدُولُ وَمَا يَلُولُ وَمَا يُدُولُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلِي عَلَى وَلِيلُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ وَعَلَيْهِ بُعْتُ قَالَ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ قَالَ وَيُولُ وَمَا يَدُولُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى وَلَا اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ صَمَّاءً لَا تَشْمَعُ صَوْتَهُ فَتَوْحَمَهُ وَالَّهُ فِي قَبْرِهِ مَعَهَا سَوْطُ تَمُولُونَ الْمَالِلُهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى وَالْمَالُولُولُ وَاللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ صَمَّاءً لَا تَسْمَعُ صَوْتَهُ فَوْوَحَمَهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمَلْمُ عَلَى وَلَا الْمَالِمُ عَلَى وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى وَلَا الْمَالِمُ عَلَى وَلَو اللَّهُ عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى الْمَاعِلَى عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

(۱۷۵۱) حضرت اساء فری استاء فری ایستان کواس کی تیر میں داخل کر دیاجا تا ہے اور وہ مؤمن ہو تو اسے استان کواس کی تبرین داخل کر دیاجا تا ہے اور وہ مؤمن ہو تو اسے اس کے اعمال مثلاً نماز ، روز ہ اسے تھیرے میں لے لیتے ہیں ، فرشتہ ، عذاب نماز کی طرف سے آنا چاہتا ہے تو نماز است روک دیتی ہے ، روز کے کی طرف سے آنا چاہتا ہے تو روز ہ روک دیتا ہے ، وہ اسے پکاوکر جیٹنے کے لئے کہتا ہے چنا نچا انسان بینی جاتا ہے ، فرشتہ اس سے بوچستا ہے کہتو اس آوی لیٹن نبی بیٹیا کے متعلق کیا کہتا ہے؟ وہ بوچستا ہے کون آوی ؟ فرشتہ کہتا ہے کہتو اس کو اللہ کے تیفیر ہیں ، فرشتہ کہتا ہے کہتو ای پرزندہ رہا اور ای پر تجھے موت آگی اور ای پر تجھے اٹھا یا جائے گا۔

اوراگر مردہ فاجریا کافر ہوتو جب فرشتہ اس کے پاس آتا ہے تو درمیان میں اے واپس لوٹا دیے والی کوئی چیز نہیں ہوتی ، وہ اے بٹھا کر بوچھتا ہے کوئ آدی ؟ وہ کہتا ہے محد نگا تی آئے ہمردہ کہتا ہے ؟ مردہ بوچھتا ہے کوئ آدی ؟ وہ کہتا ہے محد نگا تی آئے ہمردہ کہتا ہے بخد المیں پر چھتا ہے کوئ آدی برزندہ رہا، اس پر مرااور ہے بخد المیں پر چھنیں جانتا، میں لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنتا تھا، وہی کہد دیتا تھا، فرشتہ کہتا ہے کہ تو اس پر زندہ رہا، اس پر مرااور اس پر بخچے اٹھا یا جائے گا، پھراس پر قبر میں ایک جانور کومسلط کر دیا جاتا ہے ، اس کے پاس ایک کوڑ ابوتا ہے جس کے سرے پر چنگاری ہوتی ہے جسے اونٹ کی نوک ہو، جب تک خدا کومنظور ہوگا وہ اسے بارتار ہے گا، وہ جانور بہرا ہے جوآدازی ہی نہیں سکتا کہ اس پر رحم کھا ہے۔

( ٢٧٥١٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثُنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى ضَرَّةً فَهَلْ عَلَىّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِى بِغَيْرِ الَّذِى يُعْطِينِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَهُ كَلَابِسِ تَوْبَىٰ زُورٍ [راحع: ٢٧٤٦٠].

(۱۷۵۱۷) حضرت اساء ذیجنا سے مروی ہے کہ ایک عورت نبی طاق کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے گئی یا رسول اللہ! میری ایک سوکن ہے،اگر جھے میرے خاوندنے کوئی چیز نددی ہولیکن میں بیا خاہر کروں کہ اس نے مجھے فلاں چیز سے میراب کرویا ہ تو کیا اس میں مجھ پرکوئی ممناہ ہوگا؟ نبی طاق نے فرمایا اپنے آپ کوالیمی چیز سے میراب ہونے والا فلاہر کرنا جواسے نبیس ملی ، وہ ایسے ہے جھوٹ کے دوکیڑے میننے والا۔

( ٢٧٥١٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِضَامٍ قَالَ حَدَّثَتِنِى فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ عَنْ آسُمَاءَ قَالَتُ اكْلُنَا فَرَسًا لَنَا عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٥٥ ٢٧٤].

( ٢٧٥٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكُةَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي إِلَّا مَا آذْخَلَ عَلَىَّ الزُّبَيْرُ أَفَارُضَحُ مِنْهُ قَالَ ارْضَحِي وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ [راحح: ٢٥٤١].

(۲۷۵۲۰) حضرت اساء فری است مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی مایٹا ہے عرض کیا کہ میرے یاس صدقہ کرنے کے لئے بچھ

بھی نہیں ہے سوائے اس کے جوز بیر گھر میں لاتے ہیں، بی طابیہ نے فر مایا خرچ کیا کر واور من مکن کرندر کھا کرو کہ تہیں بھی من عمن کردیا جائے۔

( ٢٧٥٢١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةً وَآبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةً عَنْ ٱسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً ٱتَّتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبُهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ قَالَ تَحُتُّهُ ثُمَّ لِتَقُرضُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلَّى فِيهِ [راحع: ٢٧٤٥].

(۲۷۵۲۱) حفرت اساء نظافات مروی ہے کہ ایک عورت یا رکا و نبوت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ! اگر کسی عورت کے جسم (یا کپڑوں) پر دم حیض لگ جائے تو کیا تھم ہے؟ نبی طائلانے فر مایا اسے کھرج دے، پھر پانی سے بہا دے اور اسی میں نماز بڑھ لے۔

( ٢٧٥٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بُنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِى عُمَرَ مُوْلَى أَسْمَاءً فَالَ فَالَثُ أَسْمَاءُ بَا جَارِيَةُ نَاوِلِينِى جُبَّةً رَسُولِ اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ فَأَخْرَجَتْ جُبَّةً مِنْ طَيَالِسَةٍ [داحع: ٢٧٤٨].

(۶۷۵۲۲) عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ معنرت اسام نقافائے بچھے ہزرنگ کا ایک جبہ نکال کر دکھایا اور بتایا کہ بیہ جبہ ٹی پیشا زیب تن فرمایا کرتے ہتھے۔

( ٢٧٥٠٢ ) حَدَّلَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْلِدِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكُو فَالَتُ نَحَوُنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلُنَا لَحْمَهُ أَوْ مِنْ لَحْمِهِ [راسع: ٢٧٤٥٨].

(۲۷۵۲۳) حضرت اساء فائل سے مروی ہے کہ دور نبوت میں ایک مرتبہ ہم لوگوں نے ایک محور اون کی اتفاادراہے کھایا بھی تھا۔

( ٢٧٥٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِمَعٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ وَعَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ وَرُدٍ رُجُلَانِ مِنْ أَهُلِ مَكُمَّ سَمِعَاهُ مِنِ ابْنِ أَبِى مُلْلِكَةً عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْمٍ أَنَّهَا سَالَتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الزَّبَيْرِ رَجُلٌ شَدِيدٌ وَيَأْتِينِى مَلْى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْضَخِى وَلَا تُوعِى الْمِسْكِينُ فَاتَصَدَّقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِهِ بِغَيْرٍ إِذْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْضَخِى وَلَا تُوعِى الْمِسْكِينُ فَاتَصَدَّقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِهِ بِغَيْرٍ إِذْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْضَخِى وَلَا تُوعِى فَلَا تُوعِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْضَخِى وَلَا تُوعِى فَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْضَخِى وَلَا تُوعِى فَلَا تُعْدِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَاحِع: ٢٧٤٥١].

(۲۷۵۲۳) حعزت اساء فافئات مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی دائیا ہے عرض کیا کہ میرے پاس میں قد کرنے کے لئے پچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے جوز بیر گھر میں لاتے ہیں، اور وہ بخت آ دمی ہیں، کیا میں ان کی اجازت کے بغیر صدقہ کرسکتی ہوں؟ نبی پائیا نے فر مایا خرچ کیا کر واور کن کن کرندر کھا کر وکر تمہیں بھی کن کن کردیا جائے۔

( ٢٧٥٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكِدِرِ عَنْ آسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُوعِى فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ

(۲۷۵۲۵) حصرت اساء فی است مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مائٹلانے فرمایا خرج کیا کرواور من کن کرندر کھا کرو کہ تہمیں بھی گن

محمن کرویا جائے۔

( ٢٧٥٣ ) حَدِّنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بَنِ سَلَمَةً عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِى عُمَرَ مَوْلَى السَمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكُو اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ لَهُ جُبَّةً مِنْ طَيَالِسَةٍ مَكْفُوفَةٍ بِاللَّيبَاجِ يَلْقَى فِيهَا الْعَدُوَّ ( احع ٢٧٤٨ ) ( ٢٤٥٢ ) عبدالله كت بي كدا يك مرتبه معزت اساء ثالثان في محصر بزرتك كاايك جبدتكال كروهما يا جس مي بالشت بحركروا في ريثم كى دهاريال برسي بوكي تعيس ، اوراس مك دونول كف ريثم ك بنع بوت نقى، انبول في بنايا كه يد جبه بي عَيْدُ ورثول كف ريثم ك بنع بوت نقى، انبول في بنايا كه يد جبه بي عَيْدُ ورثول كف ريثم ك بنع بوت نقى، انبول في بنايا كه يد جبه بي عَيْدُ ورثول كف ريثم ك بنع بوت نقى، انبول في بنايا كه يد جبه بي عَيْدُ ورثول كف ريثم ك بنا من امن امن الوراس من عنه بي المناه وفي برزيب بن فرمايا كرت نقى۔

( ۲۷۵۲۷ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدُّثُنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِٰى أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِى بَكُوٍ فَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِى شَىْءٌ إِلَّا مَا أَدُحَلَ الزَّبَيْرُ عَلَى بَيْتِى فَأَعْطِى مِنْهُ قَالَ أَعْطِى وَلَا تُوكِى فَيُوكِى اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهِ: ٢٧٤٥١ ].

( 14072) حفزت اساہ فڑھائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی طائیا ہے عرض کیا کہ بیرے پاس صدقہ کرنے کے لئے پچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے جوز ہیر گھر میں لاتے ہیں، نبی طائیا نے فر مایا خرچ کیا کرواور گن گن کرنہ رکھا کروکہ تنہیں بھی عمن گن کردیا جائے۔

( ٢٧٥٢٨ ) حَدَّثَنَا رَوُحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ آبِى مُلَيْكَةَ أَنَّ عَبَادَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ آغَبَرَهُ عَنْ ٱسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكُو نَحُوَهُ [صححه البحارى (١٤٣٤)، ومسلم (٢٩٠١)].

(۲۷۵۲۸) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٥٢٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ مَوْلَى أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنُتِ آبِى بَكُمْ فَالَتُ كَانَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جُبَّةً مِنْ طَيَالِسَةٍ لِيَنتُهَا دِيبَاجٌ كِسُرُوَائِنٌ [راحع: ٢٧٤٨٤].

(۱۷۵۲۹)عبداللہ کہتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت اساء نقاف نے مجھے سبز رنگ کا ایک جبہ نکال کر دکھایا جس میں بالشت بحر کسروانی ریٹم کی دھاریاں پڑی ہوئی تھیں۔

( ٣٧٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا ٱنْفِقِى أَوُّ انْصَحِى وَلَا تُحْصِى فَيُحْصِىَ اللَّهُ عَلَيْكِ أَوْ لَا تُوعِى فَيُرعِىَ اللَّهُ عَلَيْكِ إِراحِع: ٢٧٤٦١.

(۲۷۵۳۰) حضرت اساء غافات مروی ہے کہ نبی طالا نے مجھ سے قربایا سخاوت اور فیاضی کیا کرواور فرج کیا کرو، جمع مت کیا کروور نہ اللہ بھی تم پر جمع کرنے لگے گااور گن کمن کر نہ فرج کیا کرو کہ تہمیں بھی اللہ ممن گن کرویتا شروع کروے گا۔

( ٢٧٥٣ ) حَلَّثْنَا مُخَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ قَالَ حَلَّثْنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً عَنْ فَاطِمَةً بِنُتِ الْمُنْذِرِ عَنْ آسُمَاءَ بِنُتِ آبِي بَكُرٍ وَكَانَتُ مُحْصِيَةً وَعَنِ عَبَّادٍ بُنِ حَمْزَةً عَنْ ٱسْمَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا ٱنْفِقِي أَوْ انْطَخِي آوُ انْفَحِی هَکَذَا وَهَکَذَا وَلَا تُوعِی فَیُوعِیَ اللَّهُ عَلَیْكِ وَلَا تُحْصِی فَیْحُصِی اللَّهُ عَلَیْكِ إراحي: ٢٧٤٦ ا (٢٤٥٣) حضرت اساء فَیْشُ ہے مروی ہے کہ نِی مِیْشَائے جمے ہے فر ما یا سخاوت اور فیاضی کیا کرواورخرچ کیا کرو، جمع مت کیا کروور نہ اللہ بھی تم پر جمع کرنے کے گااور گن گن کرنہ خرچ کیا کروکہ تہمیں بھی اللّہ مُن گن کردینا شروع کردے گا۔

( ٢٧٥٣٢ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكُرٍ قَالَتُ خَسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُ رَجَّةَ النَّاسِ وَهُمْ يَقُولُونَ آيَةٌ وَنَحُنُ يَوْمَنِذٍ فِي فَازِعِ فَخَرَجُتُ مُتَلَفِّعَةٌ بِقَطِيفَةٍ لِلزُّبَيْرِ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّى لِلنَّاسِ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا لِلنَّاسِ فَأَشَارَتُ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ قَالَتْ فَصَلَّيْتُ مَعَهُمْ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَعَ مِنْ سَجْدَتِهِ الْأُولَى قَالَتْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيَامًا طَوِيلًا حَتَّى رَأَيْتُ بَعْضَ مَنْ يُصَلَّى يَنْتَضِحُ بِالْمَاءِ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَسْجُدُ قِيَاما طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْآوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ رُكُوعِهِ الْآوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدُ تَجَلَّتُ الشَّمُسُ ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آبَنَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَافِ وَإِنِّي الصَّدَقَةِ وَإِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ٱيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ لَمْ ٱكُنْ رَآيْتُهُ إِلَّا وَقَدْ رَآيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا وَقَدْ أُرِيتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورٍ كُمْ يُسْأَلُ أَحَدُكُمْ مَا كُنْتَ تَقُولُ وَمَا كُنْتَ تَغُبُدُ فَإِنْ قَالَ لَا أَدْرِى رَآيْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ وَيَصُنعُونَ شَيْنًا فَصَنَعْتُهُ قِيلَ لَهُ ٱجَلَّ عَلَى الشَّكِّ عِشْتَ وَعَلَيْهِ مِتَّ هَذَا مَفْعَدُكَ مِنْ النَّارِ وَإِنْ قَالَ ٱشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قِيلَ عَلَى الْيَقِينِ عِشْتَ قَالَ مِتَّ هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْ الْجَنَّةِ وَقَدْ رَأَيْتُ خَمْسِينَ أَوْ سَبُعِينَ ٱلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي مِثْلِ صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ اذْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي ُمِنْهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَنْزِلَ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ فَقَامَ رَجُلٌ ۖ فَقَالَ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ فَكُلانَ الَّذِي كَانَ يُنْسَبُ إِلَّهِ (صححه ابن خزيمة (١٣٩٩). قال شعيب: اساده صعبف

(۲۷۵۳۲) حضرت اساء نظافی مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی مایشا کے دور باسعادت میں سورج گرئن ہوگیا، میں نے لوگوں ک چیخ و پکارٹی '' نشانی ، نشانی ''اس دن میں حضرت عائشہ بڑا ٹھا کے یہاں گی ، تو ان سے بو چھا کہ لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے سر ہے آسان کی طرف اشارہ کر دیا، میں نے بوچھا کہ کیا کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! اس موقع پر نبی طیا ہے طویل قیام کیا حتی کہ جھے پر غشی طاری ہوگئی، میں نے اپنے پہلو میں رکھے ہوئے ایک مشکیز ہے کو پکڑا اور اس سے اپنے سر پر یانی بہانے گئی ، نبی طیا ہے نہاز سے جب سلام پھیرا تو سورج گر ہن ختم ہو چکا تھا۔ پھر نبی بیٹا نے خطب ارشاد فرمایا اور اللہ کی حمد و ثناء کرنے کے بعد فرمایا لوگو اسٹس و قرالتہ کی نشانیوں میں ہے دونشا نیاں ہیں، جنہیں کسی کی موت یا زندگی ہے ہمین نہیں لگتا، اس لئے جب تم ہد و کھوتو فورا نماز، صدقہ اور ذکر اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرو، نوگو! اب تک میں نے جو چیزیں نہیں دیکھی تھیں وہ اپنے اس مقام پر آئ و کھے لیں حتی کہ جنت اور جنہ کو بھی و کھی ہو کہ اس وی کا کی ہو کہ اس کے برابر یا اس کے قریب فتنے میں جتالا کیا جائے گا، تمہارے پاس فرشتہ آئیں ہوگا وہ جواب وے گا کہ وہ محمد رسول فرشتہ آئیں ہے اور پوچیں میں کہ اس آ دی کے متعلق تم کیا جائے ہو؟ تو جو مؤسن ہوگا وہ جواب وے گا کہ وہ محمد رسول اللہ (مثانیۃ اللہ) من ہوگا وہ جواب وے گا کہ وہ محمد رسول اللہ (مثانیۃ اللہ) من ہوگا وہ ہوا وہ ہوا ہو اس کے با اور ان کی اتباع کی انہ کہ ما تو دو ہو کہ کہ اور ہوا ہو کہ کہ کہ اور ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوں کہ کہ کہ دو تا تھا اور میں ہے کہا جو ہو گا ہم جائے گا ہم جائے تھے کہ تو اس پر ایمان رکھتا ہے لہذا سکون کے ساتھ سو جاؤ، اور جو منافق ہوگا وہ جو جنت میں چود ہو یں دات کے جائد ہو گا ہوں گے ایک آئی کہ دیا تھا اور میں یا ستر بزارا ہے آدی دیکھے جو جنت میں چود ہو یں دات کے جائد کی طرح داخل ہوں گے ، ایک آدی کی اللہ ترب الے کو اس وقت تم میرے منبر ہو جو جنت میں چود ہو یں دات کے جائد کی طرح داخل ہوں گے ، ایک آدی ہو کہ کی اللہ تو اس وقت تم میرے منبر ہو کہ کی ان میں شامل کردے ، بی عینا کے فرایا ہوں گے اس کی نبست کی جائی تھی۔ اس کو گو اس وقت تم میرے منبر ہو کی عینا ہوائے گا ہی عینا ہو نہ کی عینا ہوائے کو گا ہاں آدی ہے ، جس کی طرف اس کی نبست کی جائی تھی۔

( ٢٧٥٣٣ ) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ عَنُ حَجَّاجٍ عَنْ آبِى عُمَرَ خَتَنَّ كَانَ لِعَطَاءٍ أَخُرَجَتُ لَنَا أَسْمَاءُ جُبَّةً مَزُرُورَةً بِدِيبَاجٍ قَالَتُ قَدُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِىَ الْحَرُبَ لِبِسَ هَذِهِ إِراحِي: ٢٧٤٨٦}.

(۱۷۵۳۳) عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اساء فڑھانے بیجھے سبز رنگ کا ایک جبہ نکال کر دکھایا جس میں بالشت بھر کسروانی ریٹم کی دھاریاں پڑی ہوئی تھیں ،اوراس کے دونوں کف ریٹم کے بنے ہوئے تھے،انہوں نے بتایا کہ بیہ جب نی ایڈا دشمن سے سامنا ہونے پرزیب تن فرمایا کرتے تھے۔

( ٢٧٥٢٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آسُمَاءَ بِنُتِ آبِي بَكُوٍ قَالَتُ قَدِمَتُ عَلَى أُمِّى وَهِى رَاغِبَةٌ وَهِى مُشُرِكَةٌ فِى عَهْدِ فُرَيْشٍ وَمُدَّتِهِمُ الَّتِى كَانَتُ بَيُنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى قَدِمَتُ عَلَى وَهِى رَاغِبَةٌ وَهِى مُشُوكَةٌ أَفَاصِلُهَا قَالَ صِيلِيهَا قَالَ وَأَظُنَّهَا ظِئْرَهَا إِراحِع: ٢٠٤٠].

(۱۷۵۳۳) حضرت اساء فِيَّةُ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری والدہ قریش سے معاہدے کے زمانے عیں آئی ، اس وقت وہ مشرک اور ضرورت مند تعیں ، عیں نے نبی مائیا ہے ہو چھا کیا عیں ان کے ساتھ صلد رحمی کر سکتی ہوں؟ نبی مائیا ہے نبی مائیا ہاں! ( ۱۷۵۲۵ ) حَدَّفَنَا عَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ آخَبَرَ فَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَوْ فَلِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِدِ عَنْ آسْمَاءً بِنْتِ آبِی بَکْمِ قَالَتُ کُنَّا نُوَدِّی زَکَاةَ الْفِطْرِ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ بِالْمُدِّ الَّذِي تَقْتَاتُونَ بِهِ [راحع: ٢٧٤٧].

(74000) حفرت اساء بھائنا ہے مروی ہے کہ ہم لوگ ہی طابعات میں گندم کے دو مصدق فطر کے طور پرادا کرتے تھے،اس مدکی پیائش کے مطابق جس ہے تم پیائش کرتے ہو۔

## حَدِيثُ أُمَّ فَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أُخَتِ عُكَاشَةَ بُنِ مِحْصَنٍ بُنَّةً مَعْرِت امقيس بنت مُصن بُنَّةً كَلَ حَدِيثِين

بولى جَسَ نَهِ الْجَى كَمَانَا يَبَاشُرُوعَ نَدَكِما تَهَا اللهِ عَنْ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ أُخْتِ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنِ قَالَتُ (٢٧٥٢٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ أُخْتِ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنِ قَالَتُ دَخَلْتُ بِابْنِ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يَأْكُلُ الطَّعَامَ فَبَالٌ فَدَعَا بِمَاءٍ فَوَشَّهُ وَدَخَلْتُ بِابْنِ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يَأْكُلُ الطَّعَامَ فَبَالٌ فَدَعَا بِمَاءٍ فَوَشَّهُ وَدَخَلْتُ بِابْنِ لِي فَذُ أَعْلَقْتُ عَنْهُ وَقَالَ مَوَّةً عَلَيْهِ مِنْ الْعُذُرَةِ فَقَالَ عَلَامَ تَذْعَرُنَ أُولَادَكُنَ بِهِذَا الْعِلَاقِ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعَلَاقِ عَلَيْكُمْ بِهَا الْعَلَاقِ عَلَيْكُمْ بِهِ اللهَ عَبْقَ مِنْ الْعُذُرَةِ وَيُلَدَّهِ وَيُلَوْ مَنْ الْعُدُولَةِ وَيُلَدُّ مِنْ الْعُذُولَةِ وَيُلَدُّ مِنْ الْعَلَى مَوَّةً اللهُ عَلَى مَوْدُ الْعُنْدِي قَلْلَ عَلَى مَوْدُ الْعُلُولُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى مَوْدُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّى الْمُعَلِي اللّهِ الْمَالِدَى (١٩٦٥)، ومسلم (١٢١٤).

(۲۷۵۳۷) حضرت ام قیس بنت محصن بڑا اے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی بالیا کی خدمت میں اپنے ایک بیچے کو لے کر حاضر ہوئی جس نے ابھی کھاٹا بینا شروع نہ کیا تھا ،اس نے نبی بالیا پیشا ب کردیا ، نبی بالیا نے بانی منگوا کراس جگہ پر چھڑک لیا ،
پھر جب میں اپنے بیٹے کو لے کرحاضر ہوئی تو میں نے اس کے گلے اٹھائے ہوئے تھے ، نبی بالیا نے اس طرح گلے اٹھا کر اپنے بچوں کو گلا د باکر تکلیف کیوں دیتی ہو؟ قبط ہندی استعال کیا کرو ، کہ اس میں سات بیاریوں کی شفا ، رکھی گئی ہے ، جن میں سے ایک بیاری ذات الجحب بھی ہے ، گلے ورم آلود ہونے کی صورت میں قبط ہندی کو تاک میں ٹیکا یا جائے اور ذات الجحب کی صورت میں اسے منہ کے کنارے سے ٹیکا یا جائے۔

(٢٧٥٣٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّلَنِى ثَابِتٌ أَبُو الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّلَنِى عَدِى بُنُ دِينَارٍ قَالَ سَبِعْتُ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ قَالَتُ سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الثَّوْبِ بُصِيبُهُ دَمُ الْحَيْضِ سَبِعْتُ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ قَالَتُ سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الثَّوْبِ بُصِيبُهُ دَمُ الْحَيْضِ قَالَ حُكْمِهِ بِضَاءٍ وَسِنْدٍ [صححه ابن حزيمة (٢٧٧)، وابن حبان (١٣٩٥). قال الألباني:

صحيح (ابو داود: ٣٦٣، ابن ماحة: ٦٢٨، النسالي: ١٩٤١) و ٩٩٥)]. [انظر: ٢٧٥٤٢، ٢٥٥٤٢].

(۲۷۵۳۸) معزمت ام قیس فالله سے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا سے اس کیڑے کے متعلق دریافت کیا جے دم حیض لگ جائے ، تو نبی طینا نے فرمایا اسے پہلی کی ہٹری ہے کھرج دو،اور پانی اور بیری کے ساتھ دھولو۔

( ٢٧٥٣٩ ) حَدَّثُنَا حَجَّاجٌ وهَاشِمٌ قَالَا حَدَّثُنَا لَيْثُ قَالَ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بُنُ أَبِي خَبِيبٍ عَنُ أَمْ فَيْسِ مَوْلَى أَمْ فَيْسٍ بِالْمَاءِ

بِنُتِ مِحْصَنِ عَنْ أَمْ فَيْسِ أَنَّهَا قَالَتْ تُوكِّى ابْنِي فَجَزِعْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لِلَّذِي يَغْسِلُهُ لَا تَغْسِلُ ابْنِي بِالْمَاءِ

الْبَارِدِ فَتَقْتُلُهُ فَانْطَلَقَ عُكَاشَةً بُنُ مِحْصَنِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهَا فَتَبَسَمَ ثُمَّ

الْبَارِدِ فَتَقْتُلُهُ فَانْطَلَقَ عُكَاشَةً بُنُ مِحْصَنٍ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهَا فَتَبَسَمَ ثُمَّ قَالَ مَا عُمْرَتُ إِلَى مَا عُمْرَتُ (فال الألباني: ضعيف الاسناد (النسائي: قَالَ فَلَا أَعْلَمُ الْمَرَاةُ عُمْرَتُ وَال الألباني: ضعيف الاسناد (النسائي: 19/٤). قال شعيب: اسناده محتمل للتحسين].

(۲۷۵۳۹) حضرت ام قیس نظافات مروی ہے کہ میراایک بیٹا فوت ہو گیا، جس کی وجہ سے جس بہت بے قرارتھی، جس نے بے خبری کے عالم میں اسے خسل دینے والے سے کہد دیا کہ میرے بیٹے کو خصندے پانی سے خسن نہ دو، ورنہ بیمر جائے گا، حضرت عکاشہ جھاٹھ (جوان کے جمائی تھے) نبی دلیا کی خدمت جس حاضر ہوئے اور ان کی بات سنائی، نبی پیجا نے مسکرا کرفر مایا جس نے بیہ جملہ کہا ہے اس کی عمر لبمی ہو، راوی کہتے جیں کہ جس نے ان سے زیادہ عمر رسیدہ عورت کوئی نہیں دیکھی۔

( ٣٧٥١٠) حَلَّانَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَلَّانَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبْدِ اللَّهِ بُنِ عُنْدَ أَعُلَقُتُ عَنْهُ آخَاتُ أَنْ يَكُونَ بِهِ الْعُذْرَةُ فَقَالَ النَّبِي مَ لَكُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ تَدُغُرُنَ آوُلَادَكُنَّ بِهَذِهِ الْعَلَاتِقِ عَلَيْكُنَّ بِهِذَا الْعُودِ الْهِنْدِي قَالَ يَعْنِي الْكُسْتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ تَدُغُونَ الْوَلَادَكُنَّ بِهَذِهِ الْعَلَاتِقِ عَلَيْكُنَّ بِهِذَا الْعُودِ الْهِنْدِي قَالَ يَعْنِي الْكُسْتَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيتَهَا فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ آلشَٰ فِيهُ إِنْ الْمَعْنِ أَنْ الصَّبِي ثُمَّ آخَذَ النَّيِّيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيتَهَا فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ آلشَٰ فِيهَ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ ثُمَّ آخَذَ النَّيِّيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَيْقِهَا فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعًا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَكُنُ الصَّبِي بَلَعَ آنُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ قَالَ الزُّهُونَ وَيُلِكُ لِلْاتِ الْجَوْدِي فَعَمَتُ السَّنَّةُ بِأَنْ يُوسَلَ بَوْلُ الْجَارِيَةِ قَالَ الزَّهُورَى قَيْسُتَسُعُطُ لِلْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ لِذَاتِ الْجَنْبِ [راحع: ٢٧٥٦].

الطَّبِقِي وَيُعْسَلَ بَوْلُ الْجَارِيَةِ قَالَ الزَّهُورَى قَيْسُتَسُعُطُ لِلْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ لِذَاتِ الْجَنْبِ [راحع: ٢٧٥٦].

(۳۷۵۳۰) حضرت ام قیس بنت تصن نظاف ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نیانا کی خدمت میں اپنے ایک بیچے کو لے کر ماضر ہوئی جس نے ابھی کھانا چینا شروع نہ کیا تھا، اس نے نبی طینا ہے کردیا، نبی طینا نے پائی منگوا کراس جگہ پر چینزک لیا،
پر جب میں اپنے بیٹے کو لے کرحاضر ہوئی تو میں نے اس کے مجلے اٹھائے ہوئے تھے، نبی طینا نے فرمایا تم اس طرح مجلے اٹھا کر اپنے بچوں کو گلا د باکر تکلیف کیوں دیتی ہو؟ قبط ہندی استعال کیا کرد، کہ اس میں سات بیار یوں کی شفا ورکھی گئی ہے، جن میں سے ایک بیاری ذات الجب بھی ہے، مجلے ورم آلود ہونے کی صورت میں قبط ہندی کو تاک میں نیکا یا جائے اور ذات الجب کی صورت میں قبط ہندی کو تاک میں نیکا یا جائے اور ذات الجب کی صورت میں قبط ہندی کو تاک میں نیکا یا جائے اور ذات الجب کی صورت میں اسے منہ کے کنارے سے ٹیکا یا جائے۔

( ٢٧٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلُ عَنْ ثَابِتٍ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ عَدِى أَبِي دِينَارٍ عَنْ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ سَأَلْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ التَّوْبَ فَقَالَ مُحْكِيهِ وَلَوْ بِضِلَعِ الرَاحِهِ ٢٧٥٣٨ ا (٢٤٥٣١) حضرت ام قيس فَهُ الصِ مروى ہے كہ مِن نے نبی عَيْه ہے اس كِيْرے كِمتعلق دريافت كيا جے دم ِحِض لَّكَ جائے ، تو نبی عَيْه نے فرمايا اسے پہلى كي بُرى ہے كھرج دو۔ جائے ، تو نبی عَيْه انے فرمايا اسے پہلى كى بُرى ہے كھرج دو۔

( ٢٧٥١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ مَهُدِئَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَدِى بُنِ دِينَارٍ مَوْلَى أُمَّ قَيْسٍ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنُتِ مِحْصَنٍ قَالَتُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَفَالَ اغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدُرٍ وَحُكِيهِ بِضِلَعِ (راحع: ٢٧٥٣٨).

(۲۷۵۳۲) حضرت ام قیس بھا تھا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا ہے اس کیڑے کے متعلق دریافت کیا جے دم حیض لگ جائے ،تو نبی علیا نے فرمایا اے پہلی کی ہڈی سے کھرج دو،اور پانی اور بیری کے ساتھ دھولو۔

( ٢٧٥٤٣ ) حَدَّثَنَا عُفُمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ إَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُوِئَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبْدَةَ أَنَّ أُمَّ قَيْسِ بِنْتَ مِحْصَنٍ إِحُدَى بَنِي آسَدِ بُنِ خُزَيْمَةَ وَكَانَتُ مِنُ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ اللَّاثِي بَايَعُنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَخْبَرَتُنِي آنَهَا آتَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابُنٍ لَهَا لَمْ يَبُلُغُ أَنُ يَأْكُلَ الطَّعَامَ فَذَكُو الْحَدِيثَ وَقَالَ عَلَامَ تَدْعَرُنَ أَوْلَادَكُنَّ [راجع: ٢٧٥٣].

(۳۷۵۳۳) حفرت ام قیس بنت محصن بڑھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی پیشا کی خدمت میں اپنے ایک بچے کو لے کر حاضر ہوئی جس نے ابھی کھانا پینا شروع نہ کیا تھا ۔۔۔۔۔ پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی۔

( ٢٧٥٤٤) قَالَ حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعُفَرٍ وَقَالَ حَدَّتُنَا مَعُمَرٌ قَالَ حَدَّتُنَا الزُّهُويِ عَنْ عُبُدِ اللَّهِ بَنِ عُنْبَةً بَنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَمْ فَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ أَنَّهَا جَافَتُ بِابْنِ لَهَا وَقَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنْ الْعُدْرَةِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ تَدُعُرُنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهِذِهِ الْعُلُقِ عَلَيْكُنَّ بِهِذَا الْعُودِ الْهِنْدِي قَلِنَ فِيهِ سَبْعَةَ آشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ مُمَّ أَخَذَ الصَّبِي فَيَالَ عَلَيْهِ فَلَمَّا بِمَاءٍ فَنَصَحَهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ مَضَتُ السَّنَةُ بِذَلِكَ إِراحِينَ ٢٠٥٦ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ الْحَدِي الْعَبْدِي فَيَالَ عَلَيْهِ فَلَمَّا بِمَاءٍ فَنَصَحَهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ مَضَتُ السَّنَةُ بِذَلِكَ إِراحِينَ ٢٠٥٦ اللَّهُ وَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# حَدِيثُ سَهُلَةً بِنُتِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَامْرَأَةِ أَبِي حُذَيْفَةَ عَلَيْمَ

#### حضرت سهليه بنت سهيل زوجهُ الوحديفيه وَكَافِهُا كَي حديث

( ٢٧٥٤٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلَةَ امْرَأَةِ أَبِي حُدَيْفَةَ آنَهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى آبِي حُدَيْفَةَ يَدُخُلُ عَلَيْ وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ٱرْضِعِيهِ فَقَالَتْ كَيْفَ ٱرْضِعُهُ وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ فَآرُضَعَتُهُ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا

(۱۷۵۴۵) حضرت سبلہ نگافئا سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہ نبوت میں عرض کیا یار سول اللہ! ابوحذیفہ کا غلام سالم میرے پاس آتا ہے اور وہ ڈاڑھی والا ہے، نبی علیٰ آنے فر مایا اسے دودھ پلا دو،عرض کیا کہ میں اسے کیسے دودھ پلا کتی ہوں، جبکہ اس کے تو چبرے پرڈاڑھی بھی ہے؟ بالآخر انہوں نے سالم کودودھ پلادیا، پھروہ ان کے یہاں آتے جاتے تھے۔

#### حَدِيثُ أُمَيْمَةَ بِنُتِ رُقَيْقَةَ ثُنْهَا

#### حضرت اميمه بنت رقيقه فالفهاكي حديثين

( ٣٧٥٤٦) حَكَّنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رُقَيْقَةَ تَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسُوَةٍ فَلَقَّنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ مِنَّا مِنُ أَنْفُسِنَا قُلْتُ يَا رَسُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسُوَةٍ فَلَقَنَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُنَ وَأَطَقْتُنَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ مِنَّا مِنُ أَنْفُسِنَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِغْنَا قَالَ إِنِّى لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قُولِي لِلْمُوآةِ قَوْلِي لِيمَانَةِ امْرَأَةٍ النظر: ٢٧٥٥، ٢٧٥٤، ٢٧٥٤، ٢٧٥٤، ٢٧٥٤، ٢٧٥٤،

(۳۷۵۴) حضرت امیمہ بنت رقیقہ فیکٹ سے مروی ہے کہ بیں پچھ مسلمان خواتین کے ساتھ نبی طیبی کی خدمت بیں بیعت کے ۔ لئے حاضر ہوئی ، نبی طیبی نے ہمیں لقمہ دیا کہ اور حسب استطاعت اور بفقر رطافت ایسا بی کریں گی' میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہم پر ہم سے زیاد ورحم والے ہیں ، یا رسول اللہ! ہمیں بیعت کر لیجئے ، نبی طیبی نے فر مایا (جاؤ ، میں نے تم سب کو بیعت کرایا ) میں عورتوں سے مصافی نہیں کرتا ، سوعورتوں سے بھی میری وہی بات ہے جوا یک عورت سے ہے۔

( ٢٧٥٤٧) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّلَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ التَّيْمِيَّةِ قَالَتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَدَّنَى يُسُوّةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِنُبَايِعَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّه جِنْنَا لِنَبَايِعَكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّه شَيْنًا وَلَا نَسْرِقَ فِي يَسُوقٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِنَبَايِعَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّه جِنْنَا لِنَبَايِعَكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّه شَيْنًا وَلَا نَشْرِقَ وَلَا نَقْتَوْمِهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا وَلَا نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَتْ فَقَالَ وَلَا نَوْنِي وَلَا نَقْتُولُ أَوْلَادَنَا وَلَا نَقْتَوْهِ قَالَتْ فَقَالَ

رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُن قَالَتُ قُلْنَا اللّه وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا بَايِعنَا يَا رَسُولَ اللّه قَالَ اذْهَبُنَ فَقَدُ بَايَعْتُكُنَّ إِنَّمَا قَوْلِى لِمِنَةِ امْرَأَةً كَقَوْلِى الإِمْرَأَةِ وَاحِدَةٍ قَالَتُ وَلَمْ يُصَافِحْ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مِنَّا امْرَأَةً [راجع: ٢٧٥٤٦].

(۲۷۵۳۸) حفرت امید بنت رقیقہ فات سے مروی ہے کہ بیں پکھ سلمان خواتین کے ساتھ نی طابھ کی خدمت میں بیعت کے عاضر ہوئی اور ہم سب نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم آپ کے پاس ان شرا تعلی بیعت کرنے کے لئے آ سے ہیں کہ اللہ کے حاضر ہوئی اور ہم سب نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم آپ کے پاس ان شرا تعلی بیت کرنے کے لئے آ سے ہیں کہ اللہ کو تر بیت کر یہ کی ، بی طابھ سے تری کی ، بی طابھ نے ہمیں اقد دیا کہ باتھوں ہیروں کے درمیان نہیں گھڑیں گی ، اور کسی نیکی کے کام میں آپ کی نافر مائی نہیں کریں گی ، نی طابھ نے ہمیں اقد دیا کہ استطاعت اور بھ رطاقت ایسائی کریں گی ، میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے دسول ہم پر ہم سے ذیا وہ رحم والے ہیں ، یارسول اللہ! ہمیں بیعت کر لیجئے ، نی طیبھ نے فر مایا جاؤ ، میں نے تم سب کو بیعت کرلیا ، میں مور توں سے مصافح نہیں کرتا ، سو مور توں سے مصافح نہیں فر مایا ۔

عور توں سے بھی میری و بی بات ہے جوا کہ مورت سے ہے چنا نی نی طیبھ یا فینی ابن الْمُنگید یو عن اُمینہ قر بیت رگھ قال حکون اسٹونی می میں میں ابن الْمُنگید یو عن اُمینہ قر بیت رگھ قال حکون اسٹونی میں میں میں ابن الْمُنگید یو عن اُمینہ قر بیت رگھ قال حکون اسٹون میں میں میں ابن الْمُنگید یو عن اُمینہ قر بیت رگھ قال حکون اسٹون میں میں میں ابن الْمینگید یو میں اُن الْمینگید یو نائر اللہ نائر اللہ کے کہ اسٹون میں ایک اللہ اللہ کورت سے مصافح نہیں و گھتے کہ بی ابن الْمینگید یو تو اُن میں کہ کورت سے مصافح نہیں و گھتے کہ اللہ کورت سے مصافح نہیں کی میں کے کہ کورت سے مصافح نہیں کورت سے کر کی کی کورت سے مصافح نہیں کورت سے کہ کورت سے مصافح نہیں کورت سے کرتا ہے کہ کورت سے مصافح نہیں کورت سے مصافح نہیں کورت سے مصافح نہیں کورت سے کورت سے کرتا ہو کہ کورت سے کرتا ہے کہ کورت سے کرتا ہو کہ کورت سے مصافح نہیں کورت سے مصافح نہیں کورت سے کورت سے مصافح نہیں کورت سے کرتا ہو کہ کورت سے کرتا ہو کہ کورت سے مصافح نہیں کورت سے کرتا ہو کہ کورت سے کرتا ہو کیا کورت سے کرتا ہو کہ کورت سے کرتا ہو کرتا ہو

قَالَتُ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسَاءٍ نُبَايِعُهُ فَأَخَذَ عَلَيْنَا مَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ لَا نُشُوِكَ بِاللَّهِ شَيْنًا الْآيَةَ قَالَ فِيمَا اسْتَطَعْنُنَ وَأَطَعْنُنَ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَا تُصَافِحُنا قَالَ إِنِّى لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قُولِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَقُولِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ (راحع: ٢٧٥٤٦].

(12049) حفرت امیر بنت رقیقہ نگافائے مردی ہے کہ میں پکھ سلمان خوا تمن کے ساتھ نی طینا کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوئی اور ہم سب نے حرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ کے پاس ان شرائط پر بیعت کرنے کے لئے آئے ہیں جوقر آن میں ہیں، نبی طینو نے ہمیں لقمہ دیا کہ اور حسب استطاعت اور بعقر رطاقت ایسان کریں گی ' میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہم پرہم سے زیادہ رحم والے ہیں، یا رسول اللہ! ہمیں بیعت کر لیجئے ، نبی طینو نے فرمایا (جاؤ، میں نے تم سب کو بیعت کر لیجئے ، نبی طینو نے فرمایا (جاؤ، میں نے تم سب کو بیعت کر اللہ ایک عورت سے مصافح نہیں کرتا ، سومورتوں سے بھی میری وہی بات ہے جوایک مورت سے ہے (چنانچہ نبی طینوں نے ہم میں سے کسی عورت سے مصافح نہیں کرتا ، سومورتوں سے بھی میری وہی بات ہے جوایک مورت سے ہے (چنانچہ نبی طینوں نے ہم میں سے کسی عورت سے مصافح نہیں فرمایا )۔

( ١٧٥٥٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُنْكِيرِ قَالَ سَمِعْتُ أُمَيْمَة بِنْتَ رُقَيْفَة تُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَسْتُ أَصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِي لِامْوَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَقُولِي لِمِائَةِ امْوَأَةٍ (راحع: ٢٥٥١) مرى وى بات بجوا يك ورت سے ب-

#### حَدِيثُ أُخْتِ حُذَيْفَةَ عُلَيْ

### حضرت حذيفه فالثنظ كي بمشيره كي حديثين

( ٣٧٥٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِى قَالَ حَدَّقِنى سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ امْرَاتِهِ عَنْ أَخْتِ حُدَيْفَةَ قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ أَمَّا لَكُنَّ فِي الْفِطَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ أَمَّا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَحَلَّى ذَهَبًا تُظْهَرُهُ إِلَّا عُدْبَتْ بِهِ [راحع: ٢٣٧٧٢].

(۱۷۵۵۱) حفزت حذیفہ اللہ کی بہن سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینیائے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے گروہ خواتین! کیا تمہارے لئے چاندی کے زیورات کافی نہیں ہو سکتے ؟ یا در کھو! تم میں سے جو کورت نمائش کے لئے سونا پہنے گی'اسے تیامت کے دن عذاب میں جتلا کیا جائے گا۔

( ٢٧٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَاشٍ عَنْ امْرَآتِيهِ عَنِ أَخْتِ حُدَيْفَة قَالَتُ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَذَكَرَ مِثْلَةُ [راجع: ٢٣٧٧].

(۲۷۵۵۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٥٥٣) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفَيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِتَى عَنْ الْمَوَآتِيهِ عَنْ أَخْوَاتُ حُدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ الْخَبَرَنَا سُفَيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِتَى عَنْ الْمَوَآتِيهِ عَنْ أَخْوَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَامَعُشَرَ النِّسَاءِ أَلَيْسَ لَكُنَّ فِي الْفِطَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَتُ مِنْكُنَّ الْمُوَأَةُ تَتَحَلَّى ذَهَبًا تُظُهِرُهُ إِلَّا عُذَبَتُ بِهِ إِراحِع: ٢٧٧٧ إِلَى الْفُولَةُ إِلَا عُذَبَتُ بِهِ إِراحِع: ٢٧٧٧ إِلَى الْمُواقَةُ تَتَحَلَّى ذَهَبًا تُظُهِرُهُ إِلَّا عُذَبَتُ بِهِ إِراحِع: ٢٧٧٧ إِنَّ لَيْسَتُ مِنْكُنَّ الْمُواقَةُ تَتَحَلَّى ذَهَبًا تُظُهِرُهُ إِلَّا عُذَبَتُ بِهِ إِراحِع: ٢٧٧٧ إِنَّ مَن عَرْدِي مِن عَرِيلَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ الْمُواقَةُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ اللّهُ الْمُواقِقَ عَلَيْهِ وَمُعْلَالًا عَلَيْهُ مُورِ وَعَلَيْهِ وَمُ الللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ الْمُولُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَاللّهُ اللللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَاللّهُ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَاللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّه

#### حَدِيثُ أُخُتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ اللَّهِ

#### حضرت عبدالله بن رواحه ظافظ کی ہمشیرہ کی حدیث

( ٢٧٥٥١) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ النَّعْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ الْآيَامِيَّ يُحَدِّثُ وَيَخْتِى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ آخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بَنُ النَّعْمَانِ عَنْ طَلْحَة بْنِ مُصَرِّفٍ عَنِ امْوَأَقٍ مِنْ بَنِى عَبْدِ الْقَيْسِ عَنْ أَخْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ وَجَبَ الْفَجُرُوجُ عَلَى كُلِّ ذَاتٍ نِطَاقٍ واحرحه الطبالسي (٢٦٢١). اسناده صعيف. قال البخاري كانه مرسل].

(٢٥٥٥ ع) دور حَدَّ مَا وَالْمُحَمِّ وَمُنْ كَانَ مُشْهِ مِنْ مَا مَا لَهُ مِنْ وَالْمُحَمِّ وَمُنْ كَانُونَ وَالْمَارِقُ وَمَا لَا الْمُحَمِّدُ وَمَا كُونَ وَمُونِ وَمُنْ وَالْمُولِ اللّهِ عَلَى كُلُّ ذَاتٍ نِطَاقٍ وَاحْرَحَهُ الطبالسي (٢٦٢١). اسناده صعيف. قال البخاري كانه مرسل].

(۲۷۵۵۳)حضرت عبدالله بن رواحه مختلط کی بمشیرہ ہے مروی ہے کہ نبی مائیلانے ارشادفر مایا ہر کمر بندوالی پرخروج کرناواجب ہوگیا ہے۔

## حَدِيثُ الرُّبَيِّعِ بِنُتِ مُعَوِّدِ ابْنِ عَفْرًاءَ نِنَّهُا حضرت ربِّع بنت معوذ بن عفراء نِنَّهُا كي حديثيں

( ٢٧٥٥٥) حَدَّنَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُينَنَةَ قَالَ حَدَّقِنِى عَبْدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلِ بْنِ آبِى طَالِبٍ قَالَ آرْسَلَنِى عَلِى بَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلِ بْنِ آبِى طَالِبٍ قَالَ آرْسَلَنِى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْرَجَتُ لَهُ يَعْنِى إِنّاءً يَكُونُ مُلّا أَوْ نَحُو مُدُّ وَرُبُعِ قَالَ سُفْيَانُ كَانَّهُ يَذْهَبُ إِلَى الْهَاشِيمِي قَالَتُ كُنْتُ أُخْرِجُ لَهُ الْمَاءَ فِى يَعْنِى إِنّاءً يَكُونُ مُلًا أَوْ نَحُو مُدُّ وَرُبُعِ قَالَ سُفْيَانُ كَانَّهُ يَذْهَبُ إِلَى الْهَاشِيمِي قَالَتُ كُنْتُ أُخْرِجُ لَهُ الْمَاءَ فِى يَعْنِى إِنّاءً يَكُونُ مُلًا وَقَالَ مَرَّةً يَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا وَيَغْسِلُ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَيَعْسِلُ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَيَعْسِلُ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَيَعْسِلُ وَمُعْلِمُ وَمُدَيرًا وَيَعْسِلُ وَجُهَةً أَوْ مَرَّتَيْنِ مُقْبِلًا وَمُدْيرًا وَيَشْتَنْ إِلَى الْمَاءِ فِي كِتَابِ اللّهِ فَي يَعْسِلُ رِجُلَيْهِ ثَلَاثًا وَيَغْسِلُ رِجُلَيْهِ ثَلَاثًا وَيَغْسِلُ وَهُو ابْنُ عَبَّى فَاللّهُ وَمُو ابْنُ عَبَّى فَقَالَ مَا آجِدُ فِى كِتَابِ اللّهِ فَي يَعْسِلُ وَجُلَيْهِ فَقَالَ مَا آجِدُ فِى كِتَابِ اللّهِ إِلَى مُسْتَتَيْنِ وَعَسْلَتَيْنِ وَاسَناده جعيف. صححه الحاكم (٢/١٥١). قال الألباني: حسن دون ابن عباس (اس ماحة: ٥٥٤).

(۱۷۵۵۵) عبداللہ بن جرکتے ہیں کہ ایک مرتبہ جھے امام زین العابدین بینٹیٹ نے دھڑت رہے فیٹا کے پاس بھیجا، بس نے ان سے نبی نائیٹا کے وضوکا طریقہ یو چھا تو انہوں نے ایک برتن نکالا جو ایک مدیا سوامد کے برابر ہوگا اور فر مایا کہ بیس اس برتن بیل نبی مائیٹا کے لئے پانی نکالتی تھی، نبی مائیٹا پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی بہاتے تھے، پھر تمن مرتبہ چبر ورحوتے تھے، تمن مرتبہ کلی کرتے تھے، تیمن مرتبہ ناک بیل پانی ڈالتے تھے، تیمن مرتبہ دائیں ہاتھ کو اور تیمن مرتبہ بائیں ہاتھ کو دحوتے تھے، سرکا آگے بیچھے
سے مسل کرتے تھے، پھر تیمن مرتبہ پاؤں دحوتے تھے، تبہارے ابن عم یعنی ابن عباس بڑائٹ بھی میرے پاس بی سوال پو چھنے کے
لئے آئے تھے اور بیس نے انہیں بھی بھی جو اب دیا تھا لیکن انہوں نے بھے ہے کہا کہ جھے تو کنب اللہ میں دو چیز وں پرستے اور دو
چیز دں کو دحونے کا تھم ماتا ہے۔

( ٢٧٥٥٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ حَدَّثَنِي الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَأْتِينَا فَيْكُيْرُ فَآتَانَا فَوَصَّفْنَا لَهُ الْمِيضَاةَ فَتَوَصَّا فَعَسَلَ كَفَيْهِ فَاللَّا وَمَصْمَصَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً مَرَّةً وَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَانًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسْمَ رَأْسَهُ بِمَا بَقِيَ مِنْ وَصُونِهِ فِي ثَلَاثًا وَمَصْمَصَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً مَرَّةً وَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسْمَ رَأْسَهُ بِمَا بَقِيَ مِنْ وَصُونِهِ فِي يَدَيْهِ مَوْتَنْ بِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَمَسْمَ وَالْسَدِينِ بَقَالَ بِمُواتِنَعِهِ وَعَسَلَ وِجْلَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسْمَ أَذْنَيْهِ مُقَدَّمَهُمَّا وَمُونِهِ فِي يَدَيْهِ مَوْتَيْنِ بَدَأَ بِمُونَعِيهِ وَعَسَلَ وِجْلَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسْمَ أَذُنَيْهِ مُقَدَّمَهُمَّا وَمُونِهِ فِي يَدَيْهِ مَوْتَيْنِ بَدَأَ بِمُؤَخِّرِهِ ثُمَّ رَدَّ يَدَهُ إِلَى نَاصِيَتِهِ وَعَسَلَ وِجْلَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسْمَ أَذْنَاهِ مُقَدَّمَهُمَّا وَمُؤَخِّرَهُمَا وَمُؤَخِّرَهُمَا إِلَانَ الْمُونَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَوْتَنِي بَدَأَ بِمُونَا عَلَى اللَّالَى: حسن (ابو داود: ١٦٦ و١٣٠ و ١٣٠، ابن ماحة: ٢٩٠ و ٢٩٤). [اسناده ضعيف. حسنه الترمذي: ٢٣٥]. [انظر: ٢٧٥٥].

(۱۷۵۵۱)عبداللہ بن محد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے حضرت رقع فیانا نے بتایا کہ نبی ملیٹا اکثر ہمارے یہاں آتے تھے، میں اس برتن میں نبی طیٹا کے لئے پانی نکالتی تھی ، نبی طیٹا پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی بہاتے تھے ، پھر تمن مرتبہ چیرہ دھوتے تھے، تمن مرتبہ کلی کرتے تھے ، تمن مرتبہ تاک میں پانی ڈالتے تھے ، تمن مرتبہ دائیں ہاتھ کو اور تمن مرتبہ بائیں ہاتھ کو دھوتے تھے ، سر کا آگے چیچے ہے میں کرتے تھے ، پھرتمن مرتبہ یاؤں دھوتے تھے ، اور کا نوں کا بھی آگے چیچے ہے کی کرتے تھے۔

( ٢٧٥٥٧ ) حَدَّقَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَطَّلِ عَنُ خَالِدِ بْنِ ذَكُوَانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوَّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتُ كُنَّا نَفْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْقِى الْقَوْمَ وَنَخُدُمُهُمْ وَنَرُدُّ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ [صححه البحاري (٢٨٨٣)].

(۷۷۵۵۷) حضرت رہج نگافا سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی مایٹی کے ہمراہ جہاد میں شرکت کر کے لوگوں کو پانی پلاتی اور ان ک خدمت کرتی تھیں ،اورزخیوں اورشہدا وکو یدیند منورہ لے کرآتی تھیں ۔

( ٢٧٥٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَفِيلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ اثْنَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْنَا لَهُ الْمِيضَاةَ فَتَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ بَدَأَ بِمُوَخَرِهِ وَٱذْخَلَ أُصُبُّعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ [راحع: ٢٧٥٥٦]. (۲۷۵۸) حضرت رئی بھٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی بھٹا ہمارے یہاں تشریف لائے ،ہم نے نبی پیٹا کے لئے وضو کا برتن رکھا، نبی پیٹا نے تین تین مرتبہ اپنے اعضاء کو دھویا اور سر کامسح دو مرتبہ فر مایا اور اس کا آغاز سر کے پچھلے جھے سے کیا اور کانوں کے سوراخوں بیں انگلیاں وافل کیں۔

( ٢٧٥٥٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ عَنُ حَسَنِ عَنُ ابْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوَّذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَأَذْخَلَ أُصُبُعَيْهِ فِي حُجُرَى أُذُنَيْهِ إاسناده ضعيف. قال الألباني: حسن (ابو داود: ١٣١، ابن ماحة: ٤٤١).

( ۱۷۵۵۹ ) حضرت ربع بڑھئا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی البنا نے دضو کیا اور کا نوں کے سورا خوں میں انگلیاں داخل کیں۔

( . ٢٧٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّدٍ قَالَتُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِنَاعٍ فِيهِ رُطَبٌ وَٱجْرُ زُغُبٍ فَوَصَعَ فِي يَدِى شَيْنًا فَقَالَ تَحَلَّىٰ بِهَذَا وَاكْتَسِى بِهَذَا إنظر: ٦٣ ٥٧٠ ].

(۲۰۵٬۱۰) حضرت ربیج بڑھیا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی مائیلا کی خدمت میں ایک تھائی میں پکھیز تھجوریں رکھ کراور کچھ گلبریاں لے کرحاضر ہوئی ، نبی مائیلانے میرے ہاتھ میں پکھید کھو یا اور فر مایا اس کا زیورینالیٹایا کپڑے بنالیٹا۔

( ٢٧٥٦١) حَدَّنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَمُهَنَّا بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ أَبُو شِبْلِ قَالَا حَذَّنَا حَمَّادٌ عَنُ حَالِدِ بُنِ ذَكُوانَ قَالَ عَبُدُ الصَّمَدِ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنِي الرُّبَيِّعِ مَقَالَ خَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنِي الرُّبَيِّعُ بِنُتُ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفُرَاءَ قَالَتُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عُرْسِي فَقَعَدَ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِي هَذَا وَعِنْدِي عَفُرَاءَ قَالَتُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عُرْسِي فَقَعَدَ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِي هَذَا وَعِنْدِي عَفْرَاءَ قَالَتُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدْرٍ فَقَالَتَا فِيمَا تَقُولَانِ وَفِينَا نَبِي يَعْلَمُ مَا يَكُونُ جَارِيَةِ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هَذَا قَلَا تَقُولَانِ وَفِينَا نَبِي يَعْلَمُ مَا يَكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هَذَا قَلَا تَقُولَانِ وَفِينَا نَبِي يَعْلَمُ مَا يَكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هَذَا قَلَا تَقُولَانِ وَفِينَا نَبِي يَعْلَمُ مَا يَكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هَذَا قَلَا تَقُولَانُ وَفِينَا نَبِي يَعْلَمُ مَا يَكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هَذَا قَلَا تَقُولَاهُ وَضِي عَدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هَذَا قَلَا تَقُولَاهُ إِسَالًا وَلِي عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هَذَا قَلَا تَقُولُوا وَ المَدِي ( ٨٧٤ ع ١٤٠ ). [انظر: ٢٧ ٢٥٠٤].

(۲۷۵۱) حضرت رئے بڑھنا ہے مروی ہے کہ جس دن میری شادی ہوئی تو نبی مینوامیر سے پاس تشریف لائے اور میر سے بستر پر اس جگہ بیٹے گئے ،اس وقت میر سے یہاں وہ بچیاں آئی ہوئی تغییں جو دف بجاری تغییں اور غز وہ بدر کے موقع پرفوت ہو جانے والے میر سے آباؤا جداد کا تذکرہ کررہی تغییں ،ان اشعار میں جووہ پڑھرہی تغییں ،ایک شعربی تھا کہ ہم میں ایک ایسانی موجود ہے جوآج اورآئئدہ کل ہونے والے واقعات کو جانتا ہے ، نبی مائیلانے فرمایا بیدوالا جو جملہ ہے ، بی ند کہو۔

( ٢٧٥٦٢) حَدَّثَنَا حَسَنَّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَة قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَفِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ رُبَّيِّعَ بِنْتِ مُعَرِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا عِنْدَهَا فَرَأَيْتُهُ مَسَحَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا عِنْدَهَا فَرَأَيْتُهُ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ مَجَادِى الشَّغُو مَا أَفْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَذْبَرَ وَمَسَحَ صُدُغَيْهِ وَأَذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا إاسناده صعب عَلَى رَأْسِهِ مَجَادِى الشَّهُ مِنَا أَفْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَذْبَرَ وَمَسَحَ صُدُغَيْهِ وَأَذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا إاسناده صعب عَلَى رَأْسِهِ مَجَادِى السّناد (ابو داود: ٢٩ ١ ، والنرمذى: ٣٤)].

( ۲۷۵ ۲۲) حضرت رہے بڑھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا نے ان کے یہاں وضو کیا، میں نے نبی ملیا کو اینے سر کے

بالوں برآ مے پیچے سے سے کرتے ہوئے و کھا، نی نیانے اٹی کنپٹیوں اور کا نوں کا بھی اندر باہرے سے کیا۔

( ٢٧٥٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرَّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوَّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتُ آهُدَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِنَاعًا مِنْ رُطبٍ وَآجُو زُغْبٍ قَالَتُ فَأَعْطَانِي مِلْءَ كَفَيْهِ حُلِيًّا أَوْ قَالَ ذَهَبًا فَقَالَ تَحَلَّى بِهِذَا [راحع: ٢٥٥١].

( ۲۷۵ ۱۳) حفزت رئیج نی فی اے مردی ہے کہ ایک مرتب میں نبی مایٹ کی خدمت میں ایک تھالی میں پچھٹر تھجوری رکھ کراور پچھ گلبریاں لے کرحاضر ہوئی ، نبی مایٹ نے میرے ہاتھ میں پچھر کھادیا اور فر مایاس کا زیور بنالینایا کیڑے بنالینا۔

( ٢٧٥٦٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ الرُّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَغْرَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا عِنْدَهَا فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ فَوْقِ الشَّغْرِ كُلُّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّغْرِ لَا يُحَرِّكُ الشَّغْرَ عَنْ هَيْنَتِهِ [اسناده ضعيف. قال الالباني: حسن (ابو داود: ٢٨ ١)]. وانظر: ٢٨ ٥٧٠].

(۲۷۵۱۳) حضرت رئے بڑا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا نے ان کے یہاں وضوکیا، میں نے نبی طینا کو اپنے سرکے بالوں کو اپنے سرکے بالوں کو اپنے سرکے بالوں کو اپنی سے سے کرتے ہوئے ویکھا، نبی طینا نے اپنی کنپٹیوں اور کا نوں کا بھی اندر باہر ہے سے کیا اور بالوں کو اپنی جنہیں بلایا۔ جیئت سے نہیں بلایا۔

( ٢٧٥٦٥ ) حَدَّثْنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثْنَا عَبُدُ الُوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثْنَا خَالِدُ بْنُ ذَكُوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الُوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكُوانَ قَالَ حَدَّثَنِي رُبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذٍ قَالَتُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُرَى الْأَنْصَارِ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةً يَوْمِهِ [انظر بعده].

(۲۷۵۷۵) حفزت رئع فی بناسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پائیا نے دس محرم کے دن انصار کی بستیوں میں ایک قاصد کو بھیجااور اعلان کروا دیا کہتم میں سے جس شخص نے آج روز ورکھا ہوا ہو ،اسے میا ہے کہ ایناروز وکمن کر لےاور جس نے پہلے سے پچھے کھا لی لیا ہو ، و د دن کا باقی حصہ پچھ کھائے ہے بغیر ہی گذار دے۔

( ٢٧٥٦٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمٍ قَالٌ ٱخْبَرَنَا خَالِدُ بُنُ ذَكُوَانَ قَالَ سَٱلْتُ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ عَنْ صَوْمٍ عَاشُورَاءَ مَنْ أَصُبَحَ مِنْكُمْ صَائِمًا قَالَ قَالُوا مِنَّا عَاشُورَاءَ مَنْ أَصُبَحَ مِنْكُمْ صَائِمًا قَالَ قَالُوا مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ قَالَ فَآتِمُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَٱرْسِلُوا إِلَى مَنْ حَوْلَ الْمَدِينَةِ فَلْمُتَمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ اصححه الحارى (١٩٦٠)، ومسلم (١٣٦١)، وابن حبال (٣٦٢٠). [داجع قبله].

(۲۷ ۹۲۱) حصرت رہے بڑھا ہے مروی ہے کدایک مرتبہ نبی پیٹا نے دس محرم کے دن انصار کی بستیوں میں ایک قاصد کو بھیجااور اعلان کر دادیا کہتم میں ہے جس شخص نے آج روز ورکھا ہوا ہو،اسے جاہئے کہ اپناروز وکمل کر لے اور جس نے پہلے ہے پچھکھا

نی لیا ہو، وہ دن کا باتی حصہ کھکھائے بیئے بغیری گذاردے۔

( ٢٧٥٦٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حُسَيْنٍ قَالَ كَانَ يَوْمٌ لِأَهُلِ الْمَدِينَةِ يَلْعَبُونَ فَدَخَلْتُ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ عَلَى فَدَخَلْتُ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ عَلَى مَوْضِعَ فِرَاشِي هَذَا وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تَنْدُبَانِ آبَائِي الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ بَدُرٍ تَضْرِبَانِ بِالدُّفُوفِ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً بِالدُّفُ فَقَالَتُ فَعَالَ عَفَّانُ مَرَّةً بِاللَّكُ فَقَالَ فِيمَا تَقُولُانِ وَفِينَا نَبِي يَعْلَمُ مَا يَكُونُ فِي غَدٍ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَلَا تَقُولَاهُ [راحع: ٢١٥٦١].

(۱۷ م۱۷) حضرت رئیج بھٹائے مروی ہے کہ جس دن میری شادی ہوئی تو نبی طینی میرے پاس تشریف لائے اور میرے بستر پراس جگہ بیٹے گئے ، اس وقت میرے یہاں دو بچیاں آئی ہوئی تھیں جودف بجاری تھیں اورغز وہ بدر کے موقع پرفوت ہوجانے والے میرے آباد اجداد کا تذکرہ کر دبی تھیں ، ان اشعار میں جووہ پڑھ دبی تھیں ، ایک شعریہ بھی تھا کہ ہم میں ایک ایسا نبی موجود ہے جو آج اور آئندہ کل ہونے والے واقعات کو جانتا ہے ، نبی طینی نے فرمایا یہ والا جملہ ہے ، یہ ند کہو۔

( ٢٧٥٦٨ ) حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَفِيلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا عِنْدَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ الرَّأْسِ كُلِّهِ مِنْ وَرَاءِ الشَّهْرِ كُلَّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّهْرِ لَا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْتَتِهِ [راحع: ٢٢٥٦٤].

(۲۷۵۱۸) حضرت رہنے فی بھنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملینا نے ان کے یہاں وضو کیا، میں نے نبی ملینا کو اپنے سرک بالوں پر آھے چیچے ہے سے مح کرتے ہوئے دیکھا، نبی ملینا نے اپنی کنپٹیوں اور کانوں کا بھی اندر ہاہر ہے مح کیا اور بالوں کو اپنی ہیئت ہے نبیس بلایا۔

## حَدِيْثُ سَلَامَةَ بُنَتِ مَعْقِلِ فَيُهُا حضرت سلامه بنت معقل فِيُهُا كَى حديث

( ٢٧٥٦٩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةً بُنُ الْفَصْلِ قَالَ حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْمَحَطَّابِ بُنِ صَالِحٍ عَنُ أُمَّهِ قَالَتُ حَدَّثَنِي سَلَامَةً بِنْتُ مَعْقِلٍ قَالَتُ كُنْتُ لِلْحُبَابِ بُنِ عَمْرِو وَلِي مِنْهُ غُلَامٌ فَقَالَتُ لِيَ امْرَاتُهُ الْآنَ تُبَاعِينَ فِي دَيْنِهِ فَآتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ صَاحِبُ تَرِكَةِ الْحُبَابِ بُنِ عَمْرِو فَقَالُوا الْحُوهُ آبُو الْيُسْرِ كَعْبُ بُنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لَا تَبِيعُوهَا وَاعْتِقُوهَا فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيقٍ فَذَ حَسَنِي عَمْرِو فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لَا تَبِيعُوهَا وَاغْتِقُوهَا فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيقٍ فَذَ حَسَنِي عَمْرِو فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ قَوْمٌ أَمُّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ قَوْمٌ أَمُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ مَوْلًا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ هِى حُرَّةٌ قَدْ

أَعْتَقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِي كَانَ الانْحِيلَافُ [قال الحطابي: ليس اسناده بذاك. وذكر البيهتي ان احسن شيء روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الألباني: ضعيف الاسناد (ابوحاود ٣٩٥٣)].

(۲۵۹۹) حفرت سلامہ بنت معقل نگافائ ہے مروی ہے کہ بیں حباب بن عمروکی غلامی بیں تھی اوران سے میرے یہاں ایک لڑکا بھی پیدا ہوا تھا، ان کی وفات پران کی بیوی نے جھے بتایا کداب تنہیں حباب کے قرضوں کے بدلے بی نیج ویا جائے گا، بی نگیا کے فدمت میں ماضر ہوئی اور بیوا قعد ذکر کیا ، نی نگیا نے لوگوں سے پوچھا کہ حباب بن عمرو کے ترکے کا فرمہ دارکون ہے ؟ لوگوں نے بتایا کہ ان کے بھائی ابوالیسر کعب بن عمرو ہیں ، نی ملینا نے انہیں بلایا اور فر مایا اسے مت بیچو، بلکہ اسے آزاوکر دواور جب تم سنو کہ میرے پاس کوش میں میں میں میں دوسرا غلام و دوس گا، جنانی ہوا۔

وداور جب تم سنو کہ میرے پاس کوئی غلام آنیا ہے تو تم میرے پاس آ جانا ، عمل اس کے توش میں تمہیں دوسرا غلام دے دول گا، چنانچہ ایسانی ہوا۔

کین نبی طینا کے وصال کے بعد محابہ کرام جوائی کے درمیان اختلا فیدرائے پیدا ہو گیا ،بعض لوگوں کی رائے بیتمی کہ ام دلد ومملوک ہوتی ہے ،اگر د وملکیت میں نہ ہوتی تو نبی طینا اس کا عوض کیوں دیتے ؟ادربعض لوگوں کی رائے بیتمی کہ بیآ زاد ہے کیونکہ اسے نبی طینا نے آزاد کیا تھا، بیاختلا فیدرائے میرے دوالے ہے ہی تھا۔

### حَدِيثُ صُبَاعَةً بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَيْهُا

#### حفرت ضباعه بنت زبير وكافئا كي حديثين

( ٣٧٥٠ ) حَدَّلْنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ عَنُ هِلَالٍ يَعُنِى ابْنَ حَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ صَلَّى الْمَوَّامِ عَنْ هِلَالٍ يَعُنِى ابْنَ حَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُدِيدُ أَنْ أَحُبَّ فَآشَتَرِطُ قَالَ نَعَمُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُدِيدُ أَنْ أَحْدُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُدِيدُ أَنْ أَحْدُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَعَلَى مِنْ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْيِسُنِى [فال الألبانى: صحيح (ابو فَالَتُ فَكِيْفَ ٱلْحُولُ قَالَ قُولِي لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَيَيْكَ مَعِلَى مِنْ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْيِسُنِى [فال الألبانى: صحيح (ابو داود: ١٧٧٦) الترمذي: ٩٤١، النسائى: ١٦٧٥ )]. [راحع: ٣٠٠٢].

( ۲۷۵۷ ) حضرت ابن عباس نظافیات مروی ہے کہ نبی طائلا کے پاس ایک مرتبہ ضیاعہ بنت زبیر بن عبدالمطلب آئیں ، وہ نیار تھیں ، نبی طائلا نے ان سے پوچھا کیاتم اس سفر میں ہارے ساتھ نبیں چلوگی؟ نبی طائلا کا ارادہ جمۃ الوداع کا تھا ، انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں بیار ہوں ، مجھے خطرہ ہے کہ میری بیاری آپ کوروک ندد ہے ، نبی طائلا نے فرمایا تم جج کا احرام با تدھ لواور سہ نیت کرلوکہ اے اللہ! جہاں تو مجھے روک دے گا ، وہی جگہ میرے احرام کھل جانے کی ہوگی۔

( ٢٧٥٧١ ) حَذَّتُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَذَّتَنِى ابْنُ مُبَارَكٍ عَنُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَعَلِى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَذَّتَنَا عَبُدُ اللّهِ قَالَ آخُبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ الْفَصْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ صُبَاعَةَ بِنْتِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آنَّهَا ذَبَحَتُ فِي بَيْتِهَا شَاةً فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ أَطْعِمِينَا مِنْ شَاتِكُمْ فَقَالَتُ لِلرَّسُولِ وَاللَّهِ مَا بَقِيَ عِنْدَنَا إِلَّا الرَّقَبَةُ وَإِنِّى أَسْتَحِى أَنْ أُرْسِلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعُ إِلَيْهَا فَقُلْ لَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعُ إِلَيْهَا فَقُلْ لَهَا أَرْسِلِى بِهَا فَإِنَّهَا هَادِيَةٌ وَٱقْوَبُ الشَّاةِ إِلَى الْحَيْرِ وَٱبْعَدُهَا مِنْ الْأَذَى [اعرحه النسائى فى الكبرى (٢٦٥٨). اسناده ضعف.

(۲۷۵۷۱) حضرت ضباعہ بنت زبیر بیجھنا ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپ کھریں ایک بکری ذرج کی ، تو ہی میجھانے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ اپنی بکری ہیں ہے ہمیں بھی پچھ کھلانا ، انہوں نے قاصد سے کہا کہ بخدا اب تو ہمارے پاس صرف کردن بچی ہے ہوئے جھے شرم آربی ہے ، قاصد نے داپس جاکر نبی ملیکھا کو یہ بات بتادی ، نبی ملیکھا ہے میہاں بھیجے ہوئے جھے شرم آربی ہے ، قاصد نے داپس جاکر نبی ملیکھا کو یہ بات بتادی ، نبی ملیکھا ہے نہوکہ کردن ہی بھیج دو، وہ بکری کا اچھا حصہ ہوتا ہے ، خیر کے قریب ہوتا ہے اور گندگی ہے دور ہوتا ہے۔

## حَديثُ أُمَّ حَرَامٍ بِنْتُ مَلْحَانَ عَنَّهُ حضرت ام حرام بنت ملحان ظِنْهُا كى حديثيں

( ٢٧٥٧٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَنْ حَرَامٍ أَنَّهَا قَالَتْ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِلًا فِي بَيْنِي إِذْ اسْتَيْقَظُ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ عُرِضَ عَلَى نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ ظَهْرَ هَذَا الْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَةِ فَقُلْتُ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلِنِي مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ ثُمَّ نَامَ أَيْضًا فَاسْتَبْقَطَ وَهُو كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَةِ فَقُلْتُ الْبَحْرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى يَرْكُبُونَ هَذَا الْبَحْرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى يَضْحَكُ قَالَ عُرِضَ عَلَى نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَرْكُبُونَ هَذَا الْبَحْرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى يَضْحَكُ فَقَلْتُ الْمُحْوِكَ قَالَ عُرِضَ عَلَى نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَرْكُبُونَ هَذَا الْبَحْرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى يَشْعَلُ وَعُلَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنْ الْأَوْلِينَ فَقَرَتُ مَعَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ زَوْجَهَا الْمُسْرَةِ فَقُلْتُ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنْ الْأَوْلِينَ فَقَرَتُ مَعَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ زَوْجَهَا الْمُسْرَةِ فَقُلْتُ ادْعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنْ الْأَوْلِينَ فَقَرَتُ مَعَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ زَوْجَهَا فَوَقَصَتُهَا بَعُلُهُ لَهُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنْ الْأَوْلِينَ فَقَرَتُ مَعَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِةِ وَكَانَ زَوْجَهَا فَوَقَصَتُهُ اللَّهُ لَنَ الْمُؤْتِ الْعُلْسُونِ الْقَالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ أَلُونَ الْمُؤْتُ فَيَاتُكُ وَلَوْمَ لَا مُؤْتِلُكُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْتِ لَالْمُونِ الْعُلْمُ لَالِي مُعْلَى الْمُؤْتِ لَوْمُ لَيْ الْكُونَ وَلَوْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْتِ لَالِهُ عَلَى اللْمُؤْتِ لَكُونَ الْمُؤْتُ لُونُ الْمُؤْتِ لَوْمُ لَكُونَ الْمُؤْتُ لَالَاقُ اللَّهُ اللَّهُ

(۲۷۵۷۲) حضرت ام حرام بڑا تھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا میرے کھر بیں قبلولہ فرما رہے ہے کہ اچا تک مسکرات ہوئے بیدار ہو گئے، میں نے عرض کیا کہ میرے باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کس بناء پر مسکرار ہے ہیں؟ نبی ملیٹا نے فرمایا میرے سامنے میری امت کے پچھلوگوں کو پیش کیا گیا جواس سطح سمندر پراس طرح سوار چلے جارہے ہیں جیسے بادشاہ تختوں پر براجمان ہوتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ اللہ سے دعاء کر دیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے، نبی ملیٹا نے فرمایا اے اللہ! انہیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ تھوڑی ہی دریس نی طینا کی دوبارہ آ کھ لگ می اوراس مرتبہ بھی نی طینا مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے ، بیل نے وہی سوال دہرایا اور نبی طینا سے اس مرتبہ بھی عزید کچھ لوگوں کواس طرح چیش کیے جانے کا تذکرہ فرمایا ، بیس نے عرض کیا کہ اللہ ہے دعاء کرو تیجئے کہ وہ جھے ان جی شامل کروے ، نبی طینا نے فرمایا تم پہلے گردہ بیس شامل ہو، چنا نچہ وہ اپنے شوہر حضرت عبادہ بن صامت ڈاٹٹ کے ہمراہ سمندری جہاو بیس شرکی ہوئیں اور اپنے ایک مرخ وسفید تچر سے گرکر ان کی گردن نوٹ کی اور وہ فوت ہو گئیں۔

( ٢٧٥٧٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ آخْبَرَنِى يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ آنسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمَّ حَرَامٍ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِى فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (راحع: ٢٧٥٧٦) ( ٢٤٥٤٣) كذشة عديث الرومرى سند سيجى مروى ب

## حَدِيثُ جُدَامَةً بِنُتِ وَهُبٍ إِنَّهُ

#### حضرت جدامه بنت وہب بنافظا کی حدیثیں

( ٢٧٥٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ آبِى الْآسُوَدِ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَائِشَةَ آنَّ جُدَامَةَ بِنُتَ وَهُبٍ حَدَّثَتُهَا آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدُ هَمَمُتُ آنُ انْهَى عَنْ الْعِيلَةِ حَتَّى ذَكُرُتُ آنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُونَهُ فَلَا يَضُرُّ ٱوُلَادَهُمُ [انظر: ٢٧٩٩٣].

(۲۷۵۷۳) حضرت جدامہ بنت وہب نگافا ہے مروی ہے کہ نبی طینیا نے فرمایا میرا اداد و بن رہا تھا کہ ھالت رضاعت میں مردوں کواپٹی بیویوں کے قریب جانے ہے منع کر دوں لیکن پھر جمعے بتایا گیا کہ فارس اور روم کے لوگ تو ایسا کرتے ہیں، مگران کی اولا دکواس ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا (لہٰذا ہیں نے بیاراد و ترک کردیا)۔

( ٢٧٥٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ آخُبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ نَوْقَلِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنُتِ وَهُبِ الْآسَدِيَّةِ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَقَدُ هَمَمْتُ آنُ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرُتُ أَنَّ فَارِمَ وَالرُّومَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ قَلَا يَضُرُّ ٱوُلَادَهُمْ [انظر: ٣٧٩٩٣].

(۶۷۵۵) حضرت جدامہ بنت وہب بنگافا ہے مردی ہے کہ نی علیا آنے فر مایا میرا ارادہ بن رہا تھا کہ حالت رضاعت میں مردوں کواپٹی بیویوں کے قریب جانے ہے منع کردوں لیکن پھر مجھے بتایا ممیا کہ فارس اورروم کے لوگ تو ایسا کرتے ہیں، مگران کی اولا دکواس ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا (لبذا میں نے بیارادہ ترک کردیا)۔

( ٢٧٥٧٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِى الْأَسُودِ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنُتِ وَهُبٍ الْأَسَدِيَّةِ وَكَانَتُ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُيْلَ عَنْ

الْعَزُلِ فَقَالَ هُوَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ [انظر: ٩٣ ٢٧٩].

(۲۷۵۷) حضرت جدامہ فی بھا ہے مروی ہے''جو کہ اولین ہجرت کرنے والی خواتین میں شامل ہیں'' کہ کمی فخص نے نبی میسا ہے''عزل''(آ ب حیات کو باہر خارج کرویے) کے متعلق سوال پوچھاتو نبی مایش کو میں نے بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بیتو پوشیدہ طور پر زندہ در گورکر دیتا ہے۔

( ۲۷۵۷۷ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبدِ الْرَحَمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعِيدٌ يَغْنِى ابْنَ أَبِى أَبُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِى آبُو الْأَسُودِ فَذَكَرَهُ (۲۷۵۷۷) گذشته صديث اس دومري سندے بھی مروی ہے۔

## حَديثُ أَمَّ الدَّرُدَاءِ عَنِ النَّبِي مَنَّ الْمُثَلِّمُ مَنَّ الْمُثَلِّمُ مَنَّ الْمُثَلِّمُ مَ حضرت ام درداء فِي فَيْ كَي حديثين

( ٢٧٥٧٨ ) حَدَّثَ حَسَنَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَبَّانُ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ الدَّرُدَاءِ نَقُولُ خَرَجُتُ مِنْ الْحَمَّامِ فَلَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الذَّرُدَاءِ قَالَتُ مِنْ الْحَمَّامِ فَقَالَ وَالْذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ لِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا وَهِيَ هَاتِكُةٌ كُلَّ سِنْمٍ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ لِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا وَهِيَ هَاتِكَةً كُلَّ سِنْمٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحُمَنِ [انظر بعده].

(۱۷۵۷۸) حضرت ام درواء فی است مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں حمام سے نکل ربی تھی کہ راستے میں نبی ملیہ اسے ملاقات ہو گئی، نبی ملیہ انے پوچھاا ہے ام درواء! کہاں ہے آ ربی ہو؟ عرض کیا تمام ہے، نبی ملیہ ان فرمایا کہ اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جوعورت بھی اپنی مال کے کھر کے علاوہ کہیں اورا پنے کپڑے اتارتی ہے، وہ اسپنے اور رحمان کے درمیان حاکل تمام پردے چاک کردیتی ہے۔

( ٢٧٥٧٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ قَالَ حَدَّثَنِى زَبَّانُ عَنْ سَهْلٍ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ الدَّوْدَاءِ تَقُولُ خَرَجْتُ مِنْ الْحَمَّامِ فَلَقِيَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ [راحع: ٢٧٥٧٨].

(۲۷۵۷۹) گذشته حدیث اس دوسری سند یمی مروی ہے۔

( ٣٥٨٠ ) حَدَّلُنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّلْنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَلْحَلَةَ الدُّوَٰلِيِّ عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمَّ الدَّرُدَاءِ تَرُقَعُ الْحَدِيثَ قَالَتُ مَنْ رَابَطَ فِى شَيْءٍ مِنْ سَوَاحِلِ الْمُسُلِمِينَ ثَلَاقَةَ إَيَّامِ اجْزَآتُ عَنْهُ رِبَاطَ سَنَةٍ

( ۷۷۵۸ ) حضرت ام دردا و غایجهٔ کے مروی ہے کہ جو مخص تین دن تک مسلمانوں کی سرحدوں کی چوکیداری کرتا ہے، دوایک سال کی چوکیداری کے برابرشار ہوتا ہے۔ ( ٢٧٥٨١ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ وَقَالَ حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْمٍ أَنَّ يُحَنَّسَ أَبَا مُوسَى حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ الدَّرُدَاءِ حَدَّثُتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهَا يَوْمًا فَقَالَ مِنْ أَيْنَ جِنْتِ يَا أُمَّ الدَّرُدَاءِ فَقَالَتُ مِنْ الْحَمَّامِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَنْزِعُ ثِيَابَهَا إِلَّا هَنَكُتْ. وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَنْزِعُ ثِيَابَهَا إِلَّا هَنَكُتْ. وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَنْزِعُ ثِيَابَهَا إِلَّا هَنَكُتْ. مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ سِتْمٍ

(۲۷۵۸۱) معترت ام درداء نگافت مروی کے کہ ایک مرتبہ میں تمام سے نگل ربی تھی کہ راستے میں ہی دائیا ہے ملاقات ہوگئ نبی طفیا نے بوچھا اے ام درداء! کہاں ہے آ ربی ہو؟ عرض کیا تمام ہے، نبی طفیا نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جو عورت بھی اپنی مال کے گھر کے علادہ کہیں اور اپنے کپڑے اتارتی ہے، وہ اپنے اور دحمان کے درمیان حاکل تمام پردے چاک کردیتی ہے۔

## حَديثُ أُمَّ مُبَشِّرِ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ اللَّهُ

## حضرت ام مبشرز وجه زيدبن حارثه بخافه کی حدیثیں

( ٢٧٥٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أُمَّ مُبَشِّرٍ امْوَأَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقَالَ لَا يَدْحُلُ النَّارَ أَحَدُّ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ قَالَتْ حَفْصَةُ ٱلنِّسَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَهُ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِينَ اتَّقُوا [صححه مسلم]. [انظر: ٢٧٩٠].

(۱۷۵۸۲) حضرت ام مبشر فٹائنا سے مروی ہے کہ نبی طائبا نے حضرت حصد فٹائنا کے گھر میں ارشاد فر مایا، بجھے امید ہے کہ انشاء اللّٰدغز وہ بدراور صدیبیہ میں شریک ہونے والا کوئی آ دمی جہتم میں داخل نہ ہوگا ، حضرت حصد فٹائنانے عرض کیا کہ کیا اللّٰد تعالیٰ نہیں فر ما تا کہ''تم میں سے ہرفتص اس میں وار د ہوگا'' تو نبی طائعانے فر مایا'' بھر ہم متنی لوگوں کو نبات دے دیں سے اور خالموں کو اس میں محمنوں کے بل پڑار ہنے کے لئے چھوڑ دیں ہے۔''

( ٢٧٥٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَمَّ مُبَشِّرٍ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَرَسَ غَوْسًا أَوْ زَرَعَ زَرْعًا فَأَكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ سَبُعٌ أَوْ دَابَّةٌ أَوْ طَيْرٌ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ [صححه مسلم (٢٥٥٢)].

(٣٤٥٨٣) حضرت ام مبشر بنانا سے مروى ہے كہ نبى طائلانے ارشاد فر ما يا جو مخف كوئى بودا لگائے ، يا كوئى فصل ا كائے اور اس سے انسان ، پرندے ، درندے يا چو پائے كھا كي تووواس كے لئے باعث صدقہ ہے۔

( ٢٧٥٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أُمّ مُبَشّرٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىّ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا فِى حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ بَنِى النَّجَارِ فِيهِ قُبُورٌ مِنْهُمْ قَدْ مَاتُوا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَسَمِعَهُمْ وَهُمْ يُعَذَّبُونَ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ لَيْعَذَّبُونَ فِى قُبُورِهِمْ قَالَ نَعَمْ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ

( ۲۷۵۸ ) حضرت المبتشر فالخائب مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں ہونجار کے کسی باغ میں تھی کہ بی ملیٹی میرے پاس تشریف لے آئے ،اس باغ میں زمانۂ جا ہلیت میں مرجانے والے پچھلوگوں کی قبریں بھی تھیں، نبی ملیٹی کو انہیں عذاب ویئے جانے کی آواز ستائی دی ، نبی ملیٹی یہ کہتے ہوئے اس بات ہے باہر آگئے کہ عذاب قبر سے اللہ کی بناہ ما تکو میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا انہیں قبروں میں عذاب ہور ہاہے؟ نبی ملیٹی نے فرمایا ہاں! اور جانور بھی اس عذاب کو سنتے ہیں۔

( ٢٧٥٨٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ قَالَتُ جَاءَ غُلَامُ حَاطِبٍ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُ حَاطِبٌ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبُتَ قَدْ شَهِدَ بَدُرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ

(۶۷۵۸۵) جعنرت ام مبشر نگافتاے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حاطب نگاٹنا کا غلام آیا اور کہنے نگا بخدا حاطب جنت میں داخل نہ ہوسکیس مے، نبی ملینیانے فرمایاتم غلط کہتے ہو، وہ غز وۂ بدراورحدیب پیسٹس شریک ہو پچکے ہیں۔

## حَدِيثُ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَيْهُا

#### حضرت زينب زوجه عبدالله بن مسعود في الله كي حديثين

( ٢٧٥٨٦) حَدَّقَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّقَنَا بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجْ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبَ الْمُوَّأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَإِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا [صححه مسلم (٤٤٣)، وابن حزيمة (١٦٨٠)]. [انظر بعده].

(۲۷۵۸۱) حضرت زینب بڑتا ہے سے مروی ہے کہ نبی مائیلائے ارشاد فر مایا جب تم میں ہے کو کی عورت نما زعشاء کے لئے آئ خوشیو لگا کر نیرآئے۔

( ٢٧٥٨٧ ) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ وَسَعُدٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ هِشَامٍ عَنْ بُكْيْرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْمَشَجِّ عَنْ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ قَالَ آخْبَرَتُنِى زَيْنَبُ الثَّقَفِيَّةُ امْرَآةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِذَا خَرَجَتْ إِحْدَاكُنَّ إِلَى الْعِشَاءِ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا [مكرر ما قبله].

(۲۷۵۸۷) حفرت زینب بڑھا ہے مروی ہے کہ بی مائیلانے ارشاد فر مایا جب تم میں ہے کوئی عورت نما نے عشاء کے لئے آئے تو خوشیو لگا کرنہ آئے۔ (٢٧٥٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ عَنِ ابْنِ آخِي زَيْنَبَ الْمُرَاةِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ زَيْنَبَ قَالَتُ حَطَبَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النّسَاءِ تَصَدَّقُونَ وَلَوْ مِنْ حُلِيكُنَّ فَإِنْكُنَّ الْحَدُرُ الْهُلِ جَهَنَم يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَتُ وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ رَجُلًا خَفِيفَ ذَاتِ الْبَدِ فَقُلْتُ لَهُ سَلْ لِي رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ أَلْقِينَتُ عَلَيْهِ الْمُهَابَةُ فَقَالَ اذْهَبِي وَآيْتَام فِي حِجْرِي قَالَتُ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ أَلْقِيتُ عَلَيْهِ الْمُهَابَةُ فَقَالَ اذْهَبِي آلْنَ قَاللَكِ عَلَيْهِ الْمُعَالِقِ قَالَ الْمُعَلِقِ قَالَتُ فَحَرَجَ عَلَيْنَا فَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعَلِقِ السَّمَةِ وَيَنْتُ عَلَيْهِ الْمُهَابَةُ فَقَالَ اذْهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُهَابَةُ فَقَالَ اذْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُولِقِينَ عَاجَيْهَا قَالَتُ فَعَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ وَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْلُهُ وَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُولِقُ عَلَى الْوَالِقِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْلُولُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَى الْوَالْمُولِ اللّهُ عَلَى الْوَلَا اللّهُ عَلَى الْمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُمَا الْجَرَانِ آجُرَالُ الْمُلْوَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَهُمَا الْجُرَانِ آجُرَالِ الْمُولُولُ الْمُولُولُ اللّهُ عَلَى الْمُولُولُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَهُمَا مَنْ الصَّدَقَةِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الْمُولُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّ

(۲۷۵۸۸) حضرت زینب نگافئا ہے مروی ہے کہ ایک دن نبی طائلانے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فر مایا اے گر د ہ خواتین! میں نے و یکھا ہے کہ قیامت کے دن الل چہنم میں تمہاری اکثریت ہوگی ، اس لئے حسب استطاعت اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لئے صدقہ خیرات کیا کرواگر چہاہے زیورہے عی کرو۔

وہ کہتی ہیں کہ حضرت این مسعود بھا مالی طور پر کمزور تھے، ہیں نے ان سے کہا کہ نبی طینا سے دریافت کیجئے کہ اگر ہیں
اپ شو ہراورا پے زیر پرورش بیمول پرخرج کروں تو بیمی ہوگا؟ چونکہ نبی طینا کی شخصیت مرعوب کن تھی اس لئے وہ جھ سے
کہنے گئے کہتم خود بی جاکران سے بوچھلو، ہیں چلی گئی وہاں زینب نام کی ایک اورافساری عورت بھی موجود تھی اورا ہے بھی وہی
کام تھا جو جھے تھے، حضرت بلال ڈاٹٹو ہا ہر آئے تو ہم نے ان سے بیمسئلہ نبی طینا سے بوچھنے کے لئے کہا، وہ اندر چلے مجے اور
کیم کہ درواز سے پرزینب ہے، نبی طینا نے بوچھاکون می زینب؟ ( کیونکہ بیکی عورتوں کا نام تھا) حضرت بلال ڈاٹٹو نے
بتایا کہ حضرت عبداللہ بن مسود ڈاٹٹو کی اہلیہ، اور بیمسئلہ بوچھ رہی ہیں، نبی طینا ہمارے پاس تشریف لائے اور فرما یا انہیں و ہرا
اجر ملے گا، ایک دشتہ داری کا خیال رکھنے پراورا یک صدقہ کرنے پر۔

( ٢٧٥٨٩ ) حَدَّثَنَا ٱلسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْمُعُمَّشِ عَنْ جَامِعِ بُنِ شَدَّادٍ عَنْ كُلْثُومٍ عَنْ زَيْنَبَ ٱنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّكَ النِّسَاءَ خِطَطَهُنَّ

(۲۷۵۸۹) حضرت زینب نگافاے مروی ہے کہ نی مانیا نے عورتوں کوورا ثت میں ان کا حصد دلوایا ہے۔

( ٢٧٥٩. ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ كُلْنُومٍ قَالَتْ كَانَتْ

زَيْنَبُ تَفُلِى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعِنْدَهُ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بُنِ مَظْعُونِ وَنِسَاءٌ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ
يَشْكُونَ مَنَازِلَهُنَّ وَأَنَّهُنَّ يَخُوجُنَ مِنْهُ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِنَّ فِيهِ فَتَكَلَّمَتُ زَيْنَبُ وَتَرَكَتُ رَأْسَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكِ لَسْتِ تَكَلّمِينَ بِعَيْنَيْكِ تَكَلّمِي وَاعْمَلِي
عَمْلَكِ فَآمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَنِهِ أَنْ يُورَّتُ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ النّسَاءُ فَمَاتَ عَبْدُ اللّهِ
فَوَرَقَتْهُ امْرَأَتُهُ دَارًا بِالْمَدِينَةِ [قال الألباني: صحيح الاسناد (ابو داود: ٢٠٨٠). قال شعب: اسناده حسن].

( ۹۰ ۲۷۵) حفرت کلٹوم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زینب نظافا نی طابیۃ کے سرے جو کیں نکال ری تھیں ، اس وقت وہاں حضرت عثان بن مظعون بڑائن کی اہلیہ بھی موجود تھیں اور دیگر مہا جرخوا تمن بھی ، وہ اپنی گھر بلومشکلات کا تذکرہ کر رہی تھیں اور یہ کہ مکہ مکر مدے نکل کروہ تنگی کا شکار ہوگئی ہیں ، حضرت زینب بڑاؤنا بھی نی طابیہ کا سرچھوڑ کر اس گفتگو میں شریک ہوگئیں ،

اور یہ کہ مکہ مرمدے نکل کروہ تنگی کا شکار ہوگئی ہیں ، حضرت زینب بڑاؤنا بھی نمی طابیہ کا سرچھوڑ کر اس گفتگو میں شریک ہوگئیں ،

نی طابیہ نے ان سے فر مایا تم نے آ تکھول سے بات نہیں کرنی ، با تیں بھی کرتی ربوہ اور اپنا کام بھی کرتی ربوہ اور ای موقع پر نی طابیہ نے سے موری کر دیا کہ مہا جرین کی مورش وراشت کی حقد اربول گی ، چنا نچہ حضرت عبد اللہ بن مسعود بڑائیڈ کی وفات پر ان کی بیوی مدینہ منورہ میں ایک گھر کی وارث قرار پائی۔

## حَدِيثُ أُمَّ الْمُنْذِرِ بِنُتِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّةِ اللَّهُ حضرت ام منذر بنت قيس انصار به الحطائ كى حديثيں

(۲۷۰۹۱) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا فَكُنْجُ عَنْ أَيُّوبَ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ صَعْصَعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بَنِ آبِي يَعْقُوبَ عَنْ أَمَّ الْمُنْدِرِ بِنْتِ قَيْسٍ الْكَنْصَارِيَّةِ قَالَتُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَعَهُ عَلِي يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَامَ عَلِي يَأْكُلُ مِنْهَا فَعِينَ عَلَيْ وَسَلَمَ يَعُولُ لِعَلِي مَهُ إِنَّكَ نَافِهٌ حَتَى كُفَ قَالَتْ وَصَنَعْتُ شَعِيرًا وَسِلْقًا فَجِئْتُ فَعَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُولُ لِعَلِي مَهُ إِنَّكَ نَافِهٌ حَتَى كُفَ قَالَتْ وَصَنَعْتُ شَعِيرًا وَسِلْقًا فَجِئْتُ فَعِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُولُ لِعَلِي مَهُ إِنَّكَ نَافِهُ حَتَى كُفَ قَالَتْ وَصَنَعْتُ شَعِيرًا وَسِلْقًا فَجِئْتُ فَعَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُولُ لِعَلِي مِنْ هَذَا أَصِبُ فَهُو أَنْفَعُ لَكَ [اسناده ضعيف. فال النرمذي: حسن الموداود: ٢٥٨٦، ١٩ ابن ماحة: ٢٤٤ أن الزمذي: ٢٠٠٧) [انظر: ٢٠٥٩ ٢٠ ]. عزيت الما الزمن عن عروى ہے كہ ايك مرتب ني الله عليه الإسكان الله عنه الله المنابقة عليه الله المنابقة عليه الله المنابقة عنه الله عنه الله المنابقة المنابقة عنه المنابقة عنه المنابقة عنه المنابقة المنابقة عنه المن

( ٢٧٥٩٢ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا فَلَيْحٌ عَنُ أَيُّوبَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ يَعْفُوبَ بُنِ آبِي يَعْفُوبَ عَنُ أَمَّ الْمُنْدِرِ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَعَلِيٌّ نَاقِهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ جَعَلْتُ لَهُمْ سِلْقًا وَشَعِيرًا قَالَ آبِي وَكَذَلِكَ قَالَ فَزَارَةُ بُنُ عَمْرٍو سِلْقًا [راحع: ٢١٥٩١].

(۲۷۵۹۲) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٥٩٣ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنُ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَغْصَعَةَ الْأَنْصَارِئَ عَنْ يَغْفُوبَ بْنِ أَبِي يَغْفُوبَ عَنْ أَمَّ الْمُنْفِرِ بِنْتِ فَيْسٍ قَالَتُ دَحَلَ عَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَعَهُ عَلِى بْنُ آبِي طَالِبٍ وَعَلِي نَاقِهٌ مِنْ مَرَضٍ قَالَتُ وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلَّقَةٌ فَقَامَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلِي يَأْكُلَانِ مِنْهَا فَطَالِبٍ وَعَلِي نَاقِهُ مِنْ مَرَضٍ قَالَتُ وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلَّقَةٌ فَقَامَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلِي يَأْكُلانِ مِنْهَا فَطَاقِقَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَهْلًا فَإِنّكَ نَافِهُ حَتَّى كَفَ عَلِي قَالَتُ وَقَدْ صَنَعْتُ شَعِيرًا وَسِلْقًا فَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَلِي مِنْ هَذَا أَصِبُ فَهُو آوُفَقُ لَكَ فَآكَلَا ذَلِكَ وَسِلْمًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَلِي مِنْ هَذَا أَصِبُ فَهُو آوُفَقُ لَكَ فَآكَلَا ذَلِكَ وَسِلْمًا لِمَا مَالِكُ مَلْكَ لَكَ فَآكَلَا ذَلِكَ

(۲۷۵۹۳) حعزت ام منذر فافنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طابی میرے یہاں تشریف لائے ،ان کے ہمراہ حضرت علی طابع اللہ میں ہے ہمی ہے جن پر بیاری کی وجہ سے نقابت کے آٹار باتی تنے ، ہمارے یہاں مجور کے فوشے لنگ رہے تنے ، ہی طابع ان میں سے محجور میں تناول فر مانے گئے ،حضرت علی طابع نے بھی مجور میں کھانا جا ہیں لیکن نبی طابع نے ان سے فر ما یا علی ارک جاؤ ،تم پر نقابت کے آٹار ابھی واضح ہیں ،حضرت علی طابع ان محتور میں ہے ، پھر میں نے جوکی روثی اور چھندر کا سالن بنایا ،اور نبی طابع کی خدمت میں چیش کیا ، نبی طابع نے حضرت علی طابع کے آٹادل فر مایا ہے کھاؤ کہ بہتر ہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے چنانچہ وونوں نے اسے تناول فر مایا۔

## حَدِيثُ خَوْلَةَ بِنَتِ قَيْسٍ ثَاثَةً حضرت خولہ بنت قیس نِتْ ہُنا کی حدیثیں

( ٢٧٥٩٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرُنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بُنَ كَثِيرٍ بُنِ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَبُوبَ الْأَنْصَادِى أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ سَنُوطًا يُحَدُّثُ عَنْ حَوْلَةً بِنْتِ قَيْسِ الْمَرْأَةِ حَمْزَةَ بُنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى حَمْزَةً فَتَذَاكُرَا اللَّهُ أَلَا لَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَالِ رَسُولِهِ لَهُ النَّارُ يَوْمَ يَلُقَى خَمْزَةً فَيْفَا وَرُبُ مُتَخَوِّضٍ فِي مَالِ اللَّهِ وَمَالِ رَسُولِهِ لَهُ النَّارُ يَوْمَ يَلْقَى خَمْزَةً فَيْهَا وَرُبُ مُتَخَوِّضٍ فِي مَالِ اللَّهِ وَمَالِ رَسُولِهِ لَهُ النَّارُ يَوْمَ يَلْقَى اللَّهُ إِنَا اللَّهُ إِنَا اللَّهُ وَمَالِ رَسُولِهِ لَهُ النَّارُ يَوْمَ يَلْقَى اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنَا اللَّهُ وَمَالِ رَسُولِهِ لَهُ النَّارُ يَوْمَ يَلُقَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ وَمَالَ الْعَلَامِ وَمَا الْالْهِ الْمُولِ الْمُولِي الْمُلْلُمُ عَلَيْهِ وَمَالِ رَسُولِهِ لَهُ الْمُؤْمِلُ الْمُولِي الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَ

حاصل کرے گا اس کے لئے اس میں برکت ڈال دی جائے گی ،ادراللہ اوراس کے رسول کے مال میں بہت ہے تھینے والے ایسے میں جنہیں اللہ ہے ملئے کے دن جہنم میں واخل کیا جائے گا۔

( ٢٧٥٩٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ كَثِيرٍ بُنِ ٱلْحَلَحَ عَنْ عُبَيْدِ سَنُوطَا عَنْ خَوْلَةَ آنَهَا سَمِعَتْ حَمْزَةَ يُذَاكِرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ يَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ يَا مَالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَهُ النَّارُ [راحع: ٩٤ ٢٥].

(۲۷۵۹۵) حضرت خولہ بنت قیس بڑھ ''جوحضرت حمز ہ بڑتی کی اہلیتھیں'' سے مردی ہے کہ ایک دن نبی ملی الا معرت حمز ہ بڑتیٰ کے پاس تشریف لائے اور دنیا کا تذکرہ ہونے لگا، نبی ملی نے فر مایا دنیا سرسبز وشیری ہے ، اور اللہ اوراس کے رسول کے مال میں بہت سے تھینے دالے ایسے ہیں جنہیں اللہ سے ملنے کے دن جہنم میں داخل کیا جائے گا۔

## حَديثُ أُمِّ خَالِدٍ بِنُتِ خَالِدِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ ﴿ اللَّهِ مِنْ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ

#### حضرت ام خالد بنت خالد بن سعيد والله كي حديثين

( ٢٧٥٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةً مُوسَى بُنُ طَارِقٍ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُرُوَةً عَنْ أُمَّ خَالِدٍ بِنُتِ خَالِدٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ [صححه البحارى (٢٣٧٦)، وابن حبان السَّمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ [صححه البحارى (٢٧٦)، وابن حبان (١٠٠١)، والحاكم (٢٧٤)]. وانظر: ٩٨ (٢٧).

(۲۷۵۹۱) حضرت ام خالد فیجئا سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی میں ایک کوعذ اب قبرے پناہ ما تکتے ہوئے سنا ہے۔

( ٢٧٥٩٧) حَدَّقَنَا أَبُو النَّصْرِ قَالَ حَدَّقَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ أَمَّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ آنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِكِسُوَةٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ صَغِيرَةٌ فَقَالَ مَنْ تَرَوُنَ آخَقَ بِهَذِهِ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَقَالَ النَّونِي بِأَمَّ خَالِدٍ فَأَتِي بِهَا فَٱلْبَسَهَا إِيَّاهَا ثُمَّ قَالَ لَهَا مَرَّتَيْنِ آبْلِي وَآخُلِقِي وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمٍ الْقَوْمُ فَقَالَ النَّونِي بِأَمْ خَالِدٍ فَأَتِي بِهَا فَٱلْبَسَهَا إِيَّاهَا ثُمَّ قَالَ لَهَا مَرَّتَيْنِ آبْلِي وَآخُلِقِي وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمٍ الْقَوْمُ فَقَالَ النَّونِي بِأَمْ خَالِدٍ فَأَتِي بِهَا فَٱلْبَسَهَا إِيَّاهَا ثُمَّ قَالَ لَهَا مَرَّتَيْنِ آبْلِي وَآخُلِقِي وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمٍ فِي الْخَمِينَ آبُولِي الْفَي وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمٍ فِي الْخَمِيصَةِ آخُمَرَ أَوْ أَصْفَرَ وَيَقُولُ سَنَاهُ مِنَاهُ يَا أُمَّ خَالِدٍ وَسَنَاهُ فِي كَلَامِ الْحَبَشِ الْحَسَنُ [صححه البحاري (٢٨٧٤)، والحاكم (٢٣/٢)].

(۱۷۵۹۷) حضرت ام خالد نظافت مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا کے پاس کہیں سے پیچھ کیڑے آئے جن میں ایک جھوٹا ریشی کپڑا بھی تھا، نبی طینا نے صحابہ ڈائٹا سے پوچھا کہتمہارے خیال میں اس کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ لوگ خاموش رہے، نبی طینا نے فرمایا ام خالد کومیرے پاس بلا کرلاؤ، انہیں لایا گیا تو نبی طینا نے وہ کپڑے انہیں پہنا دیتے ،اور دومرتبہ ان سے فرمایا پہننا اور برانا کرنا نصیب ہو، پھر نبی طینا اس کپڑے پرسرخ یا زردرنگ کے نشانات کود کھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے اے اُم خالد! کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ ( ٢٧٥٩٨ ) حَدَّثَنَا سُفُيّانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُوسَى بُنِ عُفْبَةَ سَمِعَ أُمَّ خَالِدٍ بِنْتَ خَالِدٍ قَالَ وَلَمْ أَسْمَعُ أَحَدًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَهَا سَمِعَتُ النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبُو [راحع: ٢٧٥٩٦].

(۲۷۵۹۸) حضرت ام خالد فی است مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیب کوعذاب قبرے بناہ ما تکتے ہوئے سا ہے۔

#### حَدِيثُ أُمٌّ عُمَارَةَ اللَّهُ

#### حضرت ام عماره ذفخ کی حدیثیں

( ٢٧٥٩٩ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ حَبِيبٍ بُنِ زَيْدٍ عَنْ مَوُلَاتِهِمُ لَيْلَى عَنْ عَمَّيهِ أَمَّ عُمَارَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِا قَالَ وَثَابَ إِلَيْهَا رِجَالٌ مِنْ قَوْمِهَا قَالَ فَقَدَمَتُ إِلَيْهِمْ تَمُوا فَأَكُلُوا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأَنَهُ فَقَالَ إِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأَنَهُ فَقَالَ إِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأَنَهُ فَقَالَ إِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا إِنَّهُ مَا مِنْ صَائِمٍ يَأْكُلُ عِنْدَهُ فَوَاطِرُ إِلَّا صَلَّتَ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَقُومُوا [قال النرمذي: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ مَا مِنْ صَائِمٍ يَأْكُلُ عِنْدَهُ فَوَاطِرُ إِلَّا صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَقُومُوا [قال النرمذي: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِلَّهُ مَا مِنْ صَائِمٍ يَأْكُلُ عِنْدَهُ فَوَاطِرُ إِلَّا صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَى يَقُومُوا [قال النرمذي: عليه الْمَلائِكَةُ حَتَى يَقُومُوا [قال النرمذي: ٢٧٦٠ ، ٢٧٦٠، إلله مَا الْأَلْبَانِي: ضعيف (ابن ماحة: ١٧٤٨ ، الترمذي: ٧٨٥ و ٢٧٨)]. [انظر: ٢٨٠١، ٢٧٦، ٢٧٦٠ ، ٢٧٦٠ .

(٣٤٥٩٩) حضرت ام عمارہ فیا بھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی مایٹ ان کے یہاں تشریف لائے ،جس کی اطلاع ملنے پران کی قوم کے مجمد دسر بے لوگ بھی ان کے یہاں آ گئے ، انہوں نے مہمانوں کے سامنے مجوریں پیش کیس ، لوگ وہ کھانے لگے لیکن ان میں ہے انہوں ان میں سے ایک آ دمی ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا ، نبی مایٹ نے پوچھا اسے کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ میں روز ہے ہوں ، نبی مایٹ ان میں روز ہ دار کے سامنے روز ہ تو ز نے والی چیزیں کھائی جاری ہوں تو ان لوگوں کے اشھنے تک فرشخے اس روز ہے دعا کمیں کرتے رہتے ہیں۔

( ٣٧٠٠) حَدَّثَنَا يَمُعَيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُغْبَةً قَالَ حَدَّثَنِى حَبِيبٌ الْأَنْصَارِئَ عَنْ لَيْلَى عَنْ جَدَّتِهِ أُمَّ عُمَارَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ طَعَامًا قَالَ ادْنِى فَكُلِى قَالَتْ إِنِّى صَائِمَةٌ قَالَ الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَاثِكَةُ [راحع: ٩٩ و٢٧].

(۲۷۹۰) حضرت ام عمارہ نگافائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا ان کے یہاں تشریف لائے ، انہوں نے مہمانوں کے سامنے مجوری ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا ان کے یہاں تشریف لائے ، انہوں نے مہمانوں کے سامنے مجوری ہیں ہیں ہیں ہیں ہوں نے بتایا کہ میں روزے ہے ہوں ، نبی طینا نے فر مایا کہ میں روزے وار کے سامنے روزہ تو ڑنے والی چیزیں کھائی جاری ہوں تو ان لوگوں کے اٹھنے تک فرشتے اس روزے دار کے لئے دعا کمیں کرتے رہتے ہیں۔

(٢٧٦٠١) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ حَبِيبِ الْأَنْصَارِى قَالَ سَمِعْتُ مَوْلَاةً لَنَا يُقَالُ لَهَا لَيْلَى تُحَدِّثُ عَنْ جَدَّتِهِ أَمْ عُمَارَةَ بِنُتِ كَغْبِ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَامٍ فَقَالَ لَهَا كُلِى فَقَالَتْ إِنِّى صَائِمَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْصَّائِمَ إِذَا أَكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَلَاثِكَةُ حَتَّى يَفْرَغُوا وَرُبَّمَا قَالَ حَتَّى يَقُضُوا أَكُلَهُمْ [راحع: ٩٩ ٢٧٥].

(۱۰۱ کا ۲۰۱) حضرت ام عمارہ فاتھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طیق ان کے بہاں تشریف لائے، انہوں نے مہمانوں کے سامنے مجوری بیٹی کی سے ہوں، سامنے مجوری بیٹی کی بیٹی سے ہوں، سامنے مجوری بیٹی کی بیٹی سے ہوں، نی بیٹی سے ام عمارہ فاتھ سے فرمایا تم بھی قریب آ کر کھاؤ، انہوں نے بتایا کہ میں روز ہدار کے سامنے روز ہ تو ان چیزیں کھائی جاری ہوں تو ان لوگوں کے اشمنے تک فرشتے ہیں۔ اس روزے دارے لئے دعا کمیں کرتے رہتے ہیں۔

## حَدِيثُ رَانِطَةَ بِنُتِ سُفْيَانَ وَعَائِشَةَ بِنُتِ فَكَامَةَ بَنِ مَظُعُونٍ ثَالِثًا حضرت رائط بنت سفيان اورعا كشه بنت قدامه نَتَافُهُا كي حديثين

(٢٧٦.٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِى الْعَبَّسِ وَيُونُسُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ يَعْنِى ابْنَ عُنْمَانَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْمَوْقَ إِنْ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ أُمَّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ قَالَتُ كُنْتُ آنَا مَعَ أَمَّى رَائِطَةَ بِنْتِ اللهِ مَيْنَ الْمُعْرَاعِيَّةِ وَالنَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبَايِعُ النَّسُوةَ وَيَقُولُ أَبَايِعُكُنَّ عَلَى أَنْ لَا تُشْوِكُنَ بِاللّهِ صَيْنًا وَلَا تَشْوِقُنَ وَالْا تَفْتُونِيَةُ بَيْنَ آيْدِيكُنَّ وَآلَا بَعْنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُهُنَانِ تَفْتُونِينَ أَيْدِيكُنَّ وَآلَا بَعُنَى وَلَا تَفْتُونِنَ وَلَا تَفْتُونِنَ وَلَا تَفْتُونِنَ وَلَا تَفْتُونِنَ وَلَا تَفْتُونِ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُنَ نَعَمْ فِيمَا السَطَعُعُنُ فَكُنَّ يَقُلُنَ وَلَا تَفْتُونِ وَلَا تَعْمُ فِيمَا السَطَعُعُنَ فَكُنْ يَقُلُنَ وَلَا تَعْمُ فِيمَا السَطَعُمُنَ وَلَا تَقُولُولُ كَمَا يَقُلُنَ وَأَقُولُ كَمَا يَقُلُنَ وَالْمَانُ فَي مُولِى الْيُ بُنَيَّةُ نَعَمْ فِيمَا السَعَامُعُنُ فَكُنْ يَقُلُنَ وَلَا تَعْمُ فِيمَا السَعَامُعُنُ وَلَا تَعْمُ فِيمَا السَعَامُونَ وَالْمَانُ فَي مُؤْمُ وَلَا تَعْمُ فِيمَا السَعَامُونَ وَلَا تَعَمُ فِيمَا السَعَامُونَ وَلَا تَعْمُ فِيمَا السَعَامُونَ وَلَالَ لَكُمْ وَلَالَ لَكُونُ وَلَا لَعُمْ فَي وَالْمَلُولُ كَمَا يَقُلُنَ وَالْمَالُ لَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى لَمَا يَعَلَى وَالْمَالُولُ كَمَا يَقُلُنَ الْعَلَى وَلَالَ لَا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَكُولُ كُمَا يَقُلُنَ الْعَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

(۲۷ ۲۰۲) حضرت عائشہ بنت قد امد فاقائے ہے مروی ہے کہ جن اپنی والدہ را نظا کے ساتھ نبی طافیا کی خدمت میں بیعت کے ساخر ہوئی ، نبی طافیا نے فر مایا جن تم ہے ان شرا نظا پر بیعت لیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نبیس کھیراؤگی ، چوری نبیس کروگی ، بد کاری نبیس کروگی ، اور کسی نیکی بہتان اپنے ہاتھوں پیروں کے درمیان نبیس گھڑوگی ، اور کسی نیکی کروگی ، بد کام میں آپ کی نافر مانی نبیس کروگی ) نبی طافیا نے ہمیں لقہ دیا کہ ''حسب استطاعت اور بعدر طاقت ایسا بی کریں گئی ساری عورتیں اس کا اقر ارکر نے لکیس ، میں بھی ان کے ساتھ بیا قر ارکر دی تھی اور میری والدہ مجھے ''حسب استطاعت'' کی ساتھ بیا قر ارکر دی تھی اور میری والدہ مجھے ''حسب استطاعت'' کی ساتھ بیا قر ارکر دی تھی اور میری والدہ مجھے ''حسب استطاعت'' کی ساتھ بیا قر ارکر دی تھی ۔

( ٢٧٦.٣ ) حَدَّقَنَا إِبْرَاهِيمُ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ وَحَدَّقَنِى أَبِى عَنْ أُمَّهِ عَانِشَةَ بِنُتِ قُدَامَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزِيزٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ يَأْخُذَ كَرِيمَتَى مُسْلِمٍ ثُمَّ يُدْخِلَهُ النَّارَ

قَالَ يُونُسُ يَغْنِي عَيْنَيْهِ

(۲۷٬۰۳) حضرت عائشہ بنت قد امد فاقع ہے مروی ہے کہ نبی مانیا نے ارشاد فر مایا اللہ تعالی پر یہ بات بری شاق گذرتی ہے کے کسی انسان کی آئیمیں واپس لے لے اور پھرا ہے جہنم میں داخل کر دے ۔

## حَدِيثُ مَيْمُونَةَ بِنُتِ كُرُدَمِ ثُنَّا

#### حضرت ميمونه بنت كردم بنافظ كي حديثين

( ٢٧٦.٤ ) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مِفْسَمٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي سَارَةُ بِنْتُ مِفْسَمٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كُرُدَمِ قَالَتُ رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ وَآنَا مَعَ أَبِى وَبِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرَّةٌ كَدِرَّةِ الْكُتَّابِ فَسَمِعْتُ الْأَعْرَابَ وَالنَّاسَ يَقُولُونَ الطَّبْطَبِيَّةَ فَدَنَا مِنْهُ أَبِي فَآخَذَ بِقَدَمِهِ فَأَقَرَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَمَا نَسِيتُ فِيمَا نَسِيتُ طُولَ أُصْبُع ظَدَمِهِ السَّبَّابَةِ عَلَى سَائِرِ أَصَابِعِهِ قَالَتُ فَقَالَ لَهُ أَبِي إِنِّي شَهِدْتُ جَيْشَ عِثْرَانَ قَالَتُ فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْجَيْشَ فَقَالَ طَارِقُ بْنُ الْمُرَقِّعِ مَنْ يُعْطِينِي رُمْحًا بِثَوَابِهِ قَالَ فَقُلْتُ وَمَا ثَوَابُهُ قَالَ أُزَوِّجُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تَكُونُ لِى قَالَ فَآغُطَيْتُهُ رُمْجِى ثُمَّ تَرَكْتُهُ حَتَّى وُلِدَتْ لَهُ ابْنَةٌ وَبَلَغَتْ فَاتَيْتُهُ فَغُلْتُ لَهُ جَهِّزُ لِي أَهْلِي فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَجَهِّزُهَا حَتَّى تُحْدِثَ صَدَافًا غَيْرَ ذَلِكَ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَفْعَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِقَدْرِ أَى النِّسَاءِ هِيَ قَالَ قَدْ رَآتُ الْقَتِيرَ قَالَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهَا عَنُكَ لَا خَيْرَ لَكَ فِيهَا قَالَ فَرَاعَنِي ذَلِكَ وَنَظَرْتُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَأْثُمُ وَلَا يَأْتُمُ صَاحِبُكَ قَالَتُ فَقَالَ لَهُ آبِي فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ الْذَبَحَ عَدَدًا مِنْ الْعَنَمِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ خَمْسِينَ شَاةً عَلَى رَأْسِ بُوَانَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عَلَيْهَا مِنْ هَذِهِ الْمَاوْلَان شَيْءٌ قَالَ لَا قَالَ فَأَوْفِ لِلَّهِ بِمَا نَذَرُتَ لَهُ قَالَتُ فَجَمَعَهَا أَبِي فَجَعَلَ يَذُبَّحُهَا وَانْفَلَتَتُ مِنْهُ شَاةٌ فَطَلَبَهَا وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ ٱوْفِ عَنِّي بِنَذْرِي حَتَّى ٱخَذَهَا فَذَبَحَهَا وَاسْناده ضعيف. فال الَالباني: صحيح (ابو داود: ۲۱۰۳ و ۲۳۱۶)]. [انظر بعده].

(۲۷۲۰۳) حضرت میموند بنت کردم فاتل ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کی زیارت مکه مرمه میں کی ہے،اس وقت نبی ملیا ا ا بی اونٹنی پرسوار تھے،اور میں اپنے والدصاحب کے ساتھ تھی، نبی میانیا کے ہاتھ میں اس طرح کا ایک در وقفا جیسامعلمین کے یاس ہوتا ہے، میں نے دیہا تیوں اور عام لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ طبطبیہ آئی ہے، میرے والدصاحب نبی مایٹا کے قریب ہوئے اوران کے یا وَں پکڑ لئے ، نبی ملیّنا نے انہیں اٹھالیا ، وہ کہتی ہیں کہ میں بہت ی باتیں بھول منی کیئین ریہیں بھول سکی کہ

میرے والد نے نی ملیٹھ کو بتایا کہ بیں زمانہ جا بلیت کے ' جیش عثر ان' بیں شامل تھا، نبی ملیٹھ کو اس نشکر کے متعلق معلوم تھا لبندا اسے بہچان مجے ، میرے والد نے بتایا کہ اس جنگ بیں طارق بن مرقع نے یہ اعلان کیا تھا کہ کون ہے جو جھے '' بدلے'' کے توش اپنا نیز و دے گا؟ بیس نے اس سے پوچھا کہ اس کا'' بدلہ'' کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ بیں اپنے یہاں پیدا ہونے والی سب سے پہلی بٹی کا نکاح اس سے کردوں گا ، اس پریس نے اسے اپنا نیز و و سے دیا۔

اس کے بعد پھو مصنک میں نے اسے چھوڑ سے رکھا حتی کہ اس کے یہاں ایک بڑی پیدا ہوگئی اور وہ بالغ بھی ہوگئی، میں اس کے یاس گیا اور اس سے کہا کہ میری بیوی کی زخمتی کی تیاری کرو، تو وہ کہنے لگا کہ بخدا میں اس کی تیاری نہیں کروں گا کہ ہزا میں اس کی تیاری نہیں کروں گا کہ ہزا میں اس کی تیاری نہیں کروں گا کہ ہزا ہے مادوہ کوئی نیا مہر مقرر کرو، اس پر میں نے بھی تشم کھائی کہ میں ایسانیوں کروں گا، نی مائیا آنے ہو چھا کہ اب اس کی کتنی عمر ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اب تو وہ بڑھا یا و کھر ہی ہے، نی مائیا آنے فرمایا اسے چھوڑ وہ بتمہارے لیے اس میں کوئی فیز میں ہے۔ اس پر جھے اپنی تشم تو شنے کا خطرہ ہوا اور میں نے تبی مائیا کی طرف دیکھا، تو نبی مائیا آنے فرمایا تم گنہگار ہو گے اور نہ تمہارا دوسرا فریق گنہگار ہوگا۔

حضرت ميموند فري المربي بين كرمير عدوالد في اس جگر بريد منت مان لى كري "بوانه" كى چوفى پر پياس بكريال ذرح كرون كا، بى طينها في بوچها كياو بال كوئى بت وغيره بي انبول في عرض كيانيس، نى طينها في فرمايا تو پحرتم في الله كه لك بو منت مانى بها الله بين الله الله بين بينها بين كرون الك بين بينها وراكرو الله بين بينها بينها وراكرو الله بين بينها بينها وراكرو الله بينها بينها كرون كرديا الله بين بينها بينها الله بين بينها فلا تحرف الله منت كون بينها وراك وراكرون و بينها وراكم بينها وراكم و بينها وراكم و بينها وراكم و بينها وراكم و بينها بينها و بينها بينها

(۲۷۹۰۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٦.٦ ) حَدَّلُنَا أَبُو أَخْمَدَ قَالَ حَدَّلُنَا عَبْدُ اللَّهِ يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيَّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مِفْسَمٍ عَنْ مَوْلَاتِهِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرُدَمٍ قَالَتْ كُنْتُ رِدْقَ أَبِي فَسَمِغَتُهُ يَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوانَةَ فَقَالَ آبِهَا وَثَنَّ أَمْ طَاغِيَةٌ فَقَالَ لَا قَالَ أَوْفِ بِنَذُرِكَ إِمَال الأنباني: صحيح (ابن ماحة: ٢١٣١). قال شعيب: اسناده حسن].

(۲۷۱۰۲) حضرت میموند بنت کردم اللی ہے مروی ہے کہ بیں نے نبی طابیا کی زیارت مکہ محرمہ بیں کی ہے، اس وقت نبی مابیا اپنی اونٹنی برسوار تھے، اور بیس اینے والدصاحب کے ساتھ ان کے چیھے سوارتھی،

#### مَنْ مُنْ الْمُنْ الْم مُنْ مُنْ الْمُنْ الْم

حضرت میموند فافنا کہتی ہیں کہ میرے والدنے ہی طابع ہے ہو جہا کہ بی نے بیمنت مانی تھی کہ بی ابوانہ 'کی چوٹی پر پہاس بکریاں ذرج کروں گا، نبی طابع نے ہو جہا کیا وہاں کوئی بت وغیرہ ہے؟ انہوں نے عرض کیانہیں، نبی طابع انے فرمایا تو پھرتم نے اللہ کے لئے جومنت مانی ہے اسے پورا کرو۔

#### حَدِيثُ أُمَّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّةِ ثَاثَةًا

#### حفرت ام صبية جهنيه فالفا كي حديثين

( ٢٧٦.٧ ) حَدَّلُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئً قَالَ حَدَّقِبِى خَارِجَهُ بُنُ الْحَارِثِ الْمُزَنِئُ قَالَ حَدَّقِبِى سَالِمُ بُنُ سَرُجٍ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّة تَقُولُ اخْتَلَفَتْ يَدِى وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ

إِفَاءٍ وَاحِدٍ [قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٧٨، ابن ماحة: ٣٨٢). قال شعيب: صحيح]. [انظر بعده].

( ٢٤ ١٠٤) حفرت ام مبيه في السيم وي إكراك مرتبدي في اورني اليان الك بى برتن سے بارى بارى وضوكيا۔

( ٢٧٦.٨ ) حَلَّالْنَا يَحْتَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ أُسَامَةَ بُنِ يَزِيدُ قَالَ حَذَّلَنِى سَالِمُ ٱبُو النَّعُمَانِ عَنُ أَمُّ صُبَيَّةً قَالَتُ اخْتَلَفَتْ يَدِى وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي الْوُصُوءِ [راحع: ٢٧٦٠].

(۲۷۱۸) حضرت ام صبید فظفات مروی ب کدایک مرتبدیس نے اور نی مانا نے ایک بی برتن سے باری باری وضوکیا۔

## حَدِيثُ أُمَّ إِسْحَاقَ مَوْ لَاةِ أُمَّ حَكِيمٍ عَنْهُ

#### حصرت ام اسحاق ذافها كي حديث

(٣٠.٩) حَذَّنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَذَّنَا بَشَارُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ وَقَالَ حَذَّثَنِي أَمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ دِينَارٍ عَنْ مَوْلَاتِهَا أَمَّ إِسْحَاقَ أَنَّهَا كَانَتُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَتِى بِفَصْعَةٍ مِنْ فَرِيدٍ فَأَكَلَتُ مَعَهُ وَمَعَهُ ذُو الْيَدَيْنِ فَنَاوَلَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرْفًا فَقَالَ يَا أُمَّ إِسْحَاقَ أَصِيبِي مِنْ هَذَا فَذَكُرُتُ أَنِي الْيَتَيْنِ فَنَاوَلَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا لَكِ قَالَتُ كُنْتُ كُنْتُ صَائِمَةً فَوَدَدُتُ يَدِى لَا أَقَلَمُهَا وَلَا أُوَخِّرُهَا فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا لَكِ قَالَتُ كُنْتُ صَائِمَةً فَنَالَ ذُو الْيَدَيْنِ الْمَانَ بَعْدَمَا شَبِعْتِ فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَرْتِمَى صَوْمَكِ فَإِنّمَا هُو رَزُقٌ سَاقَهُ اللّهُ إِلَيْكِ [احرجه عبد بن حميد (١٩٥٠). اسناده ضعيف].

(۱۰۹٪) حضرت ام اسحاً ق نگافاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نی طیفی کی خدست میں حاضرتھیں ، کہ تربید کا ایک پیالہ لا یا گیا ، میں نبی طینی کے ساتھ کھانے میں شریک ہوگئی ، نبی طینی کے ساتھ ذوالیدین بھی تھے ، نبی طینی نے جھے بوٹی گئی ہوئی ایک بڈی دی ، اور فر ما یا ام اسحاق! بیکھاؤ ، اچا تک جھے یا وآیا کہ میں قوروزے سے تھی ، بیرخیال آتے ہی میرے ہاتھ شنڈے پڑ کے اور

## هي منظامَة بن النشاء المعرفي الله المعرفي الله المعرفي مُستَدَالنَّاء ﴿

میں انہیں آ مے کرسکی اور نہ پیچھے ، نبی میٹنائٹ فر مایا تنہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ میں تو روز سے سے تھی ،اور مجھے یا دہی نہیں رہا ، ذوالیدین کہنے گئے کہ جب خوب اچھی طرح پہیٹ بحر کمیا تو اب تنہیں یا د آ رہا ہے؟ نبی میٹنا نے فر مایا تم اپناروز وکھمل کرلو ، یہ تو اللہ کی طرف سے رزق تھا جواس نے تمہارے یاس بھیج و یا۔

## حَديثُ أُمِّ رُومَانَ أُمِّ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ فِي ا

### حضرت ام رومان فخففا كي حديثين

( ٢٧٦١) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ يَعْنِى الرَّازِيَّ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةً عَنْ مَسُرُوقٍ عَنْ أَمْ رُومَانَ وَهِى أَمُّ عَائِشَةً قَالَتُ كُنتُ أَنَا وَعَائِشَةً قَاعِدَةً فَلَا عَلَى أَمْ رُومَانَ وَهِى أَمُّ عَائِشَةً قَالَتُ تُعُنِّى أَنَا وَعَائِشَةً قَامِدَةً فَاكَ أَبُوى كَانَ فِيمَنْ حَدَّتُ الْحَدِيثَ قَالَتُ فَعَلَ اللَّهُ بِفَلَانِ وَفَعَلَ تَعْنِى ابْنَهَا قَالَتُ فَقُلْتُ لَهَا وَمَا ذَلِكَ قَالَتُ ابْنِى كَانَ فِيمَنْ حَدَّتُ الْحَدِيثَ قَالَتُ اللَّهِ فَقَلْتُ ابْنِى كَانَ فِيمَنْ حَدَّتُ الْحَدِيثَ قَالَتُ السَمِعَ بِذَلِكَ أَبُو بَكُم قَالَتُ نَعَمُ قَالَتُ اسْمِعَ بِذَلِكَ أَبُو بَكُم قَالَتُ نَعَمُ قَالَتُ اسْمِع بِذَلِكَ أَنُو بَكُم قَالَتُ نَعَمُ قَالَتُ اسْمِع بِذَلِكَ أَنُو بَكُم قَالَتُ نَعَمُ قَالَتُ السَمِع بِذَلِكَ أَنُو بَكُم قَالَتُ السَمِع بِذَلِكَ أَنُو بَكُم قَالَتُ نَعَمُ قَالَتُ اسْمِع بِذَلِكَ أَنُو بَكُم قَالَتُ نَعَمُ قَالَتُ اسْمِع بِذَلِكَ أَنْ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَا لِهَذِهِ قَالَتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَقَعَتُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ مَا لِهَذِهِ قَالَتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَقَعَتُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ مَا لِهَدِهِ قَالَتُ فَعْلُكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَفَعَتُ عَائِشَةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالْكُ وَمَثِلِى وَمَثَلِى مُعْدِيلًا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ بِعَمْدِ اللَّهُ لَلْ يَعْمُ لِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا يَعْدُوهِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ فَلَمَا نَزَلَ عُذْرُهَا آتَاهَا النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَمْ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّه

ے کوئی نہیں ملتی انہوں نے کہا تھا: فصیر جمیل و اللّه الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ جبُ ان كاعذر نازل ہوا تو نى مائيدان كے ياس آئے اور انيس اس كى خروى تو وہ كين كيس كراس پر اللہ كاشكر ہے، آپ كانيس۔

( ٢٧٦١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنُ آبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ أُمٌّ رُومَانَ قَالَتْ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ دَحَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ مِنْ الْآنْصَارِ فَقَالَتْ فَعَلَ اللَّهُ بِالْنِهَا وَفَقَلَ فَالَتْ عَائِشَةُ وَلِمَ قَالَتْ إِنَّهُ كَانَ فِيمَنْ حَدَّثَ الْحَدِيثَ قَالَتْ عَاثِشَةُ وَأَيُّ حَدِيثٍ قَالَتُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ وَقَدْ بَلَغَ ذَاكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ نَعَمُ وَبَلَغَ أَبَا بَكُو قَالَتُ نَعَمُ قَالَتُ فَخَرَّتُ عَائِشَةُ مَفْشِيًّا عَلَيْهَا فَمَا أَفَاقَتُ إِلَّا وَعَلَيْهَا حُمَّى بِنَافِضٍ قَالَتُ فَقُمْتُ فَدَنَّرُتُهَا قَالَتُ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَأَنُ هَذِهِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَتُهَا حُمَّى بِنَافِضٍ قَالَ لَعَلَّهُ فِي حَدِيثٍ تُحُدِّثَ بِهِ قَالَتُ فَاسْتَوَتْ لَهُ عَانِشَةُ قَاعِدَةً فَقَالَتُ وَاللَّهِ لَئِنْ حَلَفْتُ لَكُمْ لَا تُصَلَّقُونِي وَلَئِنُ اعْتَذَرْتُ إِلَيْكُمْ لَا تَعْذِرُونِي فَمَقَلِى وَمَثَلُكُمْ كَمَنَلِ يَعْقُوبَ وَيَنِيهِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ قَالَتُ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَٱنْوَلَ اللَّهُ عُذُرَهَا فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ آبُو بَكْرٍ فَدَخَلَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَدُ أَنْوَلَ عُذْرَكِ قَالَتُ بِحَمْدِ اللَّهِ لَا بِحَمْدِكَ قَالَتُ قَالَ لَهَا آبُو بَكْرٍ تَقُولِينَ هَذَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ نَعَمُ قَالَتُ فَكَانَ فِيمَنَّ حَدَّثَ الْحَدِيثَ رَجُلٌ كَانَ يَعُولُهُ أَبُو بَكُرٍ فَحَلَفَ آبُو بَكُرٍ أَنْ لَا يَصِلَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ الْوَبَكُرُ بَلَى فَوَصَلَهُ (راحَي: ٢٧٦١) (۲۷ ۲۱۱) حصرت ام رومان ہڑتا '' جو کہ حصرت عائشہ ہُڑتا کی والدہ تھیں'' کہتی ہیں کہ بیں اور عائشہ ہیٹھے ہوئے تھے، کہ ایک انساری عورت آ کر کہنے تکی اللہ فلاں کے ساتھ ' مراداس کا اپنا بیٹا تھا'' ایبا کرے ، میں نے اس ہے وجہ یوچھی تو وہ کہنے تکی کہ میرا بیٹا بھی چہ میگوئیاں کرنے والوں میں شامل ہے، میں نے یو جھاکیسی چہ میگوئیاں؟ اس نے ساری تفصیل بتا دی تو عائشہ بڑھ نے یو چھا کہ کیا حضرت ابو بکر بڑائٹڈنے بھی ہیہ با تیں سن ہیں؟ اس نے کہا جی باں! انہوں نے پوچھا کہ نبی مایٹا نے بھی سنی ہیں؟ اس نے کہا جی باں!'' عش کھا کر کر پڑیں ،اورانہیں نہایت تیز بخار چڑھ کیا ، میں نے انہیں جا دریں اوڑھا دیں ، نبی ملیٹا آئے تو ہو چھا کہ اے کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اے نہایت تیز بخار چڑھ کیا ہے نبی علیہ انے قرمایا شاید ان باتوں کی وجہ سے جو جاری ہیں ، میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ! ای دوران عائشہ فی انسے سراٹھایا اور کہا اگر میں آپ کے سامنے اپنے آپ کوعیب سے پاک کہوں گی تو آپ کو یعین نہیں آسکا اور اگر میں تا کردہ گناہ کا آپ کے سامنے اقر ارکروں (اور خدا کواہ ہے کہ میں اس ہے پاک ہوں ) تو آپ مجھ کوسچا جان لیس محے خدا کی قتم مجھے اپنی اور آپ کی مثال سوائے معزت بیقوب ملیظا، ك ولى نبيس ملى انهول في كما تها: فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ جب ان كاعذر تازل مواتوني اليهاان کے پاس آ نے اور انہیں اس کی خبر دی تو وہ کہنے آئیں کہ اس پر اللہ کاشکر ہے ، آپ کانہیں ۔

یہ کن کر حضرت صدیق اکبر بڑا ٹھڑنے ان سے فرمایا میہ بات تم نی طفیق سے کہدری ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں! وہ کہتی ہیں کدان چدمیگو ئیوں میں ایک وہ آ دی بھی شامل تھا جس کی کفالت حضرت ابو بکر ٹھٹٹا کرتے تھے، انہوں نے آ کندہ اس کی مدونہ کرنے کی متم کھالی ، تو اللہ تعالی نے بیر آ بت تا زل فرما دی و آلا یا آئی اُولُوا الْفَصْلِ مِنْکُمْ ..... تو حضرت ابو بکر ٹھٹٹا کہنے لگے کیوں ٹیس ، اوروہ مجراس کی مدوکرنے لگے۔

## حَديثُ أُمِّ بِلَالٍ اللَّهُ

#### حضرت ام بلال فاتفا كي حديثين

( ۲۷۱۱۲ ) حَدَّثَنَا يَهُخِيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَمِّى عَنْ أَمَّ بِلَالٍ آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضَخُوا بِالْجَذَعِ مِنْ الصَّأْنِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ

(۱۲ ۱۲) حفرت ام بلال نظاف سے مروی کے کہ نی پیش نے فر مایا بھیڑ کا بچہ آگر چھ ماہ کا بھی ہوتو اس کی قربانی کرنیا کرو کہ یہ جائزے۔

( ٢٧٦١٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى الْأَسْلَمِيِّينَ عَنْ أُمِّهِ قَالَ ٱبْخُبَرَنْنِي أُمَّ بِلَالٍ ابْنَةُ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ أُضْحَنَّةً

(۱۱۳ ۲۷) حضرت ام بلال نظافات مروی ہے کہ نبی دلیا اے فرمایا بھیز کا بچداگر چید ماہ کا بھی ہوتو اس کی قربانی کرلیا کرو کہ یہ جائز ہے۔

#### حَدِيثُ امْرَأَةٍ إِنْهُمَّا

#### ايك خاتون صحابيه فخافخا كي روايت

( ٢٧٦١٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ وَرُدَانَ قَالَ الْحُبَرَنِي عُمَّيُدُ بْنُ حُنَيْنٍ مَوْلَى خَارِجَةَ أَنَّ الْمَرُّاةَ الَّتِي سَالَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ السَّبْتِ حَدَّثَتُهُ النَّهَا سَالَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا لَكِ وَلَا عَلَيْكِ

( ۱۱۳ ۲۷) ایک خانون محابیہ نظافائے نبی مالیا ہے ہفتہ کے دن روز ور کھنے کا تھم پوچھا تو نبی مالیا ہے فر مایا اس کا کوئی خاص ثواب ہےادر نہ بی کوئی وبال۔

## حَدِيثُ الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسُونِ الْ

#### حضرت صماء بنت بسر فانفخا كي حديثين

( ٢٧٦٥ ) حَدَّثُنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلّا مَا الْحَرِضَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ أَحَدُكُمْ إِلّا عُودَ عِنَبٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصَعِيم (ابو داود: أَوْ لِحَى شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغُهَا [صححه ابن عزيمة (٢١٦٣). وقد حسنه الترمذي. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٤٢١، ابن ماحة: ٢٧٢١، الترمذي: ٢٤٤). قال شعيب: رحاله ثقات الا انه اعل بالا ضطراب والمعارضة]. وانظر: ٢٧٦١).

(۲۷۱۵) معرت صماء بنت بسر فی الله عمروی ہے کہ نی طابع ارشاد قربا یا ہفتہ کے دن فرض روز وں کے علاوہ کوئی روز و نہ کا کرو، اورا گرتم میں ہے کی کوکھانے کے لئے پچو بھی نہ طیہ وائے انگور کی ٹبٹی کے یادر خت کی چھال کے تواس بی کو چیائے۔ ( ۲۷۱۱ ) حَدَّثُنَا یَحْیّی بُنُ اِسْحَاق قَالَ آخْبَرَ نَا ابْنُ لَهِیعَة قَالَ آخْبَرَ نَا مُوسَی بُنُ وَرْدَانَ عَنْ عُبَیْدِ الْاَعْرَ جِ قَالَ حَدَّتُنِی جَدَّتِی اَنَّهَا دَخَلَتُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَهُو یَتَفَدِّی وَدَلِكَ یَوْمَ السَّبْتِ فَقَالَ تَعَالَی فَقَالَتُ لَا قَالَ فَکُلِی فَقَالَتُ لَا قَالَ فَکُلِی فَقَالَتُ لِا قَالَ فَکُلِی فَقَالَتُ اِنِّی صَائِمَة فَقَالَ لَهَا صُمْتِ آمْسِ فَقَالَتُ لَا قَالَ فَکُلِی فَوْنَ صِیَامَ یَوْمِ السَّبْتِ لَا لَكِ وَلَا عَلَیْ فَکُلِی فَقَالَتُ لِا عَلَیْ فَکُلِی فَقَالَتُ لِا قَالَ فَکُلِی فَقَالَتُ لِا قَالَ فَکُلِی فَقَالَتُ لَا عَلَیْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَهُو یَتَفَدِّی وَدَلِكَ یَوْمَ السَّبْتِ لَا لَكِ

(۲۲ ۲۱۷) ایک خاتون محابیہ نظاف نے نبی مائیلا سے ہفتہ کے دن روز و رکھنے کا تھم پوچھا تو نبی مائیلا نے فر مایا اس کا کوئی خاص ثواب ہےاور نہ بی کوئی و ہال۔

(۲۷۱۷) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ اللهُ مَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ اللهُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ اللهِ الْوَلِيدِ الزَّبَيْدِي عَنْ أَفْمَانَ اللهُ عَامِدٍ عَنْ خَالِدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا عَامِدٍ عَنْ خَالِدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا عَامِدٍ عَنْ أَخْتِهِ الطَّمَّاءِ عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا يَعْمِ مَنْ خَوْقٍ فَلْيُفُطِرُ عَلَيْهَا [راحع: ١٢٧٦]. يَصُومَنَ آخَدُكُمْ يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِي قَرِيضَةٍ وَإِنْ لَمْ يَجِدُ إِلَّا لِحَى شَجَرَةٍ فَلْيُفُطِرُ عَلَيْهَا [راحع: ١٢٧٦]. يَصُومَنَ آخَدُكُمْ يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِي قَرِيضَةٍ وَإِنْ لَمْ يَجِدُ إِلَّا لِحَى شَجَرَةٍ فَلْيُفُطِرُ عَلَيْهَا [راحع: ١٢٧٦]. (٢٤١٤) عفرت مماء بفت المرفق المرفق

## حَدِيثُ فَاطِمَةَ عَمَّةِ أَبِي عُبَيْدَةَ وَأُحْتِ حُذَيْفَةَ رَبُّ

حضرت فاطمهُ ' ابوعبيده اللفظ كي كيمو يهي ' اور حضرت حدّ يفه اللفظ كي بمشيره كي حديث ( ٢٧٦٨ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٌّ عَنِ امْرَ أَبِهِ عَنْ أَخْتٍ لِمُحَدَّبُفَةَ قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَا تَحَلَّيْنَ اللَّهَبَ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِطَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلَّا عُلِّبَتْ بِهِ [راحع: ٢٣٧٧٢].

(۲۷ ۱۱۸) حضرت صدیفہ بڑنڈ کی بہن ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹائے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فر مایا اے کروہ خواتین! کیا تمہارے لئے چاندی کے زبورات کافی نہیں ہو سکتے؟ یا در کھو! تم میں سے جو تورت نمائش کے لئے سونا پہنے گی'ا سے قیامت کے دن عذاب میں جٹلا کیا جائے گا۔

( ٢٧٦١٩) حَدَّقَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ بُنِ حُذَيْفَةَ عَنْ عَمَّتِهِ فَاطِمَةَ آنَهَا قَالَتُ الْمَثَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُودُهُ فِي نِسَاءٍ فَإِذَا سِقَاءٌ مُعَلَّقٌ نَحُوهُ يَقُطُرُ مَاؤُهُ عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةِ مَا يَجِدُ مِنْ حَرِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَجِدُ مِنْ حَرِّ الْمُحَمَّى قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوُ دَعَوْتَ اللَّهَ فَشَفَاكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَجِدُ مِنْ حَرِّ الْمُحَمَّى قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوُ دَعَوْتَ اللَّهَ فَشَفَاكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ إِنَّ اللَّهُ النَّاسِ بَلَاءً النَّاسِ بَلَاءً النَّاسِ بَلَاءً لُكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ لُمَ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ لُمُ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ أَلَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِذَا اسناد حسن].

(۱۱۹ ۲۷) حضرت فاطمہ بڑی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم پرکھی خوا تین نبی طینا کی عیادت کے لئے حاضر ہو کیں تو دیکھا کہ ایک مشکیزہ نبی طینا کے قریب اٹکا ہوا ہے اور اس کا پانی نبی طینا پر فیک رہا ہے کیونک نبی طینا کو بخار کی حرارت شدت سے محسوں ہو رہی تھی ،ہم نے عرض کیا یارسول اللہ!اگر آ ہاللہ ہے دعا مرتے تو وہ آ ہے کوشفا ودے دیتا؟ نبی طینا نے فرمایا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بخت مصیبتیں انبیا مرام طبیا پر آتی رہی ہیں ، پھر درجہ بدرجہ ان کے قریب لوگوں پر آتی ہیں۔

### حَدِيثُ أَسُمَاءَ بِنُتِ عُمَيْسٍ اللَّهُ حضرت اساء بنت عميس اللَّهُمَّا كَي حديثيس

( ٢٧٦٢.) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ آنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى شَيْبَةً قَالَ حَدَّلْنَا آبُو أَسَامَةً عَنُ عَبْدِ النَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ عَنُ زُرُعَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَوْلَى لِمَعْمَرٍ التَّيْمِى عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَوْلَى لِمَعْمَرٍ التَّيْمِى عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَوْلَى لِمَعْمَرٍ التَّيْمِى عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمَاذَا كُنْتِ تَسْتَشْفِينَ قَالَتُ بِالنَّبَرُمِ قَالَ حَازٌ جَازٌ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمَاذَا كُنْتِ تَسْتَشْفِينَ قَالَتُ بِالنَّبَرُمِ قَالَ حَازٌ جَازٌ ثُمَّ مَنْ الْمَوْتِ كَانَ السَّنَا قَالَ لَوْ كَانَ شَىءٌ يَشْفِى مِنْ الْمَوْتِ كَانَ السَّنَا أَوْ السَّنَا شِفَاءً مِنْ الْمَوْتِ إقال الألبانى: ضعيف (ابن ماحة: ٢٤٦١)).

(۲۷ ۱۲۰) حضرت اساء بنت عمیس فی است مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی پانیا نے مجھ سے پوچھا کہتم کون می دوابطور مسبل کے ستعال کرتی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ شرم کو (جو کہ ایک جڑی بوٹی کا نام ہے) نی پانیا نے فرمایا کہ وہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، پھر میں سنا تامی بوٹی کوبطور مسبل کے استعال کرنے تھی، نی پائیا نے فرمایا اگر کسی چیز میں موت کی شفاء ہوتی تو وہ سنا میں ہوتی۔ ( ٢٧٦٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنُتِ عَلِيٍّ فَقَالَ لَهَا رَفِيقِى أَبُو سَهُلٍ كُمْ لَكِ قَالَتُ سِتَّةٌ وَلَمَانُونَ سَنَةً قَالَ مَا سَمِعْتِ مِنْ أَبِيكِ شَيْئًا قَالَتُ حَدَّثَتْنِى أَسْمَاءُ بِنُتُ عُمَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلّا أَنّهُ لَيْسَ بَعُدِى نَبِيًّ وَسُلَمَ قَالَ لِعَلِي أَنْتَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلّا أَنّهُ لَيْسَ بَعُدِى نَبِيًّ وَالْعَرْجِهِ النّسَانَى فَى فَضَائل الصحابة (٤٠). قال شعب: اسناده صحبح]. [انظر: ٢٨٠١٤].

(۱۲۲ ۲۲) مولی جہنی کہتے ہیں کدا یک مرتبہ میں فاطمہ بنت علی کی خدمت میں حاضر ہوا ،میرے رفیق ابو ہمل نے ان سے پوچھا کہ آپ کی عرکتنی ہے؟ انہوں کہ آپ کی عرکتنی ہے؟ انہوں کہ آپ کی عرکتنی ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ جھے حصرت اساء بنت عمیس فری نے بتایا ہے کہ نبی طائیہ نے دنیا یا ہے کہ نبی طائیہ نے دنیا یا ہے کہ نبی طائیہ نے دنیا یا ہے کہ نبی طائیہ اسے دنی طائیہ کومولی طائیہ سے نبست تھی ، البتہ فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نیس آئے گا۔

( ٢٧٦٢٦ ) حَدَّلْنَا وَكِيعٌ حَدَّلْنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّلْنَا هِلَالٌ مَوُلَانَا عَنِ أَبِي عُمَرَ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بِنِ عَمْفَرٍ عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنُتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ عَلَمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهَا عِنْدَ الْكُوْبِ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشُولُكُ بِهِ شَيْنًا [قال الالباني: صحيح (ابو داود: ١٥٢٥، ابن ماحة: ٣٨٨٢). قال شعيب: حسن].

(۲۷۲۲) حضرت اساء بنت عمیس فافناسے مروی ہے کہ بی میٹیانے جھے کھی کھات سکھاد سے ہیں جوہیں پریٹانی کے وقت کہد لیا کرتی ہوں اللّه رَبّی لَا أُشُولِكُ بِهِ مَنْ يُنّا۔

(٢٧٦٣٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ ٱنْبَأْنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ آسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ الثَّالِث مِنْ قَتْلِ جَعْفَرٍ فَقَالَ لَا تَحِدُّى بَعْدَ يَوْمِكِ هَذَا [انظر: ٢٨٠١٦،٢٨٠١].

(۱۷۲۳۳) حضرت اساء فالفائل سے مروی ہے کہ حضرت جعفر بڑا تھا کی شہادت کے تیسرے دن نبی علیقا میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا آج کے بعد سوگ ندمنا نا۔

( ٢٧٦٢٤) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ آنَهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بُنَ آبِي بَكُرٍ بِالْبَيْدَاءِ فَذَكَرَ ذَلِكَ آبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلُ ثُمَّ لِتُهِلَّ [قال الألباني: صحيح (النساني: ١٢٧/٥). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

( ۱۲۲ ۲۲) حفرت اساء فالله اسے مروی ہے کہ ان کے بہاں محمد بن الی بکر کی پیدائش مقام بیداء میں ہوئی، حضرت صدیق اکبر بڑاٹٹ نے نی مایٹھ سے اس کا تذکرہ کیا تو نبی مایٹھ نے قرمایا نہیں کہو کہ قسل کرلیں اور تلبیہ پڑھ لیں۔

( ٢٧٦٢٥ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمِ الطَّوِيلُ صَاحِبُ

الْمَصَاحِفِ أَنَّ كِلَابَ بُنَ تَلِيدٍ أَخَا بَنِي سَعْدِ بُنِ لَيْنُ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ جَانَهُ رَسُولُ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ بُنِ مُطُعِمِ بُنِ عَدِى يَقُولُ إِنَّ ابْنَ خَالَتِكَ يَقُرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ أَخْبِرُنِي كَيْفَ الْحَدِيثُ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ بُنِ مُطُعِمِ بُنِ عَدِى يَقُولُ إِنَّ ابْنَ خَالَتِكَ يَقُرا عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ ٱخْبِرُنِي كَيْفَ الْحَدِيثُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصْبِرُ عَلَى الْمُدِينَةِ وَشِكَتِهَا أَحَدُ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصْبِرُ عَلَى الْمُدِينَةِ وَشِكَتِهَا أَحَدُ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصْبِرُ عَلَى الْمُدِينَةِ وَشِكَتِهَا أَحَدُ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصْبِرُ عَلَى الْمُدِينَةِ وَشِكَتِهَا أَحَدُ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصْبِرُ عَلَى الْمُدِينَةِ وَشِكَتِهَا أَوْ فَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [احرجه النسائى فى الكبرى (٢٨٢). قال شعب، صحبح لغيره وهذا المناه عنه الكبرى (٢٨٦). قال شعب، صحبح لغيره وهذا المناه عنه الكبرى (٢٨٥). قال شعب، صحبح لغيره وهذا المناه عنه المناه عنه المناه عنه الكبرى (٢٨٦).

(۲۷۱۲۵) کلاب بن تلید''جن کاتعلق بنوسعد بن لیٹ ہے تھا'' ایک مرتبہ حفرت سعید بن میتب بھیٹی کے پاس بیٹھے ہوئے سے کہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے سے کہ ان کے پاس بائی بیٹھے ہوئے سے کہ ان کے پاس بائی بیان کے پاس بائی بیٹھے کہ وہ حدیث کیے کہ ان کے پاس بائی بیٹھ کے دوائے ہے ذکر کی تھی ؟ سعید بن میتب بیٹھ نے فر مایا کہ حفرت کیسے تھی جو آپ نے بھے سے حضرت اساء بنت عمیس بیٹھ کے حوالے سے ذکر کی تھی ؟ سعید بن میتب بیٹھ نے فر مایا کہ حضرت اساء بنت عمیس بیٹھ کے بازی کے بیاری کی بیٹھ کے جو ایک ہے ہوئے سنا ہے کہ جو محف بھی مدینہ منورہ کی تکانیفوں اور شدت برصبر کرتا ہے، تیا مت کے دن بیں اس کی سفارش اور گوائی دوں گا۔

( ٢٧٦٢٦) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ آبِى بَكُرٍ عَنْ أُمَّ جَعْفَرٍ بِنُ آبِى عَلْ جَعْفَرٍ بُنِ أَبِى طَالِبٍ عَنْ جَدَّتِهَا آسْمَاءَ بِنُتِ عُمَيْسٍ قَالَتُ لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ وَآصُحَابُهُ دَخَلْتُ عَلَيْ وَسَلّمَ وَقَدْ دَبَعْتُ أَرْبَعِينَ مَنِينَةً وَعَجَنْتُ عَجِينى وَعَسَلُمُ وَتَعَلَّمُ وَاصَّحَابُهُ وَمَلْمُ الْبَيْعِينَ مَنِينَةً وَعَجَنْتُ عَجِينى وَعَسَلُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبَينِي بِينِي جَعْفَرٍ قَالَتُ فَآتَيْتُهُ وَعَسَلُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبَينِي بِينِي جَعْفَرٍ قَالَتُ فَآتَيْتُهُ بِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبَينِي بِينِي جَعْفَرٍ قَالَتُ فَآتَيْتُهُ بِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبَينِي بِينِي جَعْفَرٍ قَالَتُ فَآتَيْتُهُ بِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبَينِي بِينِي جَعْفَرٍ وَاصْحَابِهِ بِيمِ مُ فَشَمَّهُمْ وَذَرَقَتُ عَيْنَاهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ بِإِلِي آنْتَ وَأُمِّى مَا يَبْكِيكَ أَبَلَغَكَ عَنْ جَعْفَرٍ وَاصْحَابِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبَعْلَى عَنْ جَعْفَرٍ وَاصْحَابِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى الْمُلِعِ فَقَالَ لَا تُعْفِلُوا آلَ جَعْفَرٍ مِنْ أَنْ تَصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا فَإِنَّهُمْ قَدْ شُغِلُوا بِالْمِ صَاحِبِهِمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى الْمَلِهِ فَقَالَ لَا تُغْفِلُوا آلَ جَعْفَرٍ مِنْ أَنْ تَصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا فَإِنَّهُمْ قَدْ شُغِلُوا بِالْمُ صَاحِبِهِمْ وَسَلّمَ إِلَى الْمُلِدِ فَقَالَ لَا تُعْفِلُوا آلَ جَعْفَرٍ مِنْ أَنْ تَصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا فَإِنَّهُمْ قَدْ شُغِلُوا بِأَمْ صَاحِبِهِمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۲۷۲۲) حضرت اساء فی ایس مروی ہے کہ جب حضرت جعفر النظا وران کے ساتھی شہید ہو گئے تو نی فاہلا میرے یہاں تشریف لائے ،اس وقت میں نے چالیس کھالوں کو دیا غت کے لئے ڈالا ہوا تھا ،آٹا کوندہ چکی تھی اورا ہے بچوں کونہلا دھلاکر صاف سخرا کر چکی تھی اورانیس ٹیل لگا چکی تھی ، نی فاہلا نے آکر فر مایا جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ ، میں انہیں لے کر آئی ، نی فاہلا انہیں سوتھنے گئے اوران کی آئے کھوں ہے آنو بہدرہ تھے ، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں ،آپ کیوں رورہ ہیں؟ کیا جعفر اوران کے ساتھیوں کے حوالے سے کوئی خبر آئی ہے؟ نی فاہلا نے فر مایا ہاں! آج وہ شہید ہو تھے ہیں ، یہ من کر میں کھڑی ہوکر چینے گئی ، اور دوسری عورتیں بھی میرے پاس جمع ہونے گئیں ، نی ماہلا انگل کر آئی کے بیں ، یہ من کر میں کھڑی ہوکر چینے گئی ، اور دوسری عورتیں بھی میرے پاس جمع ہونے گئیں ، نی ماہلا انگل کر اس کے دو شہید ہو تھے ہیں ، یہ من کر میں کھڑی ہوکر چینے گئی ، اور دوسری عورتیں بھی میرے پاس جمع ہونے گئیں ، نی ماہلا انگل کر

### مَنْ مُنْ النَّاء م

ا پن اہل خانہ کے پاس چلے مجے اور فر مایا آل جعفر سے غافل ندر ہنا ، ان کے لئے کھانا تیار کرو، کیونکہ وہ اپنے ساتھی کے معالمے میں مشغول ہیں۔

## حَدِيثُ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكِ رُبُّهُ حضرت فريعه بنت ما لك رُبُّهُ كَلَ حديثيں

(۲۲۲۲) حفرت فراید فاتفات مروی ہے کہ ایک مرتبہ بیرے شو ہرائے چند تجی غلاموں کی تلاش میں روانہ ہوئے ، ووائیس "و قد وم" کے کنارے پر لے کین ان سب نے ل کرائیس کل کر دیا ، جھے اسپنے فاوند کے مرنے کی فبر جب پنجی تو ہیں اسپنے اہل فانہ ہے دور کے گھر میں تھی ، میں نبی وائیا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے وئی کیا کہ جھے اسپنے فاوند کے مرخی فبر ولی ہیں ہیں اپنے اہل فاوند کے مرفی کی فبر ولی سباور میں اپنے اہل فانہ سے دور کے گھر میں رہتی ہوں ، میرے فاوند نے کوئی نفقہ چھوڑ اسباور ندی ورث کے لئے کوئی مال ودولت ، نیز اس کا کوئی مکان بھی نہ تھا، اگر میں اپنے اہل فانداور بھا ئیوں کے پاس چلی جا دُل آو بعض معاملات میں جھے ہوئے کی ، نبی وائیا نے فر ما یا چلی جا دُر کی جب میں مجد یا جرے سے نکلے گئی تو نبی وائیا نے بھے معاملات میں مجمد یا جرے سے نکلے گئی تو نبی وائیا نے بھی جو میں بایا اور فر ما یا کہ اس تک کہ عدت ہوری ہو جس عدت گذار و جہال تبارے باس تبارے مرتبہ حضرت عمان ڈائوٹ بھی بھے سے ہو دیت ہو تھی تھی جو میں جائے ہیں وار تبوں نے اسے تبال کرائی ہو رہ بھی تھی ہو میں اس تک کہ عدت ہو تھی تھی ہو میں نادی تھی اور مہینے دی دن و میمی گذار ہے ، ایک مرتبہ حضرت عمان ڈائوٹ نیکٹ نے بھی جھے سے ہو دیت ہو تھی تھی ہو میں نے وار مہینے دی دن و میمی گذار ہے ، ایک مرتبہ حضرت عمان ڈائوٹ نیکٹ نے بھی جو میں نے وار میکٹ کی اس تھی اس نے تبار کر ایا تھا۔

( ٢٧٦٢٨ ) حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَطَّلِ عَنْ صَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَتَنِى زَيْنَبُ بِنْتُ كَمْبٍ عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ [راحع: ٢٧٦٢٧].

(۲۲ ۱۲۸) گذشته صدیث اس دوسری سند سے مجی مروی ہے۔

#### حَديثُ يُسَيْرُ قَ اللهُ

#### حضرت يسيره ذخفهٔ کی حديث

( ٢٧٦٢٩ ) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو قَالَ حَدَّلْنَا هَانِءُ بُنُ عُثْمَانَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أُمِّهِ حُمَيْظَةَ بِنُتِ يَاسِرٍ عَنْ جَدَّنِهَا يُسَيْرَةً وَكَانَتُ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَيْكُنَّ بِسُيْرَةً وَكَانَتُ مِنْ الْمُهُمِجِرَاتِ قَالَتُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَيْكُنَ بِاللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَيْكُنَّ بِاللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نِسَاءَ الْمُؤُمِنَاتِ عَلَيْكُنَّ بِاللَّهُ لِللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَيْكُنَ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا لِمُؤْمِنَاتِ عَلَيْكُنَ بِاللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاللَّهُ مِنْ الْمُؤُمِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّالُولُ وَالنَّسُولُ وَالنَّسُولِ وَالتَّسُولِ وَالتَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ مِنْ اللَّهُ عِلْمُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

(۱۲۹ ۱۲۹) حضرت پیر و نظیم ''جومها جرصحابیات بی سے بین' سے مروی ہے کہ نبی ملیجائے ہم سے فر مایا ہے کدا ہے مسلمانوں کی عورتو! اپنے او پر شیع و تبلیل اور نقتر لیس کو لازم کرلو، غافل ندر ہا کر و کدر حمت النبی کوفر اموش کر دو ،اور ان تسبیحا ہے کو انگلیوں پر شار کیا کرو کیونکہ قیامت کے دن ان سے نیز چھے مجھے ہوگی اور انہیں قوت کو یائی عطاء کی جائے گی۔

#### حَدِيثُ أُمَّ حُمَيْدٍ فَيْهُا

#### حضرت ام حميد ذانفنا ك حديث

( ٢٧٦٢) حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ وَهُمِ قَالَ حَدَّفِنِي دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ سُويُدٍ الْمُنْصَادِى عَنْ عَمَّيهِ أَمَّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِى آنَهَا جَاءَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ عَنْ عَمَّيهِ أَمْ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِى آنَهَا جَاءَتُ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي أُحِبُ الصَّلَاةَ مَعَكَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ آنَكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَابِكِ فِي دَادِكِ وَصَلَاتُكِ فِي مَنْ عَبُرَ لِكِ مِنْ صَلَابِكِ فِي دَادِكِ وَصَلَاتُكِ فِي دَادِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَابِكِ فِي دَادِكِ وَصَلَاتُكِ فِي دَادِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَابِكِ فِي دَادِكِ وَصَلَاتُكِ فِي مَنْ عَلَى فَالَ فَامْرَتُ صَلَابِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَابِكِ فِي مَسْجِدِي قَالَ فَامْرَتُ صَلَابِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَابِكِ فِي مَسْجِدِي قَالَ فَامْرَتُ فَى مَسْجِدِ فَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَابِكِ فِي مَسْجِدِي قَالَ فَامْرَتُ مَعْمُ وَمَلَا لَهُ عَرَادٍ فِي مَسْجِدِي قَالَ فَامَرَتُ مَنْ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ [صححه ابن خَرِمة (١٦٨٩). قال شعب: حسن }.

(۱۷۷۳) حضرت ام حمید نظفاز وجهٔ ابوحمید ساعدی زناتین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی بیٹیا کی ضدمت میں حاضر ہو کمی اور عرض کیا یارسول اللہ! میں آ ہے کی معیت میں نماز پڑھنا محبوب رکھتی ہوں ، نبی بیٹیا نے فرمایا جھے معلوم ہے کہتم میر سے ساتھ نماز پڑھنے کو پہند کرتی ہوئی تمہارا اپنے کمر سے میں نماز پڑھنا جمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے ، اور اپنی قوم کی معجد میں نماز پڑھنا میر کی معجد میں نماز پڑھنا میر کی معجد میں نماز پڑھنا ہے۔ چنانچوان کے تھم پران کے گھر کے سب سے آخری کونے میں ''جہال سب سے زیادہ اندھیرا ہوتا تھا'' نماز پڑھنے کے لئے جگہ بنادی گئی اور دہ آخری دم تک دیبی نماز پڑھتی رہیں۔

## حَدِيثُ أُمَّ حَكِيمٍ إِنَّهُ

### حضرت ام حكيم فالنفا كي حديث

( ٢٧٦٣ ) حَدَّثَنَا يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ عَنُ قَنَادَةَ أَنَّ صَالِحًا أَبَا الْحَلِيلِ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْقَلٍ أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الزَّبَيْرِ حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى صُبَاعَةً بِنْتِ الزَّبَيْرِ فَنَهَسَ مِنْ كَيَفٍ عِنْدَهَا ثُمَّ صَلّى وَمَا تَوَضَّا مِنْ ذَلِكَ [انظر: ٢٧٨٩٨ ، ٢٧٨٩].

(۲۷۱۳۱) حضرت ام تکیم نگافئاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا حضرت ضباعہ بنت زبیر بھائٹڑ کے یہاں تشریف لائے اوران کے یہاں شانے کا کوشت بڑی سے نوج کرتناول فرمایا ، پھرنماز اوا فرمائی اور تاز ، وضونیس کیا۔

### حَديثُ جَدَّةِ ابْنِ زِيَادٍ أُمَّ أَبِيهِ

### ابن زیاد کی دادی صاحبه کی روایت

( ٢٧٦٣٢) حَدَّلْنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّلْنَا رَافِعُ بُنُ سَلَمَةَ الْآشَجِعِيُّ قَالَ حَدَّلَنِى حَشُرَجُ بُنُ زِيَادٍ عَنْ جَدَّتِهِ أَمَّ إِيهِ قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى غَزُوةٍ خَيْبَرَ وَانَا سَادِسَةُ سِتْ نِسُوةٍ قَالَتُ فَبَلَغَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ مَعَهُ نِسَاءً قَالَتُ قَارُسَلَ إِلَيْنَا فَدَعَانَا قَالَتُ فَرَايَنَا فِى وَجُهِهِ الْعَضَبَ فَقَالَ مَا النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ مَعَهُ نِسَاءً قَالَتُ قَارُسَلَ إِلَيْنَا فَدَعَانَا قَالَتُ فَرَايَنَا فِى وَجُهِهِ الْعَضَبَ فَقَالَ مَا النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ مَعَهُ نِسَاءً قَالَتُ قَالُولُ السَّهَامَ وَنَسُفِى السَّوِيقَ وَمَعَنَا دَوَاءً لِلْجُوْرِ وَنَغُولُ الشَّهَامَ وَنَسُفِى السَّوِيقَ وَمَعَنَا دَوَاءً لِلْجُورِ وَنَغُولُ الشَّهَامَ وَنَسُفِى السَّوِيقَ وَمَعَنَا دَوَاءً لِلْجُورِ وَنَغُولُ الشَّهُمُ وَيَعْمُ وَيَامُو مِنْ خَرَجُنَا مُعَلَى فَالْتُ مَنْ فَالْتُ فَلَمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ آخُوجَ لَنَا مِنْهَا سِهَامًا الشَّعْرَ فَنُعِينُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ قُمْنَ فَانْصَرِ فَنَ قَالَتُ قَلْمًا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ آخُوبَ لَنَا مِنْهَا سِهَامًا وَلَعُولُ فَقُلْتُ لَهَا يَا جَذِي وَمَا الَّذِى آخُرَجَ لَكُنَّ قَالَتُ تَمُو إِرَاحِع: ١٨٤٨).

(۲۷۱۳۲) حشرے بین زیادا پی دادی نقل کرتے ہیں کہ بین غزوہ خیبر کے موقع پر نی عیبا کے ہمراہ نکلی ، بین اس وقت چھٹی عورت تھی ، نی علیبا کو معلوم ہوا کہ ان کے ہمراہ خوا تین بھی ہیں تو نی عیبا نے ہمارے پاس پیغام بھیجا کہتم کیوں نکلی ہوا در س کی اجازت سے نکلی ہو؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم لوگ اس لئے نکلے ہیں تاکہ ہمیں بھی حصہ ہے ، ہم لوگوں کو ستو گھول کر پائیس ، ہمارے پاس مریضوں کے علاج کا سامان بھی ہے ، ہم بالوں کو کات لیس کی اور داہ خدا بیس اس کے ذریعے ان کی مدد کریں گی ، نی علیبا نے فرمایا ہم لوگ واپس چلی جاؤ ، جب اللہ نے خیبر کو فتح کر دیا تو نی علیبا نے ہمیں بھی مردوں کی طرح حصد مرحمت فرمایا ، ہیں نے اپنی دادی سے پوچھا کہ دادی جان! نی علیبا نے آپ کو کیا حصد دیا ؟ انہوں نے جواب دیا مجوریں۔

### حَدِيثُ قُتُهُلَةً بِنْتِ صَيْفِي اللهُ

### حضرت قليله بنت شغي فافخا كي حديث

( ٢٧٦٣٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِى قَالَ حَدَّثِنِى مَعْبَدُ بُنُ حَالِدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بَسَارٍ عَنْ الْمُعْبَلَةَ بِنْتِ صَيْفِى الْجُهَيْنِيَّةِ قَالَتُ الْنَى حَبُرٌ مِنْ الْمُحْبَارِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوُلَا أَنْكُمْ تُشُرِكُونَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا ذَاكَ قَالَ تَقُولُونَ إِذَا حَلَفْتُمْ وَالْكُعْبَةِ قَالَتْ فَآمُهَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ قَدْ قَالَ فَمَنْ حَلَفَ قَلْيَحْلِفُ بِرَبِّ الْكُعْبَةِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ وَسُلَمَ شَيْنًا ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ قَدْ قَالَ فَمَنْ حَلَفَ قَلْيَحُلِفُ بِرَبِّ الْكُعْبَةِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ وَسُلَمَ شَيْنًا ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ قَدْ قَالَ فَمَنْ خَلَفَ قَلْيَحُلِفُ بِرَبِّ الْكُعْبَةِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ وَمَا ذَاكَ قَالَ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِيئَتَ قَالَ يَعُمُ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَجْعَلُونَ لِلَّهِ يَكُا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا ذَاكَ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَلْيَغُولُ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ قَلْ قَالَ فَمَنْ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَلْيَغُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ قَلْ قَالَ فَمَنْ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَلْيَغُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ قَلْ قَالَ قَمَنْ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَلْيَغُولُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا ثُمَّ قَالَ إِنَّا لَا قَالَ فَمَنْ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَلْيَغُولُ اللَّهُ فَالَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ فَلَيْعُولُ اللَّهُ مُنْ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ فَلَيْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُنْ فَالَ مَا فَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۲۲۳) حضرت قنیلہ نگفاہ مروی ہے کہ اہل کتاب کا ایک بڑا عالم ہارگا و نبوت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا ہے جمہ اِنتیا ہی ایک بہترین قوم ہوتے اگرتم شرک نہ کرتے ، نبی طینا نے فر مایا سجان اللہ! وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ آپ لوگ شم کھاتے ہوئے '' کعبہ کی شم' کھاتے ہیں ، نبی طینا نے بچھ در رسکوت کے بعد فر مایا میسی کہ رہا ہے ، اس لئے آئدہ جو فحض شم کھاتے وہ رب کعبہ کی شم کھاتے ، پھراس نے کہا کہ اے جمہ اِنتیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کی کوشریک نی تھراتے تو تم بہترین قوم ہوتے ، نبی طینا نے کہا کہ آپ لوگ اللہ کے ساتھ کی کوشریک نی تھراتے تو تم بہترین قوم ہوتے ، نبی طینا نے بچھ دیر سکوت کے بعد فر مایا سبحان اللہ! وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں ' جواللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا' نبی طینا نے بچھ دیر سکوت کے بعد فر مایا بیری کے اسے چاہے کہان دونوں جملوں کے درمیان فعل بیدا کیا کرے۔

#### حَديثُ الشِّفَاءِ بِنُتِ عَبُدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### حضرت شفاء بنت عبدالله للأثفا كي عديثين

( ٢٧٦٢٤ ) حَدَّثُنَا هَاشِمٌ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي حَنْمَةَ عَنِ الشَّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَتُ امْرَأَةً مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الشَّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَتُ امْرَأَةً مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الشَّهِ عَزَ وَجَلَّ وَحَجَّ مَبُرُورٌ [احرحه عبد بن حميد عَنْ الْفُضَلِ الْمُعَيْنِ الْمُعَيْنِ اللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَيِيلِ اللَّهِ عَزَ وَجَلَّ وَحَجَّ مَبُرُورٌ [احرحه عبد بن حميد (١٥٩١). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٧٦٣٦].

(۲۷۶۳) حفرت شفاء نظف ''جومباجرخوا تین میں ہے تھیں'' ہے مردی ہے کہ سی مخف نے نبی ملیٹا ہے یو چھا کہ سب ہے افضل عمل کیا ہے؟ نبی ملیٹا نے فر مایا اللہ پر ایمان لانا ، جہاد فی سیل اللہ اور حج مبرور۔ ( ٢٧٦٢٥ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَهُدِى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُسْهِمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِى بَكُو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ عَنِ الشَّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ دُخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ لِى أَلَا تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُفْيَةَ النَّمُلَةِ كَمَا عَلَمْتِيهَا الْكِتَابَةَ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٨٨٧). قال شعب: رحاله ثفات].

(۱۳۵ ۲۲) حفرت شفاء ذکافات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالعان کے پاس تشریف لائے تو میں حفرت حصہ ڈکافا کے یہاں تقی ، نبی طالعات مجھ سے فر مایا کہ بیطریفنہ حضہ کو بھی سکھا دوجیسے تم نے انہیں کتابت سکھائی۔

( ٣٧١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ آخَبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ وَآبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِءُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ آبِي حَفْمَةَ عَنِ الشَّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ آئُ الْأَعْمَالِ الْفَصَلُ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَحَجَّ مَبْرُورٌ قَالَ آبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ آوُ حَجَّ مَبْرُورٌ وَراحِع: ٢٧٦٣٤].

(۲۷۶۳) حصرت شفا و نظافی ''جومها جرخوا تین میں ہے تھیں'' ہے مروی ہے کہ سی مخص نے نبی طینیا ہے یو چھا کہ سب ہے افعنل عمل کیا ہے؟ نبی طینی نے فر مایا اللہ پرائیان لا تا ، جہا د فی سبیل اللہ اور حج مبر ور۔

### حَدِيثُ ابْنَةٍ لِخَبَّابٍ فَيْهُا

### حضرت خباب ڈٹائٹڑ کی صاحبز ادی کی مدیثیں

( ۱۷۲۲) حَدَّنَا وَ كِيعٌ حَدَّنَا الْكُعُمَشُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَيْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ الْفَائِشِيِّ عَنِ ابْنَهُ لِخَبَابٍ قَالَتْ حَرَّجَ حَبَّابٌ فِي سَرِيَّةٍ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَاهَدُنَا حَتَى كَانَ يَحُلُبُ عَنُوا آنَ فَقُلْنَا لَهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْدَلُبُهَا حَتَى يَعْفِضَ أَوْ يَقِيضَ فَلَمَّا رَجَعَ حَبَّابٌ حَلَبُهَا فَرَجَعَ حِلَابُهُا إِلَى مَا كَانَ فَقُلْنَا لَهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفُلُهُا وَاحْدَا ٢ ٢٨٦٤ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفُلُهُا حَتَى يَقِيضَ وَقَالَ مَرَّةً حَتَى تَمْتَلِىءَ فَلَمَّا حَلَيْهَا رَجَعَ حِلَابُهُا [راحع: ٢١٢٨٦] صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفُلُهُا حَتَى يَقِيضَ وَقَالَ مَرَّةً حَتَى تَمْتَلِىءَ فَلَمَّا حَلَيْهَا وَرَاحِعَ حِلَابُهُا [راحع: ٢١٦٨] صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفُلُهُا حَتَى يَقِيضَ وَقَالَ مَرَّةً حَتَى تَمْتَلِىءَ فَلَمَّا حَلَيْهَا وَرَاحِعَ عِلَابُهُا وَاحْدِ اللهُ وَسَلَّمَ يَعْفُولُ وَاحْدَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفُولُ وَلَا مَنْ عَلَيْهُ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمُعَلِي وَالْوَلَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفُولُ وَالْعَالَةُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَ عَلَيْهُ وَالْعَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَ مَعْلَى وَوهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعُولُ وَوْعَ لَكُوا وَلَا عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا مَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَالَمُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَالُهُ وَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُهُ وَالِمُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَالُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَاللّهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

( ٢٧٦٣٨ ) حَدَّثْنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثْنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَالِكِ الْأَحْمَسِيِّ عَنِ

### هي مُنالَّا مَهُ وَيَّنِ لِيَوْمِنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

ابْنَةٍ لِخَبَّابِ بُنِ الْأَرَثَ قَالَتُ خَوَجَ أَبِي فِي غَزَاةٍ وَلَمْ يَتُوكُ إِلَّا شَاةً فَذَكَرَ نَحُوهُ إراحع: ٢٧٦٣٧]. (٢٤٦٣٨) گذشته صديث ال دوسرى سند سے بھى مردى ہے۔

## حَديثُ أُمِّ عَامِرٍ نِنَّهُ ا حضرت ام عامر فِنْهُا كَى حديث

( ٢٧٦٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى حَبِيبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّه الْاشْهَلِيُّ عَنْ أُمِّ عَامِرٍ بِنْتِ يَزِيدَ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِعَرْقٍ فِى مَسْجِدٍ يَنِى فُلَانِ فَتَعَرَّقَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ

(۱۳۷۹) حضرت ام عامر بیجی "جونی بینه کی بیعت کرنے والی خواتین میں شامل ہیں "سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ بنو فلاں کی مسجد میں نبی بائیں کی خدمت میں ہڈی والا گوشت لے کرآئیں، نبی بائیلانے اسے تناول فرمایا اور تازہ وضو کیے بغیر کھڑے ہوکرنماز پڑھنے گئے۔

## حَدِيثُ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ فَيْهَا حضرت فاطمه بنت قيس فِلْهَا كَي حديثيں

دُبُسِ فَحَدَّنَنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ قَلِمْتُ الْمَدِينَةَ قَاتَيْتُ فَاطِمَةً بِنُتَ فَيْسٍ فَحَدَّتُنِي انَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَبَعَثَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهَلُتُ إِنَّ لِي نَفَقَةً وَسُكُنى حَتَى بَحِلَّ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلُتُ إِنَّ فَلَانًا طَلَقْنِي وَإِنَّ آخَاهُ ٱخْوَجَنِي وَمَنَعَنِي قَالَ لَا قَالَتُ فَقَالَ لِي آخُوهُ اخْوجِي مِنْ الذَّارِ فَقُلْتُ إِنَّ فَلَانًا طَلَقْنِي وَإِنَّ آخِاهُ ٱخْورَجَنِي وَمَنَعَنِي وَالنّفَقَة فَازْسُلَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا لَكَ وَلِائِمَةٍ آلِ قَيْسٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ آخِي طَلْقَهَا قَلَانًا جَمِيعًا السَّكُنَى وَالنَّفَقَة فَازْسُلَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا لَكَ وَلِائِمَةٍ آلِ قَيْسٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْظُرِى يَا ابْنَةَ آلِ قَيْسٍ إِنّمَا النَّفَقَةُ وَالسَّكُنَى لِلْمَوْاةِ عَلَى السَّكُنَى وَاللّمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْظُرِى يَا ابْنَةَ آلِ قَيْسٍ إِنّمَا النَّفَقَةُ وَالسَّكُنَى لِلْمَوْاةِ عَلَى وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَلْولِي عَلَى فَلَانَةً وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْسَلَامُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتُ خَرَجَ السَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْجَلُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتُ خَرَجَ السَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتُ عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْجَلُولُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ قَالْتُ خَرَجَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْجَلُولُ وَاللّمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتُ الْمُؤْمِ وَاللّمُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْمَلْولِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْمُؤْمِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ الْمُؤْمِ وَاللّمُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلْهُ وَاللّمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ و

أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنِّى لَمْ أَقُمْ مَقَامِى هَذَا لِفَزَعِ وَلَكِنَّ تَمِيمًا الدَّارِئَ أَتَانِى فَأَخْبَرَنِى خَبَرًا مَنَعَنِى الْقَيْلُولَةَ مِنْ الْفَرَحِ وَقُرَّةِ الْعَيْنِ فَٱخْبَبْتُ أَنْ النُشُرَ عَلَيْكُمْ فَرَحَ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَبَرَنِي أَنَّ رَهُطًا مِنْ بَنِي عَمَّهِ رَكِبُوا الْبَحْرَ فَأَصَابَتُهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ فَٱلْجَاتُهُمْ الرِّيحُ إِلَى جَزِيرَةٍ لَا يَعْرِفُونَهَا فَقَعَدُوا فِي قُويْرِبٍ بِالسَّفِينَةِ حَتَّى خَرَجُوا إِلَى الْجَزِيرَةِ فَإِذَا هُمْ بِشَيْءٍ أَهْلَبَ كَثِيرِ الشَّغْرِ لَا يَذْرُونَ أَرَجُلَّ هُوَ أَوْ امْرَأَةً فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِمُ السَّلَامَ فَالُوا آلَا تُخْيِرُنَا قَالَ مَا آنَا بِمُخْيِرِكُمْ وَلَا بِمُسْتَخْيِرِكُمْ وَلَكِنْ هَذَا اللَّهُمْ قَدْ رَهِفْتُمُوهُ فَهِيهِ مَنْ هُوَ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ أَنْ يُخْبِرَكُمْ وَيَسْتَخْبِرَكُمْ قَالَ قُلْنَا فَمَا أَنْتَ قَالَ أَنَّا الُجَسَّاسَةُ فَانْطَلَقُوا حَتَّى أَتَوْا الدَّيْرَ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مُونَقٍ شَدِيدِ الْوَثَاقِ مُظْهِرٍ الْخُزْنَ كَشِيرِ النَّشَكّى فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ فِتَمَالَ مِمَّنُ ٱنْتُمْ قَالُوا مِنْ الْعَرَبِ قَالَ مَا فَعَلَتْ الْعَرَبُ ٱخَرَّجَ نَبِيُّهُمْ بَعْدُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَمَا فَعَلُوا قَالُوا خَيْرًا آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ قَالَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ وَكَانَ لَهُ عَدُوٌّ فَٱظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَالْعَرَبُ الْيَوْمَ إِلَهُهُمْ وَاحِدٌ وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ وَكَلِمَتُهُمْ وَاحِدَةٌ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَمَا فَعَلَتْ عَيْنُ زُغَرَ قَالُوا صَالِحَةٌ يَشْرَبُ مِنْهَا ٱلْهُلُهَا لِشَفَتِهِمْ وَيَسْقُونَ مِنْهَا زَرْعَهُمْ قَالَ فَمَا فَعَلَ نَخُلُّ بَيْنَ عَمَّانَ وَبَيْسَانَ قَالُوا صَالِحٌ يُطْهِمُ جَنَاهُ كُلَّ عَامٍ قَالَ فَمَا فَعَلَتُ بُحَيْرَةُ الطَّبَرِيَّةِ قَالُوا مَلْآى قَالَ فَزَفَرَ ثُمَّ زَفَرَ ثُمَّ زَفَرَ ثُمَّ زَفَرَ ثُمَّ خَلَفَ لَوْ خَرَجْتُ مِنْ مَكَانِي هَذَا مَا تَوَكُّتُ ٱرْضًا مِنْ ٱرْضِ اللَّهِ إِلَّا وَطِئْتُهَا غَيْرَ طَيْبَةَ لَيْسَ لِي عَلَيْهَا سُلْطَانٌ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هَذَا انْتَهَى فَرَحِى ثَلَاتُ مِرَارٍ إِنَّ طَيْبَةَ الْمَدِينَةَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ حَرَمِى عَلَى الدَّجَّالِ أَنْ يَدْخُلُهَا ثُمَّ حَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ مَا لَهَا طَرِيقٌ ضَيْقٌ وَلَا وَاسِعٌ فِي سَهْلِ وَلَا فِي جَبَلٍ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ شَاهِرٌ بِالسَّيْفِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا يَسْتَطِيعُ الدَّجَّالُ أَنْ يَدُخُلُهَا عَلَى أَهْلِهَا [صححه مسلم (٢٩٤٢)، وابن حبان (٦٧٨٧)]. [انظر: ٢٧٦٤٣، ٢٧٦٦٦،

( ۱۲۷ ۱۳۰ ) امام عام ضعی بینین سروایت ہے کہ ایک مرتبہ میں مدید متورہ حاضر ہوا اور حصرت فاطمہ بنت قیس بڑا ہا کے بہاں سی او انہوں نے جھے یہ صدیث سائی کہ نبی طبیا کے دور میں ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی ، ای دوران نبی طبیا نے ،
اسے ایک دستہ کے ساتھ روانہ فرما دیا ، تو جھے ہے اس کے بھائی نے کہا کہتم اس گھر سے نکل جاؤ ، میں نے اس سے بوچھا کہ کیا عدت ختم ہونے تک جھے نفقہ اور رہائش ملے گی؟ اس نے کہانہیں ، میں نبی طبیا کی خدمت میں حاضر ہوگئی اور عرض کیا کہ قلال محت خص نے بچھے طلاق دے دی ہے اور اس کا بھائی جھے گھر سے نکال رہا ہے اور نفقہ اور سکنی بھی نہیں دے رہا؟ نبی طبیا ان پیغام بھی کرا ہے بلایا اور فرمایا بنت آل قیس کے ساتھ تر تبہارا کیا جھگڑ اے؟ اس نے کہا کہ یارسول اللہ! میرے بھائی نے اسے اکمشی تین طلاقیں دے دی ہیں ، اس بر نبی طبیا نے فرمایا اے بنت آل قیس! دیکھوں شوہر کے ذے اس بیوی کا نفقہ اور سکنی واجب ہوتا تیں طلاقیں دے دی ہیں ، اس بر نبی طبیا اے بنت آل قیس! دیکھوں شوہر کے ذے اس بیوی کا نفقہ اور سکنی واجب ہوتا

ہے جس سے وہ رجوع کرسکتا ہواور جب اس کے پاس رجوع کی منجائش نہ ہوتو عورت کونفقہ اور سکنی نہیں ملتاء اس لیے تم اس گھر ے فلال عورت کے گھر ختقل ہو جاؤ ، پھر فر مایا اس کے یہال لوگ جمع ہو کر یا تیں کرتے ہیں اس لئے تم این ام مکتوم کے یہاں چلی جاؤ، کیونکہ وہ نامینا ہیں اور تہمیں و کیمیس سکیں ہے، اورتم اپنا آئندہ نکاح خود سے نہ کرنا بلکہ میں خود تمہارا نکاح کروں گا، ای دوران مجھے قریش کے ایک آ دی نے پیغام نکاح مجمعجا، میں نی ملینا کے پاس مشورہ کرنے کے لئے حاضر ہوئی تو نبی ملینا نے فرمایا کیاتم اس مخف سے نکاح نہیں کرلیتیں جو جھے اس ہے زیاد و محبوب ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں ، یارسول الله! آپ جس سے جاہیں میرا نکاح کراویں، چنانچہ نی ایٹھانے مجھے معزت اسامہ بن زید ڈاٹٹ کے نکاح میں وے دیا، امام معنی میسید كتے بيں كه جب ميں و بال سے جانے لگا تو انہول نے مجھ سے فرمایا كه بیٹھ جاؤ ميں تمہيں ني رئيل كى ايك حديث سناتي ہوں، ایک مرتبہ ہی عید باہر نکے اورظہر کی نماز پڑھائی، جب رسول الله فائل نے اپنی نماز بوری کرلی تو بیٹے رہو،منبر پرتشریف فرما ہوسے لوگ جیران ہوئے تو فرمایا لوگو! اپنی نماز کی جگہ بربی میں نے تنہیں کسی بات کی ترغیب یا اللہ سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا۔ میں نے تہمیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہم داری میرے پاس آئے اور اسلام پر بیعت کی اور سلمان ہو مے اور مجھا یک بات بتائی ،جس نے خوشی اور آ تھموں کی ٹھنڈک سے مجھے قیلولہ کرنے سے روک دیا ،اس لئے میں نے جا ہا کہ تمہارے پیغیبر کی خوشی تم تک بھیلا دوں، چنانچہ انہوں نے مجھے خبر دی کہ وہ اپنے بچا زاد بھائیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہوئے ، اچا تک سمندر میں طوفان آ حمیا ، وہ سمندر میں ایک نامعلوم جزیرہ کی طرف پنچے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی شیوں میں بینے کر جزیرہ کے اندر داخل ہوئے تو انہیں وہاں ایک جانور ملا جوموٹے اور تھنے بالوں والا تھا ، انہیں سمجھ نہ آئی کہ وہ مرد ہے یاعورت انہوں نے اسے سلام کیا ،اس نے جواب دیا ،انہوں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا: اے قوم!اس آ دی کی طرف کرہے میں چلو کیونکہ وہ تہاری خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے ہم نے اس سے پو چھا کہتم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں جساسہ ہوں، چنانچہ وہ چلے بہاں تک کہ گر ہے میں داخل ہو مجے، وہاں ایک انسان تھا جے انتہا لی مختی کے ساتھ بائدھا عمیا تھاوہ انتہائی ممکین اور بہت زیادہ شکایت کرنے والا تھا، انہوں نے اے سلام کیا، اس نے جواب اور پوچھا تم كون ہو؟ انہوں نے كہا ہم عرب كے لوگ بيں ،اس نے يو چھا كہ الل عرب كا كيا بنا؟ كيا ان كے نبي كاظہور ہو كيا؟ انہوں نے كبابان!اس نے بوجها بحرابل عرب نے كيا كيا؟ انہوں نے بتايا كداچها كيا،ان پرايمان كے آئے اوران كى نفيديق كى ،اس نے کہا کہانہوں نے اچھا کیا، وہ ان کے دشمن تھے لیکن اللہ نے انہیں ان پر غالب کر دیا،اس نے پوچھا کہ اب عرب کا ایک خداءا کے دین اورا یک کلمہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! اس نے یو جھا زغر چیشے کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ بھیجے ہے،لوگ اس کا پانی خود بھی چیتے ہیں اور اپنے تھیتوں کو بھی اس ہے سیراب کرتے ہیں ،اس نے پوچھا ممان اور بیسان کے درمیان باغ کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ بچے ہےاور ہرسال پھل دیتا ہے،اس نے بوچھا بحیرۂ طبریہ کا کیا بنا؟انہوں نے کہا کہ بھرا ہوا ہے،اس پر وہ تین مرتبہ چینی اور شم کھا کر کہنے لگا اگر جس اس جکہ ہے نکل ممیا تو اللہ کی زمین کا کوئی حصد ایبانہیں جھوڑوں گا جے اپنے یاؤں کے

روند نددوں ، سوائے طیب کے کداس پر جھے کوئی قدرت نہیں ہوگی ، نبی طینا نے قربایا بہاں پہنچ کرمیری خوشی برج کی ( تین مرتبہ قربایا) مدینہ بی طیبہ ہے اور اللہ نے میرے حرم میں داخل ہونا د جال پر حرام قرار دے رکھا ہے ، پھر نبی طینا نے تم ذات کی قتم جس کے علاوہ کوئی معبورتیس ، مدینہ منورہ کا کوئی تھ یا کشاوہ ، وادی اور پہاڑ ایسانیس ہے جس پر قیامت تک کے لئے تکوارسون ابوافر شند مقرر ندہو ، و جال اس شہر میں داخل ہونے کی طاقت نہیں رکھتا۔

( ٢٧٦٤١ ) قَالَ عَامِرٌ فَلَقِيتُ الْمُحَرَّرَ بُنَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَدَّنَهُ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ فَقَالَ آشُهَدُ عَلَى آبِي آنَهُ حَدَّقِنِي كَمَا حَدَّثَتُكَ فَاطِمَةُ غَيْرَ آنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ نَحُوَ الْمَشْرِقِ واحرحه الحميدي (٣٦٤). فال شعيب: صحيح]. [انظر: ٢٧٨٩٢].

(۱۳۲ ۱۳۲) عامر کہتے ہیں کہ پھر میں محربہ بن انی هریرہ بھٹیٹ سے ملا اور ان سے حضرت فاطمہ بنت قیس کی میہ حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا میں گواہی ویتا ہوں کہ میر ہے والدصاحب نے جمعے بیصدیث ای طرح سنائی تھی جس طرح حضرت فاطمہ بڑجئ نے آپ کوسنائی ہے البتہ والدصاحب نے بتایا تھا کہ نمی مائیٹا نے فرمایا ہے وہ شرق کی جانب ہے۔

( ٢٧٨٤٢ ) قَالَ ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ فَذَكَرُثُ لَهُ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّتُنِي كُمَا حَدَّثُنُكَ فَاطِمَةُ غَيْرً النَّهَ قَالَتُ الْحَرَّمَان عَلَيْهِ حَرَامٌ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ إكسابِته إ. إنظر: ٢٧٨٩٣ ].

(۲۷۲۲) پھر میں قاسم بن محمد مینٹیاسے ملا اور ان سے بیرحدیثِ فاطمہ ذکر کی ،انہوں نے فر مایا میں کو ابق دیتا ہوں کہ حضرت عائشہ نوائٹانے مجھے بھی بیرحدیث اس طرح سنا کی تھی جیسے حضرت فاطمہ بڑا ان کے سنا کی سنا کی ہے ، البنتہ انہوں نے بیفر مایا تھا کہ: وونوں حرم بعنی کھے کرمہ اور مدینہ منور و د جال برحرام ہوں مجے۔

( ٢٧٦٤٣) حَدَّثَ يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ يَغْنِي ابْنَ آبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّغْنِيِّ عَنْ النَّامِ الْطَهَةِ بِنْتِ قَيْسٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ مُسْرِعًا فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَنُودِى فِي النَّاسِ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَمْ أَدْعُكُمْ لِرَغْبَةٍ نَزَلَتْ وَلَا لِرَهْبَةٍ وَلَكِنَ تَعِيمًا النَّاسِ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَالْمُوا مِنْ آغَلِي فَلَسُطِينَ رَكِبُوا الْبُحْرِ فَقَلَقَتُهُمْ الرَّيحُ إِلَى جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ فَإِذَا مُمُ اللَّهِ فِي اللَّهُ مِنْ الْمُولِ الْبُحْرِ فَلِكُنَ فِي هَذَا الذَّيْرِ وَجُلَّ الْمَوْرَعُ مُ وَلِا مُسْتَخْيِرَكُمْ وَلِكُنْ فِي هَذَا الذَيْرِ وَجُلَّ فَقَالُوا اللَّيْرِ وَجُلَّ الْمَوْرَ مُصَفَّلًا فِي الْمَدِيدِ فَقَالَ مَنْ النَّيْمُ قُلْنَا نَحْنُ الْعَرَبُ فَقَالَ هَلْ النَّيْرِ وَجُلُّ الْمَوْرَعُ مُ وَلِكُنْ فِي هَذَا الذَيْرِ وَجُلُّ فَقِلْ اللَّيْرِ وَجُلَّ فَقِلْ اللَّيْرِ وَجُلُّ الْمَوْرُ مُصَفَّلًا فِي الْمَالِقُ اللَّهُ قُلْلَا وَمُ الْمُعْرِكُمُ وَإِلَى الْنَا مِسْتَخْيِرَكُمْ وَلِكُنْ فِي هَذَا الذَيْرِ وَجُلُّ فَقِلْ اللَّيْرِ وَجُلُّ فَقِلْ اللَّهُ مُلْكُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ فَقَالَ هَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّي اللَّهُ الْمُعُمُ الْوَالِمُ اللَّهُ وَلَا مَا فَعَلَتُ عَلَى الْمُعَمَّ اللَّهُ الْمُعَمِّ الْوَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّي وَلَيْكُ وَلَى مَا فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَعُلَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ

### هي مُنظار مُن في المنتوسِمُ المنتوسِمُ المنتوسِمُ المنتوسِمُ المنتوبِ المنتوب المنتوب

مَنُ ٱنْتَ قَالَ آنَا الذَّجَّالُ آمَا إِنِّى سَاْطُأُ الْآرُضَ كُلَّهَا غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبُشِرُوا يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ هَذِهِ طَيْبَةُ لَا يَدْخُلُهَا يَعْنِى الذَّجَّالَ [راحع: ٢٧٦٤].

(۲۷۱۳۳) حضرت فاطمہ بنت قیس بڑگٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا باہر نکلے اور ظہر کی تمازیز ھائی، جب رسول الله ﷺ الله التي تمازيوري كرلي تو بينصے رہو بمنبر برتشريف فرما ہوئے لوگ جيران ہوئے تو فرمايا لوگو! اپني نماز كي جكه يربي ميں نے تمہیں کس بات کی ترغیب یا اللہ ہے ورانے کے لیے جمع نہیں کیا۔ میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہم واری میرے پاس آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے اور مجھے ایک بات بتائی کہ وہ اپنے چھازاد بھائیوں کے ساتھ ایک بحرى تشتى بيں سوار ہوئے ،ا جا تک سمندر میں طوفان آئے گیا ، و دسمندر میں ایک نامعلوم بزیر ہ کی طرف مینیچے یہاں تک کہ سور ٹ غروب ہو گیا تو وہ چھوٹی جھوٹی تشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ کے اندر داخل ہوئے تو انہیں وہاں ایک جانور ملا جومو نے اور تھنے بالوں والا تھا ، انہیں سمجھ نہ آئی کہ وہ مرد ہے یا عورت انہوں نے اسے سلام کیا ،اس نے جواب دیا ، انہوں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا: اے قوم!اس آ دمی کی طرف گریے میں جلو کیونکہ وہتمہاری خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے ہم نے اس سے یو مچھا کہتم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں جسامہ ہوں، چنانچہوہ چلے یہاں تک کے گریج میں داخل ہو گئے، وہاں ایک انسان تھا جسے انتہائی بختی کے ساتھ با ندھامی تھاء اس نے یو چھاتم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں ، اس نے یو چھا کہ اہل عرب کا کیابنا؟ کیاان کے نبی کاظہور ہوگیا؟انہوں نے کہاہاں!اس نے یوجیعا پھراہل عرب نے کیا کیا؟انہوں نے بتایا کہ اچھا کیا،ان برایمان نے آئے اوران کی تقیدیق کی ،اس نے کہا کہائیوں نے احیما کیا پھراس نے بوجیما کہابل فارس کا کیا بنا،کیا وہ ان پر غالب آ مھئے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ابھی تک تو اہل فارس پر غالب نہیں آ ئے ،اس نے کہایا درکھو! عنقریب وہ ان پر غالب آ جائمیں سے،اس نے کہا: مجھے زغر کے چشمہ کے بارے میں بتاؤ،ہم نے کہایہ کثیر یانی والا ہےاور و ہاں کےلوگ اس کے یانی ہے کھیتی باڑی کرتے ہیں ، پھراس نے کہانخل بیسان کا کیابتا؟ کیااس نے پھل دینا شروع کیا؟ انہوں نے کہا کہاس کا ابتدائی حصہ پھل دینے لگاہے،اس پروہ اتنا چھنا کہ ہم سمجھے ہے،ہم پرحملہ کردے گا،ہم نے اس سے پوچھا کہتو کون ہے؟اس نے کہا کہ میں سیح ( د جال ) ہوں ،عنقریب مجھے نگلنے کی ا جازت دے دی جائے گی ۔ پس میں نکلوں گا تو زمین میں چکر لگا ور چالیس را توں میں ہر ہربہتی پر اتر وں گا مکہ اور طبیبہ کے علاوہ کیونکہ ان وونوں پر داخل ہونا میرے لیے حرام کر دیا گیا ہے، نبي الينا نے فر مايامسلمانو! خوش ہو جاؤ كرطيبه يهي مدينه ہے،اس ميں د جال داخل ندہو سكے گا۔

### حَدِيثُ أُمَّ فَرُو قَ أَنَّهُ

### حضرت ام فروه فخافها كي حديثين

( ٢٧٦٤٤ ) حَدَّثَنَا آبُو عَاصِمٍ قَالَ آخِبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ غَنَّامٍ عَنُ عَمَّاتِهِ عَنُ أُمَّ فَرُوَةَ قَالَتُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آئُ الْأَعْمَالِ ٱفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِآوَّلِ وَقُتِهَا (۱۲۷ ۱۳۳) حضرت ام فروو ہی تھا ہے مردی ہے کہ کمی فخص نے تبی ملیٹھ ہے سب سے افضل عمل کے متعلق پوچھا تو نبی ملیٹھ نے فرمایا اول وفت پرنمازیز صنا۔

( ٢٧٦٤٥ ) حَدَّثَنَا الْخُوْرَاعِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَنَامٍ عَنْ جَدَّتِهِ الدُّنْيَا عَنْ أُمَّ فَرُوّةَ وَكَانَتْ قَدْ بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفُضَلِ الْعَمَلِ فَقَالَ الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَفُتِهَا

(۲۷ ۹۳۵) حضرت ام فروہ اُنگانی جنہیں نمی ملیا ہے بیعت کرنے کا شرف حاصل ہے اسے مروی ہے کہ کسی مخص نے نبی ملیا ہے سب سے افضل عمل کے متعلق یو چھاتو نبی ملیا ہے فر مایا اول وقت پرنماز پڑھنا۔

## حَدِيثُ أُمَّ مَعْقِلِ الْأَسَدِيَّةِ فَيْهَا

### حضرت ام معقل اسديد في في كالمديثين

( ٢٧٦٤٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى يَخْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنُ آبِى سَلَمَةَ عَنُ مَعُقِلِ بُنِ أَمِّ مَعْقِلٍ الْآسَدِيَّةِ قَالَ آرَادَتُ أَمِّى الْحَجَّ وَكَانَ جَمَلُهَا أَعْجَفَ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْتَمِرِى فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمُرَةً فِي رَمَضَانَ كَحَجَّةٍ إراحِه: ١٧٩٩٣.

(۲۲۲۷) حفرت معقل بھی تنزے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے جج کا ارادہ کیا لیکن ان کا اون بہت کرورتھا،
نی طیکا سے جب یہ بات ذکری گئی آو آپ کُلُا اُلِمَ عَوَانَةً قَالَ حَدَّثَنَا إِبُواَهِيمُ بُنُ مُهَاجِو عَنْ أَبِى بَكُو بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الله الله عَنْ أَبِى بَكُو بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الله عَلَا الله قَالَتُ أَمَّ مَعْقِل إِنَّكَ قَلْهُ جَعَلْتُهُ الله قَالَ فَقَالَ لَهُ إِلَى أَمْ مَعْقِل قَالَ قَلْهُ جَعَلْتُهُ الله قَالَتُ أَنَّ مَعْقِل إِنَّكَ قَلْهُ جَعَلْتُهُ الله قَالَتُ فَانَ عَلَى حَجَّةً وَأَنْ عِنْدَكَ بَكُرًا فَأَعْطِنِي قَالَا حُجَّ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ لَهَا إِنَّكِ قَلْهُ جَعَلْتُهُ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ لَهَا إِنَّكَ قَلْهُ جَعَلْتُهُ اللّهِ عَلَيْهُ قَالَ لَهُ إِلَى قَلْمُ حَجَّةً وَأَنْ عِنْدَكَ بَكُرًا فَأَعْطِنِي قَالَ قَلْ اللّهِ قَالَ لَهُ اللّهِ قَالَتُ قَالَتُ فَانِّى مُكُلّمَةً النّبِي صَرَامَ نَخُولِكَ قَالَ قَلْهُ عَلِمْتِ أَنَهُ قُوتُ أَهْلِى قَالَتُ قَالَتُ فَإِنِّى مُكُلّمَةً النّبِي صَرَامَ نَخُولِكَ قَالَ قَلْهُ عَلِمْتِ أَنَّهُ فُوتُ أَهْلِى قَالَتُ عَلِي قَالَتُ فَالْتُ فَالَتُ فَالْتُ فَالْتُ فَالَتُ فَالَتُ فَالَتُ عَلِي اللّهُ قَالَتُ فَالْتُ فَالَتُ فَالَ قَالَ قَالَ قَلْمَ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ قَالَتُ فَالْتُ فَالْتُ فَالْتُ فَالَةً عَلَى مُكَلّمَةً النّبِي صَلّى اللّه قَالَتُ فَالْتُ فَالَتُ فَالَ قَلْ لَا قَلْتُ عَلَى مُكَلّمَةً النّبِي عَلَى اللّهُ قَالَتُهُ فَالَتُ فَالَ قَلْ عَلْمَتِ أَنَّهُ فُوتُ أَهْلِى قَالَتُ فَالَتُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَذَاكِرَتُهُ لَهُ قَالَ فَانْطَلَقَا يَمُشِيَانِ حَتَّى دَخَلَا عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّ عَلَيْهُ فَي سَبِيلِ اللَّه قَالَ أَعُطِهَا فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّه قَالَ فَقَالَ عُمُرَةً فِي رَمَضَانَ لَلُه إِنِّى الْمَرَأَةُ قَدْ كَبِرْتُ وَسَقِمْتُ فَهَلُ مِنْ عَمَلٍ يُجْزِئُ لِيَحَجَّتِكِ السَاده ضعيف بهذه السيانة. قال الألباني: صحيح دون آخره (ابو داود: ١٩٨٨)].

(۲۷۲۸) مروان کا وہ قاصد'' جے مروان نے حضرت ام معقل بڑا کی طرف بھیجا تھا'' کہتا ہے کہ حضرت ام معقل بڑا نے فرما یا ابومعقل نی ملیا ابومعقل نی ملیا ابومعقل نی ملیا ای سے کہا آپ جانے ہیں کہ جھے پرج فرض ہے، آپ کے بال ایک جوان اونٹ ہے، آپ وہ جھے وے دیں کہ بس اس پرسوار ہوکر نج کرلوں ، انہوں نے کہا تم تو جانی ہوکہ میں نے باس ایک جوان اونٹ ہے، آپ وہ جھے وے دیں کہ بس اس پرسوار ہوکر نج کرلوں ، انہوں نے کہا تم تو جانی ہوکہ میں نے بات کر ویا ہے، ام معقل نے کہا کہ پھر بھے اپنے درخت کی کئی ہوئی مجودی ہی دے دو، انہوں نے کہا تم تو جانی ہوکہ وہ میرے الل خاندی روزی ہے، ام معقل نے کہا کہ بی اس سلط میں نی بیانیا سے کروں گی اور انہیں ہے ساری بات کروں گی اور انہیں ہے ساری بات بات کروں گی ۔

چنانچہ وہ وونوں پیدل چلتے ہوئے نبی پینا کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ام معقل نے عرض کیا یا رسول اللہ!

(مُؤَائِنَا کُھُ پر جَح فرض ہے اور ایومعقل کے پاس ایک جوان اونٹ ہے (کیکن یہ مجھے دیتے نہیں ہیں) ایومعقل نے عرض کیا کہ ہیہ تج کہتی ہے لیکن میں نے اسے راہِ خدا میں وقف کر دیا ہے، نبی پائیا نے فرمایا وہ اونٹ اسے تج پر جانے کے لئے دے وہ کو ہیں اللہ بی کی راہ ہے، جب ابومعقل نے وہ اونٹ ان کے حوالے کر دیا تو ام معقل کہنے گئیں یا رسول اللہ! (مُؤَائِینَا مُن بہت بوڑھی ہوگئی ہوں اور بھار ہوں، کیا کوئی ایسا عمل ہے جو جج کی جگہ کافی ہوجائے؟ نبی پائیا نے فرمایا رمضان میں بہت بوڑھی ہوگئی ہوں اور بھار ہے کی ہوں، کیا کوئی ایسا عمل ہے جو جج کی جگہ کافی ہوجائے؟ نبی پائیا نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا تمہارے جج کی جگہ کافی ہوجائے؟

## حَدِيثُ أُمِّ الطُّفَيْلِ إِنْ أَنْهَا

### حضرت المطفيل فأتفنا كي حديثين

( ۱۷۷۱۹) حَدِّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ آخُبَرَنِى ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ بُكُيْرٍ عَنْ بُسُرٍ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أُبَى بْنِ كَعُبِ قَالَ الْحَوْلِي الْمُتَوَقِّى عَنْهَا زُوْجُهَا وَهِى حَامِلٌ فَقُلْتُ تُزَوَّجُ إِذَا وَصَعَتْ فَقَالَتُ أُمُّ الطَّفَيْلِ نَازَعْنِى عُمَرٌ بْنُ الْمُحَطَّابِ فِى الْمُتَوَقِّى عَنْهَا زُوْجُهَا وَهِى حَامِلٌ فَقُلْتُ تُزَوَّجُ إِذَا وَصَعَتْ أَمُّ الطَّفَيْلِ أَمُّ وَلَدِى لِعُمَرَ وَلِى قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِينَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَصَعَتْ أَمُّ الطَّفَيْلِ أَمُّ وَلَيْدى لِعُمْرَ وَلِى قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِينَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَصَعَتْ إِذَا وَصَعَتْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِينَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَصَعَتْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِينَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَصَعَتْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِينَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَصَعَتْ إِنَّالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِينَةً أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ إِنْ وَصَعَتْ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِينَةً أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ إِلَا عَالِمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ سُرَالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُولَا وَقَ ثُوا وَقَى أَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُولَا وَقَ ثُوا وَقَعَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَلَا وَقَ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَقَلْ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَقَ عَلَيْهُ وَلَا وَقَلَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّ

### هي مُنايَّا اَمَيْنَ بُل يَتِوْمِ فِي اللهِ اللهِ اللهُ ا

جائے تو وہ دومرا نکاح کرسکتی ہے، اس پرمیری ام ولدہ اسطفیل نے حضرت عمر جنگڈا در مجھے سے کہا کہ نبی ملینا انے سبیعہ اسلمیہ کوتھم دیا تھا کہ جب اس کے یہال بچہ پیدا ہوجائے تو وہ دومرا نکاح کرسکتی ہے۔

( ٢٧٠٥ ) حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ إِسْحَاقَ وَقُتَبْهَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ بُكُيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَحِّ عَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ الطُّفَيْلِ قَالَ قُتَيْبَةُ امْرَاهُ أُبَى بْنِ كَعْبٍ آنَهَا سَمِعَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَأَبْنَ بْنَ كَعْبٍ يَخْتَصِمَانِ فَقَالَتُ أُمَّ الطُّفَيْلِ آفَلَا يَسْأَلُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوقِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ فَآنُكُحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم

(۱۵۰ ) حضرت الى بن كعب بن تفت مروى ہے كه ايك مرتبه حضرت عمر فاروق بن تفت بيرااس بات پراختلاف رائے ہو حميا كه اگر كمى عورت كاشو ہر قوت ہو جائے اور وہ حاملہ ہوتو كيا تھم ہے؟ ميرى رائے بيتنى كه جب اس كے يہاں بچہ پيدا ہو جائے تو وہ دوسرا نكاح كرسكتى ہے ،اس برميرى ام ولدہ ام طفيل نے حضرت عمر بن تنزاور جھے ہے كہاكہ نبى مائينا نے سيعه اسلم يہ كوتھم ويا تھا كہ جب اس كے يہاں بچہ بيدا ہو جائے تو وہ دوسرا نكاح كرسكتى ہے۔

### حَدِيثُ أُمِّ جُندُبٍ الْأَزُدِيَّةِ فِيَ

### حضرت ام جندب از دیه بناها کی حدیثیں

( ٢٧٠٥١) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ ارْطَاةَ عَنْ آبِيٰ يَزِيدَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمَّ جُنْدُبِ الْآزْدِيَّةِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُّهَا النَّاسُ لَا تَفْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَيَةِ وَعَلَيْكُمْ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ

(۱۵۱ ۲۷) حضرت ام جندب بڑی ہے مروی ہے کہ نبی میڈیلانے قرمایا لوگو! جمرۂ عقبہ کے پاس ایک دوسرے کوئل نہ کرنا اور شمیکری جیسی کنگریاں لے لینا۔

( ٢٧٠٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ آخُبَرَنَا لَيْكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّاهٍ عَنْ أَمَّ جُنْدُبِ الْأَذِدِيَّةِ آنَهَا سَمِعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ أَفَاضَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَعَلَيْكُمْ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ (راحم: ٢٣٦٠٦).

(۱۵۲ ۳۷) حضرت ام جندب بیجی سے مروی ہے کہ انہوں نے عرفات سے واپسی پر نبی مینیہ کو بیفر ماتے ہوئے سٹالو کو! سکون اور وقار کوابینے اویر لا زم کرلوا ورشیکری جیسی کنگریاں لے لیٹا۔

( ۱۷۷۵۲ ) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ قَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ لَا یَفَتُلُ بَعْضُکُمْ بَعْضًا إِذَا رَمَیْتُمْ الْجَمْرَةَ فَارْمُوهَا بِمِثْلِ حَصَی الْخَذُفِ ( ۱۷۲۵۳ ) حضرت ام جندب الگفاسے مروی ہے کہ نی الیّا اے فرمایا نوگو! جمرة عقبہ کے پاس ایک دوسرے کولّل نہ کرنا اور

ممیری جیسی تنکریاں لے لینا۔

( ١٧٦٥٣م ) قَالَ أَبِي وَقُرِىءَ عَلَيْهِ يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ آبِي زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أُمَّهِ يَعْنِي عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٦١٨٥].

( ۱۵۳ ۲۲ م) گذشته حدیث ای دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

### حَدِيثُ أُمَّ سُلَيْعٍ ﴿ اللَّهِ

### حضرت امسليم ولاهنا كي حديثين

( ٢٧٦٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ يَعْنِى ابْنَ حَكِيمِ قَالَ حَدَّثِنِي عَمْرُو الْٱنْصَارِيُّ عَنْ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ وَهِيَ أُمُّ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ امْرَآيْنِ مُسْلِمَيْن يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْتَ إِلَّا أَذْخَلَهُمْ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ الحرحه البحاري في الأدب المفرد (٩٤٩). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٧٩٧٥].

( ۲۷ ۲۵ ) حضرت امسلیم بیجانے سے مروی ہے کہ تبی مائٹا نے فر مایا وہ مسلمان آ دی جس کے نیمن تا بالغ بیجے فوت ہو سکتے ہوں ، الله ان بچوں کے ماں باپ کوائے فضل وکرم سے جنت میں دا خلہ عطاء قر مائے گا۔

( ٢٧٦٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنُ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَكَ الْمَرُأَةَ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً فَضَحْتِ النِّسَاءَ قَالَتُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَسْتَحْيى مِنْ الْحَتَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى ذَلِكَ مِنْكُنَّ فَلُتَغْتَسِلُ ا

(۲۷ ۲۵۵) حضرت امسلیم بھٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی مڈیٹا ہے یو چھا کہ اگر عورت بھی ای طرح'' خواب د کیھے' جسے مرود کھتا ہے تو کیا تھم ہے؟ نبی مائیلانے فر مایا جوعورت ایسا'' خواب دیکھے'' اورا سے انزال ہوجائے تواسے خسل کرنا عائد ، ام المؤمنين حضرت امسلم وي المنظيس توامسليم وي الما كما كدالله تعالى حق بات في مين شرما تا ، في مينه في الماتم میں سے جوعورت ایسا خواب دیکھے،اسے مسل کرنا جائے۔

( ٢٧٦٥٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْكُرِيمِ عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ ابْنَةِ أَنْسِ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ انْسٍ قَالَ حَدَّثَنْنِي أُمِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَفِي بَيْتِهَا قِوْبَهُ مُعَلَّقَهُ قَالَتْ فَشَرِبَ مِنُ الْقِرْبَةِ قَائِمًا قَالَتْ فَعَمَدُتُ إِلَى فَمِ الْقِرْبَةِ فَقَطَعْتُهَا [احرجه الطبالسي (١٦٥٠) والدارمي (۲۱۳۰). استاده ضعیف). [انظر: ۲۷۹۷۲۰۲۷۹۷۳].

(۱۵۷) حفزت اسلیم فاتھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی مایٹان کے یہاں تشریف لائے ،ان کے گھر میں ایک مشکیز ولاکا ہوا تھا، نی عیٹانے کھڑے کھڑے اس مشکیزے سے مندلگا کر پانی بیا، بعد میں میں نے اس مشکیزے کا مند (جس سے نی میٹا نے مندلگا کریانی پیاتھا) کاٹ کراینے یاس رکھ لیا۔

( ٢٧٦٥٧) حَدَّقَنَا حَسَنَّ يَعْنِى ابْنَ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ سُلَيْهَانَ النَّيْمِى عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ عَنْ أُمَّ سُلَيْمِ آلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ يَسُوقُ بِهِنَّ سَوَّاقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ يَسُوقُ بِهِنَّ سَوَّاقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ يَسُوقُ بِهِنَّ سَوَّاقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ يَسُوقُ بِهِنَّ سَوَّاقٌ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ يَسُوقُ بِهِنَّ سَوَّاقٌ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ سَلَّمَ وَهُنَّ يَسُوقُ بِهِنَّ سَوَّاقٌ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ يَسُوقُ بِهِنَّ سَوَّاقٌ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ يَسُوقُ بِهِنَّ سَوَّاقٌ فَقَالَ النَّيِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ يَسُوقُ بِهِنَّ سَوَّاقُ فَقَالَ النَّبِي مَالِيلَةً وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ مِنْ عَمَلُ اليوم والله الله (٣٠٥٠). ذكر الهيئمى الذوالله الصحيح. قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۵۸) حفزت ام سلیم زی است مروی ہے کہ نبی طائیا ان کے گھر تشریف لاکران کے بستر پرسوجائے تھے، دووہ ہاں نہیں ہوتی تغییں ، ایک دن نبی طائیا حسب معمول آئے اوران کے بستر پرسو گئے ، وہ گھر آئیں تو دیکھا کہ نبی طائیا بسینے میں بھیکے ہوئے ہیں وہ روئی ہے اس بسینے کواس میں جذب کر کے ایک شیعثی میں نبحوڑنے لگیس ،اورا پی خوشہو میں شامل کرلیا۔

( ٢٧٦٥م ) قَالَتْ وَكَانَ يُصَلَّى عَلَى الْخُمْرَةِ [انظر: ٢٧٦٦.].

( ۲۵۸ م ۲۷ م) وه کمبتی میں که نبی اینا چنائی پرنماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

( ٢٧٦٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي إِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ جَدَّتِهِ أَمْ سُلَيْمٍ قَالَتُ كَانَتُ مُجَاوِرَةَ أَمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ أَمُّ سُلَيْمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ آرَآيْتَ إِذَا رَأَتُ الْمَوْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا فَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ أَمُّ سَلَمَةَ تَوِبَتُ يَدَاكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَضَحْتِ النِّسَاءَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى يُجَامِعُهَا فِي الْمَنَامِ الْفَعْسِلُ فَقَالَتُ أَمُّ سَلَمَةَ تَوِبَتُ يَدَاكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَضَحْتِ النِّسَاءَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ أَمُّ سُلَيْمٍ فَضَحْتِ النِّسَاءَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَمْيَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَمْيَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَلُ الْمُولُ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَلُ الْمُولُ النَّهِ عَلَى عَمْيَاءَ فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَلُ الْمُولُ اللَّهِ وَعَلُ لِلْمَوْأَةِ مَاءً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَانَى يُشْتِهُ وَلَكُ الْمَوالُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَانَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَانَى يُشْتِهُ وَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال

(۱۵۹ من ۱۵۹ معرت اسلیم نیاف سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی بیابا سے پوچھا کہ اگر عورت بھی ای طرح '' خواب دیکھے'' بیسے مردد بھت ہے تو کیا تھے ہے ' نبی بیابا نے فرمایا جوعورت ایسا '' خواب دیکھے' اورا سے انزال ہوجائے تواسے شل کرنا چاہئے ، ام المومنین حضرت اسلمہ فیابی نے فرمایا اسلیم التمہارے ہاتھ فاک آلود ہوں ، تم نے تو نبی بیابا کے ساسنے ساری عورتوں کو رسوا کر دیا ، ام سلیم فیابی سے بہتر ہے ، نبی بیابا نہ سلیم فیابا سے بہتر ہے ، نبی بیابا نے حضرت ام سلمہ فیابا سے فرمایا بلکر تمہارے ہاتھ فاک آلود ہوں ، مردوں میں مردوں میں اور میں ہوتا ہے ، حضرت ام سلمہ فیابا نے مضرک بایارسول اللہ اکیا مورت کا اسلیم با اگر عورت ایسا خواب دیکھے تو اس پر شمل واجب ہوتا ہے ، حضرت ام سلمہ فیابا نے عرض کیایارسول اللہ اکیا مورت کا میں ایک بھی '' بانی ' بوتا ہے ؟ بی بیابا نے فرمایا پھر پر عورت کے مشابہہ کوں ہوتا ہے ؟ عورتی مردوں کا جو زاہیں ۔

( ٢٧٦٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا آيُّوبُ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ أُمَّ سُلَيْمٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ [راجع: ١٥٧٦].

(۲۷۲۰) معزت ام ملیم فیجنا ہے مروی ہے کہ نی میں چنائی برنماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

## حَدِيثُ خَوْلَةً بِنُتِ حَكِيمٍ فَيُهُا

### حصرت خوله بنت تحكيم والففا كي حديثين

( ٢٧٦٦١ ) حَدَّثُنَا يَخْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْفُوبَ عَنْ يَعْفُوبَ بُنِ الْأَشَجُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ خَوْلَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ الْأَشَجُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ خَوْلَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَوْلَ مَنْ لِلَّا فَقَالَ أَعُوذُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَعْفُرُهُ شَيْءٌ حَتَّى يَظْعَنَ مِنْهُ إِصحت مسلم مَنْ نَوْلَ مَنْ لِلَّا فَقَالَ أَعُوذُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَعْفُرُهُ شَيْءٌ حَتَّى يَظْعَنَ مِنْهُ إِصحت مسلم (٢٧٠٨) و ٢٥٦١ و ٢٥٦١). [انظر: ٢٧٠٨٥ ، ٢٧٦٦٢ ، ٢٧٦٦٢).

(۲۷ ۱۷۱) حضرت خولہ نگانئ سے مردی ہے کہ بیں نے نبی علیقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض کسی مقام پر پڑاؤ کرے اور بیکلمات کہدلے آغو فہ بینگلیماتِ اللّٰہ التّامَّیة مِنْ شَوِّ مَا خَلَقَ تو اسے کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے گی، یہاں تک کہ وہ اس جگہ ہے کوچے کرجائے۔

( ٢٧٦٦٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ رَبِيعَةَ عَنْ يَعُقُوبَ بُنِ الْأَشَجَّ عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ خَوْلَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ (راحع: ٢٧٦٦).

(۲۲۲۷۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٦٣ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا لَيْتُ قَالَ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ بُسُرَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ آبِي وَقَاصٍ يَقُولُ سَمِعْتُ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ السَّلَمِيَّةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ أَعُوذُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ النَّامَّاتِ كُلُّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَى يَوْقَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ [راحع: ٢٧٦٦١].

(۱۷۲۲۳) حضرت خولہ فٹافٹائے مروی ہے کہ میں نے نبی طینی کو یہ قرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی مقام پر پڑاؤ کرے اور پہ کلمات کہدلے آغو ڈیم بینگلِمّاتِ اللّهِ النّامّاتِ تُحلّها مِنْ شَوِّ مَا خَلَقَ تواسے کونَ چیزنفضان نہ پنچا سکے گی، یہاں تک کہ وواس جگہ ہے کوچ کرجائے۔

( ٢٧٦٦٤ ) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مَالِكِ عَنُ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ آعُوذُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ كُلْهَا مِنْ شَرُّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ فِي مَنْزِلِهِ ذَلِكَ شَيْءٌ حَتَّى يَظْعَنَ عَنْهُ [انظر: ٢٧٨٥٤].

(۱۹۳۷) معنرت خولہ فیجئا ہے مروی ہے کہ بی ان کی بیٹی کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ جوشخص کسی مقام پر پڑاؤ کر ہے۔ اور پرکلمات کہدلے آغو ذُیر محلماتِ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّه ووائل جگہ ہے کوئی کرجائے۔

## حَديثُ خَوْلَةَ بِنُتِ قَيْسِ الْمُرَّأَةِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اللَّهُ الْمُطَّلِبِ اللَّهُ اللَّ حضرت خولم بنت قيس زوجه مزه اللَّا الله عديث

( ٢٧٦٦٥) حَدَّثَنَا هَاشِمْ قَالَ حَدَّثَنَا لَئِثْ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ سَنُوطَا أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ سَمِعْتُ خَوْلَةَ بِنْتَ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ وَكَانَتُ تَحْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهِ مَنَ قَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ حَضِرَةً حُلُوّةً مَنْ أَصَابَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَرُبَّ مُتَحَوِّضٍ فِيمَا شَاءَتُ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ (راحع: ٢٧٥١٤).

( ۱۲۷ ۱۲۵) حضرت خولہ بنت قیس نظافا ''جو حضرت تمزہ ٹلاٹٹا کی اہلیتھیں'' سے مروی ہے کہ ایک دن نبی ملیٹا حضرت مزہ ڈلاٹٹا کی اہلیتھیں' سے مروی ہے کہ ایک دن نبی ملیٹا حضرت مزہ ڈلاٹٹا کے پاس تشریف لائے اور دنیا کا تذکرہ ہونے لگا، نبی ملیٹا نے فر مایا دنیا سرسبز وشیریں ہے، جو محض اسے اس کے حق کے ساتھ حاصل کرے گا اس کے ساتھ اور اس کے رسول کے مال میں بہت سے محصنے والے صاصل کرے گا اس کے ساتھ میں داخل کیا جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کے مال میں بہت سے محصنے والے ایسے ہیں جنہیں اللہ سے ملئے کے دن جہتم میں واخل کیا جائے گا۔

(アコマーアフコ)

(٢٢ ٢١٢ - ٢٢ ٢٧٦) بهارے نتے میں يهال مرف لفظ "حدثنا" لكما بواب\_

# حَدِيثُ أُمِّ طَارِقٍ ﴿ ثُلَثِنَا

### حضرت ام طارق بالفن كي حديث

( ٢٧٦٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَمَّشُ عَنُ جَعُفَرِ بُنِ عَبُدِالرَّحْمَنِ الْمَنْصَادِى عَنْ أَمَّ طَارِقٍ مَوُلَاةِ سَعْدٍ قَالَتُ جَاءَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْدٍ فَاسْتَأْذَنَ فَسَكَّتَ سَعْدٌ ثُمَّ أَعَادَ فَسَكَّتَ سَعُدٌ ثُمَّ أَعَادَ فَسَكَّتَ سَعُدٌ ثُمَّ عَادَ فَسَكَّتَ سَعُدٌ ثُمَّ أَعَادَ فَسَكَّتَ سَعُدٌ ثُمَّ عَادَ فَسَكَّتَ سَعُدٌ ثُمَّ عَادَ فَسَكَّتَ سَعُدٌ ثُمَّ أَعَادَ فَسَكَّتَ سَعُدٌ ثُمَّ عَادَ فَسَكَّتَ سَعُدٌ ثُمَّ أَعَادَ فَسَكَتَ سَعُدٌ ثُمَّ عَادَ فَسَكَتَ سَعُدٌ أَنْ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللَّهِ مَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللَّهِ مَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِيْ اللَّهُ اللْهُ

(۲۷۲۸) حضرت ام طارق فی از جو که حضرت سعد بی از داد کرده باندی بین اسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملینه محضرت سعد بی افتان کے ایمان سے اندرآ نے کی اجازت چاہی ، حضرت سعد بی افتان فاموش رہے ، نی ملینه نے میں مرتبہ اجازت طلب کی اور وہ تینوں مرتبہ خاموش رہے تو نی ملینه واپس چل پڑے ، سعد نے مجھے نی ملینه کے پیچھے بھیجا اور کہا کہ بمیں آپ کواجازت ویے ملینه کی دیا ہے جھے کہ آپ زیاوہ سعد نے مجھے نی ملینه کی وعا ، دیں ، کہ بمیں آپ کواجازت دیے ملی کوئی رکاوٹ ندتی ، البتہ ہم میں چاہتے تھے کہ آپ زیاوہ سے زیاوہ ہمیں سلامتی کی وعا ، دیں ، ام طارق مزید کہتی ہیں کہ پھر میں نے دروازے پر کسی کی آ وازئی کہ وہ اجازت طلب کر رہا ہے ، لیکن پچھ نظر نہیں آ رہا تھا ، نی ملینه نے اس سے پوچھا کہتم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ام ملدم (بخار) ہوں ، نی ملینه نے فرمایا تہمیں کوئی خوش آ مدید نہیں ، کی ملینہ اللے قبار است جانتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں ام ملدم (بخار) ہوں ، نی ملینه نے فرمایا تھی جواؤ۔

## حَدِيْثُ الْمُوَأَةِ دَافِعِ بُنِ حَدِيْجٍ فِيَّةً حصرت رافع بن خدرج فِي عَنْ كَي المِليد كي حديث

( ٢٧٦٦٩) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مَوْزُوقٍ قَالَ آخَبَرَنِي يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بَنِ رَافِع بُنِ حَدِيجٍ قَالَ عَفَّانُ عَنْ جَدَّتِهِ أُمَّ آبِيهِ امْرَأَةِ رَافِع بُنِ حَدِيجٍ قَالَ عَفَّانُ عَنْ جَدَّتِهِ أُمَّ آبِيهِ امْرَأَةِ رَافِع بُنِ حَدِيجٍ قَالَ عَفَّانُ عَنْ جَدَّتِهِ أُمَّ آبِيهِ امْرَأَةِ رَافِع بُنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَافِعًا رَمَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ أَحُدٍ وَيَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ آنَا آشُكُ بِسَهُمٍ فِي خَدِيجٍ أَنَّ رَافِعً إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَرْوَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَرْوَةِ السَّهُمَ قَالَ يَا رَافِعُ إِنْ شِنْتَ نَزَعْتُ السَّهُمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّهُمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّهُمَ وَالْوَعُ السَّهُمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّهُمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّهُمَ وَالْولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّهُمَ وَالْرُكُ الْقُطْبَةَ وَاشُهِدُ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آلَى شَهِيدٌ قَالَ فَنَزَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ السَّهُمَ وَتَرَكَ الْقُطْبَةَ وَاشُهُدُ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آلَى شَهِيدٌ قَالَ فَنَزَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ السَّهُمَ وَتَرَكَ الْقُطْبَةَ وَسَلَمَ السَّهُمَ وَتَرَكَ الْقُطْبَةَ وَسَلَّمَ السَّهُمُ وَتَرَكَ الْقُطْبَة

(۲۷ ۲۷۹) حضرت رافع بھی کا بلید ہے مردی ہے کہ غزوہ احدیا نیبر کے موقع پر رافع جی کی چھاتی جس کہیں ہے ایک تیرا کر ۲۵ وہ بی بلینا کی خدمت جس حاضر ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ! یہ تیر کھینے کر نکال دینجے ، نبی ملینا نے فر ہایا رافع! اگر تم چاہوتو جس تیراوراس کی کیلی دونوں چیزیں نکال دیتا ہوں ،اور آگر چاہوتو تیر نکال دیتا ہوں اور کیل رہنے دیتا ہوں ،اور قیامت کے دن تمہارے شہید ہونے کی گوائی دینے کا وعدہ کر لیتا ہوں؟ انہوں نے عرض کیایارسول اللہ! آپ صرف تیر نکال دیں اور کیل رہنے دی۔ کی کران میں دینے دی میں اور تیا میں دینے دی ہوتا ہے۔ کی کوائی دینے کی گوائی دید وی رہنے دی۔ کی کی اور کیل رہنے دی۔

#### حَدِيثُ بُقَيْرَةَ أَنْ أَمْ

### حضرت بقيره وفيهجنا كي حديثين

( ٢٧٦٠ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عَيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّيِمِى قَالَ سَمِعْتُ بُقَيْرَةَ الْمَرَأَةَ الْقَعْفَاعِ بْنِ أَبِى حَدْرَدٍ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْتِرِ وَهُوَ يَقُولُ إِذَا سَنِعْتُمُ بِجَيْشٍ قَدْ خُسِفَ بِهِ قَرِيبًا فَقَدْ أَطَلَتْ السَّاعَةُ (احرجه الحميدي (٢٥١). اسناده ضعيف إ.

( ۱۷۰ ) حفرت بقیر و بی فار وجد قعقاع بن ابی صدر دے مروی ہے کہ میں نے نبی دیش کو بر سرمنبر بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جب تم یہ بن لوکدا کیک نظر تمہارے قریب ہی میں دھنسا دیا گیا ہے توسمجھ لوکہ قیا مت قریب آئی ہے۔

( ٢٧٦٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِئُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ الْفَصْلِ قَالَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَطَاءٍ عَنْ بُقَيْرَةَ امْرَآةِ الْفَعْقَاعِ قَالَتُ إِنِّى لَجَالِسَةٌ فِي صُفَّةِ النَّسَاءِ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ وَهُوَ يُشِيرُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى فَقَالَ يَا آيُهَا النَّاسُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِخَسُفٍ هَاهُنَا قَرِيهً فَقَدُ أَظَلَتْ السَّاعَةُ قريبًا فَقَدُ أَظَلَتْ السَّاعَةُ

(۱۷۱ ع) حضرت بقیرہ فی از وجد تعظاع بن انی حدرو سے مروی ہے کہ یس نے نبی پیلا کو بر سرمنبر بیفر ماتے ہوئے سا ہے جب تم یہ بن لوکدا کیک لشکرتمہارے قریب ہی میں دھنسادیا گیا ہے توسمجھ لوکہ قیامت قریب آسمی ہے۔

### حَدِيْثُ أُمَّ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْآخُوَصِ اللَّهُ

#### حصرت امسلیمان بن عمرو بن احوص ذاتفها کی حدیثیں

( ٢٧٦٧٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيدَ يَغْنِى ابْنَ آبِى زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَمْرٍو بُنِ الْآخُوَصِ الْآزُدِی قَالَ حَدَّثَنِی أُمِّی آنَهَا رَآتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ يَرُمِی جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِی وَخَلْفَهُ إِنْسَانٌ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ أَنْ يُصِيبُوهُ بِالْحِجَارَةِ وَهُوَ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَإِذَا رَمَيْتُمُ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْحَذُفِ ثُمَّ اقْبَلَ فَاتَنَهُ امْرَأَةٌ بِابْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِى هَذَا ذَاهِبُ الْعَقُلِ فَادْعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ لَهَا انْتِينِى بِمَاءٍ فَاتَنَهُ بِمَاءٍ فِى تُوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَتَفَلَ فِيهِ وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثُمَّ هَذَا فَعَلْ الْهَعَلِي فَاللَّهُ عَلَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَقُلْتُ لَهَا هَبِى لِى مِنْهُ فَلِيلًا لِابْنِي هَذَا فَآخَذُتُ وَعَلَ الْهَ عَزَّ وَجَلَّ فَقُلْتُ لَهَا هَبِى لِى مِنْهُ فَلِيلًا لِابْنِي هَذَا فَآخَذُتُ وَعَلَ الْهَ عَزَّ وَجَلَّ فَقُلْتُ لَهَا هَبِى لِى مِنْهُ فَلِيلًا لِابْنِي هَذَا فَآخَذُتُ مِنْ ابْرُ النَّاسِ فَسَالُتُ الْمَوْلَةَ بَعْدُ مَا فَعَلَ ابْنَهَا قَالَتُ بَرِىءَ أَحْسَنَ بُوءٍ

(۱۷۲ ۱۷۲) حضرت اسلیمان فی ایسی مروی ہے کہ انہوں نے نبی طیا کو اور ک ہے جمرہ عقبہ کی رئی کرتے ہوئے ویکھا،
نی طیا کے بیچھے ایک آ دمی تھا جو انہیں لوگوں کے پھر لگنے ہے بچار ہاتھا، اور نبی طیا آ می طیا آ می کو گرف ہیں ہے کوئی کسی کو لگنے
نہ کرے اور جبتم رمی کر وقو تفکیری کی کنکر یوں جسی کنکر یوں ہے رمی کرو، پھر نبی طیا آ سے کی طرف متوجہ ہوئے تو ایک ورت
اپنا ایک بیٹا لے کر نبی طیا آ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے گی یا رسول اللہ! میرے اس بینے کی تقل زائل ہوگئی ہے، آ ب اللہ
ہے اس کے لئے وعا وفر ما و بینے ، نبی طیا آئے اس سے فر ما یا میرے پاس پانی لاؤ، چتا نچہ وہ پھر کے ایک برتن میں پانی لے کر
آئی، نبی طیا ہے اس میں اپنا لعاب وہن ڈالا ، اور اس میں اپنا چہرہ دھو دیا اور دعاء کے بعد فر ما یا کہ جاؤ اور اس اس پانی ہی فیصل دو، اور اللہ سے شفاء کی امید ودعاء کا سلسلہ جاری رکھو۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے ام سلیمان بڑا ہی ہے عرض کیا کہ اس کا تھوڑا سایانی بچھے بھی اپنے اس بیٹے کے لئے دے دیتی دیجئے ، چنا نچہ میں نے اپنی اٹکلیاں ڈال کرتھوڑا سایانی لیااور اس سے اپنے بیٹے کے جسم کوتر بتر کر دیا ، تو وہ بالکل سیح ہوگیا ، ام سلیمان بڑا نا کہتی ہیں کہ بعد میں میں نے اس مورت کے متعلق بو چھا تو بتایا کمیا کہ اس کا بچہ بالکل تندرست ہوگیا۔

( ٢٧٦٧٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَخْوَصِ عَنْ أُمَّهِ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَهُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَقْتُلَنَّ بَغْضُكُمْ بَغْضًا وَإِذَا رَمَيْتُمْ الْجِمَّارَ فَارْمُوا بِحِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ قَالَتْ فَرَمَى سَبْعًا ثُمَّ انْصَرَفَ وَلَمْ يَقِفْ قَالَتْ وَخَلْفَهُ رَجُلٌ يَسُتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَسَالُتُ عَنْهُ فَقَالُوا هُوَ الْفَصْلُ بْنُ عَبَّاسٍ

[راجع: ١٦١٨٥].

۔ (۲۷۲۷۳) حضرت ام سلیمان فریخا سے مروی ہے کہ میں نے دس ذی المجہ کے دن نبی غیرا کوطن وادی ہے جمرہ عقبہ کو کنگریاں مارتے ہوئے دیکھا، اس وقت آ ہے کو گئی فیرا فرمارے تھے کہا ہے لوگو! ایک دوسرے کو آفل شکرتا ، ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچا تا ،
اور جب جمرات کی رمی کروتو اس کے لئے شمیری کی کنگریاں استعال کرو ، پھر نبی غایرا نے اسے سات کنگریاں ماریں اور وہا ب
ر کے نہیں ، نبی عایدا کے پیچھے ایک آ دی تھا جو آ ہے گئے آ ڈکا کام کرر ہاتھا، میں نے لوگوں سے یو چھا کہ بیکون ہے؟ تو لوگوں نے بتا کے بیفا کہ بیکون ہے؟ تو لوگوں نے بتا کے میفال بن عباس ہیں۔

## حَدِيثُ مَسَلَمَى بِنْتِ قَيْسٍ جُنَّةً حضرت ملمى بنت قيس جُنَّةً كل حديث

( ٢٧١٧) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى سَلِيطُ بْنُ آيُّوبَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ الْمُعَلِّمِ وَكَانَتُ إِحْدَى خَالَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ صَلَّتُ مَعَهُ الْهِبُلَتَيْنِ وَكَانَتُ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِى عَدِى بْنِ النَّجَارِ قَالَتُ جِنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَايَعْتُهُ فِى نِسُوةٍ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَايَعْتُهُ فِى نِسُوةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا شَرَطَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نُشُولَكَ بِاللَّهِ شَيْنًا وَلَا نَشُرِقَ وَلَا نَوْنِيَ وَلَا نَفْتُولِ وَلَا نَفْتُولِ بَهُ اللَّهِ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَصْوِلَ بِاللَّهِ شَيْنًا وَلَا نَشُولَكَ بِاللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا وَلَا نَاتُولِ بَهُمَانِ وَلَا نَفْتُولِهِ بَيْنَ ٱلْدِينَا وَٱرْجُلِنَا وَلَا نَصْوِلَ فِي مَعْرُوفِ قَالَ قَالَ وَلَا تَعْشُفُنَ ٱزْوَاجِكُنَ قَالَتُ فَبَايَعْنَاهُ ثُمَّ الْمُعَلِيمِ بَيْنَ آيْدِينَا وَٱرْجُلِنَا وَلَا نَصْوَلَهُ فِي مَعْرُوفِ قَالَ قَالَ وَلَا تَعْشُفُنَ ٱزْوَاجِكُنَ قَالَتُ فَبَايَعْنَاهُ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِشُ ٱزْوَاجِعَى فَاللَّهُ فَقَالَ تَأْخُذُ مَالَهُ فَقَالَ تَأْخُذُونَا فَالَتُهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِشُ آوَلُونَ وَالْمُولُ وَالْمُلْوِلُ وَلَا فَالْ قَالَتُ وَلَا مُؤْلِقُ وَلَا تَأْخُونُ مِنْ الْمُؤْلُولُ وَلَا لَا لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا عُلْ مَالِهُ وَمُ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَالِهُ وَلَا مُعْلَى مُولِنَا وَلَا مُؤْلِ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ عَلَى فَاللَالَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ مَا عَلَى قَالَتُ مُعَلِيْهِ وَالْمُعَلِقُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُوا فَا مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا الْمُوا اللَّهُ عَلَلَ مَالِلُهُ مُوالِولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

(۳۷۲۷) حضرت سلمی بنت قیس نگافا ' جوک نی مایدا کی ایک خالداور بلتین کی طرف نماز پر منے والوں بیل سے تعیں' سے مروی ہے کہ بیل کچومسلمان خوا تین کے ساتھ نی مایدا کی خدمت ہیں بیعت کے لئے حاضر ہو کی اور نی مایدا نے بیشر ط لگائی کہ اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہیں تظہراؤگی ، چوری نہیں کروگی ، بد کاری نہیں کروگی ، اپنی اولا دکوئل نہیں کروگی ، کوئی بہتان اپنے ہاتھوں ہیروں کے درمیان نہیں گھڑوگی ، اور کی نیکل کے کام جس آپ کی نافر مانی نہیں کروگی اور اپنے شوہروں کو وحوکہ نہیں ووگی ، ہم نے نی مائیلا سے ان شرائع پر بیعت کرلی ، جب ہم واپس جانے گھے تو ان جس سے ایک عورت کہنے گئی کہ جاکر نی مائیلا سے بوچھوکہ شوہرکود حوکہ وربیا مراد ہے؟ چتا نچ سوال کرنے پر نی مائیلا نے فرمایاس کا مال لے کرفیر پر انصاف سے بت کرفرج کرنا۔

## حَديثُ إِحْدَى نِسُوَةِ رَسُولِ اللَّهُ سَلَّقَا نِي مَلِينِهِ كَي ايك زوجهُ مطهره نِي اللَّهُ سَلَّاقَا عَي روايت

( ٢٧٦٧٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ يَغْنِى ابْنَ عُمَرَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابُ فَقَالَ أَخْبَرَثْنِى إِحْدَى نِسُوَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ وَالْعَفْرَبِ وَالْكُلْبِ الْعَقُورِ وَالْحُدَيَّا وَالْفُرَابِ [راحع: ٢٦٩٧١].

(۲۷۷۵) حفرت ابن عمر بڑائیا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طبیاً سے کسی نے سوال پوچھایا رسول اللہ! احرام بائد منے ک بعد ہم کون سے جانور قبل کر سکتے ہیں؟ نبی طبیا نے قرمایا پانچ تسم کے جانوروں کو قبل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پچھو، چوہے، چیل ،کوے اور باؤلے کتے۔

### حَدِيثُ لَيْكَى بِنْتِ قَانِفٍ النَّقَفِيَّةِ شَيَّةً حضرت ليلي بنت قانف ثقفيه ظَيَّةً كي حديث

( ٢٧٦٧٦) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى نُوحُ بُنُ حَكِيمِ الثَّقَفِيُّ وَكَانَ قَارِنًا لِلْقُرْآنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى عُرُوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ قَدْ وَلَدَتْهُ أَمَّ حَبِيبَةَ بِنْتُ آبِي سُفْبَانَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَى ابْنَةِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتُ كُنْتُ فِيمَنْ غَشَلَ أَمَّ كُلْنُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ وَفَاتِهَا وَكَانَ آوَلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَاءَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أُدْرِجَتُ بَعْدُ فِى النَّوْبِ الْآجِرِ قَالَتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنَهَا يُنَاولُنَاهُ ثَوْبًا ثَوْبًا إِمَالِ الأَلِهِ النَّارِي: صَعِف (ابو داود: ٣١٥٧).

(۲۷۶۷) حضرت کیلی بنت قانف فرخفاہے مروی ہے کہ نبی مائیلا کی صاحبز ادمی حضرت ام کلثوم فرخفا کی وفات کے وقت انہیں عشل دینے والوں میں میں بھی شامل تھی ، نبی مائیلا نے سب سے پہلے ہمیں از اردیا ، پھر قیص ، پھروو پٹے ، پھر لفافہ دیا ،اس کے بعد انہیں ایک اور کپڑے میں لیسٹ دیا گیا ، نبی مائیلا ورواز ہے پر تھے اور کفن ان بی کے پاس تھا ، جسے ایک ایک کر کے نبی مائیلا ہمیں کپڑ ارہے تھے۔

## حَدِيثُ امُو َأَوْ مِنْ بَنِي غِفَادٍ بِيَّهُ بنوغفارکی ایک خاتون صحابید بِنَافِیْ کی روایت

(۱۷۷۷۷) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ مُحَقَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّتَنِى سُلَيْمَانُ بُنُ سُحَيْمٍ عَنْ أُمَيَّةً بِنْتِ آبِى الصَّلُتِ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِى غِفَارٍ وَقَلْ سَمَّاهَا لِى قَالَتُ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسُوةٍ مِنْ بَنِى غِفَارٍ فَقُلْنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَلْ أَرَدْنَا أَنْ نَخُرُجَ مَعَكَ إِلَى وَجُهِكَ هَذَا وَهُو يَسِيرُ إِلَى حَيْبَرَ قَنْدَادِى الْجَرُحَى وَنُعِينَ الْمُسْلِمِينَ بِمَا اسْتَطَعْنَا فَقَالَ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ قَالَتُ فَخَوَجُنَا مَعَهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةً فَالْحَرْجَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَقِيبَةٍ رَجْلِهِ قَالَتُ فَوَاللَّهِ لِنَوْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَقِيبَةٍ رَجْلِهِ قَالَتُ فَوَاللَّهِ لِنَوْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الضَّيْحِ فَأَنَاخَ وَانَوَلُتُ عَنْ حَقِيبَةٍ رَجْلِهِ وَإِذَا بِهَا دَمَّ مِنِّى فَكَانَتُ أَوَّلَ حَيْصَةٍ حِضْتُهَا قَالَتُ وَسَلَّمَ إِلَى الشَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بِى وَرَأَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بِى وَرَأَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْتَعْمِينَتُ فَلَمَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بِى وَرَآى الدَّمَ فَالَ مَا لَكِ لَعَلَى نَهِسْتِ قَالَتُ قُلْتُ مَنْ اللَّهِ عُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ لَا رَضَحَةً لَنَا مِنُ الْفَيْءِ وَالْحَلَةُ الْمَاعِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

پھر جب نبی طینا کے ہاتھوں خیبر فتح ہو گیا تو نبی طینا نے ہمیں بھی مال نبیمت بیں سے پچھ عطا وفر مایا ، اور بہ ہار جوتم میرے مگلے بیں دیکھ بین الا تھا ، بخدایہ ہار جھ میرے مگلے بیں دیکھ بین ڈالا تھا ، بخدایہ ہار جھ سے بھی جدا نہ ہوگا ہے میں ڈالا تھا ، بخدایہ ہار جھ سے بھی جدا نہ ہوگا ، چنا نبی مرتے وم تک و وہاران کے مگلے بیں رہا اور وہ وصیت کر گئی تھیں کہ اس ہار کو ان کے ساتھ بی دفن کر و یا جائے اور وہ جب بھی یا کیزگی کا قسل کرتی تھیں اس بی نمک ضرور ڈالتی تھیں ، اور یہ وصیت کر گئی تھیں کہ ان کے قسل کے پانی بیل نہیں ' جب وہ فوت ہو جا کیں'' نمک ضرور ڈالا جائے۔

#### حَديثُ سَلَامَةَ ابْنَةِ الْحُرِّيُّةُ

### حضرت سلامه بنت حرفظها كي حديث

( ٢٧٦٧٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَتُنِى أُمُّ غُرَابٍ عَنِ الْمَرَأَةِ يُقَالُ لَهَا عَقِيلَةً عَنْ سَلَامَةَ ابْنَةِ الْحُرُّ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ يَأْتِى عَلَى النّاسِ زَمَانٌ يَقُومُونَ سَاعَةً لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلّى بِهِمْ [قال الألبانى: ضعيف (ابو داود: ٨١ ٥٠ ابن ماجة: ٩٨٢)]. [انظر بعده].

(۱۷۷۸) حفرت سلامہ بنت حر النافذ سے مروی ہے کہ ش نے نبی طیا کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں پر ایک زماندایسا بھی آئے گاجب و وکافی و بر تک انظار ہی میں کھڑے رہیں گے اور آئیس کوئی آدی نماز پڑھانے والانہیں لئے گا۔ (۲۷۷۸) حَدَّفَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّفَنَا مَوْوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا امْرَافَّ يُقَالُ لَهُا طَلْحَةُ مَوْلَاةً بَنِي فَزَارَةً عَنْ مَوْلَاةٍ لَهُمْ بُقَالُ لَهَا عَقِيلَةً عَنْ سَلَامَةَ ابْنَةِ الْحُرِّ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنُ الشُوَاطِ السَّاعَةِ أَوْ فِي شِوَادِ الْحَلْقِ أَنْ يَتَدَافَعَ آهُلُ الْمَسْجِدِ لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّى بِهِمْ إِراحِينَ ١٧٧٦٧] ( ١٤٤٧) حفرت سلامہ بنت حرجی اُن سے مروی ہے کہ ش نے نبی طیا کو بیارشا دفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں پر ایک زماندا بیا بھی آئے گاجب وہ کافی دیر تک انتظار تبی ش کھڑے رہیں گے اور انہیں کوئی آ دمی نماز پڑھانے والانہیں ملے گا۔

## حَدِيثُ أُمِّ كُورٍ الْكُعْبِيَّةِ فِيُّهُ

### حضرت ام كرز كعبيه فالغبئا كي حديث

( ٢٧٦٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ آبِي يَزِيدَ عَنْ آبِيهِ عَنْ سِبَاعِ بُنِ قَابِتٍ سَمِعْتُ مِنْ أَمَّ كُرْزِ الْكَعْبِيَّةِ اللَّهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَذَهَبْتُ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَذَهَبْتُ الْتِي تُحَدِّنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَذَهَبُتُ النِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلِيهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلِيهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

(۱۸۰ ۲۷) حفزت ام کرز بڑگائے مروی ہے کہ میں نے حدید بیٹی '' جبکہ میں گوشت کی تلاش میں گئی ہو کی تھی'' نبی مایٹ کوییہ فرماتے ہوئے سنا کہ لڑکے کی طرف سے عقیقہ میں دو بکریاں کی جا کمیں اورلڑ کی کی طرف سے ایک بکری اوراس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جانور نذکر ہویا مؤنث۔

( ٢٧٦٨٠م ) قَالَتُ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا [قال ابو داود: وحديث سفيان وهم قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٨٣٥). قال شعيب: هذا اسناد فيه وهم].

( ۱۸۰ ۱۳۷ م) حضرت ام کرز ڈکاؤنا کہتی ہیں کہ میں نے نبی ملیٹا کو بیفر ماتے ہوئے بھی ستا ہے کہ پرندوں کوان کے گھونسلوں میں رہنے دیا کرو۔

( ٢٧٦٨١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي يَزِيدَ عَنْ آبِيهِ عَنْ سِبَاعٍ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ آهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ يَطُوفُونَ وَهُمْ يَقُولُونَ الْيَوْمُ قَرْنَا عَيْنَا نَقْرَعُ الْمَرُونَيْنَا

(۲۷ ۹۸۱) سباع بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے زمانۂ جاہلیت میں لوگوں کوطواف کے دوران پیشعر پڑھتے ہوئے سا ہے کہ آج ہما بنی آتھوں کوٹھنڈا کررہے ہیں ، کہ مرد ویر دستک دے رہے ہیں۔

(۱۸۲۷) حضرت ام کرز نظام سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالینا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ نبوت ختم ہوگئی ہے اورخوشخبری دینے والی چیزیں روگئی ہیں۔

( ٢٧٦٨٣) حَدَّلْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ عَنْ أُمَّ كُرْزٍ الْكُغْبِيَّةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَلَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً قَالَ آبُو عَبُد الرَّحْمَنِ سَمِعْت آبِي يَقُولُ سُفْيَانُ يَهِمُ فِي هَلِهِ الْأَحَادِيثِ عُبَيْدُ اللَّهِ سَمِعَهَا مِنْ سِبَاعٍ بْنِ ثَابِتٍ إقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٨٣٤، النساني: ١٦٥/٧). قال شعيب: صحيح لغيره]. [انظر: ٢٧٩١٥، ٢٧٩١).

(۳۷۱۸۳)حضرت ام کرز نگافاے مروی ہے کہ نبی مائیلائے فرمایالڑ کے کی طرف سے عقیقہ میں دو بکریاں کی جا کیں اورلڑ کی کی طرف ہے ایک بکری۔

( ٢٧٦٨٤ ) حَلَّكَ عَفَّانُ قَالَ حَلَّكَ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ حَلَّنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ آبِي يَزِيدَ قَالَ حَلَّنِي سِبَاعُ بُنُ ثَابِتٍ عَنْ أُمَّ كُوْزٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْعَقِيقَةِ عَنْ الْعُلَامِ شَاتَانِ مِثْلَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً [راجع: ٢٧٦٨-].

(۲۷۱۸۳) حفزت ام کرز نگافئاے مروی ہے کہ نبی مائی<sup>دا</sup> نے فرمایا لڑ کے کی طرف سے عقیقہ میں دو بکریاں کی جا کیں اورلڑ کی کی طرف ہے ایک بکری۔

## حَدِيثُ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشِ الْمُهُا حصرت حمنه بنت جَشْ الْمُهُا كي حديث

( ٢٧٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ عِمْرَانَ بُنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشِ قَالَتُ اتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلْيهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ إِنِّى قَلْدُ اسْتَحَضْتُ حَيْضَةً مُنْكُرَةً شَدِيدَةً فَقَالَ احْتَشِى كُوسُفًا قُلْتُ إِنَّهُ أَضَدُ مِنْ اللّهُ عَلْيهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ إِنِّى قَلْدُ اسْتَحَضْتُ حَيْضَةً مُنْكُرَةً شَدِيدَةً فَقَالَ احْتَشِى كُوسُفًا قُلْتُ إِنَّهُ أَضَدُ مِنْ وَاللّهُ عِنْهِ اللّهِ سِتَةَ آيَامٍ أَوْ سَبُعَةَ آيَامٍ فَمَ اغْتَسِلِى فَاللّهُ وَسَنّةً آيَامٍ أَوْ سَبُعَةَ آيَامٍ فَمَ اغْتَسِلِى غُسُلًا وَصُومِي وَصَلّى ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ آوُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ وَاغْتَسِلِى لِلْفَجْرِ غُسُلًا وَآخِرِى الظَّهُورَ وَعَجْلِى الْعَشْرَ وَاغْتَسِلِى غُسُلًا وَهَذَا آحَبُ الْآمُرَيْنِ إِلَى وَلَمْ يَعْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَهَذَا آحَبُ الْآمُرَيْنِ إِلَى وَلَمْ اللّهُ مَوْلِ وَعَجْلِى الْعَشْرَ وَاغْتَسِلِى غُسُلًا وَهَذَا آحَبُ الْآمُرَيْنِ إِلَى وَلَمْ يَوْمُ وَاغْتَسِلِى لِلْفَجْرِ غُسُلًا وَاغْرَى الْمُؤْرِبُ وَعَجْلِى الْعِشَاءَ وَاغْتَسِلِى غُسُلًا وَهَذَا آحَبُ الْآمُرَيْنِ إِلَى وَلَمْ يَوْفَلُ يَزِيدُ مَرَّةً وَاغْتَسِلِى لِلْفَجْرِ غُسُلًا وَاخْرَى الْفَارِ الطَرَبُ ٢٠٨٤).

(۲۷۹۸۵) حفرت حمنہ بنت جش بڑھا کے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی نیٹی کی خدمت میں حاضر ہوئی اورعرض کیا کہ جھے بہت زیادہ شدت کے ساتھ ماہواری کاخون جاری ہوتا ہے، نبی میٹیسنے فرمایا کپڑ ااستعال کرو، میں نے عرض کیا کہ وہ اس ہے زیادہ شدید ہے ( کپڑے ہے نہیں رکآ) اور میں تو پرنانے کی طرح بہدری ہوں، نی میٹھ نے فرمایا اس صورت میں تم ہر مہینے کے چھ یا سات دنوں کو علم النبی کے مطابق ایام جیف شار کر نیا کرو، پھر خسل کر ہے ۳۳ یا ۳۳ دنوں تک نماز روزہ کرتی رہو، اور اس کی تر تیب بیدر کھوکد ایک مرتبہ نماز فجر کے لئے خسل کر نیا کرو، پھر ظہر کو مؤخر اور عصر کو مقدم کر کے ایک ہی مرتبہ خسل کر کے بیہ دونوں نمازیں پڑھاو، پھر مغرب کو مؤخر اور عشاء کو مقدم کر کے ایک ہی مرتبہ خسل کے ذریعے بیدونوں نمازیں پڑھایا کرو، جھے بیطریقہ دوسرے طریعے سے زیادہ بہتد ہے۔

## حَدیثُ جَدَّةِ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَيُّهُا جده رباح بن عبدالرحمٰن کی روایتیں

( ٢٧٦٨٦) حَدَّثَنَا هَيْفَمُ يَغْنِي ابْنَ خَارِجَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ آبِي ثِفَالٍ الْمُرَّتَى آنَهُ قَالَ سَمِغْتُ رَبَاحَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُويْطِبٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي جَدَّتِي آنَهَا سَمِعَتْ آبَاهَا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَلَاةً لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذُكُو اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِي وَلَا يُؤْمِنُ بِي مَنْ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ [راحع: ١٦٧٦٨].

(۲۷۹۸) رباح بن عبدالرحمٰن اپنی دادی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ ہیں نے نبی مائیلا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے اس محض کی نماز نہیں ہوتی جس کا وضو نہ ہو ، اور اس محف کا دضونہیں ہوتا جو اس میں اللہ کا نام نہ لے، اور وہ محفق اللہ پرائیان رکھنے والانہیں ہوسکتا جو مجھ پرائیان نہ لائے اور وہ محف مجھ پرائیان رکھنے والانہیں ہوسکتا جو انصار سے محبت نہ کرے۔

( ٢٧٦٨٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا آبُو مَعْشَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ آبِى ثِفَالِ الْمُرَّى عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُومَلَة عَنْ آبِى ثِفَالِ الْمُرَّى عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُويُطِبٍ عَنْ جَدَّتِهِ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَنْ لَمْ يَذُكُرُ اسْمَ اللَّهِ يَوْمِنُ بِى وَلَمْ يُؤْمِنُ بِى مَنْ لَا يُحِبُ الْمَانُصَارَ وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذُكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ [راحع: ١٦٧٦٨].

(۲۷۹۸۷)ر باح بن عبدالرحمٰن اپنی دادی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کدانہوں نے اپنے والد سے سنا کہ ہیں نے نبی مینا، کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے اس مخص کی نماز نہیں ہوتی جس کا وضو نہ ہو، اور اس مخص کا دضونیں ہوتا جو اس میں اللہ کا نام نہ لے، اور وہ مخص اللہ پرایمان رکھنے والانہیں ہوسکتا جو بھے پرایمان نہ لائے اور وہ مخص بھے پرایمان رکھنے والانہیں ہوسکتا جو انصار سے محت نہ کرے۔

( ٢٧٦٨٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّخْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا لِفَالٍ يُحَدَّثُ يَقُولُ

سَمِعَتُ رَبَاحَ بُنَ عَبِيهِ الرَّحْمَنِ وَلَمْ يَقُلُ عَقَانُ مَرَّةً ابْنَ آبِي سُفْيَانَ بْنِ حُويْطِبِ يَقُولُ حَدَّنَيْنِي جَدَّتِي آنَهَا سَمِعَتُ أَبَاهَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَا صَلَاةً لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِلْمَا يَعُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا يُؤْمِنُ بِي وَلَا يُؤْمِنُ بِي وَلَا يُؤْمِنُ بِي مَنْ لَا يُوجِبُ الْأَنْصَارَ [داحع:١٦٧٦٨] لِعَنْ لَمْ يَذُكُو السَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِي وَلَا يُؤْمِنُ بِي وَلَا يُؤْمِنُ بِي وَلَا يُؤْمِنُ بِي مَنْ لَا يُومِبُ الْأَنْصَارَ [داحع:١٦٧٨] لِي وَادى كَوال لِي عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَوْمِنُ بِي وَلَا يَوْمِنُ بِي مَنْ لَا يُومِبُ اللَّانُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمِيلُ وَلَا يَعْمِيلُ وَادى كَوال لِي عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمِيلُ مِن فَي وَادى كَوال لِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمِيلُ مِن وَلَا يَعْمِيلُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُ كَى مَا رَبِيلُ مِن وَمَا يَعْمُ كَا وَضُونَ بِي اللَّهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَلَالْمُ مِنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُ كَى مُن اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُ كَى مُا وَضُونَ مِن اور اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُ مِنْ اللّهُ عِلَيْهِ وَلَا يَعْمُ مِن اللهُ عِلْمُ اللهُ عِلَا عَلَى اللهُ عِلَيْهِ وَلَا يُعِلَى مُوسَلًا بَوجِعِهُ عِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُ مِنْ اللّهُ عِلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُ عِلَمُ اللّهُ عِلْمُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُ عِلَا عَلَى مُومَ عَلَا عُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عِلْمُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عِلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُومُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلَالِهُ وَلَا عُولُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلُولُو وَلَا عُلَالًا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَل

### حَدِيثُ أُمِّ بُجَيْدٍ فَيْهَا

### حضرت ام بحيد ظاها كي حديثين

( ٢٧٦٨٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخَبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ الْمَقْبُرِ تَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجِيدٍ قَالَتْ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ وَاللّهِ إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقِفُ عَلَى بَابِي حَتَّى اَسْتَحْيَى فَلَا آجِدُ فِي بَيْتِي مَا أَرْفَعُ فِي يَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ارْفَعِي فِي يَدِهِ وَلَوْ ظِلْفًا مُحْرَقًا [صححه ابن حزيمة أَرْفَعُ فِي يَدِهِ وَلَوْ ظِلْفًا مُحْرَقًا [صححه ابن حزيمة (٢٤٧٣) . قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٦٦٧)، الترمذي: ١٦٥٠ النسائي: ٥٨٦/٥). قال شعيب، اسناده حسن]. [انظر: ٢٧٦٩١، ٢٧٦٩١) .

(۱۷۸۹) حفرت ام بجید نظافا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا و نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ! (مَنْ اللَّهُ فَا ) بعض اوقات کوئی مسکین میرے گھر کے دروازے پرآ کر کھڑا ہوجا تا ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ میرے پاس گھر میں پھی تہیں ہے جواسے دے سکوں ، نبی مائیلانے فر مایا اس کے ہاتھ پر پچھونہ کھور کھو یا کرواگر چہوہ جلا ہوا کھر بی کیوں نہو۔

( ٣٧٦٠ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَالْبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْثُ يَغْنِى الْهَنَ سَغْدٍ قَالَ حَدَّلَنِى سَعِيدٌ يَغْنِى الْمَفْبُوِئَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ آخِى بَنِى حَارِقَةَ آنَّهُ حَدَّلَتُهُ جَذَّتُهُ وَهِىَ امْرَأَةُ بُجَيْدٍ وَكَانَتْ تُزْعَمُ مِمَّنُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكرَ مَعْنَاهُ [راحع: ٢٧٦٨].

(۲۷۹۹۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٦٩١ ) حَدَّلَنَا هَاشِمُ بْنُ الْفَاسِمِ حَدَّلَنَا اللَّيْثُ حَدَّلَنِي سَعِيدٌ يَغْنِي الْمَقْبُرِيَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ آخِي بَنِي حَارِثَةَ آنَّهُ حَدَّثَتُهُ جَدَّتُهُ وَهِيَ أُمُّ بُجَيْدٍ وَكَانَتُ مِمَّنُ بَابِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنَّ الْمِشْكِينَ لِيَقُومُ عَلَى بَابِي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَمْ تَجِدِى لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِنَّاهُ إِلَّا طِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ [راحع: ٢٧٦٨٩].

(۱۷۲۹۱) حضرت ام بجید بیجی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ! (مَثَافِیَا) بعض اوقات کو کی سکین میرے گھر کے دروازے پر آ کر کھڑا ہوجاتا ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ میرے پاس گھر میں پچھ بھی نہیں ہے جواے وے سکول، نبی مَائِیْا نے فرمایا اس کے ہاتھ پر پچھ نہ کھ دکھ دیا کرواگر چہوہ جلا ہوا کھر بی کیوں نہ ہو۔

( ٢٧٦٩٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ أَلْمَقُبُوكَ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ عَنُ جَدَّتِهِ أُمَّ بُجَيْدٍ آنَّهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فِى بَنِى عَمُرٍ و بْنِ عَوْفٍ فَاتَّخِذُ لَهُ سَوِيقَةً فِى قَفْتِهٍ لِى فَإِذَا جَاءَ سَقَيْتُهَا إِنَّاهُ قَالَتُ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَأْتِينِى السَّائِلُ فَآتَوَظَّدُ لَهُ بَعْضَ مَا عِنْدِى فَقَالَ صَعِى فِى يَدِ الْمِسْكِينِ وَلَوْ ظِلْفًا مُحْوَقًا [راحع: ٢٧٦٨].

(۱۷۲۹۲) حضرت ام بجید بھٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا و نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ! (مَثَّاثَیْنَا) بعض اوقات کوئی مسکین میرے گھر کے دروازے پرآ کر کھڑا ہوجا تا ہے اور جھے شرم آتی ہے کہ میرے پاس گھر میں پچھ بھی نہیں ہے جواہے دے سکوں ، نبی مائیٹانے فرمایا اس کے ہاتھ پر پچھونہ کھور کھودیا کرواگر چدو ہ جلا ہوا کھر بی کیوں نہ ہو۔

( ٢٧٦٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُهَانُ عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ حَيَّانَ الْأَسَدِى عَنِ ابْنِ بِجَادٍ عَنْ جَدَّتِهِ فَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفِ شَاةٍ مُحْرَقٍ أَوْ مُحْتَرِقٍ [راحع: ١٦٧٦٥].

( ۱۹۳ ) حضرت ام بجید بڑا تا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی مائیا نے فر ما یا سائل کے ہاتھ پر پچھٹ کھور کھو یا کرواگر چہوہ جلا ہوا کھر بی کیوں نہ ہو۔



#### مسند القبائل

#### مختلف قبائل كيصحابه منكثيم كي مرويات

## حديث ابن المُنتَفِقِ رَالُّمُنَّةُ حضرت ابن منتفق رَالُّمُنَّةُ كَي حديثين

( ٢٧٦٩١) حَدَّلْنَا عَفَّانُ حَدَّلْنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ جُحَادَةً قَالَ حَدَّنِي الْمُغِيرَةُ بَنُ عَبْدِ اللّهِ الْيَشْكُونِيُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الْطَلَقْتُ إِلَى الْكُوفَةِ لِأَجْلِبَ بِهَالًا قَالَ قَالَى السُّوقَ وَلَمْ ثَقَمْ قَالَ لَهُ ابْنُ الْمُنْتَفِقِ وَهُو يَقُولُ الْمَسْجِدَ وَمَوْضِعُهُ يَوْمَنِلٍ فِي آصْحَابِ التَّمْرِ فَإِذَا فِيهِ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْمُنْتَفِقِ وَهُو يَقُولُ وَصِفَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ دَعُوا الرَّجُلَ أَرِبَ مَا لَهُ فَوَا حَدْثُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ دَعُوا الرَّجُلَ أَرِبَ مَا لَهُ فَلَا خَذَتُ مُحَمَّدٌ عَنَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ دَعُوا الرَّجُلَ أَرِبَ مَا لَهُ فَالَ فَرَاحَمُتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ دَعُوا الرَّجُلَ أَرِبَ مَا لَهُ فَالَ فَرَاحَمُتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى السّمَاءِ لُمُ نَكُسُ رَأُسَهُ ثُمَّ الْحَلْمَ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى السّمَاءِ لَمْ نَصَى رَأُسَهُ ثُمَّ الْحَلْمَ وَعَلَمُ عَلَى السَّمَاءِ لَمْ عَلَى السَّمَاءِ لَمْ عَلَى السَّمَاءِ لَى السَّمَاءِ لَمْ مَنْكُولُ النَّاسُ فَافَعَلَمُ بِهِمْ وَمَا الصَّلَاقَ الْمَعْلَمُ بِلْكَ النَّاسُ فَافَعَلَمُ بِهِمْ وَمَا تَحْرَدُ النَّاسُ فَافَعَلَمُ عَلَى السَّمَاءِ اللّهُ عَلَى السَّمَاءِ اللّهُ عَلَى السَّمَ اللّهُ الْمَعْلَمُ بِهِمْ وَمَا تَحْرَدُ النَّاسُ فَافَعَلَمُ النَّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَى السَّمَاءِ اللّهُ عَلَى السَّمَ الْمُعْلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى السَّمَاءِ اللّهُ عَلَى السَّمَاءُ اللّهُ اللّهُ السَلّمَ اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى السَلّمَ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

(۱۹۳۷)عبدالله یشکری میشد کیتے ہیں کہ جب کوند کی جامع مسجد پہلی مرتبہ تغییر ہوئی تو ہیں وہاں گیا ،اس وقت وہاں محجوروں کے درخت بھی تنے اوراس کی دیواریں ریت جیسی مٹی کی تغییں ، وہاں ایک صاحب ''جن کا نام ابن منتفق تھا'' بیصدیث بیان کر رہے بتنے کہ جھے نبی علینوا کے ججۃ الوداع کی خبر لمی تو ہیں نے اپنے اونٹوں ہیں ہے ایک قائل سواری اونٹ چھانٹ کرنکالا ،اور روانہ ہوگیا ، یہاں تک کہ عرفہ کے راستے ہیں ایک جگہ پہنچ کر بیٹھ گیا ، جب نبی علینوا سوار ہوئے تو میں نے آپ مارانی آئے آپاکو آپ کے

طيدى وجهے بيجان ليا۔

ای دوران ایک آ دمی جوان ہے آئے تھا ، کہنے لگا کہ سوار بول کے رائے ہے بہت جاؤ ، نبی مایہ ان نے فر مایا ہوسکتا ہے کہ
اسے کوئی کام ہو ، چنا نچہ میں نبی مایہ استاق ریب ہوا کہ دونول سوار بول کے سرایک دوسرے کے قریب آگئے ، میں نے عرض
کیا یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایساعمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے نجات کا سبب بن جائے ؟ نبی مایہ ان فر مایا واہ واہ ! تم نے اگر چہ بہت مختصر کیکن بہت عمدہ سوال کیا ، اگر تم سمجھ دار ہوئے تو تم صرف اللہ کی عبادت کرتا ، اس کے ساتھ
کسی کوشر یک ند تھم انا ، نماز قائم کرنا ، زکو قادا کرنا ، بیت اللہ کا حج کرنا ، ماہ رمضان کے روز ہے رکھنا ، اب سوار یول کے لئے
داستہ جھوڑ دو۔

( ٢٧٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَمْرِو بُنِ حَسَّانَ يَعْنِى الْمَسْلِيَّ قَالَ حَدَّثَنِى الْمُغِيرَةُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَشْكُونَةِ آوَلَ مَا بَنِى مَسْجِلُهُ وَهُوَ فِى أَصْحَابِ التَّمْرِ يَوْمَئِذٍ وَجُدُرُهُ مِنْ سِهْلَةٍ فَإِذَا وَجُلْ يُحَدِّثُ النَّاسَ قَالَ بَلَقَنِى حَجَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةُ الْوَدَاعِ قَالَ فَاسْتَبَعْتُ رَاجِلَةً مِنْ إِبِلِى ثُمَّ خَرَجُتُ حَتَى جَلَسْتُ لَهُ فِى طَرِيقِ عَرَفَةَ آوْ وَقَفْتُ لَهُ فِى طَرِيقِ عَرَفَةَ قَالَ فَإِذَا رَكُبُ وَرَاجِلَةً مِنْ إِبِلِى ثُمَّ خَرَجُتُ حَتَى جَلَسْتُ لَهُ فِى طَرِيقِ عَرَفَةَ آوْ وَقَفْتُ لَهُ فِى طَرِيقِ عَرَفَةً قَالَ وَإِذَا رَكُبُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيُعَهُ دَعُهُ فَآوِبَ مَا لَهُ فَدَوَوْتُ مِنْهُ حَتَى اخْتَلَقَتُ رَأْسُ النَّاقَتَيْنِ قَالَ فَلْمَا وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيُحَهُ دَعُهُ فَآوِبَ مَا لَهُ فَدَوَوْتُ مِنْهُ مَتَى اخْتَلَقَتُ رَأْسُ النَّاقَتَيْنِ قَالَ فَلْمَ وَسُلَمَ وَيُحَهُ دَعُهُ فَآوِبَ مَا لَهُ فَدَوَقُ مِنْ النَّارِ قَالَ بَحْ بَحْ لَيْنَ كُنْتَ فَصَرُتَ فِى الْحُطْبَةِ لَا لَهُ مُنْ النَّارِ قَالَ بَحْ بَحْ لِيَنْ كُنْتَ قَصَرُتَ فِى الْمُعُونِ وَمَشَالَةِ اتَّقِ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ وَيُقِيمُ الطَّهُ وَتُوكَى الزَّكَاةً وَتَحُجُّ الْبَيْتَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ فَى الْمُعَلِقِ اللَّهِ مُلَقِى الرَّكَاةُ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ خَلِّ عَنْ طَرِيقِ الرِّكَاةِ وَتَحُرُ اللَّهِ وَيُقِيمُ الطَّلَاةَ وَتُوكَى الزَّكَاةً وَتَحُجُّ الْبَيْتَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ خَلِّ عَنْ طَرِيقِ الرِّكَاةِ وَتَحُرَّ مِنَ اللَّهِ وَلَوْقَى الْوَكَاقِ وَتَحُرُّ عَلَى عَلَى عَمَلِ يُذَيِّ فِي اللَّهُ وَلُومِ الرَّكَانِ وَرَاحِنَ الرَّكَاةِ وَتَحُرَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى الْمَالِقَ الْمَالِقُ الْمُعُولِ الْمُعَلِقُ وَلَوْلُولُ الْمُعَلِيقِ الْوَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَلَعُومُ وَالْمُعُولُ وَلَا مُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ الْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعَلِقُ الْمُؤْولُ الْمُعَلِقُ الْمُعُولُ وَالْمُولُولُ الْمُنَاقِ الْمُؤْولُ الْمُعُولُ وَالَعُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْم

ای دوران ایک آدی جوان ہے آئے تھا، کہنے لگا کہ سوار یوں کے رائے ہے ہے ہا ؟ بی طینا نے قرمایا ہوسکتا ہے کہ
اسے کوئی کام ہو، چنا نچے میں نبی طینا کے اثنا قریب ہوا کہ دونوں سوار یوں کے سرایک دوسرے کے قریب آگئے، میں نے عرض
کیا یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسائل بتا دینجئے جو بچھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے نجات کا سبب بن جائے ؟ نبی طینا نے
فرمایا وا ہوا وا ہوا تم نے اگر چہ بہت مختصرلیکن بہت عمدہ سوال کیا ، اگرتم سمجھ دار ہوئے تو تم صرف اللہ کی عبادت کرنا ، اس کے ساتھ
کسی کوشر یک نہ تھیمرانا ، نماز قائم کرنا ، زکو قا ادا کرنا ، بیت اللہ کا جج کرنا ، یاہ رمضان کے روزے رکھنا ، اب سواریوں کے لئے

راستذحچوز دو .

( ٢٧٦٩٦ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ يُونُسَ يَغْنِي ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِغْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ نَخْوَهُ [راحع: ٢٧٦٩٤].

(۲۷ ۱۹۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

## حَديثُ قَتَادَةً بُنِ النَّعُمَانِ ثَلَّاثُوْ

### حضرت قادہ بن نعمان ﴿ اَثْمُنَّا كِي حدیثیں

( ٢٧٦٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌ فَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنُ شَرِيكِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى عَنْ أَبِيهِ وَعَمِّهِ قَنَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ وَاذَّ خِرُوا (راحع: ٢١٤٦٩).

( ۱۹۷۷) معنرت ابوسعید خدری پڑاتھ اور معنرت قباد ہ پڑاتھ ہے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فرمایا قربانی کا کوشت کھا بھی سکتے ہو اور ذخیرہ بھی کر کتے ہو۔

( ٢٧٦٩٨ ) حَكَّنَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّلَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَ سِيرِينَ عَنْ آبِي الْعَلَانِيَةِ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِى قَالَ النَّبُّ هَذِهِ يَغْنِى امْرَاتَهُ وَعِنْدَهَا لَحْمٌ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ قَدْ رَفَعَتُهُ فَرَفَعْتُ عَلَيْهَا الْعَصَا فَقَالَتْ إِنَّ فُلَانًا آثَانَا فَٱخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تُمْسِكُوا لُحُومَ الْمُضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاقَةِ آيَّامٍ فَكُلُوا وَاذَّجِرُوا

( ۱۹۸ ۲۷) حضرت ابوسعید خدری دانشد اور حضرت قماده دانشد سے مروی ہے کہ نی مایشا نے فرمایا میں نے تہمیں پہلے قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھنے کی ممانعت کی تھی ،اہتم قربانی کا گوشت کھا بھی سکتے ہواور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔

( ٢٧٦٩٩) حَلَّلْنَا يُونُسُ قَالَ حَلَّلْنَا لَيْكُ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِى ابْنَ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ النَّعْمَانِ الظَّفَرِئَ وَقَعَ بِقُرَيْشِ فَكَانَّهُ نَالَ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا قَتَادَةُ لَا تَسُبَّنَ قُرَيْثًا فَلَعَلَّكَ أَنْ تَرَى مِنْهُمْ رِجَالًا تَزُدَرِى عَمَلَكَ مَعَ أَعْمَالِهِمْ وَفِعْلَكَ مَعَ افْعَالِهِمْ وَتَغْيِطُهُمْ إِذَا رَأَيْنَهُمْ لَوْلَا أَنْ تَطْغَى فُرَيْشٌ لَآخِبَرُتُهُمْ بِالَّذِى لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(۲۷ ۱۹۹) حضرت قادہ بن نعمان شائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کسی موقع پرقریشی لوگوں کی شان میں سخت کلمات کے، نبی طینہ نے وہ من لئے اور فرمایا اے قادہ! قریش کو برا بھلامت کہا کرو، کیونکہ تم ان میں سے بہت ہے آ دمیوں کو دیکھو گے اوران کے اعمال کے سامنے اپنے عمل کو، اوران کے افعال کے سامنے اپنے فعل کو تقیر سمجھو سے اور جب انہیں دیکھو سے تو ان پرشک کروے ، اگر قرایش کے مرکئی میں جٹلا ہونے کا خطرہ ندہوتا تو میں انہیں بتا تا کہ اللہ کے یہاں ان کا کیا مقام ومرتبہ۔ ( ۲۷۷۰۰ ) قَالَ يَزِيدُ سَمِعَنِي جَعْفَرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْلَمَ وَآنَا أُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ هَکَذَا حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَحَدُهِ

( ۲۷۷۰ ) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

## حَدِيثُ أَبِي شُرَيُحِ الْخُزَاعِيِّ الْكُعْبِيِّ عَنُ النَّبِيِّ مَالَّيْمَ مَالَّيْمَ مَا لَيْمَ مَا لَيْمَ حضرت ابوشر ی خزاعی می واشد کی حدیثیں

( ٢٧٧٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمِ عَنْ أَبِى شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكُرِمُ ضَيْفَهُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكُرِمُ ضَيْفَهُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ [راجع: ١٦٤٨٤]. فَلْيُحْسِنُ إِلَى جَارِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ [راجع: ١٦٤٨٤].

(۱۰۷۱) حضرت ابوشر کی خزامی بی شخطت مردی ہے کہ میں نے نبی ماینا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوفنص اللہ پراور ہوم آخرت پرائیان رکھتا ہو، اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہئے ، اور جوفنص اللہ اور ہوم آخرت پرائیان رکھتا ہو، اسے اپنے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہئے ، اور جوفنص اللہ اور ہوم آخرت پرائیان رکھتا ہو، اسے اچھی بات کہنی چاہئے یا پھر غاموش رہنا چاہئے۔

( ٢٧٧.٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَغْنِى الْمَقْبُرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا فَرَيْحٍ الْكُغْمِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قَتْحِ مَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمُ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ فَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْفِكَنَّ فِيهَا دَمَّا وَلَا يَغْضِدَنَ فِيهَا شَجَرًا فَإِنْ يُخَرِّمُهَا النَّاسُ فَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْفِكَنَّ فِيهَا دَمَّا وَلَا يَغْضِدَنَ فِيهَا شَجَرًا فَإِنْ لَا يَحْرَمُ مَكَّةً وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَلَهَا لِي وَلَمْ يُحِلِّهَا لِلنَّاسِ وَهِي تَوَخَصَ مُتَرَخِّصَ فَقَالَ أُحِلَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَلَهَا لِي وَلَمْ يُحِرَاهُ إِلنَّاسِ وَهِي تَوَخَصَ مُتَوَخِّصَ فَقَالَ أُحِلَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَلَهَا لِي وَلَمْ يُحِلِّهُ اللَّهُ مِعْتَى هَذِهِ حَوَامٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمُ هَذَا الْقَتِيلَ وَإِنِّى عَاقِلُهُ فَمَنْ فَيْلَ لَهُ قَيلَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا الْهُ وَلَى اللَّهُ مَا الْمُعْلَى وَإِلَى اللَّهُ فَمَنْ فُيلَلَ لَهُ قَيلَ لَهُ قَيلَ لَهُ قَيلَ لَهُ قَالَ اللَّهُ لَكُنَ يُومِرَكُنِ إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا أَوْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ [راجع: ١٦٤٦].

(۲۰۷۰) حضرت ابوشری طاقت مروی کے کہ فتح کمدے دن نبی طاقت فرمایا اللہ نے جس دن زمین وآسان کو پیدا فرمایا اللہ نے جس دن زمین وآسان کو پیدا فرمایا فقاء ای ون مکہ کرمہ کو جرم قرار دے ویا تھا، لوگوں نے اسے جرم قرار نہیں دیا، لبندا وہ قیامت تک جرم بی رہے گا، اللہ اور آخرت کے دن پرایمان رکھنے والے کسی آ دمی کے لئے اس میں خون ریزی کرنا، اور ور خت کا ثنا جائز نہیں ہے، اور جو مخض تم ہے کہد کرنی طاقت کہ دینا کہ اللہ نے نبی طاقت کے اسے حلال کیا تھا، تمہارے لیے نبیس کیا، اے گروہ خون کو جہد کے اسے حلال کیا تھا، تمہارے لیے نبیس کیا، اے گروہ خون کو تراہے اس کی ویت وے ووں گا، تیکن اس جگہ بر میرے کھڑے

ہونے ہے بعد جو خص کسی کو آل کرے گا تو مقتول کے ورثاء کو دو میں ہے کس ایک بات کا اختیار ہوگایا تو قاتل ہے قصاص لے لیس یا پھر دیت لے لیس۔

( ٣٧٠٠ ) حَذَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ قَالَ حَدَّثِنِى سَعِيدُ بُنُ آبِى سَعِيدٍ عَنْ آبِى شُرَيْحِ الْكُفْبِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُومُ جَارَهُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُومُ صَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةً وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُومُ صَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةً وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُومُ صَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةً الشَّافَةُ لَآلَةً وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُومُ صَيْفَةً جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةً الْعَبْوَقِ عَنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ إِرَاحِع: ١٦٤٨٨.

(۳۷۵ - ۲۷۷) حفرت الوشر كافرائ المقائلات مروى ب كه بي الينا نظر ما يا جوهن الله براور يوم آخرت برايمان ركفتا موء الله براور يوم آخرت برايمان ركفتا موء الله بازه الله براور يوم آخرت برايمان ركفتا موء الله مبمان كا اكرام جائزه سي برخوى كم ساته حسن سلوك كرتا چاہي ، جوهن الله براور يوم آخرت برايمان ركفتا موء الله برخوا برق به بركان و بر

( ٣٧٠.٤ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِى عَنْ آبِي شُرَيْحٍ الْكَغِبِيِّ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ قَالُوا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْجَارُ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَالِقَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا بَوَائِقُهُ قَالَ شَرَّهُ إِراحِح: ١٦٤٨٦.

(۱۴۷۰ تین محضرت ابوشری بینشناسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مایٹیا نے تمین مرتبہ قسم کھا کریہ جملہ دہرایا کہ دہ دہن مومن نہیں ہوسکتا ، سحابہ بخالی نے بوجھایا رسول اللہ! کون؟ فرمایا جس کے پڑوی اس کے'' بوائق'' سے محفوظ نہ ہوں ، صحابہ بخالی نے ''بوائق'' کامعنی بوجھاتو فرمایا شر۔

( ٢٧٧.٥ ) حَدَّثَنَا صَفُوَانُ قَالَ ٱخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي شُرَيْحِ بُنِ عَمْرٍو الْخُزَاعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الصَّعُدَاتِ فَمَنْ جَلَسَ مِنْكُمْ عَلَى الصَّعِيدِ فَلْيُغْطِهِ حَقَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقَّهُ قَالَ غُضُوضُ الْبَصَرِ وَرَدُّ النَّحِيَّةِ وَآمُرٌ بِمَعْرُوفٍ وَنَهْى عَبِنْ مُنْكَرٍ

(4-42) حضرت الوشرى تلاشنت مروى ہے كه ني طينا نے فرمايا راستوں ميں بينے سے اجتناب كيا كرو، جو محض و ہاں بينے عى جائے تو اس كاحق بھى اداكر ہے، ہم نے عرض كيايارسول الله!اس كاحق كيا ہے؟ نبى طينا نے فرمايا نگا ہيں جھكا كرركھنا، سلام كا جواب دينا، امر بالمعروف اور نبى عن المحكر كرنا۔

( ٢٧٧.٦ ) حَدَّثَنَا ٱبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنُ آبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ آنَّةً

قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُو يَبُعَثُ الْبُعُوتَ إِلَى مَكَّةَ الْذَنْ لِى آيُهَا الْآمِيرُ أَحَدَّثُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُمُلُمَ الْفَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَشْحِ سَمِعَتُهُ أَذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِى وَٱبْصَرَقُهُ عَيْنَاىَ حَيْثُ تَكُلَّمَ بِهِ آنَهُ حَمِدَ اللَّهُ وَاثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِامْرِءٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ فِيهَا دَمَّا وَلَا يَمْضِدَ فِيهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدَّ تَرَخَّصَ يِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَعَوْلُوا إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا آذِنَ لِى فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ وَقَدْ عَادَتُ حُرْمَتُهَا الْيُومَ كَحُرْمَتِهَا بِاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا آذِنَ لِى فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ وَقَدْ عَادَتُ حُرْمَتُهَا الْيُومَ كَحُرْمَتِهَا بِاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا آذِنَ لِى فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ وَقَدْ عَادَتُ حُرْمَتُهَا الْيُومَ كَحُرْمَتِهَا بِاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَذِنَ لِلْ اللَّهُ عَلَى إِللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى الْمَدْوَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

یہ صدیث من کرعمر و بن سعید نے حصرت ابوشری بڑاٹن ہے کہا بڑے میاں! آپ واپس چلے جا کیں ، ہم اس کی حرمت آپ سے زیادہ جاننے ہیں ، بیحرمت کسی خون ریزی کرنے والے ، اطاعت چھوڑنے والے اور جزیدرو کئے والے کی حفاظت

### هي مُناكا المَيْن فيل يَنتِ مَوْم الله هي ror يُهِ هي ror يُهِ مُسَلَل النّسَاء في المُسْلَل النّسَاء في المُ

نہیں کر عتی میں نے اس سے کہا کہ میں اس موقع پر موجود تھا بتم غائب تھے اور ہمیں نبی مایٹ نے غائبین تک اسے پہنچانے کا تھم دیا تھا ، موہیں نے تم تک میتھم پہنچادیا ،ابتم جانو اور تمہارا کام جانے۔

(۲۷۷.۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ بُنُ آبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِئُ عَنْ آبِي شُرَيْحِ الْقَدَوِئِ مِنْ خُزَاعَةً وَكَانَ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الضَّيَافَةُ ثَلَاثُ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلَا يَجِلُّ لِآحَدٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ آجِهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُؤْثِمُهُ قَالَ يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَا يَجِدُ شَيْئًا يَقُونُهُ [راحع: ١٦٤٨٨].

(۷۰۵-۲۷) حضرت ابوشری خزاعی نظائذ ہے مروی ہے کہ نبی طائیا نے ارشاد فر مایا ضیافت تین دن تک ہوتی ہے اور جائزہ (پرتکلف دعوت) صرف ایک دن رات تک ہوتی ہے اس ہے زیادہ جو ہوگا وہ اس پرصد قنہ ہوگا ، اورکسی آ دی کے لئے جائز نہیں ہے کہ کی شخص کے یہاں اتناع صدیفہرے کہ اے گنا ہگا رکر دے ، صحابہ ٹوکٹٹانے نوچھایا رسول اللہ! گنا ہگا رکرنے ہے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ میزبان کے یہاں تفہرار ہے جبکہ میزبان کے پاس اے کھلانے کے لئے پچھ بھی نہو۔

#### حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ثَنَّ ثُنَّ ثُرُ

#### حضرت كعب بن ما لك الماثنة كي مرويات

( ٢٧٧٠٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمُوو عَنِ الزُّهْوِئَ عَنِ ابْنِ كَفْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْنِى أَنَّ أَرُوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِى طَائِمٍ خُضُو تَعْلُقُ مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ وَقُوِىءَ عَلَى سُفْيَانَ نَسَمَةٌ تَعْلُقُ فِى ثَمَرَةٍ أَوْ شَجَرِ الْجَنَّةِ [راحع: ١٥٨٦٨].

(۲۷۷۰۸) حضرت کعب ٹاکٹڑ سے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فر مایا شہداء کی روح سبز پرندوں کی شکل میں جنت کے درختوں پر رہتی ہے۔

( ١٧٧٠٨م ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدٍ أَبُو سُفْيَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِئِ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ كَعْبٍ عَنْ كَعْبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَسَمَةُ المُوْمِنِ تَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَها اللَّهُ إِلَى جَسَدِهِ [سقط من السمنية]. [راجع: ١٥٨٦٨].

( ۴۵۷ م) حضرت کعب نظائظ ہے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا مسلمان کی روح پر ندوں کی شکل میں جنت کے درختوں پر رہتی ہے، تا آئکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم میں واپس لوٹا دیں مے۔

( ٢٧٧.٩ ) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُواَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ آصَابِعَ وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا [راحع: ٢٥٨٥]

- (9 227) حضرت کعب بن ما لک بڑ گئز سے مروی ہے کہ نبی نائیلیوں سے کھانا تناول فرماتے اور بعد میں اپنی انگلیاں جائ لیتے تھے۔
- ( ٢٧٧٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ كَغْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ سَوْدَاءَ ذَبَحَتْ شَاةً بِمَرُّوَةٍ فَذَكَرَ كَغُبٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِٱكْلِهَا (راجع: ١٥٨٦٠).
- (۱۷۷۱) حضرت کعب ٹڑٹڑ ہے مردی ہے کہ ان کی ایک سیاہ فام با ندی تھی جس نے ایک بکری کوایک دھاری دار پھر سے ذرج کرلیا ،حضرت کعب بڑٹڑنے نبی میٹیا ہے اس بکری کا تھم پو چھاتو نبی میٹیائے انہیں اس کے کھانے کی ا جازت دے دی۔
- ( ٣٧٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَفْدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَفْبِ بْنِ مَالِكٍ أَوْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَفْبِ بْنِ مَالِكٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِيهِ كَفْبٍ أَنَّهُ حَدَّنَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ آصَابِعَ فَإِذَا فَرَعَ لَعِقَهَا [صححه مسلم (٢٠٣٢)].
- (۱۷۷۱) حصرت کعب بن ما لک بڑا تُنٹ ہے مروی ہے کہ نبی مؤیاہ تین انگلیوں ہے کھانا تناول فرماتے اور بعد میں اپنی انگلیاں جائے نبتے تنے۔
- ( ٢٧٧١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً قَالَ آخِبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزَّهْرِئَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَقُدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلّا فِى الضَّحَى فَيَبْدَأُ بِالْمَسْجِدِ فَيُصَلّى فِيهِ رَكُفتَيْنِ وَيَقْعُدُ فِيهِ [راجع: ١٥٨٦].
- (۲۷۷۱۲) حضرت کعب بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی مایٹا جب بھی جاشت کے وقت سفرے واپس آتے تو سب سے پہلے مجد میں جا کردور کعتیس پڑھتے تھے اور کچھ دیرو ہاں جیٹھتے تھے۔
- ( ٢٧٧٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَأَبُو النَّصْرِ قَالَا أَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالْخَامَةِ مِنْ الزَّرْعِ نُفَيِّنُهَا الرَّيَاحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا أَخْرَى حَتَى يَأْتِيَهُ أَجَلُهُ وَمَثَلُ الْكَافِرِ مَثَلُ الْآرْزَةِ الْمُجْذِبَةِ عَلَى أَصْلِهَا لَا يُقِلُها شَيْءٌ حَتَى يَكُونَ انْجَعَافُهَا مَرَّةً [صححه مسلم (٢٨١٠)].
- (۳۷۷۱۳) حضرت کعب بڑ تھنا ہے مروی ہے کہ نبی ملینا نے ارشاد فر مایا مؤمن کی مثال کھیتی کے ان دانوں کی ہے جنہیں ہوا اڑاتی رہتی ہے، بھی ہرابر کرتی ہے اور بھی دوسری جگہ لے جا کرنٹن ویتی ہے، یہاں تک کداس کا وقعید مقرر و آجائے اور کا فرک مثال ان چاولوں کی ہے جواپی ہڑ پر کھڑے رہے ہیں، انہیں کوئی چیز نہیں ہلاسکتی، یہاں تک کدا کی عی مرتبدانہیں اتارلیا حاتا ہے۔۔
- ( ٢٧٧١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ

اللَّهِ بُنِ كَفُبٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَنْ عَمْهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ كَفْبٍ عَنْ كَفْبِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُدُمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِى الطَّنَحَى وَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ [راحع: ١٥٨٦٧].

(۳۷۷۱۳) حفزت کعب بڑائٹ سے مروی ہے کہ نبی مائیلا جب کس سفرے چاشت کے وقت واپس آتے تو سب سے پہلے مجد شراتشریف نے جاتے ،وہاں دورکعتیں پڑھتے ،اورسلام پھیر کرا بی جائے نماز پری بیٹھ جاتے تھے۔

( ٢٧٧٥) حَذَقَنَا سُرَيْجٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ مُلَازِمٌ رَجُلًا فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَرِيمٌ لِى وَأَضَارَ بِيَدِهِ أَنْ يَأْخُذَ النَّصْفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَعَمْ قَالَ فَأَخَذَ الشَّطْرَ وَتَوَكَ الشَّطْرَ اللَّهِ غَرِيمٌ لِى وَأَضَارَ بِيَدِهِ أَنْ يَأْخُذَ النَّصْفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَعَمْ قَالَ فَأَخَذَ الشَّطْرَ وَتَوَكَ الشَّطْرَ

(۱۷۷۱۵) حفرت کعب ڈاٹھٹا سے مروی ہے کہ حفرت عبداللہ بن ابی حدرد ڈٹٹٹٹا پر ان کا پچھ قرض تھا، ایک مرتبہ راستے ہیں ملاقات ہوگئی، حفرت کعب ڈٹٹٹٹ نے انہیں پکڑ لیا، باہمی تکرار میں آ وازیں بلند ہوگئیں، اس اثناء میں نبی ڈٹٹٹا وہاں سے گذر ہے، نبی ڈٹٹٹا نے اشار وکر کے مجھ سے فر مایا کہ اس کا نصف قرض معاف کردو، چٹانچے انہوں نے نصف چھوڑ کرنصف مال لے لیا۔

( ٢٧٨٦ ) حَلَّنْنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَوْنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِئَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ آبِهِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ أَنْوَلَ فِي الشَّعْرِ مَا أَنْوَلَ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَكُانَ مَا تَوْمُونَهُمْ بِهِ نَضْحُ النَّبِلِ [راحع: ١٥٨٨].

(۲۷۷۱) حضرت کعب منگشت مردی ہے کہ نبی پینھ نے فرمایا اشعار ہے مشرکین کی ندمت بیان کیا کرو،مسلمان اپنی جان اور مال دونوں سے جہا دکرتا ہے۔

اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں محد مُنْ النَّامُ کی جان ہے ہم جواشعار مشرکین کے متعلق کہتے ہو،اییا لگآ ہے کہتم ان پر تیروں کی بوچھاڑ برسار ہے ہو۔

( ٢٧٧٧) حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ آبِهِ قَالَ لَمُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا حَتَّى كَانَتُ غَزُوةً تَبُوكَ إِلَّا بَدُرًا وَلَمْ يُعَامِبُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْ بَدُرٍ إِنَّمَا خَوَجَ يُرِيدُ الْمِيرَ فَخَرَجَتُ قُرَيْشُ مُغَوِّلِينَ لِعِيرِهِمُ فَالْتَقَوْا عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آحَدًا تَخَلَّفَ عَنْ بَدُرٍ إِنَّمَا خَوَجَ يُرِيدُ الْمِيرَ فَخَرَجَتُ قُرَيْشُ مُغَوِّلِينَ لِعِيرِهِمُ فَالْتَقَوْا عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ مَنْ بِيهِ إِنَّا آشَرَفَ مَشَاهِدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي عَزْوَةٍ غَزَاهَا خَتَى كَلَلْةَ الْعَقَيَةِ حَيْثُ ثَوَافَقُنَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَمْ الْتَحَلَّفُ النَّاسِ لِكُذُرٌ وَمَا أُحِبُ الْمَى كُنْتُ شَهِدُتُهَا مَكَانَ بَيْحِيى لَيْلَةَ الْعَقَيَةِ حَيْثُ ثَولَا وَهِي آخِرُ غَزُوةٍ غَزَاهَا فَآذِنَ بَعُدُ عَنْ النَّيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى غَزُوةٍ غَزَاهَا حَتَى كَانَتُ غَزُوةً تَبُوكَ وَهِى آخِرُ غَزُوةٍ غَزَاهَا فَآذِنَ بَعُدُ عَنْ النَّيْ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى غَزُوةٍ غَزَاهَا حَتَى كَانَتُ غَزُوقً تَبُوكَ وَهِى آخِرُ غَزُوةٍ غَزَاهَا فَآذِنَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ بِالرَّحِيلِ وَأَرَّادَ أَنْ يَتَأَخَّبُوا أُهْبَةَ غَزُوهِمْ وَذَلِكَ حِينَ طَابَ الظَّلَالُ وَطَابَتُ الثَّمَارُ فَكَانَ فَلَمَا أَرَادَ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى غَيْرَهَا وَقَالَ يَعْقُوبُ عَنِ ابْنِ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا حَذَّثَنَاهُ سُفْيَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِئَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِلٍكٍ وَقَالَ فِيهِ وِرَّى غَيْرَهَا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَكَانَ يَقُولُ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ فَأْرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُورَةِ تَبُوكَ أَنْ يَتَأَهَّبَ النَّاسُ أَهْبَةً وَآنَا آيْسَرُ مَا كُنْتُ قَدْ جَمَعْتُ رَاحِلَتَيْنِ وَآنَا ٱقْدَرُ شَيْءٍ فِي نَفْسِي عَلَى الْجِهَادِ وَخِفَّةِ الْحَاذِ وَأَنَا فِي ذَلِكَ أَصُغُو إِلَى الظَّلَالِ وَطِيبِ الثَّمَارِ فَلَمْ أَزَلُ كَذَلِكَ حَتَّى قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَادِيًّا بِالْغَدَاةِ وَذَلِكَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخُرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَأَصْبَحَ غَادِيًّا فَقُلْتُ ٱنْطَلِقُ غَدًّا إِلَى السُّوقِ فَٱشْتَرِى جَهَازِى ثُمَّ ٱلْحَقُ بِهِمْ فَانْطَلَقْتُ إِلَى السُّوقِ مِنْ الْغَدِ فَعَسُرَ عَلَىَّ بَعْضُ شَأْنِي فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ ٱرْجِعُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَٱلْحَقُّ بِهِمْ فَعَسُرَ عَلَىَّ بَعْضُ شَأْنِي فَلَمْ أَزَلُ كَذَلِكَ حَتَّى الْتَبَسَ بِي اللَّذُبُّ وَتَخَلَّفُتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ وَأَطُوفُ بِالْمَدِينَةِ فَيُحْزِنْنِي أَنِّي لَا أَرَى أَحَدًا تَخَلَّفَ إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ فِي النَّفَاقِ وَكَانَ لَيْسَ أَحَدٌ تَخَلَفَ إِلَّا رَأَى أَنَّ ذَلِكَ سَيُخْفَى لَهُ وَكَانَ النَّاسُ كَثِيرًا لَا يَجْمَعُهُمْ دِيوَانٌ وَكَانَ جَمِيعٌ مَنْ تَخَلَّفَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضُعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا وَلَمْ يَذُكُرْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكًا فَلَمَّا بَلَغَ تَبُوكًا قَالَ مَا فَعَلَ كَعُبُ بُنُ مَالِكٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي خَلَّفَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بُرْدَيْهِ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ وَقَالَ يَعْقُوبُ عَنِ ابْنِ آخِي ابْنِ شِهَابٍ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِنُسَمًا قُلْتَ وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا نَعُلَمُ إِلَّا خَيْرًا فَبَيْنَا هُمْ كَلَالِكَ إِذَا هُمْ يرَجُل يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنُ أَبَا خَيْتَمَةَ فَإِذَا هُوَ آبُو خَيْثَمَةَ فَلَمَّا فَصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزُوَةَ تَبُوكَ وَقَفَلَ وَدَنَا مِنُ الْمَدِينَةِ جَعَلْتُ اتَذَكَّرُ بِمَاذَا ٱخُرُجُ مِنْ سَخُطَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ كُلَّ ذِى رَأْيِ مِنْ ٱلْهُلِي حَتَّى إِذَا قِيلَ النَّبِيُّ هُوَ مُصْبِحُكُمْ بِالْغَدَاةِ زَاحَ عَنَّى الْبَاطِلُ وَعَرَفُتُ ٱلَّى لَا أَنْجُو إِلَّا بِالصَّدْقِ وَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحَّى فَصَلَّى فِى الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ إِذَا جَاءَ مِنْ سَفَرٍ فَعَلَ ذَلِكَ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فَجَعَلَ يَأْتِيهِ مَنْ تَخَلَّفَ فَيَحْلِفُونَ لَهُ وَيَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ فَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَيَقَبَلُ عَلَانِيَتَهُمْ وَيَكِلُ سَرَاثِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فَلَمَّا رَآنِي تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ ٱللَّم تَكُنَّ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ قُلْتُ بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ فَمَا خَلَّفَكَ قُلْتُ وَاللَّهِ لَوْ بَيْنَ يَدَى أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ غَيْرَكَ جَلَسْتُ لَخَرَجْتُ مِنْ سَخُطيهِ بِعُذْرٍ لَقَدْ أُوتِيتُ جَدَلًا وَقَالَ يَعْفُوبُ عَنِ ابْنِ آخِي ابْنِ شِهَابٍ لَرَّآيْتُ أَنْ آخُرُجَ مِنْ سَخُطَتِهِ بِعُذْرٍ وَفِي

حَدِيثِ عُقَيْلٍ أَخُرُجُ مِنْ سَخُطَيِهِ بِعُذْرٍ وَفِيهِ لَيُوشِكُنَّ أَنَّ اللَّهَ يُسْخِطُكَ عَلَى وَلَيْنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيث صِدْقِ تَجِدُ عَلَىَّ فِيهِ إِنِّي لَآرُجُو فِيهِ عَفُوَ اللَّهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَلَكِنُ فَدُ عَلِمْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنِّي إِنْ ٱخْبَرُتُكَ الْيَوْمَ بِقَوْلِ تَجِدُ عَلَىَّ فِيهِ وَهُوَ حَقٌّ فَإِنِّي ٱرْجُو فِيهِ عَفُوَ اللَّهِ وَإِنْ حَدَّثُتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثًا تَرْضَى عَنَّى فِيهِ وَهُوَ كَذِبٌ أُوشِكُ أَنْ يُطْلِعَكَ اللَّهُ عَلَىَّ وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ ٱيْسَرَ وَلَا أَخَفَّ حَاذًا مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدُ صَدَفَكُمُ الْحَدِيثَ فَمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ فَقُمْتُ فَكَارَ عَلَى اتْرِى نَاسٌ مِنْ قَوْمِي يُؤَنَّبُونَنِي فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا نَعُلَمُكَ آذُنَبْتَ ذَنُبًّا قَطُّ قَبْلَ هَذَا فَهَلَّا اعْتَذَرْتَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُنْدٍ يَرُضَى عَنْكَ فِيهِ فَكَانَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَأْتِي مِنْ وَرَاءِ ذَنْبِكَ وَلَمْ تُقِفُ نَفْسَكَ مَوْقِفًا لَا تَدْرِى مَاذَا يُقْضَى لَكَ فِيهِ فَلَمْ يَزَالُوا يُؤَنَّبُونَنِي حَتَّى هَمَمْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأَكَذَّبَ نَفْسِى فَقُلْتُ هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ آحَدٌ غَيْرِى قَالُوا نَعَمْ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ وَمَرَارَةُ يَعْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ فَذَكَّرُوا رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا لِي فِيهِمَا يَعْنِي أُسُوَّةً فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا ٱرْجِعُ إِلَيْهِ فِي هَذَا أَبَدًّا وَلَا أَكَذَّبُ نَفْسِى وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا النَّلَالَةُ قَالَ فَجَعَلْتُ ٱخْرُجُ إِلَى السُّوقِ فَلَا يُكُلِّمُنِي آخَدٌ وَتَنكَّرَ لَنَا النَّاسُ حَتَّى مَا هُمْ بِالَّذِينَ نَغْرِفُ وَتَنكَّرَتْ لَنَا الْمِيطَانُ الَّتِي نَغْرِفُ حَتَّى مَا هِيَ الْمِحِيطَانُ الَّتِي نَعْرِفُ وَتَنَكَّرَتُ لَنَا الْمَارُضُ حَنَّى مَا هِيَ الْمَارُضُ الَّتِي نَعْرِفُ وَكُنْتُ أَقْوَى أَصْحَابِي فَكُنْتُ آخُرُجُ فَٱطُوفُ بِالْأَسْوَاقِ وَآتِي الْمَسْجِدَ فَآدُخُلُ وَآتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسَلَّمُ عَلَيْهِ فَٱقُولُ هَلُ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِالسَّلَامِ فَإِذَا قُمْتُ أَصَلَّى إِلَى سَارِيَةٍ فَٱقْبَلْتُ قِبَلَ صَلَامِى نَظَرَ إِلَىَّ بِمُوَخَّرِ عَيْنَيْهِ وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ أَغْرَضَ عَنِّى وَاسْتَكَانَ صَاحِبَاىَ فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يُطْلِعَانِ رُتُوسَهُمَا فَبَيْنَا آنَا أَطُوفُ السُّوقَ إِذَا رَجُلٌ نَصْرَانِيُّ جَاءَ بِطَعَامٍ يَبِيعُهُ يَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَغْبِ بْنِ مَالِلَكٍ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَى فَاتَانِي وَأَثَانِي بِصَحِيفَةٍ مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ فَإِذَا فِيهَا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَٱقْصَاكَ وَلَسْتَ بِدَارٍ مَضْيَعَةٍ وَلَا هَوَانِ فَالْحَقِّ بِنَا نُوَاسِيكَ فَقُلْتُ هَذَا أَيْضًا مِنْ الْبَلَاءِ وَالشَّرُّ فَسَجَرْتُ لَهَا التَّنُورَ وَٱخْرَقْتُهَا فِيهِ فَلَمَّا مَضَتْ آرْبَعُونَ لَيْلَةً إِذَا رَسُولٌ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ النَّانِي فَقَالَ اعْتَزِلُ امْرَأْتَكَ فَقُلْتُ أُطَلِّقُهَا قَالَ لَا وَلَكِنْ لَا تَقُرَبَنَّهَا فَجَانَتُ امْرَأَةُ هِلَالٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَعِيفٌ فَهَلُ تَأْذَنُ لِي أَنْ أَخَدُمَهُ قَالَ نَعَمْ وَلَكِنَ لَا يَقُرَبَنَّكِ قَالَتْ يَا نَبِنَى اللَّهِ مَا بِهِ حَرَّكَةٌ لِشَيْءٍ مَا زَالَ مُكِبًّا يَبْكِى اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ مُنْذُ كَانَ مِنْ ٱمْرِهِ مَا كَانَ قَالَ كَغُبٌّ فَلَمَّا طَالَ عَلَىَّ الْبَلَاءُ الْتَخَمْتُ عَلَى آبِى قَتَادَةَ حَالِطَهُ وَهُوَ ابْنُ عَمْى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى فَقُلْتُ ٱنْشُدُكَ اللَّهَ يَا أَبَا فَتَادَةَ ٱتَعْلَمُ ٱنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَسَكَّتَ ثُمَّ قُلْتُ ٱنْشُدُكَ اللَّهَ يَا آبَا فَتَادَةَ آتَعُلَمُ آتَى أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ قَالَ

فَلَمْ أَمْلِكُ نَفْسِي أَنُ بَكَيْتُ ثُمَّ الْتَتَحَمْتُ الْحَائِطَ خَارِجًا حَتَّى إِذَا مَضَتُ خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينِ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ عَنْ كَلَامِنَا صَلَّيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْنٍ لَنَا صَلَاةَ الْفَجْرِ ثُمَّ جَلَسْتُ وَآنَا فِى الْمَنْزِلَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ صَاقَتُ عَلَيْنَا الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَصَاقَتُ عَلَيْنَا انْفُسُنَا إِذْ سَمِعْتُ نِدَاءً مِنْ ذُرُوَةِ سَلْعِ أَنْ ٱبْشِرُ يَا كَفْبُ بُنَ مَالِكٍ فَخَرَرُتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ أَنَّ اللَّهَ فَذْ جَاتَنَا بِالْفَرَجِ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ يَرُكُضُ عَلَى فَرَسٍ يُسَشِّرُنِي فَكَانَ الصَّوْتُ ٱسْرَعَ مِنْ فَرَسِهِ فَٱغْطَيْتُهُ نَوْبَيَّ بِشَارَةً وَلَبِسْتُ نَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ وَ كَانَتْ تَوْبَتُنَا نَوْلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُثَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عَيْبِيَّنِيزٍ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ٱلَّا نُبَشِّرُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ إِذًا يَخْطِمَنَّكُمْ النَّاسُ وَيَمْنَعُونَكُمْ النَّوْمَ سَائِرَ اللَّيْلَةِ وَكَانَتُ أُمُّ سَلَمَةَ مُحْسِنَةً مُحْتَسِبَةً فِي شَأْنِي تَحْزَنُ بِٱمْرِى فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحَوْلَهُ الْمُسْلِمُونَ وَهُوَ يَسْتَنِيرُ كَاسْتِنَارَةِ الْقَمَرِ وَكَانَ إِذَا سُرَّ بِالْأَمْرِ اسْتَنَارَ فَجِنْتُ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ ٱلْمِشِرُ يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ بِخَيْرٍ يَوْمِ أَتَى عَلَيْكَ مُنْذُ يَوْمٍ وَلَدَتُكَ أُمُّكَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَوْ مِنْ عِنْدِكَ قَالَ بَلُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا عَلَيْهِمْ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قَالَ وَلِينَا نَزَلَتُ آيْضًا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْيَتِي أَنْ لَا أَحَدُّتَ إِلَّا صِدْقًا وَأَنْ انْحَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى رَسُولِهِ فَقَالَ ٱمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ قَالَ فَمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىَّ نِعْمَةً بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَدَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبَاىَ أَنْ لَا نَكُونَ كَذَبْنَا فَهَلَكُنَا كَمَا هَلَكُوا إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ٱبْلَى آحَدًا فِي الصَّدْقِ مِثْلَ الَّذِي آبُلَانِي مَا تَعَمَّدُتُ لِكُذَّبَةٍ بَعُدُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَخْفَظنِي اللَّهُ فِيمَا بَقِي [راحع: ٥٦٥٥]. (۷۷۷۱) حضرت کعب بن مالک ڈٹاٹٹز کہتے ہیں کہ میں سوائے غز وہ تبوک کے اور کسی جہاد میں رسول اللّٰہ ڈٹاٹٹے اے پیچھے نہیں ر ہا، ہاں غز وہ بدر ہے رہ تمیا تھا اور بدر میں شریک نہ ہونے والوں پر کوئی عمّا بھی نہیں کیا حمیا تھا کیونکدرسول اللَّهُ فَالْتَعْتُمُ صرف قریش کے قافلہ کورو کئے کے ارادے سے تشریف لے مکتے بنے (لڑائی کا ارادہ ندتھا) بغیرلڑائی کے ارادہ کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی وشمنوں سے نر بھیز کرا دی تھی میں بیعت عقبہ کی رات کو بھی حضور ٹائیڈ کا کے ساتھ موجود تھا جہاں ہم سب نے ٹل کر اسلام کے عہد کومضبوط کیا تھا اور بی یہ جا ہتا بھی نہیں ہول کہ اس بیعت کے عوض بیں جنگ بدر میں حاضر ہوتا ،اگر چہ بدر کی جنگ لوگوں میں اس سے زیادہ مشہور ہے۔

میرا قصہ یہ ہے کہ جس قدر میں اس جہاد کے وقت مالداراور فراخ دست تھا اتنا بھی نہیں ہوا خدا کی تئم اس جنگ کے لیے میرے پاس دواو مثنیاں تھیں اس سے پہلے سی جنگ میں میرے پاس دوسواریاں نہیں ہوئیں۔رسول اللّٰه خَاتِیْمُ کا دستور تھا کہ اگر کسی جنگ کا اراد وکرتے تھے تو دوسری لڑائی کا (احتالی اور ذوعنی لفظ) کہہ کراصل لڑائی کو چسپاتے تھے لیکن جب جنگ جوک کا زماند آیا تو چونکہ بخت گری کا زماند تھا ایک لسبا ہے آ ب و گیاہ بیابان طے کرنا تھا اور کشیر دشمنوں کا مقابلہ تھا اس لئے آ پ بنگائیڈ ل نے مسلمانوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیا تا کہ جنگ کے لیے تیاری کرلیں اور حضور فراٹیڈ لڑا کا جواراد و تھاوہ لوگوں ہے کہد دیا۔ مسلمانوں کی تعداد بہت زیاد و تھی اور کوئی رجٹر ایسا تھا نہیں جس میں سب کے ناموں کا اندراج ہوسکتا، جو تحف جنگ میں شریک ندہونا چاہتا وہ بچھ لیتا تھا کہ جب بحک میرے متعلق ومی تازل ندہوگی میری حالت چیسی رہےگی۔

رسول الله مُنظَّقَعُ اس جہاد کا ارادہ اس زمانہ میں کیا تھا جب میوہ جات پختہ ہو گئے تھے اور درختوں کے سامے کافی ہو

چکے تھے۔ چنا نچے رسول الله مُنظَّقَعُ ان اور سب مسلمانوں نے جنگ کی تیاری کی ، میں بھی روزانہ میں کو مسلمانوں کے ساتھ جنگ

گی تیاری کرنے کے ارادہ سے جاتا تھا لیکن شام کو بغیر پچھوکا م سرانجام دیئے واپس آجاتا تھا ، میں اپنے ول میں خیال کرتا تھا کہ
(وقت کافی ہے ) میں بیکام پھر کرسکتا ہوں ، ای لیت ولتل میں مدت گزرگی اور مسلمانوں نے سخت کوشش کر کے سامان درست کر رکی اور مسلمانوں نے سخت کوشش کر کے سامان درست کر لیا اور ایک روزت تک پچھ بھی تیاری نہ کرسکالیکن دل
میں خیال کرلیا کہ ایک دوروز میں سامان درست کر کے مسلمانوں سے جاملوں گا۔

جب دوسرے روزمسلمان (مدینہ ہے) دورنکل کئے تو سامان درست کرنے کے ارادہ سے چلالیکن بغیر پکھوکام کیے دالیں آھیا، بیری برابر بہی سستی رہی اورمسلمان جلدی بہت آھے بڑھ گئے، بیں نے جا عَنْجِنے کا ارادہ کیالیکن خدا کا تھم نہ تھا کاش میں سلمانوں سے جا کرمل کمیا ہوتا ، رسول اللّٰہ کا تُخْلِک تشریف لے جانے کے بعد اب جو میں کہیں با ہرنکل کرنوگوں سے ملتا تھا اورادھرادھر محومتا تھا تو بیدد کچھے کم ہوتا تھا کہ سوائے منافقوں کے اوران کمزورلوگوں کے جن کورسول اللّٰہ کا تُخْلِک کے معذور بجھے کرچھوڑ دیا تھا اورکوئی نظرنہ آتا تھا۔

راستہ میں رسول الشرکا اللہ کا اور آپ جواب ویا یا رسا آئی، جب جوک میں صفور کا اللہ کا اور ای کے سامنے بیٹ کرفر مایا یہ
کسب نے کیا حرکت کی؟ ایک محف نے جواب ویا یا رسول الشرکا اللہ کا اللہ کا احتال ہے، حضور کا اللہ کا اور کے سامت ہوگے۔
معافہ بن جبل اللہ اللہ کا اللہ کا تعلقہ کہتے ہیں جب مجھے اطلاع کی کہ حضور کا اللہ کا اور اس کے بین اور جھے فکر پیدا ہوئی اور جھوٹ ہولئے
کا ارادہ کیا اور دل میں سوچا کہ کس ترکیب سے حضور کا اللہ کا کی کا راضی ہے محفوظ روسکا ہوں، کھر میں تمام الل الرائے سے مشورہ
کی کیا، است میں معلوم ہوا کہ رسول الشرکا تی تاریخ کی ناراضی ہے محفوظ روسکا ہوں، کھر میں تمام الل الرائے سے مشورہ
میں کیا، است میں معلوم ہوا کہ رسول الشرکا تی تاریخ کی ناراضتی ہے تو میں نے تمام جھوٹ ہو لئے کا بخت ارادہ کر لیا۔ صبح کو حضور کا تی تاریخ کی تحقید الرادہ کر ایا۔ صبح کو حضور کا تی تاریخ کی تحقید الرادہ کر ایا۔ صبح کو حضور کا تی تاریخ کی تحقید الرادہ کی اور آپ کا تحقید الرادہ کی اور آپ کا تحقید کی اور آپ کا تحقید کی اور آپ کا تحقید کی دھور کا تا تھے۔ جنا نے حضور کا تی تاریخ کی اور آپ کا تاریخ کی کو سے کا تاریخ کی جب سفرے والی تشریف لائے تھے تو اور کی میں لوگوں سے گفتاتو کرنے بیٹھ جاتے تھے۔ جنا نے حضور کا تی تاریخ کے ایسا تی کیا اور جمک سے رہ

جانے والے اوگ آ کرفتمیں کھا کھا کرعذر بیان کرنے گئے۔ان سب کی تعداد پچھاد پرائ تھی۔رسول اللّٰہ فَالْیَرُ اُنے سب کے ظاہر عذر کو قبول کرلیا اور بیعت کرلی ،ان کے لئے وعائے مغفرت کی اور ان کی اندرونی حالت کو خدا کے سپر دکرویا۔

سب کے بعد میں نے حاضر ہوکرسلام کیا، حضور مُنَافِیْنَا نے غصے کی حالت والانہم فر مایا اور ارشاد فر مایا قریب آجا ؤ، بیل قریب ہوگیا، یہاں تک کہ حضور مُنَافِیْنَا کے ساہنے جا کر بیٹھ گیا، پھر فر مایا تم کیوں رہ گئے تھے؟ کیا تم نے سوار کی نہیں فرید کی تھی؟ میا تھے میں نے عرض کیا فرید کی تو میں نے عرض کیا فرید کی تو ضرور تھی، خدا کی تئم میں اگر آپ کے علاوہ کسی و نیا دار کے پاس بیٹھا ہوتا تو اس کے غضب سے عذر ویش کیا فرید کی تو ضرور تھی ، خدا کی تئم میں اگر آپ کے علاوہ کسی و نیا دار کے پاس بیٹھا ہوتا تو اس کے غضب سے عذر ویش کر کے چھوٹ جاتا کیونکہ بھے کو اللہ تعالی نے فوٹس بیانی عطاء فر مائی ہے، لیکن بخدا میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کے سامنے جھوٹی با تیں بنادیں اور آپ بھے سے راضی بھی ہو گئے تو عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برغضب تاک کرد ہے گا اور اگر آپ سے تجی بات بیان کردوں گا اور آپ بھی سے ناراض ہوجا کیں گئوا مید ہے کہ اللہ تعالیٰ (آئندہ) بچھے معاف فر مادے گا۔

خدا کی متم بھے کوئی عذر نہ تھااور جس وقت میں حضور مُٹی ٹیٹی ہے چھے رہا تھا اس وقت سے زا کہ بھی نہ میں مال دارتھا نہ فراخ دست ، حضور مُٹی ٹیٹی نے فر مایا اس فخص نے بچ کہا اب تو اٹھ جا یہاں تک کہ خدا تھائی تیرے متعلق کوئی فیصلہ کر ہے ، میں فورا اٹھ کیا اور میر سے چھے چھے تیجے قبیلہ بنی سلمہ کے لوگ بھی اٹھ کر آئے اور کہنے گئے خدا کی شم ہم جانتے ہیں کہ تو نے اس سے قبل کوئی تصور نہیں کیا ہے (یہ تیرا پہلاتصور ہے ) اور جس طرح اور جنگ سے رہ جانے والوں نے معذرت چیش کی تو کوئی عذر چیش نہ کر سکا۔ تیرے تصور کی معانی کے لئے تو رسول اللہ مُٹا ٹیٹی کا عام خفرت کرتا ہی کا فی تھا۔

حضرت کوب بڑاتنا کہتے ہیں خدا کی متم وہ مجھے برابراتنی تنہید کررہ سے کہ بیں نے دوبارہ حضور کا افرائی خدمت میں جا
کراپنے پہلے تول کی تکذیب کرنے کا ارادہ کرلیالیکن میں نے ان سے پوچھا کہ اس جرم میں میری طرح کوئی اور بھی ہے؟
انہوں نے جواب دیاباں تیری طرح دوآ دی اور بھی ہیں اور جو تو نے کہا ہے وہی انہوں نے کہا ہے اوران کو وہی جواب ملا جو
تھے ملاہے، میں نے پوچھادہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا مرارہ بن رہے عامری اور ہلال بن امیدوائلی بید دونوں شخص جنگ بدر
میں شریک ہو بچکے تھے اوران کی سیرت بہتر بن تھی ، جب انہوں نے ان دونوں آ دمیوں کا تذکرہ کیا تو میں اپ تول پر
قائم رہا، رسول اللہ تا تی مرف ہم تیوں سے کلام کرنے سے منع فرمادیا تھا اور دیگر جنگ سے غیر حاضر لوگوں سے بات چیت
کرنے کی مما نعت نہیں۔

حسب الحکم لوگ ہم ہے نکنے گے اور بالکل بدل مے ، یہاں تک کہ تمام زمین جھے کو اجنی معلوم ہونے تکی اور بجھ میں نہ آتا تھا کہ میں کیا کروں؟ میرے دونوں ساتھی تو کمزور تنے گھر میں بیٹے کرروتے رہے اور میں جوان اور طاقتور تھا یازاروں میں محومتا تھا با ہر نکانا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا تھا لیکن کوئی مجھ ہے کلام نہ کرتا تھا، میں رسول اللّٰہ فَالْمَیْمُ کَا کُھُل میں بھی نماز کے بعد حاضر ہوتا تھا اور حضور فَالْمَیْمُ کُوسلام کر کے دل میں کہتا تھا ویکھوں حضور شُولُیْمُومُ نے سلام کے جواب کے لئے لب مبارک بلائے یانہیں ، پھر میں حضور فرالیُمُومُ کے برابر کھڑا ہوکر نماز بھی پڑھتا تھا اور کن آگھیوں ہے دیکھیا تھا کہ حضور شُولُومُومُ میری

#### هي مُناكا اَمَٰذِنْ بَل يَبِيَ مَرْمُ ﴾ ﴿ وَهُلْ هُو ﴿ ٢١ ﴿ وَهُلْ هُمُ اللَّهُ مَا النَّسَاء ﴾ وه

طرف متوجہ ہیں یانہیں، چنانچہ جب میں متوجہ ہوتا تھا تو حضور مُلَّاثِیْنَا میری طرف سے مند پھیریلیتے بینے اور جب میں منہ پھیر لیتا تھا تو آ ب مُلَاثِیْنَا میری طرف دیکھتے۔

جب لوگوں کی بے رخی بہت زیادہ ہوگئی تو ایک روز ہیں ابوقادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا کیونکہ ابوقادہ میرا پچازاد بھائی تھااور مجھے بیارا تھا، ہیں نے اس کوسلام کیالیکن خدا کی قتم اس نے سلام کا جواب نددیا، ہیں نے کہاا بوقادہ ہیں تم کوخدا کی فتم دے کر یو چھتا ہوں کہتم کومعلوم ہے کہ مجھے خداور سول ہے حبت ہے یا نہیں ابوقادہ خاموش رہا، ہیں نے دو ہارہ تم وہ ویسے بی خاموش رہا، تیسری ہارتتم دیتے پراس نے کہا کہ خداور سول ہی خوب واقف ہیں، میری آئھوں ہے آئونکل آئے اور پشت موڈ کردیوارسے یارہوکر چلا آیا۔

مدینہ کے بازار میں ایک دن میں جارہاتھا کہ ایک شامی کا شنگاران لوگوں میں سے تھا جو مدینہ میں غلہ لا کرفروخت

کرتے بتھا ور بازار میں ہیں کہنا جارہاتھا کہ کعب بن مالک کا کوئی پند بناوے ،لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا ،اس نے آکر
شاہ خسان کا ایک خط مجھے دیا جس میں ہے مضمون تحریرتھا'' مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی (رسول اللہ فائی فیڈی کے تم پرظلم کیا
ہے اور خدا تعالی نے تم کو ذات کی جگہ اور حق تلفی کے مقام میں رہنے کے لیے نہیں بنایا ہے تم بھارے پاس چلے آؤ ہم تمہاری
دلجوئی کریں گے' خط پڑھ کرمیں نے کہا ہے جمی میراایک استمان ہے ، میں نے خط لے کرچو لیے میں جلادیا۔

ای طرح جب جالیس روزگز رکھے تو ایک روزرسول الله منظیم کا قاصد میرے پاس آیا اور کہنے لگارسول الله منظیم کو تھے جس کے اپنی بیوی سے علیحدہ رہوں ساتھ کے دوں یا کیا کروں؟ قاصد نے کہا بیوی سے سے علیحدہ رہواس کے پاس نہ جاؤ ، ای طرح رسول الله منظیم کی بیوی سے کہا کہ بیوی سے کہا اس نہ جاؤ ، ای طرح رسول الله منظیم کی بیوی سے کہا اس معالمہ کے باس نہ جاؤ ، وہیں رہو یہاں تک کہ اللہ تعالی اس معالمہ کے متعلق کوئی فیصلہ فرمائے۔

حضرت کعب ٹلائٹ کہتے ہیں کہ بلال بن امید کی بیوی نے رسول اللّہ ٹلائٹیڈ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا یا رسول اللّه تُلائٹیڈ کہلال بن امید بہت بوڑ حاہے اوراس کے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے اگر حضور ٹلٹیڈ کمانا مناسب نہ جھیں تو ٹیس اس کا کا م کردیا کروں؟ فرمایا مناسب ہے لیکن وہ تیرے قریب نہ جائے ،عورت نے عرض کیا خدا کی تئم اس کوتو کسی چیز کی حس ہی نہیں ہے، جب سے بیدوا قعد بھوا ہے آج تک برابر روتار ہتا ہے۔

خوشخری ہو، ہیں بین کرفور اسجدہ ہیں گر پڑا اور بھے گیا کہ کشائش کا وقت آسمیا ، رسول الله مُنَافِیَقِائے فی بھی نوشخری دینے والے قبول ہونے کا اعلان کیا تھا، لوگ جھے خوشخری دینے آئے اور میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی پھی خوشخری دینے والے سے ایک فیض کھوڑا دوڑا کرمیرے پاس آیا اور بن اسلم کے ایک آدی نے سلع پہاڑ پر چڑھ کر آواز دی اس کی آواز کھوڑے کے کہنے نے آئی جھے پڑج گئی۔ جس فض کی آواز میں نے نہتی جب وہ میرے پاس آیا تو جس نے اپنے دونوں کپڑے اتارکراس کو دے دے دے دونوں کپڑے اتارکراس کو دے دے دونوں کپڑے اتارکراس کو دے دے دونوں کپڑے اس اس کے دونوں کپڑے اتارکراس کو دے دیے ، حالا تکہ خدا کی قسم اس روز میرے پاس ان دونوں کپڑوں کے علاوہ کوئی کپڑا نہ تھا، اور ما تک کر میں نے دو کپڑے کہن لیے اور حضور مُنَافِعِیا کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے جل دیا، راستہ میں تو بہول ہونے کی مبادک باد دینے کے لیے جس درجوق لوگ کہوں گئے۔ اس کہ مادک ہوتیری تو بداللہ نے قبول کرلی۔

حضرت کعب اللظ کہتے ہیں کہ ہیں مجد ہیں پہنچا تو رسول اللہ فالفظ ہیٹے ہوئے تے اور صحابہ آس پاس موجود تے،
حضرت طلحہ اللظ جھے دیکے کرفورا اٹھ کر دوڑتے ہوئے آئے ،مصافحہ کیا اور مہار کہاد دی اور خدا کی مشم طلحہ اللظ فائل کے علاوہ مہاجرین
میں ہے اور کوئی نہیں اٹھا، طلحہ اللہ فائل کی یہ بات میں نہیں بھولوں گا، میں نے پہنچ کررسول اللہ فائل کی اس وقت چرہ مہارک خوشی ہے جبک رہا تھا کیونکہ خوشی کے وقت رسول اللہ فائل کی ایمان تھا جیسے چا ند کا کلز ااور بہی دیکے کرہم حضور فائل کے کہا تھا جیسے چا ند کا کلز ااور بہی دیکے کرہم حضور فائل کے کہا کا انداز ہ کرلیا کرتے تھے۔

حضرت كعب النظر كتيم بين خداك قتم بدايت اسلام كے بعد الله تعالى نے اس سے كينے سے برى كوئى نعمت مجھے عطاء مبيں فرمائى كيونكه أكر ميں جموث بوليا تو جس طرح جموث بولنے والے بلاك ہو مجے ميں بھى بلاك ہوجا تا ، ان جموث بولنے والوں كے حق ميں الله تعالى نے آيت ذيل نازل فرمائى۔سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم الى قوله فان الله لا يوضى

عن القوم الفاسقين\_

حضرت کعب الله کی جن او کول نے تشمیس کھا کرا بی معذرت چین کی تھی اور رسول الله کا این کی معذرت تھیں کی تھی اور کی کھی اور الله کا این کی معذرت تھی ان کے واقعہ کے بعد ہم تینوں کا (قبول تو ہاکا) واقعہ تول کر لی تھی ان سے بیعت لے کی تھی اور ان کے لیے دعا مغفرت کی تھی ان کے واقعہ کے بعد ہم تینوں کا فیصلہ کیا۔ آیت و علی ہوا اور رسول الله کا فیفلہ کیا۔ آیت و علی المثلاثانة اللہ بن خلفوا میں تینوں کے پیچے رہنے ہے جنگ ہے رہ جانا مقصود ہے۔

( ٢٧٧١٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ مَعْمَرٍ وَيُونُسَ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَغْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجُهُهُ حَتَّى كَانَّ وَجُهَهُ شِقَّهُ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ فِيهِ

(۱۷۷۱۸) حضرت کعب بن مالک بڑاٹڑے مروی ہے کہ نبی ملیا جب سرور ہوتے تو آپٹلاٹیڈیم کاروئے انوراس طرح میکنے لگتا جیسے جاند کا کلزا ہو،اور ہم نبی ملیا کے چہرہَ مبارک کود کیوکرا ہے پہچان لیتے تھے۔

( ٢٧٧٩ ) حَلَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ آخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ أَبَاهُ آخْبَرَهُ أَنَّهُ تَعْبُو فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ آبِي حَذْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ الْمُواتُهُمَّا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ الْمُواتُهُمَّا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلِيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ الْمُواتُهُمَّا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَوْرَجَ إِلِيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ سِجْفَ الْمُواتُ الشَّالُ وَالْمَارَ إِلِيْهِ أَنْ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ الشَّطُرَ قَالَ قَدُ كُولُهُ عَلَيْهِ وَالْشَارَ إِلَيْهِ أَنْ ضَعْ مِنْ دَيُنِكَ الشَّطُورَ قَالَ قَدُ فَعَلَى مَالِكُ فَالْمُ لِللَّهِ قَالَ اللَّهِ وَآشَارَ إِلَيْهِ أَنْ ضَعْ مِنْ دَيُنِكَ الشَّطُورَ قَالَ قَلْ قَلْ فَلُهُ اللَّهُ وَالْمَالُ إِلَيْهِ أَنْ صَعْمُ مِنْ دَيُنِكَ الشَّعُونِ وَالْحَادِ وَالْمَارَ إِلَيْهِ أَنْ صَعْمُ مِنْ دَيُنِكَ الشَّعُ مَلْ وَالْتَلِي فَقَالَ لَكُهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّهِ وَآشَارَ إِلَيْهِ آلُ صَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلُونِ اللَّهِ عَلَى اللْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ الْمُونِهِ [الحَع: ١٥٨٤ ١٤ عَلْمُ اللَّهُ اللْمُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللَّهُ اللْمُعَلِيْ الْمُعْمِلُولُ الْمُ الْمُعْلِي اللْمُوالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى

(۱۷۵۱۹) حضرت کعب بڑا تھا ہے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی حدرد طالق پاران کا پچھ قرض تھا، ایک مرتبہ راستے میں ملاقات ہوگئی، حضرت کعب بڑا تھ نے انہیں پکڑ لیا، با ہمی بحرار میں آ وازیں بلند ہوگئیں، اس اٹنا ومیں نبی مایٹا وہاں ہے گذر ہے، نبی مؤیلانے اشار ہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ اس کا نصف قرض معاف کردو، چنا نچے انہوں نے نصف چھوڑ کرنصف مال لے لیا۔

( ٢٧٠٢ ) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ الطَّبَاعِ قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ لَهِيعَةً عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ الزُّهْوِى عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ لَمْ يُسَافِرُ إِلَّا يَوْمَ الْمُحْمِيسِ [راحع: ١٥٨٧١].

(۲۷۷۲۰) حضرت کتب نگانڈ ہے مروی ہے کہ نبی مایٹا جب سفر پر جانا جا ہے توجمعرات کے دن روانہ ہوتے تھے۔

( ٢٧٧٢١ ) حَدَّثُنَا هَاشِمٌ قَالَ حَدَّثُنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ ٱلمَّا فَلْيَضَعْ يَدَهُ حَيْثُ يَجِدُ ٱلْمَهُ ثُمَّ لِيَقُلُ سَبْعَ مَوَّاتٍ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللّهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَرِّ مَا أَجدُ (۲۷۷۲) حفرت كعب بن ما لك بن الله بن الله بن الله بن عيد الله الله و الل

# حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ ثَنَاتُنَا

#### حضرت ابورافع خاتفؤ كي حديثين

( ٢٧٧٢٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيدِ عَنْ آبِى رَافِعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَارُ ٱحَقَّ بِصَقَبِهِ أَوْ سَقَبِهِ [راحع: ٣٧٣].

(۲۷۷۲۳) حضرت ابورا فع جن شخصه مروی ہے کہ نبی ملینہ نے فر مایا'' پڑوی شفعہ کا زیاد وحق رکھتا ہے۔''

(۲۷۷۲۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّلَنِي زَيْدُ بُنُ أَسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِي رَافِعِ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكُوا فَاتَنَهُ إِبِلَّ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ اعْطُوهُ فَقَالُوا لَا نَجِدُ لَهُ إِلَّا وَرَاعِي عِيَارًا قَالَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً [صححه مسلم (۱۲۰۱)، وابن عزيمة (۲۲۲۲)]. وباعظوه فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً [صححه مسلم (۱۲۰۰)، وابن عزيمة (۲۲۲۲)]. ومن عيد الإرافع المُتَوْنَ عروى بها تَلْ فَضَلَ عن اللهُ عَلَيْهِ فَعَلَ اللهُ المُعْدِق مِن اللهُ عَلَيْهِ فَعَلَا اللهُ اللهُ

( ٢٧٧٢٤ ) حَدَّثَنَا يَخْتَى عَنْ شُغْبَةً حَدَّثَنِى الْحَكُمُ عَنِ ابْنِ آبِى رَافِعٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِى مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ آلَا تَصْحَبُنِى تُصِيبُ قَالَ قُلْتُ حَتَّى أَذْكُرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ الْحَدَا مُولَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

[راجع: ٢٤٣٦٤].

(۲۷۷۲۳) معنرت ابورافع نگاتئ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ارقم خاتئ یا ان کے صاحبز اوے میرے پاس سے گذرے انہیں زکو قاکی وصولی کے لئے مقرر کیا عمیا تھا' انہوں نے بچھے اپنے ساتھ چلنے کی وعوت دی' بیس نبی علیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے اس کے متعلق ہو چھاتو نبی علیقہ نے فرمایا کہ اے ابورافع! محمد وآل محمد مثاقیق پرز کو قاحرام ہے اور کسی قوم کا آزاد کردہ غلام ان بی میں شار ہوتا ہے۔

( ٢٧٧٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ آخَبَرَنَا شَرِيكٌ وَآبُو النَّصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ حَسَنًا قَالَتْ آلَا أَعُقُّ عَنْ ابْنِي بِدَمٍ قَالَ لَا وَلَكِنْ الحُلِقِى رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِى بِوَزْنِ شَغْرِهِ مِنْ فِطَّةٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَالْمُؤْفَاضِ وَكَانَ الْمُؤْفَاضُ نَاسًا مِنُ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجِينَ فِى الْمَسْجِدِ أَوْ فِى الصَّفَّةِ وَقَالَ أَبُو النَّصْرِ مِنْ الْوَرِقِ عَلَى
الْمُوفَاضِ يَغْنِى أَهْلَ الصَّفَّةِ أَوْ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ قَالَتْ فَلَمَّا وَلَدْتُ حُسَيْنًا فَعَلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ
وانظر: ٢٧٧٣٨].

(۲۷۷۲۵) حضرت ابوار فع جنائظ ہے مروی ہے کہ جب اہام حسن جنائظ کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ حضرت فاطمہ جائظ نے دو مینڈھوں سے ان کاعقیقہ کرنا چاہا' نبی مائیظ نے قرمایا کہ انجھی اس کاعقیقہ نہ کرو بلکہ اس کے سرکے بال منڈ واکر اس کے وزن کے برابر چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو' پھر حضرت حسین جائٹ کی پیدائش پر بھی حضرت فاطمہ بڑائٹ نے ایسا ہی کیا' (اور عقیقہ نبی مائیلا نے خود کیا)

( ٢٧٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِى رَافِعٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ وَشَفْرُهُ مَعْقُوصٌ [راحع: ٢٤٣٥٧].

(۲۷۲۲) حضرت ابورافع بن فنزے مروی ہے کہ ہی مایٹا نے مردوں کو بال کوندھ کرنماز پڑھنے سے منع فر مایا ہے۔

( ٢٧٧٢٧) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَغُرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ آخُبَرَنِي عَمْرُو اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ اَنَّ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ بْنِ آبِي رَافِعٍ حَدَّثَهُ عَنْ آبِي رَافِعِ آنَهُ قَالَ كُنْتُ فِي بَغْثٍ مَرَّةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُ قَأْتِنِي بِمَيْمُونَةَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي فِي الْبَغْثِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّسْتَ تُحِنْبُ مَا أُحِبُّ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهَا فَذَهَبْتُ فَجِنْتُهُ بِهَا

(٣٤٢٢) حفرت ابوراً فع بخائظ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں کس کشکر میں شامل تھا، نبی طینہ نے بھے سے فرما یا جا کرمیرے
پاس میمونہ کو بلا کرلاؤ ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ! میں کشکر میں شامل ہوں ، نبی طینہ نے دو بارہ اپنی بات دہرائی ، میں نے
اپنا عذر دو بارہ بیان کیا تو نبی طینہ نے فرما یا کیا تم اس چیز کو بستہ نہیں کرتے جسے میں بسند کرتا ہوں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا
رسول اللہ! نبی طینہ نے فرما یا پھر جا وَاور انہیں میرے یاس بلا کرلاؤ ، چنا نجے میں جا کرانہیں بلالا یا۔

( ٢٧٧٢٨ ) حَدَّلَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّلَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتُهُ فَاطِمَةُ [راحع: ٢٤٣٧].

(۲۷۷۲۸) حفرت ابورافع ٹاکٹڑے مروی ہے کہ جب حضرت فاطمہ بڑھا کے ہاں امام حسن ٹاکٹڑ کی پیدائش ہوئی تو میں نے دیکھا کہ نبی ملیلائے خودان کے کان میں از ان دی۔

( ٢٧٧٦٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ أَبِى رَافِعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ فَاغْتَسَلَ عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُسْلًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اغْتَسَلْتَ غُسُلًا وَاحِدًا فَقَالَ هَذَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ [راحع: ٢٤٣٦٣].

(٢٧٢٣) حضرت ابورافع بناتن كہتے ہيں كدا يك مرتبہ ني طينه الك على دن جس اپني تمام از واج مطبرات كے پاس تشريف لے محتے اور ہرا يك سے فراغت كے بعد عسل فرماتے رہے كسى نے يو جھا يارسول اللہ! اگر آپ ايك بى مرتبہ عسل فرما ليتے (تو كوئى حرج تھا؟) نبى طينه نے فرما يا كہ بيطريقة زياوہ پاكيزه عمده اور طہارت والا ہے۔

( ٢٧٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ حَدَّثَنَا أَبُو الرِّجَالِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أَقْتُلَ الْكِلَابَ فَحَرَجْتُ أَقْتُلُهَ لَا أَرَى كَلُهُ إِلَا أَبِى رَافِعِ قَالَ آمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أَقْتُلَ الْكِلَابَ فَخَرَجْتُ أَقْتُلُهُ لَا أَرَى كَلُهُ إِلَا قَتُلْتُ فَإِذَا كُلُبٌ يَدُورُ بِبَيْتٍ فَلَمَثْتُ لِأَقْتُلَهُ فَنَادَانِي إِنْسَانٌ مِنْ جَوْفِ الْبَيْتِ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ قَالَ تُلِيدُ أَنْ أَقْتُلُ إِلَى الْمَرَأَةُ مُضَيَّعَةٌ وَإِنَّ هَذَا الْكُلْبَ يَشُورُهُ عَنِي السَّبُعَ وَيُؤْذِئنِي قَالَ قَالَتُ النِّي قَالَتُ إِنِّى الْمَرَأَةُ مُضَيَّعَةٌ وَإِنَّ هَذَا الْكُلْبَ يَطُودُهُ عَنِي السَّبُعَ وَيُؤْذِئنِي فَالَ قَاتَيْتُ النِّينَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذْكُرُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَاتَيْتُ النَّينَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذْكُرُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَاتَيْتُ النَّينَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذْكُرُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَاتَيْتُ النَّينَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذْكُرْ ذَلِكَ لَهُ فَاتَمْرِنِي بِقَنْلِهِ
ذَلِكَ لَهُ فَامْرَنِي بِقَنْلِهِ

(۳۷۷۳) حضرت ابورافع نگانڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طبیع نے جھے ہے فرمایا اے ابورافع ایدینہ جس جینے کتے پائے جاتے جیں ان سب کو ہارڈ الو وہ کہتے جیں کہ جس نے انصار کی کھی خواتین کے جنت البقیع جس کچھ درخت دیکھے ان خواتین کے پاس بھی کتے جاتے ہیں ان سب کو ہارڈ الو وہ کہتے ہیں کہ جس نے ان خواتین کے پاس بھی کتے جاتے وہ کہتے ہیں ان اللہ کے بعد اب ہماری حفاظت بیاس بھی کتے جی کہتے ہیں اور بخد اکسی کو ہمارے پاس آنے کی ہمت نہیں ہوتی 'حتیٰ کہ ہم جس سے کوئی عورت اضحی ہے تو یہ کتے اس کے اور لوگوں کے درمیان آٹرین جاتے ہیں اس لئے آپ یہ بات نبی طیابی سے ذکر کرد و چنا نچہ انہوں نے یہ بات نبی طیابی سے ذکر کرد و چنا نچہ انہوں نے یہ بات نبی طیابی سے ذکر کرد و چنا نچہ انہوں نے یہ بات نبی طیابی سے ذکر کرد و چنا نچہ انہوں نے یہ بات نبی طیابی سے ذکر کرد و کہتا نچہ انہوں نے یہ بات نبی طیابی سے ذکر کرد و کھا۔

( ٢٧٧٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِي بُنِ حُسَيْنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي رَافِعِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ فَإِذَا قَالَ حَى عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [انظر: ٢٤٣١٨].

(۱۷۷۲۳) حعزت ابورافع بِنَّمَّةُ ہے مروی ہے کہ نبی ملیّه جب مؤذن کی آ واز سنتے تو وہی جملے دہراتے جو وہ کہ رہا ہوتا تھا' لیکن جب وہ حتی علَی الصّلافِ اور حَیَّ عَلَی الْفَلاح پر پہنچا تو نبی ملیّه لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا مِاللَّهِ کہتے تھے۔

( ٢٧٧٣٠) حَدَّقَ الْهِ عَامِرٍ قَالَ حَدَّقَ أَهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِى بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ آبِى رَافِعِ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَبَّحَى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَبَّحَى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَبَّى الْشَرَى كَبْشَيْنِ الْفَرَنَيْنِ الْمُلْحَيْنِ فَإِذَا صَلَّى وَحَطَبَ النَّاسَ الْنَى بِالْحَدِهِمَا وَهُوَ قَائِمٌ فِي مُصَلَّاهُ فَذَبَحَهُ بِنَفْسِهِ سَيمِينَيْنِ الْفُرْزَيْنِ الْمُلْحَيْنِ فَإِذَا صَلَى وَحَطَبَ النَّاسَ الْنَى بِالْحَدِهِمَا وَهُوَ قَائِمٌ فِي مُصَلَّاهُ فَذَبَحَهُ بِنَفْسِهِ بِالْمُدْيَةِ لُمْ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِى جَمِيعًا مِمَّنُ شَهِدَ لُكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِى بِالْبَلَاغِ ثُمَّ يُؤْتَى بِالْآخِرِ

فَيَذُبَحُهُ بِنَفْسِهِ وَيَقُولُ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ فَيُطْعِمُهُمَا جَمِيعًا الْمَسَاكِينَ وَيَأْكُلُ هُوَ وَآهُلُهُ مِنْهُمَا فَمَكُنُنَا سِنِينَ لَيْسَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى هَاشِمٍ يُضَمِّى قَدْ كَفَاهُ اللَّهُ الْمُؤْنَةَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْغُرُمَ [راحع: ٢٤٣٦].

(۲۷۷۳۳) حفرت ابورافع بنائن سے مروی ہے کہ ہی طالبانے دوخوبصورت اورخصی مینڈھوں کی قربانی فرمائی ، اورفر مایا ان میں سے ایک تو ہراس فخص کی جانب سے ہے جواللہ کی وحدانیت اور تبی طالبا کی تبلیغ رسالت کی گواہی ویتا ہواور دوسراا پی اور اپنے الل خانہ کی طرف سے ہے ، راوی کہتے ہیں کہ اس طرح نبی طالبانے ہماری کفایت فرمائی۔

( ٢٧٧٣٣ ) حَدَّلْنَا زَكُوبًا بُنُ عَدِيَّى قَالَ آخْبَوَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ الْحُسَيْنِ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَغْنَاهُ [راحع: ٢٤٣٦١].

(۲۷۷۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے مجی مروی ہے۔

( ٢٧٧٢) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ ابْنِ جُمَيْجٍ قَالَ حَدَّثِنِي مَنْبُوذَ رَجُلٌ مِنْ آلِ آبِي رَافِع عَنْ آبِي رَافِع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَصْرَ رُبَّمَا ذَهَبَ إِلَى يَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَيَتَحَدَّثُ حَتَّى يَنْحَدِرَ لِلْمَغْرِبِ قَالَ فَقَالَ أَبُو رَافِع فَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسُرِعًا إِلَى الْمَغْرِبِ إِذْ مَرَّ بِالْيَقِيعِ فَقَالَ أَثْ لَكَ أَثْ لَكَ مَرَّتَيْنِ فَكَبُرَ فِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسُرِعًا إِلَى الْمَغْرِبِ إِذْ مَرَّ بِالْيَقِيعِ فَقَالَ أَثْ لَكَ مَرَّتَيْنِ فَكَبُرَ فِي وَمَا ذَاكَ أَثْ لَكَ مَرَّتَيْنِ فَكَبُرَ فِي وَمَا لَكَ أَنْ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ فَالَ أَلْكَ أَنْ اللَّهِ قَالَ أَثْ لَكَ مَرَّتَيْنِ فَكَبُرَ فِي وَمَا ذَاكَ أَنْ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللهِ قَالَ الْمَالِي وَمَا ذَاكَ أَنْ اللهِ قَالَ لَا وَاللهِ بَعْنَهُ اللهِ قَالَ لَا وَلَكِنَّ هَذَا فَلْمُ فَلَى اللهِ مِنْ اللهِ فَعَلَ نَمِوهً قَلْلُ اللهِ فَالَ لَا وَلَكِنَّ هَذَا فَهُمُ فَالَ الْاللهِ اللهِ اللهِ وَلَكِنَّ هَذَا فَيْرُ فَلَانٍ بَعْتُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(۱۳۲۷) دعزت ابورافع بھائن ہے مروی ہے کہ نماز عصر پڑھنے کے بعد بعض اوقات نی طینا ہوعبدالا فلم کی یہاں کے بھال کے مار اس کے سے اور ان کے ساتھ با تیں فرماتے سے ،اور مغرب کے وقت وہاں ہے والی آئے سے ،ایک دن نی طینا تیزی ہے نماز مغرب کے لئے والی آئے سے ،ایک دن نی طینا تیزی ہے نماز مغرب کے لئے والی آ رہے سے کہ جنت البقی ہے گذر ہوا ، تو نی طینا نے دو مرتبہ فر مایا تم پر افسوس ہے ، (میں چونکہ نی طینا کے ہمراہ تھا اس لئے ) میرے فربی پراس بات کا بہت ہو جہ ہوا اور میں جیجے ہوگیا کیونکہ میں یہ بھے رہا تھا کہ نی طینا کی مراد میں بی ہوں ، نی طینا نے یہ کو کر فر مایا تمہیں کیا ہوا؟ چلتے رہو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا جھ سے کوئی گناہ سرز دہوگیا ہے؟
نی طینا نے یہ کو کر فر مایا تمہیں کیا ہوا؟ چلتے رہو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا جھ سے کوئی گناہ سے فر مایا نہیں ، دراصل بی تو نی طینا نے فر مایا نہیں ، دراصل بی تو میں نے فلاں آ دی کی قبر پر کہا تھا جے میں نے ذکو ہو وصول کرنے کے لئے فلاں قبیلے میں بیجا تھا ، اس نے خیا نت کر کے ایک طور چمیا لی تھی ،اب و یہ بی تا می کی جا دراسے بہنائی جاری ہے۔

(٢٧٧٢٥) حَلَّانَنَا هَارُونُ ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهُمِ قَالَ ٱخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مَنْبُوذٍ رَجُلٍ مِنْ آلِ آبِي رَافِعِ ٱلْحَبَرَنِي

الْفَصْلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ آبِي رَافِعِ فَذَكَرَهُ إِلَّا آنَّهُ قَالَ فَكَبُرَ ذَلِكَ فِي ذَرْعِي وَقَالَ قُلْتُ آخَدَثُتُ حَدَثًا قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ قُلْتُ ٱقَفْتَ [راحع: ٢٧٧٣].

(۲۷۷۳۵) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٧٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي رَافِعٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَآيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ يَوْمَ وَلَدَنْهُ بِالصَّلَاةِ [راجع: ٢٤٣٧].

(۲۷۷ تا) حضرت ابورا فع جُنَّافًا ہے مروی ہے کہ جب مصرت فاطمہ بُنُٹُٹ کے ہاں امام حسن بُنْٹُنُز کی پیدائش ہو کی تو میں نے ویکھا کہ بی مُنْٹِھ نے خودان کے کان میں او ان دی۔

( ٢٧٧٣) حَدَّنَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو جَعْفَو يَغْنِى الرَّاذِيَّ عَنُ شُرَخْبِيلَ عَنُ آبِى رَافِع مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَهْدِيَتُ لَهُ ضَاةً فَجَعْلَهَا فِي الْقِدْرِ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ عَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَالَ اللَّوَاعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِلَيْ اللَّوَاعَ اللَّوَاعَ الْآخَرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَكَتَ لَنَاوَلُتُهُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَكَتَ لَنَاوَلُتَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَكَتَ لَنَاوَلُتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَكَتَ لَنَاولُتِيلِ عَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَكَتَ لَنَاولُتُنِي وَلَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَامَ الْعَلْمَ عُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَاءً وَعَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ ا

(۲۷۷۳۷) حضرت ابورافع فی فیز سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی طفیا کے لئے ایک ہنڈیا میں گوشت پہایا، نبی طفیا فی مردی وقت نہا ہے ہیں ہے ایک ہنڈیا میں گوشت پہایا، نبی طفیا فی میں نے وہ سے فرمایا جھے اس کی وی نکال کر دو، چنا نچہ میں نے نکال دی جموزی ویر بعد نبی طفیا نے دوسری وی طلب فرمائی ، میں نے وہ مجمی دے دی جموزی ویر بعد نبی طفیا نے پھر دی طلب فرمائی ، میں نے عرض کیاا سے اللہ کے نبی ایک بحری کی گئی دستیاں ہوتی میں؟ نبی طفیا نے فرمایا اس و است کی تسمیری جان ہے ، اگرتم خاموش رہتے تو اس ہنڈیا ہے اس وقت تک دستیاں نگلتی رہتیں جب تک میں تم سے وست قدرت میں میری جان ہے ، اگرتم خاموش رہتے تو اس ہنڈیا ہے اس وقت تک دستیاں نگلتی رہتیں جب تک میں تم سے ما گلتا رہتا پھر نبی طفیا نے پانی منگوا کر کھی کی ، انگلیوں کے پورے دھو کے اور کھڑے ہو کرنماز پڑھنے گئے ، پھر دوبارہ ان کے پاس آ کے تو سیجھ شنڈا گوشت پڑا ہوا پایا ، نبی طفیا نے اسے بھی تناول فرمایا اور مسجد میں داخل ہو کریائی کو ہا تھو لگائے بغیرنماز پڑھائے۔

( ٢٧٧٨) حَدَّثَنَا زَكْرِيًّا بُنُ عَدِى قَالَ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّهِ يَعْنِى ابْنَ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ فَسَالُتُ عَلِى بْنَ الْحُسَيْنِ فَحَدَّثِنِى عَنْ أَبِى رَافِعِ مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ لَمَّا وُلِدَ أَرَادَتُ أَمَّهُ فَاطِمَةُ أَنْ تَعُقَّ عَنْهُ بِكُبْشَيْنِ فَقَالَ لَا تَعُقَى عَنْهُ وَلَكِنْ الْحَلِقِى شَعْرَ رَأْسِهِ ثُمَّ تَصَدَّقِى بِوَزْنِهِ مِنْ الْوَرِقِ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ وُلِدَ حُسَيْنٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَصَنَعَتْ مِثْلَ ذَلِكَ إراحِع: ٢٧٧٧٥.

### هي مُنااامَيْنَ بُل المَعْامِي اللهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

(۲۷۷۳۸) حضرت ابوار فع النائذ ہے مروی ہے کہ جب امام حسن النائظ کی پیدائش ہو کی تو ان کی والدہ حضرت فاطمہ النائی نے دو مینڈھوں ہے ان کا عقیقہ کرتا چاہا' می ملیا ہے فر مایا کہ انجمی اس کا عقیقہ نہ کرو' بلکہ اس کے سر کے بال منڈ واکر اس کے وزن کے برابر چاندی اللہ کے رائے جس صدقہ کردو' پھر حضرت حسین ٹٹائٹو کی پیدائش پر بھی حضرت فاطمہ بڑا تھائے ایسا ہی کیا' (اور عقیقہ نبی ملیا ہے خود کیا)

( ٢٧٧٦٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَطَرٌ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ آبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بَسَارٍ عَنْ آبِى رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا [صححه ابن حبان (٢٦٠٠). وقد حسنه الترمذي. قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٨٤١). فال شعب: حسن].

(۱۷۷۳۹) حضرت ابورافع نگائظ کہتے ہیں کہ بی پایٹا نے حضرت میمونہ نگائیا ہے نکاح بھی غیرمحرم ہونے کی صورت میں کیا تھا اوران کے ساتھ تخلیہ بھی غیرمحرم ہونے کی حالت میں کیا تھا اور میں ان دونوں کے درمیان قاصد تھا۔

( ٣٧٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي يَحْيَى عَنْ آبِي آسُمَاءَ مَوْلَى يَنِي جَعْفَرٍ عَنْ آبِي رَافِعِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ آبِي طَالِبٍ إِنَّهُ سَيْكُونُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَائِشَةَ آمُرٌ قَالَ آنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ انَا قَالَ انَا فَالَ افَانَ آشَقَاهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَارْدُدُهَا إِلَى مَأْمَنِهَا

(۴۰۷ میں) حضرت ابوراً فع ٹنگٹذ ہے مروی ہے کہ نبی طابقہ نے حضرت علی مرتقنی ٹنگٹڈ ہے فرما دیا تھا کہ تمہار ہے اور عاکشہ ٹنگٹا کے درمیان کچھشکررٹجی ہو جائے گی ،حضرت علی ٹنگٹڈ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا بیں ایسا کروں گا؟ نبی طبیقہ نے فرمایا ہاں! حضرت علی ٹنگٹڈ نے عرض کیا یا رسول اللہ! پھر میں تو سب سے زیادہ شقی ہوں گا، نبی طبیقہ نے فرمایا نہیں ،البتہ جب ایسا ہو جائے تو تم آئییں ان کی پناہ گاہ پرواپس پہنچا دیتا۔

### حَدِيثُ أُهْبَانَ بُنِ صَيْفِيٍّ ﴿ اللَّهِ

#### حضرت اصبان بن مني داننز كي حديثين

( ٢٧٧٤١ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَبُدِ الْكَبِيرِ بْنِ الْحَكْمِ الْفِقَارِ فَى وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُدَيْسَةَ عَنْ أَبِيهَا جَاءَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ اثْمَّ آبُو مُسْلِمٍ قِيلَ نَعُمْ قَالَ يَا اللَّهُ وَتُنْفِفُ فِيهِ قَالَ يَمْنَعُنِى مِنْ ذَلِكَ عَهُدٌ عَهِدَهُ إِلَى الْمَوْ وَتُنْفِفُ فِيهِ قَالَ يَمْنَعُنِى مِنْ ذَلِكَ عَهُدٌ عَهِدَهُ إِلَى اللَّهُ وَتُنْفِفُ فِيهِ قَالَ يَمْنَعُنِى مِنْ ذَلِكَ عَهُدٌ عَهِدَهُ إِلَى اللَّهُ وَتُنْفِقُ أَنْ النَّهُ وَتُوفَى فِيهِ قَالَ يَمْنَعُنِى مِنْ ذَلِكَ عَهُدٌ عَهِدَهُ إِلَى اللَّهُ وَتُوفَى ذَاكَ مُعَلَقًى عَلِيلِي وَابْنُ عَمِّكَ عَهِدَ إِلَى أَنْ إِذَا كَانَتُ الْفِئْنَةُ أَنْ اتَّخِذَ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ وَقَدْ اتَّخَذُتُهُ وَهُو ذَاكَ مُعَلَقً وَالِي وَابْنُ عَمِّكَ عَهِدَ إِلَى أَنْ إِذَا كَانَتُ الْفِئْنَةُ أَنْ أَتَخِذَ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ وَقَدْ اتَّخَذُتُهُ وَهُو ذَاكَ مُعَلَقًا وَالْحَارِقُ اللّهُ عَلَيْلُكُ عَلِي لَكُ اللّهُ مُعْمَالًا اللّهُ وَاللّهُ مُنْ خَشَبٍ وَقَدْ اتَّخَذُتُهُ وَهُو ذَاكَ مُعَلَقًا وَرَاحِع: ٢٠٩٤٦].

(۱۲۷۲) عدید بنت وهبان کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی بڑا تنان کے گھر بھی آئے اور گھر کے دروازے پر گھڑے ہوکر سلام کیا ، والدصاحب نے انہیں جواب ویا ، حضرت علی نڈا تنان نے پوچھا ابوسلم! آپ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا خبریت سے ہوں ، حضرت علی نڈا تنان نے بوچھا ابوسلم! آپ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سے ہوں ، حضرت علی نڈا تنان نے فر مایا آپ میر سے ساتھ ان الوگوں کی طرف نگل کرمیری مدد کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ میر سے طلیل اور آپ کے چھا زاد بھائی (مُنا اللہ تھے ہوں کہ جب مسلمانوں میں فتنے رونما ہونے آئیس تو میں کمڑی کی آگوار بنالوں ، یہ میری کوار حاضر ہے ، اگر آپ چا ہے ہیں تو میں یہ لے کر آپ کے ساتھ نگلے کو تیار ہوں ، اور دو مہلکی ہوتی ہے۔

( ٢٧٧١٦ ) حَذَنَنَا مُوَمَّلُ قَالَ حَدَّنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّنَا شَيْخٌ يُقَالُ لَهُ آبُو عَمْرُو عَنْ ابْنَةٍ لِأَهْبَانَ بْنِ صَيْفِى عَنْ آبِيهَا وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا قَلِيمَ الْبَصْرَةَ بَعَثَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا يَمُنَعُكَ أَنْ تَتْبَعَنِى فَقَالَ أَوْصَانِى خَلِيلِى وَابْنُ عَمْكَ فَقَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ فُوْقَةٌ وَاخْتِلَاكُ قَاكُسِرُ سَيْفَكَ وَاتَّخِذُ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ أَوْصَانِى خَلِيلِى وَابْنُ عَمْكَ فَقَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ فُوْقَةٌ وَاخْتِلَاكُ قَاكُسِرُ سَيْفَكَ وَاتَّخِذُ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ وَاقْعَدُ فِى بَيْتِكَ حَتَى تَأْتِيكَ يَدَّ خَاطِئَةٌ أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ فَقَعَلْتُ مَا أَمَرَنِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقْعَلْ وَاسْتَطَعْتَ يَا عَلِي أَنْ لَا تَكُونَ لِلْكَ الْمَدَافِقَةَ فَافْعَلْ [انظر: ٢ ٢٧٧٤].

(۲۷ م ۲۷) عدید بنت دهبان کبتی ہیں کہ ایک مرتبہ دھنرت علی نظافہ ہمرہ میں تشریف لائے اور ان کے گھر بھی آئے اور گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کرسلام کیا ، والدصاحب نے انہیں جواب دیا ، دھنرت علی نظافہ نے ان سے پوچھا ابوسلم! آپ کیے ہیں؟ انہوں نے کہا خبر بت ہوں ، دھنرت علی نظافہ نے فرمایا آپ میر سے ساتھ ان لوگوں کی طرف نکل کرمیری مدد کیوں نہیں کرتے ؟ انہوں نے کہا کہ میر سے فیل اور آپ کے چھازاد بھائی ( منافیل اُس میں فتنے کرتے ؟ انہوں نے کہا کہ میر سے فیل اور آپ کے چھازاد بھائی ( منافیل اُس میں فتنے کرتے ہیں تو ہی ککڑی کی موار بنالوں ، یہ میری موار حاضر ہے ، اگر آپ چاہے ہیں تو ہیں یہ سے کر آپ کے ساتھ نکلے کو تیار ہوں ، اس کے بیار اور اس میں تھوں کے بین تو ہی یہ لے کر آپ کے ساتھ نکلے کو تیار ہوں ، اس کے بین تو ہی ہوں کے آپ کے ساتھ نکلے کو تیار ہوں ، اس کی اگر ہو سکے تو آپ خطاکا رہا تھ نہیں ۔

( ٢٧٧٤٣ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ آبِي عَمْرٍو الْقَسْمَلِيِّ عَنْ ابْنَةِ أَهْبَانَ عَنْ آبِيهَا أَنَّ عَلِيًّا أَتَى أُهْبَانَ فَقَالَ مَا يَمُنَعُكَ مِنْ الْبَاعِي فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ٢٧٧٤٢].

( ۲۷۷ ۳۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

#### حَديثُ قَارِبٍ اللَّهُ

#### حضرت قارب الفنظ كي حديث

( ٢٧٧٤٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنِ ابْنِ قَارِبٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالَ رَجُلُّ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ يُقَلِّلُهُ سُفْيَانُ بِيَدِهِ

### 

قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ فِي تِيكَ كَأَنَّهُ يُوسِّعُ يَدَهُ [احرجه الحميدي (٩٣١). قال شعب: صحيح لغيره].

( ۳۷۷ ۳۷۷) حضرت قارب التائيز سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیا نے فر مایا اے اللہ! طلق کرانے والوں کی بخشش فر ما، ایک آ وی نے عرض کیا یا رسول اللہ! قصر کرانے والوں کے لئے بھی دعاء سیجتے، نبی طائیا نے پھر یبی فر مایا کہ اے اللہ! طلق کرانے والوں کی مغفرت فرما، چوتھی مرتبہ نبی طائیا نے قصر کرانے والوں کو بھی اپنی دعاء میں شامل فر مالیا۔

### حَدِيثُ الْآفَرَعِ بَنِ حَامِسٍ الْآثَةُ حضرت اقرع بن عابس النَّهُ كي حديث

( ۱۷۷۱۵) حَدَّنَا عَفَانُ قَالَ حَدَّنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّنَا مُوسَى بَنُ عُفَّبَةَ عَنُ آبِى سَلَمَةَ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ الْكُوْرِعِ بَنِ حَالِيسِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُورَاتِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ حَمْدِى زَيْنٌ وَإِنَّ حَالِيسِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آراسع: ١٦٠٨٥. وَمَى شَيْنٌ فَقَالَ ذَاكُمُ اللّهُ عَزُوجَلَ كَمَا حَدَّتَ ابُوسَلَمَةَ عَنُ النَّيِّى صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آراسع: ١٦٠٨٥. وَمَى شَيْنٌ فَقَالَ ذَاكُمُ اللّهُ عَزُوجَلَ كَمَا حَدَّتَ ابُوسَلَمَةَ عَنُ النَّيِّى صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آراسع: ١٦٥٨]. والله عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آراسع: ١٦٥٨) معزت اقرع بن عابس اللهُ عَرْوى ہے کہ ایک مرتب انہوں نے ہم ایک مربی انہوں نے ہم '' یا رسول انڈ'' کہذکر آ واز لگائی ، اورکہا کہ میری تعریف باحث زینت اورمیری ندمت باعث عیب وشرمندگی ہوتی ہے ، نی طینه نے فرایا بیکام تو صرف الله کا ہے۔

( ٢٧٧٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُعْلَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ عَنْ آبِي شَلَمَةَ عَنْ الْمَافُرَعِ بْنِ حَابِسٍ وَقَالَ مَرَّةً إِنَّ الْمَافُرَعَ فَلَدَكَرَ مِثْلَهُ [راحع: ١٦٠٨٧].

(۲۷۷۳) گذشته حدیث اس دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

### حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ اللهُ

#### حضرت سليمان بن صرو طِيَّتُظُ كي حديثين

( ۲۷۷٤٧) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاعُمَشُ عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَادِى عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنِ وَهُمَا يَتَقَاوَلَانِ وَأَحَدُهُمَا قَدُ غَضِبَ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ وَهُو يَقُولُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ الشَّيْطَانُ قَالَ قَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ قُلُ أَعُوذُ بِاللَّهِ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ الشَّيْطَانُ قَالَ قَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ قُلُ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ قَالَ هَلُ تَوَى بَأَسًا قَالَ مَا زَادَهُ عَلَى ذَلِكَ إصححه البحارى (٢٨٦٦) ومسلم (١٦٦٠) مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ قَالَ هَلُ تَوَى بَأْسًا قَالَ مَا زَادَهُ عَلَى ذَلِكَ إصححه البحارى (٢٨٢) ومسلم (١٦٦٠) ومسلم (١٦٥٠) ومسلم (١٦٥٠) ومسلم (١٦٥٠) وحوري عن الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ قَالَ هَلُ تَوَى بَأْسًا قَالَ مَا زَادَهُ عَلَى ذَلِكَ إصححه البحارى (٢٨٢٥) ومسلم (١٦٥٠) ومسلم (١٦٥٠) وحوري عن من الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ فَالَ هَلُ مَا يَنْ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ قَالَ هَلْ مَا وَالْكُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَال

ر بی تقی ، نبی مینان نے اس کی بیر کیفیت و کھے کرفر مایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو آگر یہ غصے میں مبتلا آ دمی کہد لے تو اس کا غصد دور ہوجائے اور وہ کلمہ یہ ہے آغو ذکہ جاللّیہ میں المنظّیہ کھان الرّجیہ ۔

( ٢٧٧٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى آبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بُنَ صُرَدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْآخْزَابِ الْآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَا [راحع: ١٨٤٩٧].

(۳۷۷ / ۲۷۷) حضرت سلیمان بن صرد جنگشاے مردی ہے کہ نبی طینا نے غز وہ خندق کے دن (واپسی پر)ارشادفر مایا اب ہم ان پر چیش قند می کر کے جہاد کریں مجے اور یہ ہمارے خلاف اب بمجی چیش قندمی نہیں کرسکیل مجے۔

( ٢٧٧١٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَيْسَرَةَ أَبُو لَيْلَى عَنْ آبِى عُكَاشَةَ الْهَمُدَائِيَّ قَالَ قَالَ وَلَا عَدُولُ مَا قَامَ جِبْرِيلُ إِلَّا مِنْ عِنْدِى قَبْلُ وَلَاعَةُ الْبَجَلِيُّ دَخَلْتُ عَلَى الْمُخْتَارِ بْنِ آبِى عُبَيْدٍ قَصْرَهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا قَامَ جِبْرِيلُ إِلَّا مِنْ عِنْدِى قَبْلُ قَالَ فَهَمَمْتُ أَنْ آصُرِبَ عُنُقَهُ فَذَكُوتُ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ سُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَمَّنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَمِهِ فَلَا تَقْتُلُهُ قَالَ وَكَانَ قَدُ آمَّنِنِى عَلَى دَمِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَمَّنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَمِهِ فَلَا تَقْتُلُهُ قَالَ وَكَانَ قَدُ آمَنْنِى عَلَى دَمِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَمَّنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَمِهِ فَلَا تَقْتُلُهُ قَالَ وَكَانَ قَدُ آمَنْنِى عَلَى دَمِهِ فَكُو هُتُ ذَمَهُ إِفَالَ البُوصِيرَى: هذا اسناد ضعيف. قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٢٦٨٩)].

(۳۹ عربی با اس کے بین شداد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مختار کے پاس گیا ،اس نے میرے لیے تکیہ رکھا اور کہنے لگا کہ آگر میرے بھائی جبریل مائی جبریل مائی اس کے میر اسے کھڑا تھا ، جب اس کا جھوٹا ہوا گی جبریل مائی جبریل مائی ہوگیا تو بخدا ہیں ہے اس کا ارادہ کر لیا کہ آپی آبوار کھنچ کر اس کی گردن اڑا دوں ،لیکن پھر جھے ایک صدیث ہوتا بھی ہو بھے ایک صدیث یا دا تھی جو مجھے سے حضرت سلیمان بن صرد الکھڑنے بیان کی تھی کہ ہیں نے نبی مائیلا کو بیفر مائے ہوئے ستا ہے جو محف کسی مسلمان کو بہلے اس کی جان کی امان دے دے ، تو اسے تل نہ کرے ،اس لئے عمل نے اسے تل کرنا مناسب نہ تھے ا۔

# مِنُ حَدِيثِ طَارِقِ بْنِ ٱشْيَمَ اللَّهُ

### حضرت طارق بن اشيم طائن كي حديثين

( ٢٧٧٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَسُرَيْجُ بُنُ النَّعْمَانِ قَالَا حَدَّثَنَا حَلَفٌ عَنْ آبِي مَالِكِ الْآشُجَعِيِّ عَنْ آبِيهِ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِي (راجع: ١٥٩٧ ).

( ۲۷۷۵ ) حصرت طارق ڈھٹڑنے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ٹاٹیٹٹے نے ارشاوفر مایا جس محض نے خواب میں میری زیارت کی ،اس نے مجھ بی کودیکھیا۔

( ۲۷۷۵۱ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا خَلَفٌ عَنْ أَبِى مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَبِى قَدْ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً وَآبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَقُلْتُ لَهُ أَكَانُوا يَقُنْتُونَ قَالَ لَا أَىٰ بُنَىً

# هي مُناهَ مَن بَل بَيْنِ مَنْ النَّسَاءِ فَي هي مُنتَل النَّسَاءِ فِي هي مُنتَلَ النَّسَاءِ فِي هِمُ النَّهِ ا

مُحْدَثُ [راجع: ١٥٩٧٤].

(۱۷۷۵۱) ابو ما لک مُیسَنَهٔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد (حضرت طارق النَّوْ) سے بوجھا کہ ابا جان! آپ نے تو نی طاہ اک چیچے بھی نماز پڑھی ہے، حضرت ابو بکر النَّوْوعمر النَّوْوعثان النَّوْدُ اور یہاں کوفہ میں تقریباً پانچ سال تک حضرت علی النَّوْد کے چیچے بھی نماز پڑھی ہے، کیا بید حضرات قنوت پڑھتے تھے؟ انہوں نے فر مایا بیٹا! بیٹو ایجاد چیز ہے۔

( ۲۷۷۵۲ ) حَدَّثُنَا

(٢٧٤٥٢) بمار ي نخ من يهال صرف لقظ " مدثنا" كمما بواب.

( ٢٧٧٥٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِى آبِى أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا أَثَاهُ الْإِنْسَانُ يَسُالُهُ قَالَ يَا نَبِى اللَّهِ كَبُفَ ٱلْمُولُ حِينَ آسُالُ رَبِّى قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى وَارْحَمْنِى وَاهْدِنِى وَارْزُقْنِى وَقَبَضَ كَفَّهُ إِلَّا الْإِبْهَامَ وَقَالَ هَوُلَاءِ يَجْمَعْنَ لَكَ خَيْرَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ [راحع: ٢٧٦ ه ١].

(٣٧٤٥٣) حفرت طارق نگاتنا ہے مروی ہے کہ نبی ملینہ کے پاس جب کوئی فخض آ کرعرض کرتا کہ یارسول اللہ! جب بیں اپنے پروردگار ہے دعاء کروں تو کیا کہا کروں؟ تو نبی ملینہ فرماتے بیہ کہا کرو کہ اے اللہ! مجھے معاف فرما، مجھے پررحم فرما، مجھے ہدا بہت عطاء فرما اور مجھے رزق عطاء فرما، اس کے بعد آپ نٹی فیٹی نے اگلو شے کونکال کر باقی چارانگلیوں کو بند کر کے فرمایا یہ چیزیں ونیا اور آخرت دونوں کے لئے جامع ہیں۔

( ٢٧٧٥٤ ) قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِلْقَوْمِ مَنْ وَحَدَ اللَّهَ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ حُرِّمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ٧٧٠ ه ١].

(۳۷۷۵ معترت طارق بڑاٹڑ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی طبیقا کوئسی قوم سے بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوفخص اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور دیگر معبودانِ باطلہ کا انکار کرتا ہے ،اس کی جان مال محفوظ اور قابل احترام ہوجاتے ہیں اور اس کا حساب کتاب اللہ کے ذہبے ہوگا۔

( ٢٧٧٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ حَرَّمَ اللَّهُ مَالَهُ وَدَمَهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِراحِمِ: ٩٧٠ ه ١ ].

(۲۷۷۵۵) حفزت طارق ٹائٹ سے مروی ہے کہ بیس نے نبی پیٹی کوکسی قوم سے بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوفخص اللہ کی وحدانیت کا اقر ارکرتا ہے اور دیگر معبودان باطلہ کا انکار کرتا ہے ،اس کی جان مال محفوظ اور قابل احتر ام ہو جاتے ہیں اور اس کا حساب کتاب اللہ کے ذیبے ہوگا۔

#### مِنُ حَدِيثِ خَبَّابِ بُنِ الْأَرَثُ اللَّارَثُ اللَّهُ

#### حضرت خباب بن ارت بٹائنڈ کی حدیثیں

( ٢٧٧٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ إِدُرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُأْعُمَشَ يَرُوِى عَنْ شَقِيقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ هَاجَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْ آجُرِهِ شَيْنًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ لَمْ يَتُوكُ إِلَّا نَمِرَةً إِذَا غَطُوا بِهَا رَأْسَهُ بَدَتُ رِجُلَاهُ وَإِذَا غَطَيْنَا رِجُلَهُ بَدَا رَأْسُهُ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَطُّوا رَأْسَهُ وَجَعَلْنَا عَلَى رِجُلَيْهِ إِذْ حِرًّا قَالَ وَمِنَّا مَنْ آيَنَعَ الثَمَارَ فَهُوَ يَهْدِبُهَا إراحِينَ ٢١٣٧٢ ].

(۲۷۵۵۱) حضرت خباب بڑگڑنے مروی ہے کہ ہم اوگوں نے نبی مائیٹا کے ہمراہ صرف اللہ کی رضاء کے لئے بجرت کی تھی البذا ہمارا اجراللہ کے ذہبے ہوگیا، اب ہم میں سے پچھلوگ دنیا سے چلے گئے اور اپنے اجر وثو اب میں سے پچھے نہ کھا سکے، ان ہی افراد میں حضرت مصعب بن عمیر ڈائٹز بھی شامل ہیں جوغز وہ احد کے موقع پر شہید ہو گئے تتے اور ہمیں کوئی چیز انہیں کفنانے کے لئے نہیں مل رہی تھی، صرف ایک جاورتھی جس سے اگر ہم ان کا سرؤ ھا بھتے تو پاؤں کھلے رہتے اور پاؤں ڈھا بھتے تو سر کھلا رہ جاتا، نبی ملیٹا نے ہمیں تھم دیا کہ ان کا سرؤ ھانپ دیں اور پاؤں پڑا اذخر'' نامی گھاس ڈال دیں، اور ہم میں سے پچھلوگ وہ ہیں۔ جن کا پھل تیار ہوگیا ہے اوروہ اسے چین رہے ہیں۔

( ٢٧٧٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرِ عَنْ آبِى مَعْمَرٍ قَالَ فَلُنَا لِخَبَّابٍ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَقُلْنَا بِأَيْ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ بِاصْطِرَابِ لِمُحْرَتِهِ [راحع: ٢١٣٧].

(۷۵۵۵) ابوسعم مینید کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت خباب ٹاٹٹڑے پوچھا کیا نبی میٹیا نماز ظہراورعصر میں قراءت کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! ہم نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پیتہ چلا؟ فرمایا نبی میٹیا کی ڈاڑھی مبارک ملنے کی وجہ ہے۔

( ۱۷۷۸۸) حَدِّثَنَا يَحْتِي بُنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدِّثَنَا فَيْسٌ قَالَ أَنْبَتُ حَبَّابًا أَعُودُهُ وَقَدْ الْحَتَوَى سَبْعًا فِي بَعْلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعُونَ بِهِ إِراجِي: ۲۲۷۵۸ فَسَرِ مُعَنَّةٍ كَمَّ بِهِ إِراجِي: ۲۲۷۵۸) فَيسَ بُولِيَّةٍ كَمْ بِيلَ كَهِ بَمِ لَهِ بَمِ لَهُ مَ لُوكَ حَفِرت خَبابِ ثَنْ تَوْ كَا عَبادت كَ لِيحَ عاضر بوع ، وه اپنے باغ كى تقير مِن مصروف تھے، بميں وكي كرفر مايا كه مسلمان كو ہر چيز ميں تواب ملتا ہے سوائے اس كے جو وه اس من ميں لگاتا ہے، انہوں نے سات مرتبا ہے بیٹ پر داغنے كاعلاج كيا تھا، اور كهدر ہے تھے كه اگر ني الله الله على دعاء ما تلف ہے منع نه فر مايا بوتا تو بيل كي دعاء ما تلف ہے منع نه فر مايا بوتا تو بيل اس كى دعاء ما تلف ہے منع نه فر مايا بوتا تو بيل اس كى دعاء ما تلف ہے منع نه فر مايا بوتا تو بيل اس كى دعاء ضرور كرتا۔

( ٢٧٧٥٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرُدَةً فِي ظِلَ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا آلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ آوُ آلَا يَعْنِى تَسْتَنْصِرُ لَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آوُ آلَا يَعْنِى تَسْتَنْصِرُ لَنَا فَقَالَ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجَاءُ بِالْمِيشَادِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيَا فَقَالَ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ فَيُكُمْ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عَظْمِهِ مِنْ لَحُم اوْ عَصَبٍ فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُمُشَطُّ بِالْمُشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عَظْمِهِ مِنْ لَحُم اوْ عَصَبٍ فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُمُشَطُّ بِالْمُشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عَظْمِهِ مِنْ لَحُم اوْ عَصَبٍ فَمَا يَصُدُّهُ وَاللَّهِ لَيْتِمَنَّ اللَّهُ هَذَا اللَّهُ مَا أَمُن حَتَى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى حَضْرَ مَوْتَ لَا يَخَافُ بَعَلَى عَنْمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ [راحع: ١٢١٣٧].

(۱۰ ۲۷۷) حضرت خباب بن تلات مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نوگ نبی طبیقا کے درواز سے پر بیٹھے نماز ظہر کے لئے نبی طبیقا کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے، نبی طبیقا باہر تشریف لائے تو فر مایا میری بات سنو، صحابہ بخائی نے لبیک کہا، نبی طبیقا نے پھر فر مایا میری بات سنو، صحابہ بخائی نے پھر حسب سابق جواب دیا، نبی طبیقا نے فر مایا عنقریب تم پر پچھے تھران آئیں ہے، ہم ظلم پران کی مددنہ کرنا اور جو محض ان کے جھوٹ کی تقد بی کرے گا، وہ میرے پاس حوض کوٹر پر ہر گزئیں آئے گئے۔

( ٢٧٧١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنُ آبِى إِسْحَاقَ عَنُ حَارِثَةَ بُنِ مُضَرِّبٍ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى خَبَّابٍ وَقَدْ اكْتَوَى سَبُعًا فَقَالَ لَوْلَا أَنَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لَنَمْنَيَّتُهُ وَلَقَدُ رَآيُتُنِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَمْلِكُ دِرُهُمَّا وَإِنَّ فِي جَانِبٍ بَيْتِي الْآنَ الْمَوْتَ لَنَمْنَيَّتُهُ وَلَقَدُ رَآيُتُنِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَمْلِكُ دِرُهُمَّا وَإِنَّ فِي جَانِبٍ بَيْتِي الْآنَ لَكُنَّ حَمْزَةً لَمْ يُوجَدُ لَهُ كَفَنَّ إِلَّا بُرُدَةً مَلْحَاءُ إِذَا

جُعِلَتُ عَلَى رَأْسِهِ فَلَصَتُ عَنْ فَدَمَيْهِ وَإِذَا جُعِلَتُ عَلَى فَدَمَيْهِ فَلَصَتْ عَنْ رَأْسِهِ حَتَى مُدَّتُ عَلَى رَأْسِهِ وَجُعِلَ عَلَى فَلَمَيْهِ الْإِذْخِرُ [راحع: ٢١٣٦٨].

(۲۷۷۱) حارثہ مُیشہ کتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت خباب ڈٹھٹ کی بیار پری کے لئے حاضر ہوئے تو انہوں نے فر مایا کہ اگریں نے نبی طیٹا کو یے فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہتم میں ہے کوئی محض موت کی تمنا نہ کر ہے قادراس کی تمنا مکر لیتا اور میں نے نبی طیٹا کی ہمراہی میں وہ وقت بھی دیکھا ہے جب میرے پاس ایک در ہم نہیں ہوتا تھا اوراس وقت میرے گھر کے کونے میں چالیس ہزار در ہم پڑے ہیں ، پھران کے پاس کفن کا کپڑ الا یا کمیا تو وہ اسے دیکھ کررونے گئے ، اور فر مایا لیکن حزہ کو کفن نہیں بل سکا ہوائے اس کے کہ ایک منتقل چا در تھی جسے اگر ان کے سر پر ڈ الا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پر ڈ الا جاتا تو سر کھل جاتا ، بالآخرا ہے ان کے سر پر ڈ ال دیا ممیا اور ان کے یاؤں پر ''اذخر'' تا می گھاس ڈ ال دی گئی۔

#### حَديثُ أَبِي ثَغُلَبَةَ الْأَشْجَعِيِّ الْأَثْرُ

#### حضرت ابولثعلبه ذاتنظ كي حديث

( ٢٧٧١ ) حَدَّلْنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةً قَالَ حَدَّثْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَبْهَانَ عَنْ آبِي ثَعْلَبَةً
الْآشُجَعِيِّ قَالَ قُلْتُ مَاتَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدَانِ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَذَانِ فِي الْإِسْلَامِ آذَخَلَهُ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَجَنَّةَ بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا قَالَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَقِيَنِي آبُو هُرَيْرَةً قَالَ فَقَالَ آنْتَ الَّذِي
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُجَنَّةَ بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا قَالَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَقِيَنِي آبُو هُرَيْرَةً قَالَ فَقَالَ آنْتَ الَّذِي
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُجَنَّةَ بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا قَالَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَقِيَنِي آبُو هُرَيْرَةً قَالَ لَئِنْ يَكُونَ قَالَهُ لِي آحَبُ إِلَىٰ قَالَ لَئِنْ يَكُونَ قَالَهُ لِي آحَبُ إِلَىٰ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُصُ وَفِلَسُطِينُ

(۱۲ ۲۷۲) حضرت ابولغبد ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! زمانۂ اسلام میں میرے دو بچے فوت ہو گئے ہوں ،اللہ ان بچوں کے ماں باپ کوا پنے فوت ہو گئے ہوں ،اللہ ان بچوں کے ماں باپ کوا پنے ففت ہو گئے ہوں ،اللہ ان بچوں کے ماں باپ کوا پنے ففٹ و کرم سے جنت میں داخلہ عطاء فرمائے گا ، پچھ عرصے بعد مجھے حضرت ابو ہریرہ بڑاٹنز ملے اور کہنے لگے کہ کیا آ پ ہی وہ جی جن سے نی مائینا نے دو بچوں کے متعلق بچھ فرمایا تھا؟ میں نے کہا ہی ہاں! وہ کہنے لگے کہ اگر نی مائینا نے بیات مجھ سے فرمائی ہوتی تو میری نظروں میں جمص اورفلسطین کی چیزوں سے بھی بہتر ہوتی ۔

### حَدِيثُ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

#### حصرت طارق بن عبدالله طائنة كي حديثين

( ٢٧٧٦٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ سُنفُيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبُعِيٍّ عَنْ طَارِقِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَيْتَ فَلَا تَبْصُقُ عَنْ يَمِينِكَ وَلَا بَيْنَ يَدَيْكَ وَابْصُقُ خَلْفَكَ وَعَنْ

### مَنْ الْمَاتُونُ بِلْ الْمُتَاعِدُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ ال

شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِعًا وَإِلَّا فَهَكُذَا وَذَلِكَ تَحْتَ قَدَمِهِ وَلَمْ يَقُلُ وَكِيعٌ وَلَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابْصُقُ خَلْفَكَ وَقَالًا قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه ابن عزبمة (٨٧٦ و ٨٧٨)، والحاكم (٨/٥٥١)، قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٧٨، ابن ماحة: ٢١،٢١، الترمذي: ٧١ه، النسائي: ٢/٢٥). وانظر: ٢٧٧٦، ٢٧٧٦،

( ٢٧٧١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشِ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَبْصُقُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلَا عَنْ يَمِينِكَ وَلَكِنُ ابْصُقُ يَلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا وَإِلَّا فَتَحْتَ قَدَمَيْكَ وَاذْلُكُهُ

( ۷۲ ۲۵۲) حفزت طارق بن عبدالله نظائذے مروی ہے کہ نبی ملینا نے ارشادفر ہایا جب تم نماز پڑھا کروتو اپنی وائیس جانب یا سامنے تھوک نہ پھینکا کرو، بلکدا گرجگہ بوتو پیچھے یا بائیس جانب تھوک لیا کرو، ورنداس طرح کرلیا کرو، یہ کہہ کرنبی ماینا نے اپنے یاؤں کے بینچے تھوک کرا ہے مٹی میں ل دیا۔

( ٢٧٧٠٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدَةً بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْصُقُ أَمَامَكَ وَلَا عَنْ يَمِينِكَ وَلَكِنْ مِنْ تِلْفَاءِ شِمَالِكَ أَوْ تَخْتَ قَدَمِكَ ثُمَّ ادْلُكُهُ

### حَدِيثُ أَبِي بَصُّرَةَ الْمِعْفَادِ يُ ثِنَّتُنَّ حضرت ابوبصره غفاری فِنْقَنْ کی حدیثیں

( ٢٧٧٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ أَبِى وَهُبِ الْحَوُلَائِنِّ عَنْ رَجُلٍ فَذْ سَمَّاهُ عَنْ آبِى بَصْرَةَ الْفِفَادِئَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَٱلْتُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ ٱرْبَعًا فَأَعْطَانِي ثَلَاثًا وَمَنَعَنِى وَاحِدَةً سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَجْمَعَ أُمَّتِى عَلَى صَلَالَةٍ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُهْلِكُهُمْ إِللَّسِنِينَ كَمَا أَهْلَكَ الْأَمْمَ قَبْلَهُمْ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعُضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَمَنَعَنِيهَا

( ٢٧٧٦٨) حَذَّنَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ آخَبَرُنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ هُبَيْرَةَ عَنْ آبِى تَمِيمِ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ آبِى بَصُرَةَ الْفِفَارِيِّ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَاجَرُثُ وَذَلِكَ قَبْلَ آنُ أُسُلِمَ فَحَلَبَ لِى شُويْهَةً كَانَ يَحْتَلِبُهَا لِأَهْلِهِ فَشَرِبُتُهَا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَسُلَمْتُ وَقَالَ عِبَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاةً فَشَرِبُتُهَا وَرَوِيتُ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاةً فَشَرِبُتُهَا وَرَوِيتُ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً فَشَرِبُتُهَا وَرَوِيتُ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيَويتُ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً فَشَرِبُتُهَا وَرَوِيتُ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آوَوِيتُ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ قَدْ رَوِيتُ مَا شَبِعْتُ وَلَا رَوِيتُ قَبْلَ الْيُومِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْكُافِرَ يَأْكُلُ فِى سَبْعَةِ آمُعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِى مِعَى وَاحِدٍ

(۲۵۷۱) حضرت ابوبھر ہ غفاری فی تقدیم وی ہے کہ ایک مرتبہ میں قبول اسلام ہے پہلے بجرت کر کے نبی بینا کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی بینا نے ایک جھوٹی بحری کا وودھ بھے دوہ کردیا ، جسے نبی بینا اپنے الل خانہ کے لئے دو ہے تھے ، میں نے اسے نی لیا اورضیح ہوتے ہی اسلام قبول کرلیا ، نبی بینا کے اہل خانہ آپس میں با تیں کرنے لئے کہ ہمیں کل کی طرح آئ رات بھی بھوکا رہ کر گذارہ کر تا پڑے گا ، چنا نچہ نبی بینا ہے آج بھی بھے دودھ عطا وفر مایا ، میں نے اسے پیا اور سیراب ہو گیا ، نبی بینا نے بھوکا رہ کر گذارہ کر تا پڑے گا ، چنا نچہ نبی بینا ہے آج بھی بھے دودھ عطا وفر مایا ، میں نے اسے پیا اور سیراب ہو گیا ، نبی بینا ان بی بینا ہے کہ کہ میں اس طرح سیراب ہوا ہوں کہ اس سے پہلے بھی اس طرح سیراب ہوا ہوں کہ اس سے پہلے بھی اس طرح سیراب ہوا اور نہ بیٹ بھرا ، نبی بینا اس فر مایا کا فر ساست آئنوں میں کھا تا ہے اورمومن ایک دانت میں کھا تا ہے۔

( ٢٧٧٦) حَدَّثُنَا يَخْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ الْخَبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ هُبَيْرَةَ عَنُ آبِى تَمِيمٍ عَنْ آبِى بَصْرَةَ الْفِفَارِى قَالَ صَلّى بِنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى وَادٍ مِنْ أَوْدِيَتِهِمْ بُقَالُ لَهُ الْمُخَمَّصُ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعَصْرِ عُرِضَتْ عَلَى الّذِينَ مِنْ قَلِكُمْ فَصَيَّعُوهَا آلَا وَمَنْ صَلّاهَا ضُعْفَ لَهُ آجُرُهُ مَرَّتَيْنِ آلَا وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى تَرَوْا الشَّاهِدَ قُلْتُ لِابْنِ لَهِيعَةَ مَا الشَّاهِدُ قَالَ الْكُوْكُبُ الْأَعْرَابُ يُسَمُّونَ الْكُوْكَبُ شَاهِدَ اللَّيْلِ إِراحِع: ٢٧٧٦٧].

(۲۷ ۲۷ ) حضرت ابوبھر ہ غُفار ڈگائڈ کے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پیٹا نے ہمیں نما زعمر پڑھائی اور نماز سے فراغت کے بعد فرمایا بینمازتم سے پہلے لوگوں پر بھی پیش کی گئے تھی لیکن انہوں نے اس میں سستی کی اور اسے چھوڑ دیا ،سوتم میں سے جو خف بینماز پڑھتا ہے اسے دہرااجر ملے گااور اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ ستارے دکھائی دیے لگیں۔

( ،٧٧٧ ) حَدَّثُنَا يَحْنَى بُنُ إِسْحَاقَ فَالَ آخْبَرَنِى لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِى تَمِيمٍ الْجَيْشَانِیِّ عَنْ آبِی بَصْرَةَ الْغِفَادِیِّ قَالَ صَلَّی بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَذَکَرَهُ [راحع: ٢٧٧٦٧] ( ٢٤٧٤) گذشته حدیث اس دوسری سندے ہی مروی ہے۔

( ٢٧٧٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ إِسْحَاقَ آخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ آخْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا تَمِيمِ الْجَيْشَانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ آخْبَرَنِى رَجُلٌّ مِنْ آصْحَابِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ زَادَكُمْ صَلَاةً فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْمِشَاءِ إِلَى مَسَلَاةِ السَّبْحِ الْوَتُرُ الْوَتُرُ الْا وَإِنَّهُ آبُو بَصُرَةَ الْمِفَارِيُّ قَالَ آبُو تَمِيمٍ فَكُنْتُ آنَا وَآبُو ذَرَّ قَاعِدَيْنِ قَالَ فَآخَذَ بِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلً زَادَكُمْ صَلَاةً صَلْوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلّاةِ الْمِفَارِيُّ قَالَ آبُو تَمِيمٍ فَكُنْتُ آنَا وَآبُو ذَرَّ قَاعِدَيْنِ قَالَ فَآخَذَ بِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلً زَادَكُمْ صَلَاةً صَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ اللّهَ عَزَّ وَجَلً زَادَكُمْ صَلَاةً صَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ اللّهَ عَزَّ وَجَلً زَادَكُمْ صَلَاةً صَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلً زَادَكُمْ صَلَاةً صَلُوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الصَّبْحِ الْوَتُورُ الْوَتُورُ قَالَ نَعَمْ قَالَ النّتَ سَمِعْتَهُ قَالَ انْتَ سَمِعْتُهُ قَالَ انْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ انْتُ سَمِعْتَهُ قَالَ انْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ انْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ انْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ انْتَمْ قَالَ انْتَعَمْ قَالَ انْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ انْتُ سَمِعْتَهُ قَالَ انْتُ سَمِعْتَهُ قَالَ انْتُ سَمِعْتَهُ قَالَ الْنَ سَمِعْتَهُ قَالَ الْتَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى قَلَاتُهُ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَفْصَى وَمَسْجِدِى
(۲۷۷۲) حفرت ابوبھرہ فِئَ تُنْ ہے مردی ہے کہ آیک مرتبہ میری طلاقات حضرت ابو ہریرہ فِئَ تُنْ ہے ہوئی، وہ محدطور کونماز
پڑھنے کے لئے جارہے تھے، میں نے ان ہے کہا اگر آپ کی روائلی ہے پہلے آپ سے طلاقات ہو جاتی تو آپ بھی وہاں کا سفر
نہ کرتے 'کیونکہ میں نے نبی طابع کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ سوار یوں کو تمن محدول کے علاوہ کسی اور مسجد کی زیارت کے لئے
تیار نہیں کرنا جا ہے' مسجد حرام' میری مسجد مسجد بیت المقدس۔

( ٢٧٧٣) حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّنَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّلَنِي يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبٍ عَنُ آبِي الْحَيْرِ عَنْ مَنْصُورٍ الْكُلْبِيِّ عَنْ دِحْيَةَ بْنِ حَلِيفَةَ اللَّهُ حَرَجَ مِنْ قَرْيَتِهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ قَرْيَةٍ عُقْبَةً فِي رَمَضَانَ ثُمَّ اللَّهُ أَفْطَرَ وَالْفَطرَ مَعَهُ الْكُلْبِينَ عَنْ دَحْيَةً بْنِ حَلِيفَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى قَرْيَتِهِ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ رَآيْتُ الْيَوْمَ آمُوا مَا كُنْتُ اظُنُ آنُ لَاسٌ وَكَرِةَ آخَرُونَ أَنْ يُفْطِرُوا قَالَ فَلَمَّا رَجِعَ إِلَى قَرْيَتِهِ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ رَآيَٰتُ الْيَوْمَ آمُوا مَا كُنْتُ اظُنُ آنُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآصُحَابِهِ يَقُولُ ذَلِكَ لِللَّذِينَ صَامُوا ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ يَقُولُ ذَلِكَ لِلْلَابِينَ صَامُوا ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ يَقُولُ ذَلِكَ لِلْلَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ يَقُولُ ذَلِكَ لِلْلَابِينَ صَامُوا ثُمَّ قَالَ عَلْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ يَقُولُ ذَلِكَ لِلْلَهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ يَقُولُ ذَلِكَ لِلْلَهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاصَحَابِهِ يَقُولُ ذَلِكَ لِلْلَهُ مِنْ عَلْمَةً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاسِنَاده صَعِيفٍ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُعَالًى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاسْتَاده صَعِيفٍ إِلَيْكُ وَلِكَ لِلْكَ لِلْكَ لِلْكِي لِلْكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْتَاده صَعِيفٍ إِلَالًى الْعُلْمَ وَالْوَدُ وَلَاكُ لِلْكُولُ لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ لَكُولُ وَلِكُ لِلْكُولُ لِلْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَمُ وَاللّهُ لَاللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ الْعَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ لِلْكُولُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ لَا عُلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ لِلْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ لَا لَلْهُ عَلَيْهِ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللّهُ عَلَيْهُ لِلْكُلُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَيْهُ اللْعُلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاللْمُ عَلَا عَلَاللّه

(۱۷۷۷۳) عبیداین جر بینید کتے ہیں کہ ایک مرتبہ ماہ رمضان میں نی پیٹا کے ایک صحافی حضرت ابو بھرہ غفاری بڑائذ کے ہمراہ میں فسطاط سے ایک کشتی میں روانہ ہوا، کشتی چل پڑی تو انہیں ناشتہ پٹی کیا گیا، انہوں نے مجھ سے قریب ہونے کے لئے فرمایا، میں نے عرض کیا کہ کیا ہمیں ابھی تک شہر کے مکانات نظرنہیں آ رہے؟ انہوں نے فرمایا کیاتم نبی ملینہ کی سنت سے اعراض کرنا جا ہے ہو۔ ( ٢٧٧٥) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ كُلَيْبِ بُنِ ذُهُلٍ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ جَبُرٍ قَالَ رَكِبُتُ مَعَ آبِى بَصْرَةَ مِنْ الْفُسُطَاطِ إِلَى الْإِسْكُنْدَرِيَّةٍ فِى سَفِينَةٍ فَلَمَّا دَفَعْنَا مِنْ فَهُلُ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ جَبُرٍ قَالَ رَكِبُتُ مَعَ آبِى بَصْرَةَ مِنْ الْفُسُطَاطِ إِلَى الْإِسْكُنْدَرِيَّةٍ فِى سَفِينَةٍ فَلَمَّا دَفَعْنَا مِنْ مَرْسَانَا أَمَرَ بِسُفُرَتِهِ فَقُرِّبَتُ ثُمَّ دَعَانِي إِلَى الْعَدَاءِ وَذَلِكَ فِى رَمَضَانَ فَقُلْتُ يَا أَبَا بَصُرَةً وَاللَّهِ مَا تَغَيَّبُتُ عَنَّا مَنَا لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُلْتُ لَا قَالَ فَكُلُ فَلَمُ نَوْلُ مُفْطِرِينَ مَنَا لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُلْتُ لَا قَالَ فَكُلُ فَلَمُ نَوْلُ مُفْطِرِينَ مَنَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُلْتُ لَا قَالَ فَكُلُ فَلَمُ نَوْلُ مُفْطِرِينَ حَتَى بَلَغُنَا مَاحُوزَنَا [راجع: ٢٧٧٧٤].

( ٢٧٧٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَطَّلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِى حَبِيبٍ عَنْ كُلِيْبِ بُنِ ذُهْلٍ الْحَضْرَمِى عَنْ عُبَيْدٍ بُنِ جَبْرٍ قَالَ رَكِبْتُ مَعَ آبِى بَصُرَّةَ السَّفِينَةَ وَهُوَ يُرِيدُ الْإِسْكُنْدَرِيَّةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحم: ٢٧٧٧٤].

(۲۷۷۷) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٧٧ ) حَدَّثَنَا آبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ آخَبَرَنِى يَزِيدُ بْنُ آبِى حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ
اللّهِ عَنْ آبِى بَصْوَةَ الْغِفَارِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُمْ يَوْمًا إِنّى رَاكِبٌ إِلَى يَهُودَ فَمَنْ
الْطُلَقَ مَعِى فَإِنْ سَلّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ فَانْطَلَقْنَا فَلَمّا جِنْنَاهُمْ وَسَلّمُوا عَلَيْنَا فَقُلْنَا وَعَلَيْكُمْ إِاحرِجه
البحارى في الأدب المفرد (١٠١٢). قال شعيب: صحيح }.

(١٤٧٧) حفرت ايوبصره غفاري برنافظ سے مروى ہے كه ايك دن نبى طبينا نے ارشاد فر مايا كل بيں سوار ہوكر يبود يوں كے يهاں جاؤں گا،لبنداتم انبيس ابتداءً سلام نه كرنا ،اور جب وہ تهبيس سلام كريں توتم صرف' وعليكم' كہنا چنانچه جب ہم وہاں پنچے اورانہوں نے ہميں سلام كيا تو ہم نے صرف' وعليكم' كہا۔

( ٢٧٧٨ ) حَذَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ آبِى حَبِيبٍ عَنْ آبِى الْخَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا بَصْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا غَادُونَ إِلَى يَهُودَ فَلَّا تَبْدَنُوهُمْ بِالسَّلَامِ فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ

(۸۷۷۷) حضرت ابوبھرہ غفاری ٹڑاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک دن تبی ملیٹا نے ارشاد فر مایا کل میں سوار ہو کر یہود یوں کے یہاں جاؤں گا،لہٰذاتم انہیں ابتدا مسلام نہ کرتا،اور جب وہ تنہیں سلام کریں تو تم صرف' وعلیکم' کہنا۔ ( ٢٧٧٩ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثْنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعُفَرِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ مِرْفَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي بَصُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا غَادُونَ عَلَى يَهُودَ فَلَا تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ فَإِذَا سَلَمُوا عَلَيْكُمُ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ

(٢٧٧٤) حفرت ابوبصرہ غفاری بڑٹٹا ہے مردی ہے کہ ایک دن نبی ملیٹائے ارشادفر مایا کل میں سوار ہوکر میہود یوں کے یہاں جاؤں گا،لہٰذاتم انہیں ابتداء ملام نہ کرنا ،اور جب وہتمہیں سلام کریں تو تم صرف' وعلیکم'' کہنا۔

### حَدیثُ وَ ایْلِ بْنِ حُجْمِ مِنْ اَنْظُ حصرت وائل بن حجر مِنْ النَّمُوُ کی حدیثیں

( ٢٧٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بُنَ وَائِلِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ حَثْعَمَ يُقَالُ لَهُ سُويُدُ بُنُ طَادِقٍ عَنْ الْحَمْرِ فَنَّهَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ نَصْنَعُهُ دَوَاءً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ دَاءٌ (راحع: ١٨٩٩٥).

( • ٢٧٧٨) حصرت مويد بن طارق الآثائيات مروى ہے كہ انہوں نے بار گاہ نبوت ميں عرض كيا يار سول اللہ! ہم لوگ انگوروں كے علاقے ميں رہتے ہيں ، كيا ہم انہيں نچوڑ كر ( ان كی شراب ) لي سكتے ہيں؟ نبی ملينا نے فر ما يانہيں ، نے عرض كيا كہ ہم مريض كو علاج كے طور پر پلا سكتے ہيں؟ نبی ملينا نے فر ما يا اس ميں شفا نہيں بلكہ بيتو نرى بيارى ہے۔

( ٢٧٧٨) حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ قَالَ الْحَبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ سِمَاكِ بَنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بَنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اقْطَعَهُ أَرْضًا قَالَ فَأَرْسَلَ مَعِي مُعَاوِيَةَ أَنْ أَعْطِهَا إِيَّاهُ أَوْ قَالَ آغُلِمُهَا إِيَّاهُ قَالَ فَقَالَ لِي مُعَاوِيَةُ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَقُطَعَهُ أَرْضًا قَالَ فَقَالَ لِي مُعَاوِيَةً أَنْ فَقَالَ لِي مُعَاوِيَةً أَنْ فَقَالَ لِي مُعَاوِيَةً النَّيِّةُ فَالْقَعَلَىٰ مِنْ أَرْدَافِ الْمُلُوكِ قَالَ فَقَالَ أَعْطِنِي نَعْلَكَ فَقُلْتُ انْتَعِلُ ظِلَّ النَّاقَةِ قَالَ الْمُلُوكِ قَالَ أَعْطِنِي نَعْلَكَ فَقُلْتُ انْتَعِلُ ظِلَّ النَّاقَةِ قَالَ الْمُلُوكِ قَالَ الْعَلَيْنِي مَعْهُ عَلَى السَّرِيرِ فَلَا كَرْنِي الْحَدِيثَ فَقَالَ سِمَاكُ فَقَالَ وَدِدْتُ أَنِّى فَلَكَ كُرْنِي الْحَدِيثَ فَقَالَ سِمَاكُ فَقَالَ وَدِدْتُ أَنِّي فَلَكَ كُرْنِي الْحَدِيثَ فَقَالَ سِمَاكُ فَقَالَ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْ لَكُولِي قَالَ المَالِولِي قَالَ اللّهُ مِنْ يَكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى السَّرِيرِ فَلْ كُرْنِي الْحَدِيثَ فَقَالَ سِمَاكُ فَقَالَ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْ تُعْلِيقًا اللّهِ مَا عَلَى السَّرِيرِ فَلْ الْأَلْمِانِي: صحيح (ابو داود: ٢٠٥٨ ع ٢٠٥٩ الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٠٥٨ ع ٢٠٥٩ الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٩٥٨ ع ٢٠٥٩ م ٢٠٥١). قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۷۷۸۱) حضرت واکل بی تفظیت مروی ہے کہ بی مایٹیانے زمین کا ایک مکڑا انہیں عمایت کیا اور حضرت معاویہ بی تا کہ وہ اس جھے کی نشاند ہی کر مکیں ،راہتے میں حضرت امیر معاویہ بی تھے ہے اپ جھے اپنے بیتھے سوار کرلو، میں نے کہا کہ تم بادشا ہوں کے بیتھے نہیں بیٹھ سکتے ،انہوں نے کہا کہ پھراپنے جوتے ہی جھے دے دو، میں نے کہا کہ افغی کے سائے کوئی جوتا مجھو، پھر جب حضرت معاویہ بی تا تفظ خلیفہ مقرر ہو گئے اور میں ان کے پاس کیا تو انہوں نے جھے اپ ساتھ تخت یر بھایا ،اور فذکور واقعہ یا دکروایا ، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے سوچا کہ کاش! میں نے انہیں اپنے آگے سوار کرلیا ہوتا۔ ( ٢٧٧٨٢) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَانِلِ عَنْ آبِيهِ قَالَ حَرَّجَتُ امْرَأَةٌ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا بِنِيَابِهِ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا وَذَهَبَ وَانْتَهَى إِلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتُ لَهُ إِنَّ الرَّجُلِ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَذَهَبَ الرَّجُلُ فِي طَلَبِهِ فَانْتَهَى إِلَيْهَا قَوْمٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَوَقَعُوا عَلَيْهَا فَقَالَتُ لَهُمْ إِنَّ رَجُلًا فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَذَهَبُوا فِي طَلَبِهِ فَجَاؤُو ا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَهَبَ فِي طَلَبِ الرَّجُلِ فَقَالَتُ لَهُمْ إِنَّ رَجُلًا فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَذَهَبُوا فِي طَلَبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ هُوَ هَذَا فَلَمَّا أَمْرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ هُوَ هَذَا فَلَمَّا أَمْرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ هُو هَذَا فَلَمَّا أَمْرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ هُو هَذَا فَلَمَّا أَمْرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَاللَّهِ أَنْ اللَّهُ لَكِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ وَسَلَّمَ مِرْجُوهِ قَالَ اللَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ آنَا هُو فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَالَ لِلْمَرْأَةِ اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ وَقَالَ لِلرَّهُ الْمَالِي الْمَالِقِ الْمُولِينَةِ لَقُولَ مِنْ اللَّهُ أَلُو مَا لَهُ لَلْ الْمَدِينَةِ لَقُولًا مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَدِينَةِ لَقُولَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمَدِينَةِ لَقُولَ مِنْ اللَّهُ أَلُو المَادِيةِ لَهُ إِلَى الْمَالِقُولُ اللِهُ اللَّهُ الْمُؤْمَةُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَذَالُ لَلْمُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ الْمُؤْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمَالِمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِلَهُ الْمُ

قال الترمذي: حسن غريب صحيح. قال الألباني: حسن (ابو داود: ٢٧٩، الترمذي: ١٤٥٤].

(۲۷۵۸۲) حفرت واکل بھا تھے ہو وی ہے کہ ایک مرتبہ ایک گورت نماز پڑھنے کے لئے نکی ، داستے میں اسے ایک آدی ملا،
اس نے اسے اپنے کپڑوں سے ڈھانپ لیا اور اس سے اپی ضرورت پوری کرکے غائب ہوگیا، اتن ویر میں اس عورت کے قریب ایک اور آدی پہنے گیا ، اس عورت نے اس سے کہا کہ ایک آدی میر سے ساتھ اس اس طرح کر گیا ہے، وہ مخص اسے تلاش کرنے کے لئے چلا گیا ، اس اثناء میں اس عورت نے پاس انصار کی ایک جماعت پہنے کر رک گئی ، اس عورت نے ان سے بھی کرنے کے لئے چلا گیا ، اس اثناء میں اس عورت کے پاس انصار کی ایک جماعت پہنے کر رک گئی ، اس عورت نے ان سے بھی کہا کہ ایک آدی کہا کہ ایک آدی کہ کر ک گئی ، اس عورت نے اور اس آدی کو پکڑ لا کہ ایک آدی کہ اس مورت نے بھی کہ دیا کہ یو وہ اور اس آدی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئی کہ دیا کہ یو وہ کہا کہ ایک تعریف کی میں ہوں ، اس عورت نے بھی کہد دیا تو وہ بدکاری کرنے والا آگے بڑھ کر کہنے لگایا رسول اللہ! بخداوہ آدی میں ہوں ، اس پر نبی طینیا نے اس عورت سے فرمایا جاد ، اللہ نے تمہیں معاف کردیا اور اس آدی کی تعریف کی بھی نے عرض کیا اے اللہ کے اس بوات کہ میں تو الے بیتو ہرکہ لیتے تو ان کی طرف سے بھی تبول ہو جاتی ۔

#### حَديثُ مُطَّلِبٍ بْنِ وَدَاعَةً اللَّهُ

#### حضرت مطلب بن الي وداعه خِلاَتْنَا كي حديثين

( ۲۷۷۸۳ ) حَدَّثُنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثِنِي كَثِيرُ بُنُ كَثِيرِ بُنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ آبِي وَدَاعَةَ سَمِعَ بَغْضَ أَهْلِهِ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِمَّا يَلِى بَابَ يَنِى سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكُغْبَةِ سُنْرَةٌ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٠١٦)].

( ٢٧٧٨٣) حضرت مطلب بن الى وداعد ولأثرّ عروى بكرانبول نے نبي مليكا كو خاند كعبر كاس جعي من نماز يرست

ہوئے دیکھا ہے جو بنوسہم کے دروازے کے قریب ہے، لوگ نبی ملیٹا کے سامنے سے گذرر ہے تھے اور نبی ملیٹا اور خان کعبد کے درمیان کوئی ستر ونہیں تھا۔

( ٣٧٧٨٤) و قَالَ سُفُيَانُ مَرَّةً أُخُرَى حَذَّثِنِى كَلِيْرُ بُنُ كَلِيرِ بُنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ آبِى وَذَاعَةَ عَمَّنُ سَمِعَ جَدَّهُ يَقُولُ رَآيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلّى مِمَّا يَلِى بَابَ بَنِى سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكُفْيَةِ سُتْرَةً

(۳۷۷۸۳) حطرت مطلب بن ابی و داعہ جی تو سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ کو خانہ کعبہ کے اس جھے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جو بنوسہم کے دروازے کے قریب ہے ،لوگ نبی علیہ کے سامنے سے گذررہے تنے اور نبی علیہ اور خانۂ کعبے ک درمیان کوئی ستر ونہیں تھا۔

( ٢٧٧٨٥ ) قَالَ سُفَيَانُ وَكَانَ ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنَا عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرٌ عَنْ أَبِيهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ أَبِي سَمِعْتُهُ وَلَكِنْ مِنْ بَعْضِ أَهْلِي عَنْ جَدِّى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهُمِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ سُتُرَةٌ

(۱۷۷۸۵) حضرت مطلب بن انی وداعد ڈاٹٹڈ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹیا کو خانہ کعبہ کے اس جھے میں نماز پڑھتے ہوئے ویکھا ہے جو بنوسہم کے درواز سے کے قریب ہے ،لوگ نبی ملیٹیا کے سامنے سے گذرر ہے تھے اور نبی ملیٹیا اور خان کعبہ کے درمیان کوئی ستر ونہیں تھا۔

( ٢٧٧٨٦ ) حَدَّثُنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثِنِى كَثِيرٌ بُنُ كَثِيرٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ آبِى وَ ذَاعَةَ قَالَ رَآيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَعَ مِنْ أُسُبُوعِهِ أَنَى حَاشِيَةَ الطَّوَافِ فَصَلَّى رَكُعَنَيْنِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ أَحَدُّ [صححه ابن حزيمة (٥١٥)، وابن حبان (٢٣٦٣)، والحاكم (٢/٤٥١). قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٢٩٥٨، النسائي: ٢/٢ و٥/٣٥٥)].

(۲۷۷۸) حضرت مطلب بڑ ٹھڑنے مروی ہے کہ میں نے ہی طیاج کو دیکھا کہ جب وہ طواف کے سات چکروں سے فارغ ہوئے تو مطاف کے کنارے پرتشریف لائے اور دورکھتیں اوا کیں ، جبکہ ہی طینوا اورمطاف کے درمیان کوئی ستر ہ نہ تھا۔

( ٢٧٧٨٧) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَارُسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِى وَدَاعَةَ السَّهْمِى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَرَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ عِنْدَهُ فَرَفَعْتُ رَأْسِى وَابَيْتُ أَنْ أَسُجُدَ وَلَمْ يَكُنُ أَسُلَمَ يَوْمَئِذٍ الْمُطَّلِبُ وَكَانَ بَعْدُ لَا يَسْمَعُ أَحَدًا قَرَاهَا إِلَّا سَجَدَ [راجع: ٤٤٥٥].

(٢٧٨٨) حضرت مطلب بن الى وداعد ولألفظ عروى بكرة ب فلفظ في مكرمه من سورة مجم من آيت مجده بريجدة

### هي مُناهَامَيْنَ بن يَوْمَ يُوْمُ وَهُمُ اللَّهُ مُنْ يَنْ بِل يَوْمُ وَهُمُ اللَّهُ مُنْ يَالِمُنْ اللَّهُ عَ

حلاوت کیاادرتمام لوگوں نے بھی محدہ کیا الیکن میں نے محدہ نہیں کیا کیونکہ میں اس وفت تک مشرک تھا ، بعد میں وہ جس ہے بھی اس کی حلاوت سنتے تو محدہ کرتے ہتھے۔

( ٢٧٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ عِكْدِمَةَ بُنِ خَالِدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ آبِي وَدَاعَةَ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي النَّجْمِ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ قَالَ الْمُطَّلِبُ وَلَمْ ٱسْجُدُ مَعَهُمْ وَهُوَ يَوْمَنِيْهٍ مُشْرِكٌ قَالَ الْمُطَّلِبُ وَلَا أَدَعُ السَّجُودَ فِيهَا ٱبْدًا [راحع: ٣ : ٥٥ ].

(۴۷۷۸۸) حضرت مطلب بن ابی و داعہ فٹائٹ ہے مروی ہے کہ بیں سنے ہی ملیا اگودیکھا کہ آ بِمُثَاثِیَّا نے سور وَ بھی ہیں آ یت سجد و پر سجد وَ تلاوت کیا اور تمام لوگول نے بھی سجد و کیا ،لیکن میں نے سجد و نہیں کیا کیونکہ میں اس وفت تک مشرک تھا ،اس لئے اب میں مجمعی اس میں سجد و ترک نہیں کروں گا۔

## حَدِيثُ مَعْمَرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ ثِنَّةُ حضرت معمر بن عبدالله ﴿ ثَاثِنُ كَي حديثيں

( ٢٧٧٨٩ ) حَدَّثَنَا عَهْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيءٌ [راجع: ١٥٨٥٠].

( ٣٧٧٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَصْلَةَ الْفُرَشِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيءً (راحع: ١٥٨٠).

(۹۰ ۲۷۷۹) حضرت معمر بن عبدالله دنائلة التائلة عمروى ہے كہ يس نے نبي اكرم كالفيا كو بدارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے كہ ذخيرہ اندوزى وي مخفص كرتا ہے جو گنا ہكار ہو۔

( ۲۷۷۹) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبِ الْمِصْوِئُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِع بْنِ نَصْلَةَ الْقَدَوِئُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ الرَّحْمَنِ بْنِ عُفْدَ مَوْلَى مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِع بْنِ نَصْلَةَ الْقَدَوِئُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ الْمَدُوئُ عَنْ مَعْمَرُ لَقَدْ الرَّحَلُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ فَقَالَ لِي لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي يَا مَعْمَرُ لَقَدْ وَجَدْتُ اللَّيْلَة فِي النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ لَقَالَ لِي لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي يَا مَعْمَرُ لَقَدْ وَجَدْتُ اللَّيْلَة فِي الْسَاعِي اصْطِرَابًا قَالَ فَقُلْتُ أَمَا وَالَّذِي بَعَظَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ شَدَدُتُهَا كُمَا كُنْتُ آمُنْكُ أَمَا وَالَّذِي بَعَظَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ شَدَدُتُهَا كُمَا كُنْتُ آمُنْكُ أَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَلْكُ أَلَا فَقَالَ لِي لَيْلَا فَقَالَ لِي لِي لِلْمَاعِي الْحَلْقَ الْمَاعِي الْحَلْقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ لَلْهُ الْمُؤْلِقُ الْمَعْمِ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَاعِلَ الْمُؤْلِقِ الْمِؤْلِقُ الْمِلْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمِؤْلِقُ الْمَاعِلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُقِيلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمِي الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْم

وَلَكِنَهُ أَرْحَاهَا مَنْ قَدْ كَانَ نَفَسَ عَلَى لِمَكَانِى مِنْكَ لِسَنَهُ لِنَ عَيْرِى قَالَ فَقَالَ أَمّا إِنِّى غَيْرُ فَاعِلْ قَالَ الْحَدْتُ الْمُوسَى فَقُمْتُ عَلَى فَلَمَّا نَحْرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدْيَهُ بِمِنَى آمَرَنِى أَنْ آخِلِقَهُ قَالَ فَأَخَذْتُ الْمُوسَى فَقُمْتُ عَلَى رَأْسِهِ قَالٌ فَنَظَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي وَجُهِي وَقَالَ لِي يَا مَعْمَرُ آمُكُنكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي وَجُهِي وَقَالَ لِي يَا مَعْمَرُ آمُكُنكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ شَخْمَةِ أُذُنِهِ وَفِي يَدِكَ الْمُوسَى قَالَ فَقُلْتُ أَمَا وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ يَعْمَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ فَقَالَ آجَلُ إِذًا أُقِرُ لَكَ قَالَ ثُمَّ حَلَقْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ العرحه الطهرانى اللّهِ عَلَى وَمُنْهِ قَالَ أَعَلَى إِذًا أُقِرُ لَكَ قَالَ ثُمَّ حَلَقْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ العرحه الطهرانى في الكَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ العرحه الطهرانى في الكَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ العرفي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ العرفي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عِلْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ

(۲۷۷۹) حضرت معمر بھاؤنے سے مروی ہے کہ ججۃ الوداع کے سفر میں نبی ملینہ کی سواری میں ہی تیار کرتا تھا، ایک رات نبی ملینہ نے جھے سے فرمایا کہ معمر! آج رات میں نے اپنی سواری کی رہی ڈھیلی محسوس کی ہے، میں نے عرض کیااس ذات کی تیم جس نے بھی سے فرمایا کہ معمر! آج رات میں نے اور کو تھے میں عام طور پر کستا تھا، البنتہ ہوسکتا ہے کہ اس محف نے اسے وصیر کو تی ہے۔ میں میں ایسا کرنے والا دھیا کردیا ہو جومیری جگد آپ کے قریب تھا تا کہ آپ میری جگہ کسی اور کو لے آئیں، نبی مائیلہ نے فرمایا لیکن میں ایسا کرنے والا مہیں ہوں۔

جب نی مینیہ میدان منی میں قربانی کے جانور ذرج کر چکے تو مجھے تھم دیا کہ میں ان کا حلق کروں ، میں استرا بکڑ کرنی میئیہ کے سرمبادک کے قریب کھڑا ہو گیا ، نی میئیہ میری طرف دیکھ کرفر مایا معمر! اللہ کے بیٹیبر شکا ٹیٹی آئے اپنے کان کی لوتمہارے باتھ میں دے دی اور تمہارے ہاتھ میں استرا ہے ، میں نے عرض کیا بخدایا رسول اللہ! بیاللہ کا مجھ پراحسان اور مہر بانی ہے ، نی میٹا نے فر مایا تھیک ہے ، میں تمہیں اس پر برقر ارر کھتا ہوں ، پھر میں نے نبی میٹاہ کے سرکے بال مونڈے۔

(٢٧٧٩٢) حَدَّثُنَا حَسَنَ قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثُنَا ابُو النَّضُوِ أَنَّ بُسُرَ بُنَ سَعِيدٍ حَدَّقَهُ عَنْ مَعْمَو بُنِ عَبُدِ اللّهِ أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامًا لَهُ بِضَاعٍ مِنْ قَمْحٍ فَقَالَ لَهُ بِعُهُ ثُمَّ اشْتَوِ بِهِ شَعِيرًا فَلَحَبَ الْفُلَامُ فَآخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ أَفَعَلُتَ انْطَلِقُ فَرُدَّهُ وَلَا تَأْخُذُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَإِنِّى بَعْضٍ صَاعٍ فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ أَفَعَلُتَ انْطَلِقُ فَرُدَّهُ وَلَا تَأْخُذُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَإِنِّى كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ وَيَلَ فَإِنَّهُ لِيْسَ مِثْلُهُ قَالَ إِنِّى أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ [صححه مسلم (١٩٥١)، وابن حباد (١٠١٥)).

(۲۷۷۹۲) حضرت معمر بڑا تو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ایک غلام کو ایک صاح کیہوں دے کر کہا کہ اسے بچ کر جو چیے ملیس ، ان سے بوخر بدلاؤ، وہ غلام کیا اور ایک صاح اور اس سے پچھزا کد لے آیا ، اور حضرت معمر بڑا تؤکے پاس آکر اس کی اطلاع دی ، حضرت معمر بڑا تؤنے اس سے فر مایا کیا تم نے واقعی ایسا ہی کیا ہے؟ واپس جاؤ اور اسے لوٹا دو ، اور سرف برابر برابرلین وین کرو، کیونکہ بیس نبی مائیلا کو بیفر ماتے ہوئے سنتا تھا کہ طعام کو طعام کے بدلے برابر برابر بیچا جائے ، اور اس ز مانے میں ہمارا طعام جو تھا، کی نے کہا کہ بیاس کامٹل نہیں ہے ، انہوں نے فر مایا مجھے اندیشہ ہے کہ بیاس کے مشابرہ ہو۔ ( ٢٧٧٩٣ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ ٱلْحَبَرَنِي عَمْرُّو أَنَّ أَبَا النَّصْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ بُسُوَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

( ۲۷۷۹۳ ) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

#### حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ اللَّهُ

#### حضرت الومحذوره طائفة كي حديثين

( ٢٧٧٩٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَخُولُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ مُحَبُّرِيزِ أَنَّ أَبَا مَحْدُورَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَقَنَهُ الْأَذَانَ يَسْعَ عَشُرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ اللّهُ الْحَبُرُ اللّهُ اللّهُ وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى لَا يُرَجِّعُ [راحد: ١٥٥٥]. الْفَلَاحِ حَبَّى عَلَى الْفَلَاحِ اللّهُ الْحَبُرُ اللّهُ الْحَبُرُ اللّهُ اللّهُ وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى لَا يُرَجِّعُ [راحد: ١٥٥٤]. الْفَلَاحِ حَبَّى عَلَى الْفَلَاحِ اللّهُ الْحُبُرُ اللّهُ الْحَبُرُ اللّهُ الْحَبُرُ اللّهُ الْحَبُرُ اللّهُ اللّهُ وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى لَا يُرَجِّعُ [راحد: ١٥٥٤]. الْفَلَاحِ حَبَّى عَلَى الْفَلَاحِ اللّهُ الْحُبُرُ كَبَاء وورى بَهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ كَانَانَ كَانِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَبُرُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

( ۲۷۷۹۵ ) حَدَّثَنَا حَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا هُذَيْلُ بُنُ بِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِى مَحْدُورَةَ عَنُ آبِيهِ أَوْ عَنْ جَلَّهِ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ لَنَا وَلِمَوَالِينَا وَالسَّفَايَةَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَالْحِجَابَةَ لِبَنِي عَبْدِ الدَّارِ ( ۲۵۷۹۵ ) حضرت ابومحذورہ ثنافۂ سے مروی ہے کہ نی میٹیس نے اوان کی سعاوت ہمارے لیے اور ہمارے آ زادکروہ غلاموں کے لئے مقررفر ماوی ، پانی پلانے کی خدمت بنو ہاشم کے میروکروی ، اورکلید برواری کا منصب بنوعبدالدارکودے دیا۔

#### حَديثُ مُعَاوِيَةً بِنِ حُدَيْجٍ مِنْ لَنُوْ حضرت معاويه بن حدت كِنْ لِنَّامُوْ كَي حديثيں

( ٢٧٧٦٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ أَنَّ سُويُدَ بْنَ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ حُدَيْجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَاذُرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ نَسِيتَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَةً فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ النَّاسَ فَقَالُوا لِى أَتْعُوفُ الرَّجُلَ فَلْتُ لَا إِلَّا أَنْ أَرَاهُ فَمَرَّ بِي فَقُلْتُ هُوَ هَذَا فَقَالُوا طَلُحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [صححه ابن خزيمة (١٠٥٢ و٥٦٠)، والحاكم (٢٦١/١). وقال ابو سعيد بن يونس: هذا اصح حديث. قال الألباني: صحيح (ابو داوا: ١٠٢٢، النسائي: ١٨/٢).

(۱۹۷۷) حفرت معاویہ بن حدت جی فرائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی بالیہ نے کوئی نماز پڑھائی ، ابھی ایک رکعت باقی تھی کہ آ پ آگائی نے سلام پھیرد یا اوروا پس بیلے گئے ، ایک آ دمی نبی بالیہ اور کہنچا اور کہنچ لگا کہ آپ نماز کی ایک رکعت بھول کے بیں ، چنا نبیہ نبی بالیہ اور نبی بائی اسے کہ ایک آ وی نبیہ بی بائی اور نبی بائی اور بلال جائٹ کو تھے دیا ، انہوں نے اقامت کبی اور نبی بائی ان اور کو کو وہ ایک رکعت پڑھا دی ہی سے اور کو بہوائے ہو جس نے کہا کہ ایک رکعت پڑھا کی ایک رکعت پڑھا دی ہو؟ بی نے کہا کہ مہیں ، البت و کھی کہا کہ میں ہے گذرا تو میں نے کہا کہ بیوں سے اور کو سے بالوگوں نے بتایا کہ بید معنوں نبیر میں انسی دوران وہ آ دی میر بیاس سے گذرا تو میں نے کہا کہ بیوی ہے ، اور کو سے بتایا کہ بید معنوں نبید اللہ دی تو بیات میں ۔

( ٢٧٧٩٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِى خَبِيبٍ عَنْ سُويْدِ بُنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ حُدَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غَدُوَةٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ · الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

(۶۷۷ عضرت معاویہ بڑگٹا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی مائیلا کو یہ قرماتے ہوئے ستا ہے کہ اللہ کے راہتے میں ایک صبح یا ایک شام کے لئے نکلنا دنیاو مافیہا ہے بہتر ہے۔

( ٢٧٧٩٨ ) حَذَّتُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّتُنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ عَنْ سُويْدِ بُنِ قَيْسٍ التَّجِيبِيِّي مِنْ كِنُدَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ حُدَيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ شِفَاءٌ فَفِي شَرْطَةٍ مِنْ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ تُصِيبُ الْمَا وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتَوِى العرجه النسائي في الكبرى (٢٠٢٧). قال شعب: صحبح].

(۲۷۷۹۸) حضرت معاویہ ٹائٹز ہے مروی ہے کہ نبی مؤینا نے ارشاد فر مایا اگر کسی چیز میں شَفاہ ہوتی تو وہ بینگی کے آ لے بیں یا شہد کے گھونٹ میں ، یا آگ ہے داغنے میں ہوتی جو تکلیف کی جگہ بر ہو ،لیکن میں آگ ہے داغنے کو پسند نہیں کرتا۔

( ۲۷۷۹۹) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِیَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَلِي بَعُرِ الْهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَلِي الْمِنْبَرِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَادِيَةَ بْنَ حُدَيْجٍ يَقُولُ هَاجَرُنَا عَلَى عَهْدِ آبِى بَكُمٍ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ طَلَعَ عَلَى الْمِنْبَرِ بُولَا عَلَى عَهْدِ آبِى بَكُمٍ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ طَلَعَ عَلَى الْمِنْبَرِ (٢٤٤٩٩) وقت معزت معد لِنَ الجَرِيْنَ في خدمت مِن عاضرہ و نے ، ابھی ہم و ہاں پہنچ بی نے کدو ومنبر پر وفق افروز ہو گئے۔

( ٣٧٨.) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ صَالِحِ أَبِى حُجَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةً بُنِ حُدَيْجٍ قَالَ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ مَنْ غَسَّلَ مَبَّنًا وَكَفَّنَهُ وَتَبِعَهُ وَوَلِى جُثَنَهُ رَجَعَ مَغْفُورًا لَهُ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ

لَمَالَ أَبِي لَيْسَ بِمَوْقُوعٍ

( ۲۷۸ ۰۰) حضرت معاویہ مگان د جنہیں شرف محابیت عاصل ہے ' سے مروی ہے کہ جو مخص کسی مردے کو مسل دے ، کفن پہنا ئے ،اس کے ساتھ جائے اور تدفین تک شریک رہے تو وہ بخشا بخشایا والی لوٹے گا (بیصد بے مرفوع نہیں ہے )

#### حَديثُ أُمَّ الحُصَيْنِ الْأَحْمَسِيَّةِ عُنْهُ

#### حضرت المحصين احمسيه فظفنا كي حديثين

( ٢٧٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ آبِي عَبُدِ الرَّحِيعِ عَنْ زَيْدِ بُنِ آبِي أُنَيْسَةَ عَنْ يَخْيَى بُنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أُمُّ الْحُصَيْنِ عَنْ أُمُّ الْحُصَيْنِ عَنْ أُمُّ الْحُصَيْنِ جَدَّتِهِ حَدَّثَتُهُ قَالَتُ حَجَجُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَوَايْتُ أُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ وَ لِلْحُصَيْنِ جَدَّدَ الْوَدَاعِ فَوْيَهُ يَسُتُرُهُ مِنْ الْحَرِّ حَتَى وَبِلَالًا وَآحَدُهُمَا آخِدُ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْآخَوُ رَافِعٌ قَوْيَهُ يَسُتُرُهُ مِنْ الْحَرِّ حَتَى رَمِّى جَمُرَةً الْعَقْبَةِ [صححه مسلم (١٢٩٨)، وابن عزيمة (٢٦٨٨)، وانب حبان (٢٦٨٤)].

(۱۷۸۰۱) معزت ام حمین نظافات مروی ہے کہ ججہ الوداع میں نبی طائبا کے ہمراہ میں نے بھی جج کیا ہے، میں نے معزت اسامہ نظافا اور معزت بلال نظافا کو دیکھا کہ ان میں سے ایک نے نبی طائبا کی اونٹی کی لگام مکڑی ہوئی ہے، اور دوسرے نے کپڑا او نبچا کر کے گری سے بچاؤ کے لئے پر دہ کرر کھا ہے ، جتی کہ نبی طائبانے جمرۂ عقبہ کی رمی کرلی۔

( ٣٧٨.٣ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَذَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْتَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ جَذَّتِهِ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ يَرُحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ يَرُحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا فِي النَّالِئَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ [راحع: ١٦٧٦٤].

(١٤٨٠٣) يكي بن حمين بكت الى وادى سفل كرتے بي كه من في اليا كوتين مرتبدية راتے بوئے سا ب كماتى

کرانے والوں پراللہ کی رحمتیں نازل ہوں، تیسری مرتبہ لوگوں نے قعر کرنے والوں کو بھی دعامیں شامل کرنے کی درخواست ک تو نبی طابیوانے انہیں بھی شامل فرمالیا۔

( ٢٧٨.١ ) حَذَّفَ وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بُنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أُمَّهِ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ أُمْرَ عَلَيْكُمْ عَبُدٌ حَبَيْثَى مُجَدَّعٌ مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (راحع: ٢٧٨٠٢).

(۲۷۸۰۴) یکی بن حصین مینولا اپنی دادی نے نقل کرتے ہیں کہ بیں نے نبی ایٹا کو خطبہ کچنہ الوداع میں بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگو! اللہ سے ڈرو، اگرتم پر کسی غلام کو بھی امیر مقرر کر دیا جائے جوشہیں کتاب اللہ کے مطابق لے کرچاتا رہے تو تم اس ک بات بھی سنواور اس کی اطاعت کرو۔

( ٥٠٨٠٥ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ الْحُصَيْنِ بُنِ عُرُوَةَ قَالَ حَدَّثَنِى جَدَّتِى قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَاسْمَعُوا لَهُ وَٱطِيعُوا [راحع: ١٦٧٦٣].

(۱۷۸۰۵) یجی بن حصین میشدایی دادی سے نقل کرتے ہیں کہ بٹس نے نبی طائیا کو نطبہ کمیت الوداع بٹس بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگو! اللہ سے ڈروء اگرتم پر کسی غلام کو بھی امیر مقرر کر دیا جائے جو تہ ہیں کمآب اللہ کے مطابق لے کر چانا رہے تو تم اس کی بات بھی سنواور اس کی اطاعت کرو۔

الله عَدَّنَا رَوْحٌ حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ يَحْتَى بُنَ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ جَدَّتِى تَقُولُ سَمِعْتُ نَبِى اللهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ يَخْطُبُ يَقُولُ غَفَرَ اللَّهُ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاتَ مِرَادٍ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ فِي الرَّابِعَةِ [راحع: ١٦٧٦٤].

(۶۷۸۰۱) بیکی بن حصین میشد؛ پی دادی نے نقل کرتے ہیں کہ بیں نے نبی مایٹھ کو نتین مرتبہ بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ حلق کرانے دالوں پراللہ کی رحمتیں نازل ہوں، چوتھی مرتبہ لوگوں نے قصر کرنے دالوں کو بھی دعا میں شامل کرنے کی درخواست کی تو نبی مایٹھ نے انہیں بھی شامل فر مالیا۔

( ٢٧٨٠٧ ) فَالَتْ وَسَمِعْتُهُ بَقُولُ إِنْ اسْتَغْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِيَكَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَٱطِيعُوا [راحع: ١٦٧٦٣] ( ٢٥٨٠٤ ) اور بن نے نبی ملیٰ اکویے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگرتم پرکسی غلام کوبھی امیر مقرد کر دیا جائے جوتہیں کتاب اللہ کے مطابق لے کرچلتار ہے تو تم اس کی بات بھی سنواور اس کی اطاعت کرو۔

( ٢٧٨.٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَخْتَى بُنِ الْحُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ جَدَّتِى تُحَدِّثُ انَهَا سَمِعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ لَوُ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبُدٌ يَقُودُكُمْ سَمِعَتْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَبُدٌ يَقُودُكُمْ

بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاسْمَعُوا لَهُ وَٱطِيعُوا إِراحِع: ١٦٧٦٣].

(۰۸ کی) کی بن حمین میکندا ہی دادی سے نقل کرتے ہیں کہ بس نے جہۃ الوداع بیں نبی طیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ اگرتم پر کسی غلام کو بھی امیر مقرد کر دیا جائے جو تنہیں کتاب اللہ کے مطابق لے کر چاتا رہے تو تم اس کی بات بھی سنواور اس کی اطاعت کرو۔

( ٢٧٨.٩ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْتٍ عَنْ أَمَّ الْحُصَيْنِ الْآخْمَسِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ اسْمَعُوا وَٱطِيعُوا وَإِنْ أَمْرَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ اسْمَعُوا وَٱطِيعُوا وَإِنْ أَمْرَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ اسْمَعُوا وَآطِيعُوا وَإِنْ أَمْرَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ وَهُو يَقُولُ اسْمَعُوا وَآطِيعُوا وَإِنْ أَمْرَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ وَالْعَمْ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ [راحع: ٢٧٨٠٠].

(۱۷۸۱۰) کیلی بن حصین میکند اپنی دادی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی مایشا کو نین مرتبہ بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ حلق کرانے والوں پرانٹد کی رحمتیں نازل ہوں ، تیسری مرتبہ لوگوں نے قصر کرنے والوں کو بھی دعا میں شامل کرنے کی درخواست کی تو نبی مایشا نے انہیں بھی شامل فر مالیا۔

( ٢٧٨١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنُ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَمَّ الْمُحَمَيْنِ الْآخْمَسِيَّةَ قَالَتُ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَيْهِ بُرُدٌ قَدْ الْسَفَعَ بِهِ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ قَانَا النَّظُرُ إِلَى عَضَلَةٍ عَضُدِهِ تَرُثَجُ وَهُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَٱطِيعُوا وَإِنْ أَمْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيْ مُجَدًّعُ قَاشْمَعُوا وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ (راحع: ٢٠٨٠).

(۲۷۸۱۱) یکی بن حمین موسیدا ہی وادی نے قل کرتے ہیں کہ بی نے نی ناید کو بدفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اگرتم پر کسی غلام کو بھی امیر مقرر کردیا جائے جو حمیمیں کتاب اللہ کے مطابق لے کرچلتار ہے تو تم اس کی بات بھی سنواوراس کی اطاعت کرو۔

(۱۲۸۱۲) یکی بن صین بیندا پی داوی نظر کرتے ہیں کہ میں نے نی الیا کو یفر ماتے ہوئے سا ہے کہ اگرتم پر کسی غلام کو مجی امیر مقرر کردیا جائے جو تہیں کاب اللہ کے مطابق نے کرچانار ہے تو تم اس کی بات بھی سنواوراس کی اطاعت کرو۔ (۲۷۸۱۲) حَدَّفَنَا وَ کِیعٌ قَالَ شُعْبَةُ النَّبُ یَحْمَدِی بْنَ الْحُصَیْنِ فَسَالُتهُ فَقَالَ حَدَّفَیْنِ جَدَّیْنِی جَدَّیْنِی فَالَتُ سَمِعْتُ النَّبِیَّ

( ٣٧٨١٣ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ قَالَ شُعْبَةُ أَتَيْتُ يَخْيَى بْنَ الْحُصَيْنِ فَسَالُتُهُ فَقَالَ حَدَّثَنَنِى جَدَّيِى قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ وَاقِفْ بِعَرَفَةَ إِنْ أَمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبُدٌ حَبَشِيَّ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا قَادَكُمْ بكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى [راحع: ١٦٧٦٣].

(۱۲۵۸۱۳) یکی بن حمین بکتلاا پی دادی نظر کرتے ہیں کہ میں نے نبی دانیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اگرتم پر کسی غلام کو مجمی امیر مقرر کردیا جائے جو تنہیں کما ب اللہ کے مطابق لے کر چلمار ہے تو تم اس کی بات بھی سنواور اس کی اطاعت کرو۔

# حَدِيثُ أُمْ كُلُنُومٍ بِنُتِ عُقْبَةَ أُمْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ

#### حضرت ام كلثوم بنت عقبه فطفنا كي حديثين

( ٢٧٨١٤ ) حَدَّثُنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَطَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزَّهْرِئَ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَّهِ أُمَّ كُلُثُومٍ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ الْكَاذِبُ بِأَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي إِصْلَاحٍ مَا بَيْنَ النَّاسِ [انظر: ٢٧٨١٥ ، ٢٧٨١ ، ٢٧٨١ ، ٢٧٨٢ ، ٢٧٨٢ ، ٢٧٨٢ .

(۳۷۸۱۴) حفزت ام کلٹوم نگافاے مروی ہے کہ تی مایا نے ارشا دفر مایا و وقفی جموٹانیس ہوتا جولوگوں کے درمیان مسلح کرائے کے لئے کوئی بات کہد دیتا ہے۔

( ٢٧٨١٥) حَذَّتُنَا يَغْقُوبُ فَالَ حَذَّتُنَا آبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بَنِ اللَّهِ بَنْ عُفْهَ الْحُرَّةُ اللَّهِ سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَبْسُ الْكُذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا وَقَالَتُ لَمُ أَشَعُهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ فِي الْحَرُّبِ وَالْمِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثِ لَمُ أَسْمَعُهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ فِي الْحَرُّبِ وَالْمِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثِ لَمُ أَسْمَعُهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ فِي الْحَرُّبِ وَالْمِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثِ لَمُ أَلْمُ أَنَّهُ وَحَدِيثِ الْمُولَةِ زَوْجَهَا وَكَانَتُ أَمَّ كُلُمُومٍ بِنْتُ عُقْبَةً مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ اللَّامِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البحاري (٢٦٩٦)، ومسلم (١٦٠٥). [راحع: ٢٧٨١٤].

(۱۷۸۱۵) حفرت ام کلثوم فالله سے مروی ہے کہ نبی طالبانے ارشادفر مایا وہ فض جونانہیں ہوتا جولوگوں کے درمیان مسلح کرائے کے لئے کوئی بات کہتا ہے، اور میں نے نبی طالبا کوسوائے تین جگہوں کے لئے کوئی بات کہتا ہے، اور میں نے نبی طالبا کوسوائے تین جگہوں کے جموث ہو لئے کی کمی رفصت نہیں دی، جنگ میں، لوگوں کے درمیان مسلح کرانے میں، میاں بیوی کے ایک دوسرے کو خوش کرنے میں، یا در ہے کہ حفرت ام کلثوم بنت عقبہ ظافتان مہا جرخوا تین میں سے جیں جنہوں نے نبی طالبا کی بیعت کی تھی۔

( ٢٧٨١٦ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَوٌ عَنُ الزَّهْرِئَى عَنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ أُمَّ كُلُنُوم بِنْتِ عُفْبَةَ وَكَانَتْ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ الْكُذَّابُ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا وَقَالَ مَرَّةً وَنَمَى خَيْرًا [راجع: ٤ ٢٧٨١].

(۲۷۸۱۲) حضرت ام کلثوم نظافت مروی ہے کہ تی مؤیدانے ارشاد فرمایا و افخص جمونانہیں ہوتا جولوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لمنے کوئی بات کہدویتا ہے، اور اچھی چیز کی نسبت کرتا ہے یا در ہے کہ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بڑاٹنان مہا جرخوا تین میں سے ہیں جنہوں نے نبی مائید کی بیعت کی تھی۔

( ٢٧٨١٧ ) حَلَّنْنَا أُمَيَّةُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُسْلِمِ ابْنُ آخِى الزَّهْرِئَى عَنْ عَمِّهِ الزَّهْرِئَ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَّهِ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ هُوَ اللَّهُ آحَدُّ تَعْدِلُ ثُلُتُ الْقُوْآن [العرحه النسائي في عمل اليوم والليلة (٦٩٥). قال شعيب: صحيح].

(۲۷۸۱۷) حضرت ام کلٹوم فیلفائے مروی ہے کہ تی ملیٹائے ارشا دفر مایا سورہ اضلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔

( ٢٧٨١ ) حَدَّثُنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتُ يَغْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ يَغْنِى ابْنَ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَابِ عَنِ ابْنَ سُعْدٍ عَنْ يَزِيدَ يَغْنِى ابْنَ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الْوَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أُمَّدِ أُمَّ كُلُئُومٍ بِنْتِ عُفْبَةَ قَالَتْ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمْدُدِ بْنِ عَبْدِ الْوَصْلَ اللّهِ مَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَخَّصَ فِى شَيْءٍ مِنْ الْكَذِبِ إِلّا فِى ثَلَاثٍ الرَّجُلِ يَقُولُ الْقَوْلَ يُويدُ بِهِ الْإِصْلَاحَ وَالرَّجُلِ يُعَدِّدُ الْمَرَاثَةُ وَالْمَرُأَةِ تُحَدِّدُ زَوْجَهَا [راحع: ٢٧٨١٤].

(۱۲۸۱۸) حفرت ام کلوم فالا سے مروی ہے کہ نی طاہ اے ارشاد فر مایا وہ فض جمونانیں ہوتا جولوگوں کے درمیان ملح کرانے کے لئے کوئی بات کہد دیتا ہے، اور المح کی چیز کی نبست کرتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے، اور میں نے نبی طابھ کوسوائے تین جگہوں کے جموث ہو لئے کی کبھی رخصت نہیں دی، جنگ میں، لوگوں کے درمیان مسلح کرانے میں، میاں بیوی کے ایک دوسرے کوخوش کرنے میں۔

( ٢٧٨١٩) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ الْحُبَونَا مُسْلِمُ بْنُ حَالِدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ عَنْ أَمَّهِ أَمَّ كُلُنُومٍ فَالَ آبِي وَ حَدَّنَا عُسُلِمُ فَلَاكُرَهُ وَقَالَ عَنْ أَمَّهِ أَمَّ كُلُنُومٍ بِنْتِ آبِي سَلَمَةَ قَالَتُ لَمَّا تَزَوَّجَ رَقَالَ عَنْ أَمِّهِ أَمْ كُلُنُومٍ بِنْتِ آبِي سَلَمَةَ قَالَتُ لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقِيَّ مِنْ مِسُكِ وَلَا أَرَى إِلَّا هَدِيَتِي مَرْدُودَةً عَلَى قَانُ رُدَّتُ عَلَى فَإِنْ رُدَّتُ عَلَى فَهِي لَكِ قَالَ وَكَانَ كَمَا وَلَا أَرَى إِلَّا هَدِيَتِي مَرْدُودَةً عَلَى قَالُ الْمَرَاةِ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةً مِسْكِ وَآغُطَى قُالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرُدَّتُ عَلَيْهِ هَدِيَّتُهُ فَآعُطَى كُلَّ امْرَاةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةً مِسْكِ وَآغُطَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرُدَّتُ عَلَيْهِ هَدِيَّتُهُ فَآعُطَى كُلَّ امْرَاةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةً مِسْكِ وَآغُطَى أُولُ وَلَا أَمُ سَلَمَةً بَقِيَّةَ الْمِسْكِ وَالْحُلَة (راحع: ٤ ٢٧٨١).

(١٤٨١) حطرت ام كلثوم بنت اني سلمه فالله عصروى ب كدجب ني طفا في حضرت ام سلمه فالله عن الحاح فرما يا توانيس متايا

کہ بھی نے نجاشی کے پاس ہریہ کے طور پرایک حلداور چنداو قید مشک بھیجی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ نجاشی نوت ہو گیا ہے اور غالبًا میرا بھیجا ہوا ہدیدوالیس آجائے گا، اگر ایسا ہوا تو وہ تہارا ہوگا، چنا نچراییا ہی ہواجیسے نبی بائیل نے فرمایا تھا، اور وہ ہریدوالیس آگیا، نبی طائلانے ایک اوقید مشک اپنی تمام از واج مطہرات میں تقسیم کردی، اور باتی ماند وساری مشک اور وہ جوڑا حصرت ام سلمہ نتا بھا کودے دیا۔

( ٣٧٨٠) حَلَّافًا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِئِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُفْبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَيْسَ الْكُذَابُ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا [راجع: ٢٧٨١٤].

(۲۷۸۲۰) معنرت ام کلثوم نگافاہے مروی ہے کہ نبی طائیا نے ارشا دفر مایا وہ فض جمونانیں ہوتا جولوگوں کے درمیان مسلح کرانے کے لئے کوئی بات کہد دیتا ہے، اوراچھی چیز کی نسبت کرتا ہے یاانچھی بات کہتا ہے۔

( ٢٧٨١) حَدَّثُنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أُمَّهِ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُفْبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ رَخَّصَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْكَذِبِ فِي ثَلَاثٍ فِي الْحَوْبِ وَفِي الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَقَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَآتِيهِ [راحع: ٢٧٨١].

(۲۷۸۲۱) حفزت ام کلثوم نظفائے مروی ہے کہ نبی طابعانے تین جگہوں میں بولنے کی رخصت دی ہے، جنگ میں ، لوگوں کے درمیان سلح کرانے میں ،میاں بیوی کے ایک دوسر ہے کوخوش کرنے میں۔

( ۲۷۸۲۲) حَدِّثَنَا عَبُدُ الرَّرَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعُمَّو عَنِ الزَّهُوِى قَالَ حَدَّلَنِى حُمَدُدُ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أُمِّهِ أَمُّ كُلُتُومٍ بِنْتِ عُفْبَةَ قَالَ وَكَانَتُ مِنْ الْمُهَاجِوَاتِ الْأُولِ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوا وَقَالَ مَرَّةً وَنَمَى خَيْرً [دامع: ۲۲۸۱ ] يَقُولُ لَيْسَ بِالْكُذَابِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا وَقَالَ مَرَّةً وَنَمَى خَيْرً [دامع: ۲۲۸۱ ] يَقُولُ لَيْسَ بِالْكُذَابِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا وَقَالَ مَرَّةً وَنَمَى خَيْرً [دامع: ۲۲۸۲ ] كفرت الله عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ الْمُعْوَى الْمُولِي اللهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمِ اللهِ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ

## حَدِيثُ أُمَّ وَلَدِ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ اللَّهُ

## شیبه بنعثمان کی ام ولده کی حدیثیں

﴿ ٢٧٨٢٢ ﴾ حَلَّانَا رَوْحٌ وَٱبُو نُعَيْمٍ قَالَا حَلَّنَا هِشَامٌ بْنُ آبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُدَيْلٍ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ

عَنْ أُمَّ وَلَدِ شَيْهَ أَنَهَا أَبْصَرَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَامِوَالُمَرُوَةِ يَقُولُ لَا يُقْطَعُ الْأَيْطَحُ إِلَّا شَلًا [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٩٨). قال شعيب: حسن اسناده ضعيف].

(۳۷۸۲۳) شیبہ بن عثال کی ام ولدہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طیا کو دیکھا کہ آپ تی ایک مفا مروہ کے درمیان سعی کرتے جارہے ہیں اور فرماتے جارہے ہیں کہ مقام ابلخ کو تو دوڑ کرئی طے کیا جاتا جائے۔

( ٢٧٨٢٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ صَفِيَّةً

يِنْتِ شَيْبَةَ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمُ الْهَا رَأَثُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَوْخَةٍ وَهُوَ يَسْعَى فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ

وَهُوَ يَقُولُ لَا يُفْطِعُ الْوَادِي إِلَّا صَدًّا وَأَظُنَّهُ قَالَ وَقَدْ انْكَشَفَ التَّوْبُ عَنْ رُكْبَتَنِهِ ثُمَّ قَالَ حَمَّادٌ بَعْدُ لَا يُفْطِعُ

أَوْ قَالَ النَّابُطُحُ إِلَّا صَدًّا وَسَمِعَتُهُ يَقُولُ لَا يُفْطِعُ الْمَابُطِحُ إِلَّا صَدًّا

(۲۷۸۲۳) شیبہ بن عثمان کی ام ولدہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طائیا کو دیکھا کہ آپ نظافی ماموہ کے درمیان سعی کرتے جارہے جیں اور فرماتے جارہے ہیں کہ مقام ابطح کوتو دوڑ کر بی طے کیا جانا چاہئے۔

## حَدِيْثُ أُمُّ وَرَقَةَ بِنُتِ عَبُدِ اللَّه بُنِ الحَارِثِ الْأَنْصَارِيُّ عُلَّهُ

#### حضرت ام ورقد بنت عبدالله بن حارث انصاري في فلا كي حديثين

( ٢٧٨٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو نَعُهُم قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جُمَيْعِ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَلَّاهِ الْأَنْصَادِئُ وَجَدَّتِي عَنْ أَمْ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمَحَادِثِ أَنَّ نَبِيَّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَزُورُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ وَالنّهَ قَالَتُ يَا نَبِيَّ اللّهِ يَوْمَ بَدْرِ آثَاذَنُ فَاخُورُجُ مَعَكَ أَمَرُضُ مَرْضَاكُمْ وَأُدَادِى جَرْحَاكُمْ لَعَلَّ اللّهَ يُهْدِى لِي وَالنّهُ اللّهُ يَهْدِى لِي شَهَادَةً قَالَ قَرِّى فَإِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُهْدِى لَكِ شَهَادَةً وَكَانَتُ أَعْتَقَتُ جَارِيَةً لَهَا وَعُلَامًا عَنْ دُبُو مِنْهَا فَطَالَ عَلَيْهِ مَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَزُورُ أَمْ وَرَقَةً يَقُولُ الْطَلِقُوا وَجَرَبًا فَلَالًا عَلَامُهُ عَمْرُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أُمَّ وَرَقَةً قَدْ فَتَلَهَا غُلَامُهَا وَجَارِيتُهَا وَعُلَانًا عُلَامًا عَمْرُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أُمَّ وَرَقَةً يَقُولُ الْطَلِقُوا وَجَرَبًا فَقَامَ عُمَرُ فِي النّاسِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَزُورُ أَمْ وَرَقَةً يَقُولُ الْطَلِقُوا وَجَرَبًا فَلَالًا فَكُولُ الْطَلِقُوا وَجَرَبًا فَقَامَ عُمْرُ فِي النّاسِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَزُورُ أَمْ وَرَقَةً يَقُولُ الْطَلِقُوا يَوْولُ الشّهِيدَةَ وَإِنّ فَلَانَة جَارِيَتَهَا وَقُلَانًا عُلَامًا عُمَّاهًا لُمْ هُوبِهِمَا أَنْ وَلَولَ مَصْلُوبُهُ وَاسَاده ضعيف. قال الألباني: حسن (ابو داود: ١٩٥)].

(۲۷۸۲۵) حضرت ام ورقہ بھان کے حوالے سے مروک ہے کہ نبی طائی ہر جمہ کے دن ان سے ملاقات کے لئے تشریف لے جاتے ہے ، انہوں نے فروؤ بدر کے موقع پر حرض کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی ایک آپ جمعے اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیتے جیں، شمی آپ کے مریفوں کی جمارت کے مراز فرمادے؟ جیں، شمی آپ کے مریفوں کی جمارت کے مرفراز فرمادے؟ جیں، شمی آپ کے مربیفوں کی جمارت میں مہادت مطاوفر مادے؟ جی ماجھے اللہ کا کہتے کہیں رہو، اللہ تمہیں شہادت عطاوفر مادےگا۔

(۲۷۸۲۷) حغزت ام ورقد نگانا کے حوالے سے مروی ہے کہ انہوں نے قر آن کریم کمل یاد کر رکھا تھا اور نبی ہائیا نے انہیں اپنے الل خانہ کی امامت کرانے کی اجازت دے رکھی تھی ، ان کے لئے ایک مؤون مقرر تھا اور وواپنے اہل خانہ کی امامت کیا کرتی تھیں۔

## حَدِیثُ سَلْمَی بِنْتِ حَمْزَ ةَ نِهُمُّا حضرت سلمی بنت حزه نِهُمُّا کی حدیث

( ٢٧٨٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَخَادَةُ عَنْ سَلْمَى بِنْتِ حَمْزَةَ أَنَّ مَوْلَاهَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةً فَوَرَّتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النَّصْفَ وَوَرَّتَ يَعْلَى النَّصْفَ وَكَانَ ابْنَ سَلْمَى

(۲۷۸۲۷) حعزت سلمی ہنت جمز ہ نگافئا سے مروی ہے کہ ان کا ایک آ زاد کروہ غلام ایک بٹی چھوڑ کرفوت ہو گیا، نبی مائٹا نے اس کے ترکے میں نسف کا دارے اس کی بٹی کو قر اردیا اور نسف کا دارے بعلی کو قر اردیا جو کہ حضرت سلمی نگافٹا کے مساحبز ادے تھے۔

## حَديثُ أُمِّ مَغْقِلِ الْأَسَدِيَّةِ ثُنَّاتًا

#### حضرت ام معقل اسديد في في كل حديثين

( ٢٧٨٦٨ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَمُحَمَّدُ مُنُ مُصْعَبِ قَالَا حَدَّثَنَا الْكَوْزَاعِیُّ عَنُ يَحْیَی بُنِ آبِی كَثِيرٍ عَنُ آبِی سَلَمَةَ بُنِ عَبُدٍ الرَّحْمَنِ عَنْ أَمَّ مَعُفِلِ الْمُسَدِيَّةِ آنَهَا قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی أُدِیدُ الْحَجَّ وَجَمَلِی اَعْجَفُ فَمَا تَأْمُرُنِی قَالَ اعْتَمِرِی فِی رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِی رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً (۲۷۸۲۸) حضرت محفل ٹڈٹٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے جج کا ارادہ کیا لیکن ان کا اونٹ بہت کمزور تھا، نبی ملیٹا ا ہے جب یہ بات ذکر کی گئی تو آپ ٹاٹٹٹ نے فر مایا کہتم رمضان جس عمر وکرلو، کیونکہ رمضان جس عمر وکرنا جج کی طرح ہے۔

( ٢٧٨٢٩) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَمٍ وَحَجَّاجٌ فَالَا حَدَثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِهٍ عَنْ آبِى بَكُو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَدِيثِ فَلَ أَرْسُلَ مَرْوَانُ إِلَى أَمَّ مَعْقِلِ الْآسَدِيَّةِ يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثُهُ أَنَّ زَوْجَهَا الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَدِيثِ فَحَدَّثُهُ أَنَّ زَوْجَهَا جَعَلَ بَكُو اللَّهُ عَلَيْهِ جَعَلَ بَكُوا لَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَّهَا أَرَادَتُ الْعُمْرَةَ فَسَالَتْ زَوْجَهَا الْبَكْرَ فَابَى فَاتَتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً أَوْ تُجْزِىءُ حَجَّةً وَقَالَ حَجَّاجٌ تَعْدِلُ بِحَجَّةٍ أَوْ تُجْزِىءُ بِحَجَّةٍ وَقَالَ حَجَّاجٌ تَعْدِلُ بِحَجَّةٍ أَوْ تُجْزِىءُ بِحَجَةٍ وَقَالَ حَجَّاجٌ تَعْدِلُ بِحَجَّةٍ أَوْ تُجْزِىءُ بِحَجَةٍ وَقَالَ حَجَّاجٌ تَعْدِلُ بِحَجَّةٍ أَوْ تُجْزِىءُ بِحَجَّةٍ وَقَالَ حَجَّاجٌ تَعْدِلُ بِحَجَّةٍ أَوْ تُجْزِىءُ بِعَجَةٍ وَقَالَ عَمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً أَوْ تُجْزِىءُ وَقَالَ حَجَّاجٌ تَعْدِلُ بِحَجَّةٍ أَوْ تُجْزِيءُ اللّه اللّه اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا حَجَالًا فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالًا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالًا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَجَالًا فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْتُلْتِ فَي مَا لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَالِهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللْعَالِقُ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَالِقُ فَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَالُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّ

(۱۲۸۲۹) مروان کا دوقاصد'' جے مروان نے حضرت ام معقل نظافی کی طرف بھیجا تھا'' کہتا ہے کہ حضرت ام معقل نظافی نے فرایا ابومعقل کے پاس ایک جوان اونٹ تھا، انہوں نے اپنے شو ہر ہے وہ ما نگا تا کہ اس پر عمرہ کرآ کیس تو انہوں نے کہاتم تو جانتی ہو کہ جس نے اسے راو خدا جس وقف کر دیا ہے، ام معقل نبی طابق کی خدمت جس حاضر ہو کیں اور عرض کیا یا رسول اللہ! (مُنَافِعَةً) جمعہ پر جج فرض ہے اور الا معقل کے پاس ایک جوان اونٹ ہے (لیکن یہ جمعے دیتے نہیں جیس) نبی طابق نے فر مایا وہ اونٹ اسے جج پر جانے کے لئے دے دو کیونکہ وہ بھی اللہ بی کی راہ ہے، اور نبی طابق نے فر مایا رمضان جس محرہ کرنا تہارے جج کی خواب ہو جائے گا۔

کی طرف سے کا فی ہوجائے گا۔

( ٢٧٨٣ ) حَلَّكُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَلَّكُنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ آبِي مَعْقِلٍ أَنَّ أُمَّةُ آتَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ فَلَاكَرَ مَعْنَاهُ (٢٤٨٣٠) كذشة عديث الله ومرى مندسے بحى مروى ہے۔

( ٢٧٨٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ آخَبَرَنَا مَعُمَّرٌ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ آبِى بَكُو بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ
عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِى آسَدِ بْنِ خُزَيْمَة يُقَالُ لَهَا أُمَّ مَعْقِلٍ قَالَتُ أَرَدْتُ الْحَجَّ فَصَلَّ بَعِيرِى فَسَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْتَمِرِى فِى شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِى شَهْرِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً [كسابقه].
مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْتَمِرى فِى شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِى شَهْرِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً [كسابقه].
(١٤٨٣) مدعفرت معل الله عَلَيْهِ عَمُولَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَعْدُولُ عَلَيْهِ مِن الْمُعَلِّمُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْتَمِرى فِى شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَيْهِ وَمَالِكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْتَمِرى فِى شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِى شَهْرِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً [كسابقه].

(١٤٨٣) مدعفرت معلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْتَمْ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْتَمَ مِن عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْتَمَ مِن عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمَنْ عَنْ مُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْ ثَلَاهُ مُعْمَلِ عَلَيْهُ الْمُونَ عَلَيْهِ وَمَعْلَ عَلَيْهِ وَمَعْلَ عَلَيْهُ وَلَاهُ مِن عَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَي مُولَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِن وَاللهُ وَلَاهُ وَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى عُلَقَ الْمُعْمِى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَيْمُ ال

( ٢٧٨٣٢ ) حَلَّانَا يَعْقُوبُ قَالَ حَلَّانَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَلَّانَا يَعْمَى بُنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ رَكِبَ مَعَ مَرُّوَانَ حِينَ رَكِبَ إِلَى أُمَّ مَعْقِلٍ قَالَ وَكُنْتُ فِيمَنْ دَخَلَ عَلَيْهَا مِنْ النَّاسِ مَعَهُ وَسَمِعْتُهَا حِينَ حَلَّلَتُ هَذَا الْحَدِيثَ (۲۷۸۶۳) عارث بن انی بکراپنے والد ہے نقل کرتے ہیں کہ جب مروان حضرت ام معقل نگاؤی کی طرف سوار ہو کر کمیا تو اس کے ساتھ جانے والوں میں میں بھی شامل تھا اور ان کی خدمت میں حاضر ہونے والوں میں بھی شامل تھا، اور بیہ حدیث جب انہوں نے سنائی تو میں نے بھی سن تھی۔

(٢٧٨٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَخْتَى عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ مَعُقِلِ بُنِ أُمَّ مَعُقِلٍ الاَسَدِيَّةِ عَنْ أُمَّ مَعُقِلٍ الْاَسَدِيَّةِ قَالَتُ اُرَدُتُ الْحَجَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُوْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْمَاوُزَاعِى عَنْ يَحْتَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ [راحع: ١٧٩٩٣].

(۲۷۸۳۳) گذشته حدیث اس دوسری سندیجی مروی ہے۔

( ٢٧٨٣٤ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِشْرَائِيلُ عَنُ آبِى إِسْحَاقَ عَنُ الْآسُوَدِ عَنُ آبِى مَعْقِلٍ عَنُ أُمَّ مَعْقِلٍ آنَهَا سَأَلَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً

(۲۷۸۳۴) حضرت معقل ٹاٹٹوئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے حج کاارادہ کیا تو آپ ٹاٹٹوٹوئے نے مرمایا کہتم رمضان میں عمرہ کرلو، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کی طرح ہے۔

( ٢٧٨٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ يَخْيَى الْأَنْصَادِئَ عَنْ أَبِى زَيْدٍ مَوْلَى تَعْلَبَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِى مَعْقِلِ الْأَنْصَادِئَى مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّلَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُسْتَقُبَلَ الْقِبْلَتَانِ لِلْغَانِظِ وَالْبَوْلِ [راحع: ٢٩٩٧].

(۲۷۸۳۵) حفرت معقل ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ٹاٹٹٹٹ نے ہمیں پیٹاب پائخانہ کرتے وقت قبلہ رخ ہوکر ہیٹھنے ہے منع فر مایا ہے۔

#### حَدِيثُ مُسُو َ بِنْتِ صَفُو انَ اللهُ حصرت بسره بنت صفوان اللهُ اللهُ كل حديثيں

(٢٧٨٣٦) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ قَالَ سَمِعْتُ عُرُوةً بْنَ الزَّبَيْرِ يُحَدِّثُ آبِي قَالَ ذَاكَرَنِي مَرُوانُ مَسَّ الذَّكِرِ فَقُلْتُ لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ فَقَالَ إِنَّ بُسُرَةَ بِنُتَ صَفُوانَ تُحَدِّثُ فِيهِ فَآرُسَلَ إِلِيْهَا رَسُولًا فَذَكَرَ الرَّسُولُ ٱنَّهَا تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَيْتَوَضَّأُ [انظر ما بعده].

(۱۷۸۳۷) عروہ بن زبیر مینظ کتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان نے جھے ہے''مس ذکر' کے متعلق ندا کرہ کیا، میری رائے بیتی کہ اپنی شرمگاہ کوچھونے سے انسان کا وضوئیس ٹو ٹا، جبکہ مروان کا بیکہتا تھا کہ اس سلسلے ہیں حضرت بسرہ بنت صفوان نگا نانے اس سلسلے ہیں حضرت بسرہ بنا کہ انہوں سے ایک حدیث بیان کی ہے، بالآخر مروان نے حضرت بسرہ نگا تھا کہ پاس ایک قاصد بھیجا، اس قاصد نے آ کر بتایا کہ انہوں

نے بیرحدیث بیان کی ہے کہ ہی تالیا نے فر مایا جو محص اپنی شرمگا ہ کو چھوئے واسے جا ہے کہ وضو کرے۔

( ٢٧٨٢٧) حَلَقَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَيْدِ اللّهِ بُنِ أَبِي بَكْرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمِ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عُرُوَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ مَعَ أَيْدِهِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَرُوَانَ أَخْبَرَهُ عَنْ بُسُرَةً بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ مَسَى قَرْجَهُ فَلْيَتَوَصَّا فَالَ فَالْرُسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا وَأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَتُ نَعَمْ فَجَاءَ مِنْ عِنْدِهَا بِذَاكَ [وفد صحح الله مستقل قَرْجَهُ فَلْيَتَوَصَّا فَالَ فَالْرُسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا وَأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَتُ نَعَمْ فَجَاءَ مِنْ عِنْدِهَا بِذَاكَ [وفد صحح الله الترمذي ونقل عن البحاري انه اصح شيء في هذا الباب. وقال احمد: صحيح. وقال الدارقطني: صحيح ثابت وصححه يحيى بن معين والبيهني. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٨١ النسائي: ١/١٠١)]. [انظر: ٢٧٨٣٨م]. وصححه يحيى بن معين والبيهني. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٨١ النسائي: ١/١٠١)]. [انظر: ٢٧٨٣٨م]. كارته مُعْلَقُ عَلَى مُرتب مِر مَثْلُقُ كَمْ مِنْ وَلَا مُعْرَب مِن وَلِي مُعْلَقًا عَلَى مُعْلَقًا عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مَنْ مَعْلِي اللهُ عَلَى مُعْلَقًا عَلَى مُعْلَقًا عَلَى اللهُ عَلَى مُعْلَقًا عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَوْنَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى مَعْلَقًا عَلَى اللهُ عَلَى مُعْلَقًا عَلَى اللهُ عَلَى مَعْلَقًا عَلَى اللهُ عَلَى مَعْلَقًا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

( ۲۷۸۲۸ ) حَدَّقَنَا يَهُحَيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّقِنِى آبِى آنَّ بُسُرَةَ بِنُتَ صَفُوَانَ آخَبَرَكُهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ قَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّا إِقالَ الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ۸۲ و ۸۶ النسائي: ۲۱۱/۱)].

(۳۷۸۳۸) حضرت بسر ہ بنت مقوان فالگائے ہمر دی ہے کہ نبی مائیلائے فر مایا جوشش اپنی شرمگا ہ کو جمھوئے ،اسے چاہئے کہ وضوکر ہے۔

( ٢٧٨٣٨ م) قَالَ عَبْدُ اللّهِ وَجَدُّتُ فِي كِتَابِ أَبِي مِخَطَّ يَدِهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ آخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ الْحَبَرَنِي عَبْدُ اللّهِ بُنُ أَبِي بَكُو بُنِ حَوْمٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ صَمِعَ عُرُواَةً بُنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ ذَكَرَ مَرُوانُ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنَّهُ يَتَوَضَّا مِنْ مَسِّ اللَّكُو إِذَا أَفْضَى إِلَهِ الرَّجُلُ بِيَدِهِ فَأَنْكُرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَا وُضُوءَ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنَّهُ يَتَوَضَّا مِنْ مَسَّهُ فَقَالَ مَرُوانُ أَخْبَرَنِينِي بُسُرَةً بِنِتُ صَفُوانَ أَنَهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَتَوَضَّا مِنْ مَسِّ الذَّكُو قَالَ مَرُوانُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَتَوَضَّا مِنْ مَسِّ الذَّكُو قَالَ مَرُوانُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَتَوَضَّا مِنْ مَسِّ الذَّكُو قَالَ عُرُولُهُ فَلَمُ أَوْلُ لَكُو مِنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيُتَوَضَّا مِنْ مَسِّ الذَّكُو قَالَ مُولُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيُتَوضًا مِنْ مَسِّ الذَّكُو قَالَ عُرُولُهُ فَلَمْ أَوْلُ لَا عُرُولُكُ فَارُسَلَهُ إِلَى بُسُرَةً يَسُالُهَا عَمَّا حَدَّلَتُ مِنْ ذَلِكَ فَآرُسَلَتُ إِلَيْهِ مُسُولًا يَعْمُ حَدَّلَتُ مِنْ ذَلِكَ فَآرُسَلَتُ إِلَيْهِ مُسَلِعَ بَمِثُولُ الّذِى حَدَّلَتِي عَنْهَا مَرُوانُ [راحع: ٢٧٨٣٤].

(۱۷۵۸م) مروہ بن زبیر مکفیہ کہتے ہیں کدایک مرتبہ مروان نے جھے۔ ''مس ذکر'' کے متعلق ندا کرہ کیا، میری رائے بیٹی کدا پی شرمگاہ کوچھونے سے انسان کا دضوئیں ٹو ٹا ، جبکہ مروان کا یہ کہنا تھا کہ اس سلسلے ہیں حضرت بسرہ بنت صفوان نگاہائے اس سے ایک حدیث بیان کی ہے ، بالآخر مروان نے حضرت بسرہ نگاہائے یاس ایک قاصد بھیجا، اس قاصد نے آ کر بتایا کہ انہوں

## مَن اللَّهُ الْمُرْانِ لِيَنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ الْمُرْانِ لِيَنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ اللَّ

نے بیصدیث بیان کی ہے کہ تی مالیا نے فر ما یا جو خص اپنی شرمگاہ کو چھوئے ،اسے جاہے کہ وضوکرے۔

#### حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ اسْمُهَا نُسَيْبَةُ فَيْ اللَّهُ

#### حضرت امعطيدانصاري فالفاد وجن كانام نسيد تعان كي حديثين

(۳۷۸۴) راوی حدیث محمد کہتے ہیں کہ بیرحدیث ہم سے حفصہ بنت سیرین نے بھی بیان کی ہے ، البتہ انہوں نے بیر کہا ہے کہ ہم نے ان کے سرکے بال تین حصوں میں بانٹ دیئے تھے۔

( ٢٧٨٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَخُولُ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَمَّ عَطِيَّةَ قَالَتُ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى أَنْ لَا يُشُوِكُنَ بِاللَّهِ شَيْثًا إِلَى قَوْلِهِ وَلَا يَغْصِينَكَ فِي مَغْرُوفٍ قَالَتْ كَانَ فِيهِ النِّيَاحَةُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا آلَ فَكَانٍ قَإِنَّهُمْ قَدُ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا يُذَكّ لِي مِنْ أَنْ أُسْعِدَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا آلَ فَكَانٍ [راحع: ٢١٠٧٧].

(۱۲۵۸۳) حفرت ام صطيد نَاهُا سَن مروى ب كدجب به آبت نازل هوئى "ببايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا" ..... ثواس مى نوح بحى شائل تغاه مى في عرض كيا يارسول الله! فلال خاندان والول كوشتنى كرويجة كونكدانهول في والمنه جالجيت مى نوح بحى شائل تغاه مى في ميرى مدوك في البغدا مير به بي البغدا مير به حديث كونكدانهول في البغاء ميري مدوك في البغاء في المنازي المنتنى كرويا به من ميرى مدوك في البغاء في المنازي في المنازي في المنازي المنتنى منكى الله عَلَيْه وَسَلَم فَقَالَ الْحُينَ مِن كَافُورٍ فَإِذَا فَرَخْتُنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا الله عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ الْحُينَ مِن كَافُورٍ فَإِذَا فَرَخْتُنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ حَيْنًا مِن كَافُورٍ فَإِذَا فَرَخْتُنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ حَيْنًا مِن كَافُورٍ فَإِذَا فَرَخْتُنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ حَيْنًا مِن كَافُورٍ فَإِذَا فَرَخْتُنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ حَيْنًا مِن كَافُورٍ فَإِذَا فَرَخْتُنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ حَيْنًا مِن كَافُورٍ فَإِذَا فَرَخْتُنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ حَيْنًا مِن كَافُورٍ فَإِذَا فَرَخْتُنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ حَيْنًا مِن كَافُورٍ فَإِذَا فَرَخْتُنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ حَيْنًا مِن كَافُورٍ فَإِذَا فَرَخْتُنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ حَيْنًا مِن كَافُورٍ فَإِذَا فَرَخْتُنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ حَيْنًا مِن كَافُورٍ فَإِذَا فَرَخْتُنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ حَيْنًا إِلَّا الْمَاكِمُ وَالسَّلَامُ فَالْفَى إِلَيْنَا حَفْوَهُ فَقَالَ آخِرُنَهَا إِيَّاهُ [رامع: ٢١٠٧٦]

(۲۷۸۳۲) حضرت ام عطیہ نظافی سے مروی ہے کہ جب نبی طابق کی صاحبزادی حضرت زینب نظافی کا انتقال ہوا تو نبی طابق مارے پاس تشریف لائے اور فر مایا اسے تین یا اس سے زیادہ مرتبہ (طاق عدد میں) خسل دو، اور سب سے آخر میں اس پر کافورلگا دینا اور جب ان چیزوں سے فارغ ہوجاؤ تو مجھے بتا دینا، چنا نچہ ہم نے فارغ ہوکر نبی طابق کواطلاع کردی، نبی طابق نے اپنا ایک تبہند ہماری طرف مجھنک کرفر مایا اس کے جسم پراسے سب سے پہلے لپیٹو۔

( ٢٧٨١٣) حَلَقَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَلَقَنَا هِ شَمَّا عَنُ حَفْصَةَ عَنُ أَمَّ عَطِيَّةَ قَالَتُ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ عَفْصَةَ عَنُ أَمَّ عَطِيَّةً قَالَتُ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَنَوْدَ اللَّهِ مَا الطَّعَامَ [راحع: ٢١ ، ٢٢] مَنْ عَزَوَاتٍ أَدَاوِى الْمَرْضَى وَالْحُومُ عَلَى جِوَاحَاتِهِمْ فَأَخُلُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ أَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ [راحع: ٢١ ، ٢١] مَنْ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَى عَلَى إِحَالِهِمْ أَصَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى إِحَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الل

( ۲۷۸ ۳۲) حفرت ام عطیہ نظافات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طیاباتے مدقہ کی بکری میں ہے پکھ گوشت میرے یہاں بھیج ویا، میں نے اس میں سے تعوڈ اسا حضرت عائشہ نظافائے یہاں بھیج ویا، جب نی طیابا حضرت عائشہ نظافائے یہاں تشریف لائے تو ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس بکھ ہے؟ انہوں نے موض کیا نہیں، البتہ نسید نے ہمارے یہاں ای بکری کا پکھ حصہ بھیجاہے جو آپ نے ان کے یہاں بھیجی تھی، نی طیابانے فر مایا وواسے فعکانے پر پہنچ بھی۔

( ٢٧٨١٥ ) حَلَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ حَالِدٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَمَّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ فِي غُسُلِ ابْنَتِهِ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُصُوءِ مِنْهَا [صححه البحاري (١٦٧)، ومسلم (٩٣٩)].

(۲۷۸۴۵) حضرت ام صلیہ نظافات مردی کے کہ نبی ملیکائے اپنی مساجز ادی کے نسل کے موقع پر ان سے فر مایا تھا کہ دا کی جانب ہے اوراعضاءِ دضو کی طرف ہے خسل کی ابتداء کرنا۔

( ٢٧٨٤٦ ) حَلَّانَنَا ابْنُ آبِي عَدِيَّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ نُهِيَ عَنْ اتْبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمُ عَلَيْنَا [صححه البحارى (٢٧٨)، ومسلم (٩٣٨)].

(۲۵۸۳۷) حفزت ام عطیہ نگافئا سے مروی ہے کہ ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے سے روکا گیا ہے ،لیکن اس ممانعت میں ہم پر تختی نہیں کی گئی۔

( ٢٧٨٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوَقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشُرًا لَا تَلْبَسُ لَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا فَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَذْنَى طُهْرَتِهَا نُبُذَةً مِنْ قُسُطٍ وَأَظْفَارٍ وَلَا مَكْبَعِلُ وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَذْنَى طُهْرَتِهَا نُبُذَةً مِنْ قُسُطٍ وَأَظْفَارٍ وَرَاحِع: ٢١٠٧٥].

۔ ۲۷۸۴۷) حضرت ام عطیہ فاہنا ہے مروی ہے کہ نی ماینا نے فر مایا کوئی عورت اپنے شو ہر کے علاوہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ نہ منائے ، البتہ شو ہر کے علاوہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ نہ منائے ، اور مصب کے علاوہ کسی رنگ سے رقبے ہوئے کریادہ سوگ نہ منائے ، اور مصب کے علاوہ کسی رنگ سے رقبے ہوئے کپڑے نہ بہنے ، سرمہ نہ نگائے اور خوشبونہ لگائے الا بیر کہ پاک کے ایام آئیں تو لگا لے، یعنی جب وہ اپنے ایام سے پاک ہوتو تھوڑی سے قبط یا اظفار نا می خوشبولگا لے۔

( ٢٧٨٤٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخَبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَمٌّ عَطِيَّةَ قَالَتُ كَانَ تَغْنِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ عَلَيْنَا فِى الْبَيْعَةِ آنْ لَا نَنُوحَ فَمَا وَقَتْ الْمَرَأَةُ مِنَا غَيْرَ خَمْسٍ أَمَّ سُلَيْمٍ وَالْمَرَأَةُ مُعَاذٍ وَابْنَةٌ آبى سَبُرَةَ وَامْرَأَةُ أُخْرَى [راجع: ٢١٠٧٢].

( ۳۷۸۴۸) حضرت ام عطیہ فیجھ کہتی ہیں کہ نبی طالبانے ہم ہے بیعت لینے وقت جوشرا نط لگائی تھیں ،ان میں ہے ایک شرط یہ مجمی تھی کہتم نو حذبیں کر دگی ،لیکن پانچ عورتوں کے علاوہ ہم میں ہے کسی نے اس دعد ہے کو وفانہیں کیا۔

(۲۷۸٤٩) حَدَّنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَا أَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةً قَالَتُ حَدَّتَهُ بِنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا بِسِدْدٍ وَاغْسِلْنَهَا وِنُوا ثَلَاثًا أَوْ حَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَ ذَلِكَ وَاجْعَلْنَ فِي الْمُعْرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْنًا بِسِدْدٍ وَاغْسِلْنَهَا وِنُوا ثَلَاثًا أَوْ حَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَ ذَلِكَ وَاجْعَلْنَ فِي الْمُعْرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْنًا وَمُعْدَلًا إِنَّهُ فَاللَّهُ عَلِيْهُ وَسَلَّمَ فَلَاقَةً قُرُونٍ وَالْقَيْنَا خَلْفَهَا قَرْنَهَا وَنَاصِيتَهَا [راحع: ٢١٠] وَصَلَّمَ فَلَاقَةً قُرُونٍ وَالْقَيْنَا خَلْفَهَا قَرْنَهَا وَنَاصِيتَهَا [راحع: ٢١٠] وَصَلَّمَ فَلَاقَةً قُرُونٍ وَالْقَيْنَا خَلْفَهَا قَرْنَهَا وَنَاصِيتَهَا [راحع: ٢١٠] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاقَةً قُرُونٍ وَالْقَيْنَا خَلْفَهَا قَرْنَهُا وَنَاصِيتَهَا [راحع: ٢١٠] وصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاقَةً قُرُونٍ وَالْقَيْنَا خَلْفَهَا قَرْنَهُا وَنَاصِيتَهَا [راحع: ٢١٠] عَلَيْكُ مِنْ وَمُونِ وَالْقَيْنَا خَلْفَهَا قَرْنَهُا وَنَاصِيتَهَا [راحع: ٢١٠] وصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَاقُهُ عَلَيْهِ كُولُونَ وَالْمُنَالِقُونَا وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَلْكُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَالِكُونَ وَالْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِلْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَالَكُولُولُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالُولُولُول

( . ٢٧٨٥ ) حُدَّثَنَا عَفَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَخُولُ عَنُ حَفْصَةَ بِنُتِ سِيرِينَ عَنُ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ عَلَيْنَا فِيمَا أَخَذَ آنُ لَا نَنُوحَ فَقَالَتُ امْرَأَةً مِنُ الْأَنْصَارِ إِنَّ آلَ فُلَانِ ٱسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَفِيهِمْ مَأْتُمْ فَلَا أَبَايِعُكَ حَتَّى أَسْعِدَهُمْ كُمَا أَسْعَدُونِي فَقَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَافَقَهَا عَلَى ذَلِكَ فَذَهَبَتْ فَأَسْقَدَتْهُمْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَبَايَعَتْ النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَقَالَتْ أُمَّ عَطِيَةً فَمَا وَفَتْ امْوَأَةً مِنَّا غَيْرُ تِلْكَ وَغَيْرُ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ [راحع: ٢١ / ٢١] عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَقَالَتْ أُمَّ عَطِيةً فَمَا وَفَتْ امْوَأَةً مِنَّا غَيْرُ تِلْكَ وَغَيْرُ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ [راحع: ٢١ / ٢٥٥٠) حضرت ام عطيه فَيْهَا سے مروى ہے كہ جب به آیت تازل ہوئى "بهایعنگ على ان لا یشوكن بالله شيئا" ..... تواس شيئ وحد محى شامل تھا، شي نے عرض كيا يا رسول الله! فلاس خاندان والوس وَسَتَّنَى كروتيجَة كيونكه انبول نے زمانہ جالميت على ان كى مدوكروں ، سونى طَيْهِ ان أَنْهِ الله مَنْ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله مَنْ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ الله عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الللهُ اللهُ ال

( ٢٧٨٥١ ) حَذَّتُنَا عَفَّانُ قَالَ حَذَّتَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ وحَبِيبٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ فِيمَا أَخَذَ أَنْ لَا يَنْحُنَ فَقَالَبْتُ امْرَأَةٌ بَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَةً أَسْعَدَثْنِي ٱفْلَا أُسْعِدُهَا فَقَبَضَتْ يَدَهَا وَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَلَمْ يُبَايِغُهَا [صححه البحارى (٢٠٦١)، ومسلم (٩٣١)].

(۲۷۸۵۱) حفرت ام عطیہ نگاتا ہے مروی ہے کہ جب یہ آیت ٹازل ہوئی "ببایعنك علی ان لا یشر کن ہاللہ شیئا"..... تواس میں نوحہ بھی شافل تھا، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! فلاں فائدان والوں کومشنی کرویجے کیونکہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں نوحہ کرنے میں میری بدد کی تھی ،الہذا میرے لیے ضروری ہے کہ میں بھی ان کی مدد کروں ،اس پر نبی طابیات نے اپنا ہا تھے کھینچ لیا اور اس وقت ان ہے بیعت نہیں لی۔

( ٢٧٨٥٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَ إِسْحَاقُ آبُو يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ آبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَطِيَّةً عَنْ جَدَيهِ أَمْ عَطِيَّةً قَالَتُ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ جَمَعَ نِسَاءَ الْمُنْصَارِ فِي بَيْتٍ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِنَّ عَمَرَ بُنَ الْمُحَطَّابِ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ فَرَدُونَ السَّلَامَ فَقَالَ آنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولِهِ فَقَالَ ثَبَايِعُنَ عَلَى أَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولِهِ فَقَالَ ثَبَايِعُنَ عَلَى أَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُنَّ فَقُلْنَ مَوْحُهُ بِوسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولِهِ فَقَالَ ثَبَايِعُنَ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُنَ بِاللَّهِ صَبَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُنَّ فَقُلْنَ مَوْحُهُ بِوسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَوْيَعِنَ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَفْتُونِ فَقَالَ تُبَايِعُنَ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَشْعَلُ وَلَا تَوْمِينَ فِي مَعُرُوفٍ فَقَالَ ثَبَايِهُ مَعْدُو وَلَا تَوْمِينَ فِي مَعْرُوفٍ فَلَا لَهُ عَمْرُ يَلَةً مِنْ حَارِجِ الْبَابِ وَمَدَدُنَّ آلِيهِ يَهُنَ آيَدِيهُنَّ مِنْ وَالِمَ عَلَى اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عِي مُعُولُونِ قَالَ هِى مَعْرُوفٍ قَالَ هِى الْمُعَلِقُ وَالْمَعَ عَلَى اللَهُمُ اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَاعِ الْمَعَلَى وَلَا عَمْ اللَّهُ عَنْ الْبُعَانُ وَعَنْ قَوْلِهِ وَلَا يَعْصِينَ فِى مَعْرُوفٍ قَالَ هِى النِّيَاحَةُ [راحع: ١٤ والمَع: ٢١٠٤].

(۲۷۸۵۲) حفزت ام عَطیه نظافات مروی ہے کہ جب نبی طائی کہ یہ نور و تشریف لائے تو آپ کا نظافی کے نوا تین انسار کوایک محریبی جع فرمایا ، پھر حفزت عمر نظافۂ کوان کی طرف بھیجا ، ووآ کراس گھرکے دروازے پر کھڑے ہوئے اور سلام کیا ،خواتین نے جواب دیا ، حضرت عمر بڑا تھ نے فر مایا جس تمہاری طرف نی طیبۃ کا قاصد بن کرہ یا ہوں ، ہم نے کہا کہ نی طیبۃ اوران کے قاصد کوخوش ہد ید، انہوں نے فر مایا کیا تم اس بات پر بیعت کرتی ہو کہ اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہیں تھہراؤگی ، بدکاری نہیں کردگی ، اور کی نیک کے کام جس نی طیبۃ کی نافر مانی نہیں کردگی ؟ اور کی نافر کا نہیں کردگی ؟ اور کی نافر ان نہیں کردگی ؟ اور کی نافر ان نہیں کردگی ؟ افراد کر اندرے ہاتھ بڑھا دے ، حضرت عمر انگاؤنے باہرے ہاتھ بڑھا یا اور کہنے گے اے اللہ اور کو گوا ور و نازے نی طیبہ ان میں میں ہو کہ کہ کہ کہ اور جنازے کی طاقون نے حضرت ام عطیہ فاتھ سے والا یکھیسنگ فی کے ساتھ جانے ہیں منع فر مایا اور ہے کہ بم پر جعد فرض ہیں ہے ، کی خاتون نے حضرت ام عطیہ فاتھ سے والا یکھیسنگ فی میٹورو فی کا مطلب یو چھاتو انہوں نے فر مایا کور سے بمیں نوحہ سے منع کیا گیا ہے۔

## حَدِيثُ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ عُنَّهُ مَصْرِت خولہ بنت عَكِيم خُنَّهُ كَلَ حديثيں

( ٢٧٨٥٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلَانَ عَنْ يَعْفُوبَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْآشَجِّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ خَوْلَةً بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا قَالَ أَعُودُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَصُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْمَنْزِلِ شَيْءٌ حَتَّى يَوْتَحِلَ مِنْهُ [راحع: ٢٧٦٦١].

(۱۷۸۵۳) حفرت خولہ اُٹا ہی سے مروی ہے کہ میں نے نبی ٹائیلا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض کسی مقام پر پڑاؤ کرے اور بہ کلمات کہد لے اُٹھو ڈُ بِنگیلِمَاتِ اللّهِ النّامَّاتِ مِنْ هُنَّهِ مَا خَلَقَ نُواہے کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے گی، یہاں تک کہ وہ اس جگہ ہے کوئے کرچائے ۔

( ٢٧٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ حَجَّاجٍ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مَالِكٍ فَالَ قَالَتُ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ امْرَاةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْزِلُ مَنْزِلًا فَيَقُولُ حِينَ يَنْزِلُ أَعُوذُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ الثَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَقَالَ يَزِيدُ ثَلَاثًا إِلَّا وُقِيَ ضَرَّ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ حَتَّى يَظْعَنَ مِنْهُ [راحع: ٢٧٦٦٤].

(۱۷۸۵۴) حضرت خولہ نظافی سے مردی ہے کہ میں نے نبی پائیل کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محفص کسی مقام پر پڑاؤ کرے اور یہ کلمات کہدلے آغو ڈ بیٹھلیماتِ اللّٰہ التّامَّیة مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ تواہے کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے گی، یہاں تک کہ وہ اس حکہ ہے کوئج کرجائے۔

( ١٧٨٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلِي بُنِ زَيْدِ بُنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّهَا

منالی النیسی صلی الله علیه و سلم عن المراق تری فی منامها ما بری الرجل فقال آیس علیها عُسل حتی بنول الله الناس النی النوبی منامها ما بری النها عُسل حتی بنول الالبانی: حسن (ابن ماجه: ۲۰، انسانی: ۱۰، ۱۱) بنول النوبی بنول النوبی النوبی النوبی بنوبی النوبی می النوبی النوب

( ٢٧٨٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْهَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِى شُفْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً الْخُرَاسَائِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ سَمِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ آنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمِ السُّلَمِيَّةَ وَهِيَ إِخْدَى خَالَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَرْأَةِ تَخْتَلِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَرْأَةِ تَخْتَلِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَرْأَةِ تَخْتَلِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَالًا لِمَعْتِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَرْأَةِ تَخْتَلِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَالًا لِيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَرْأَةِ تَخْتَلِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَرْأَةِ تَخْتَلِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَرْأَةِ تَخْتَلِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَرْأَةِ تَخْتَلِمُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ لَهُ الْمُولِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعْتِي الْمُعْتِي لِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمِنْ الْمُعْتِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيْهِ وَالْمُعْتِلُولُ الْعَلَالُ عَلَيْهُ الْعَلَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُعْلِي الْمُعْتِلِي الْعَلَامُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِي الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَمُ الْمُعْلَقِيْهُ الْعُلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَقِي الْمُعْلَقِيْمُ اللَّهُ الْم

(۲۷۸۵۲) حضرت خولہ بنت محیم فاقائے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طائبات بید سنلہ پوچھا کہ اگر عورت کو بھی خواب میں وہی کیفیت پیش آئے جومرد کو پیش آتی ہے تو کیا تھم ہے؟ نبی طائبانے فرمایا اسے جائے کے قسل کرلے۔

( ۲۷۸۵۷ ) حَلَّلْنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْوَاهِيمَ بُنِ مَيْسَوَةً عَنِ ابْنِ أَبِى سُوَيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ زَعَمَتُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ خَوْلُةُ بِنْتُ حَكِيمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُحْتَضِنًا أَحَدَ ابْنَى ابْنَتِهِ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتُجَبُّنُونَ وَكُبُخُلُونَ وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّ آخِرَ وَطْأَقٍ وَطِئَهَا اللَّهُ بِوَجَّ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً إِنَّكُمْ لَعُبُخْلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتُجَبُّنُونَ [فال الألبانى: ضعيف (الترمذي: ١٩١٠)].

(۲۷۸۵۷) حضرت حولہ فاق سے مروک ہے کہ ایک مرجبہ حضرات حسنین ٹاٹٹڈ نی مایڈا کے پاس دوڑ تے ہوئے آئے ، نی مایڈا نے آئیس سینے سے لگالیااور فرمایا اولا دیکل اور برز دلی کا سبب بن جاتی ہے، اورتم اللہ کاریحان ہو، اور وہ آخری پکڑ جورحمان نے کفار کی فرمائی، وہ''مقام وج'' میں تقی۔

مان و: ''وج'' طا كف ك ايك علاقے كانام تماجس كے بعد ني طفا ان كوئى غز وونيس فرمايا۔

( ٢٧٨٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَخْمَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْمَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَكَ حَوْضًا قَالَ نَعَمْ وَأَحَبُّ مَنْ وَرَدَهُ عَلَى قُوْمُكِ

(۱۷۸۵۸) حفرت خولہ بنت محکیم فاقائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا ورسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! کیا آپ کا حوض ہوگا؟ نی طفی نے فر مایا ہاں! اور اس حوض پر میرے پاس آنے والوں میں سب سے پندید ولوگ تہاری قوم کے لوگ موں مے۔ ( ٢٧٨٥٩) حَدَّنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَا جَرِيرٌ يَغْنِى ابْنَ حَازِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُحَنَّسَ أَنَّ حَمْزَةً بِنُتَ قَيْسٍ بْنِ قَهْدٍ الْأَنْصَارِيَّةً مِنْ بَنِى النَّجَارِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُ حَمْزَةً فِى بَيْتِهَا وَكَانَتُ تُحَدُّلُهُ عَنْهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُ حَمْزَةً فِى بَيْتِهَا وَكَانَتُ تُحَدُّلُهُ عَنْهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَقِيى عَنْكَ آنَكَ تُحَدُّثُ أَنَّ لَكَ لَكَ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَقِيى عَنْكَ آنَكَ تُحَدُّثُ أَنَّ لَكَ يَوْمًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَقِيى عَنْكَ آنَكَ تُحَدِّثُ أَنَّ لَكَ يَوْمًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَقِيى عَنْكَ آنَكَ تُحَدِّثُ أَنَّ لَكَ يَوْمًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَقِيمَ عَوْطًا مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا قَالَ آجَلُ وَآحَبُ النَّاسِ إِلَى آنُ يَرُوى مِنْهُ قَوْمُكِ قَالَتُ فَقَدَّمُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِى الْبُرُمَةِ لِيَأْكُلَ فَاحْتَرَقَتُ آصَابِعُهُ بُورُهُ أَلُو حَرِيرَةً فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِى الْبُرُمَةِ لِيَأْكُلَ فَاحْتَرَقَتُ آصَابِهُ الْبُولُ وَلَى حَسِّ وَإِنْ آصَابَهُ الْحَرُ قَالَ حَسِّ لَهُ لَا كَالًا حَسَّى لَكُولُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَوْلُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا كَالَ حَسَّى لَا الْمَالَةُ الْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ ع

(۱۷۸۵۹) یُحنس کیتے ہیں کہ جب حضرت امیر حمزہ وہ اللظ مدید منورہ تشریف لائے تو انہوں نے ہونجاری خاتون خولہ بنت قیس بن قبد انصاریہ ہے تکاح کرلیا، نبی طینا ان کے گھر حضرت حمزہ الاگات کے لئے تشریف لے جاتے تھے، ای مناسبت سے خولہ فیا آئی طینا کی احادث بیان کرتی تھیں، وہ کہتی ہیں کدا یک مرتبہ نبی طینا ہمار نے یہاں تشریف لائے ، توش مناسبت سے خولہ فیا آئی طینا کی احادث بیان کرتی تھیں ، وہ کہتی ہیں کدا یک مرتبہ نبی طینا ہمار نے یہاں تشریف لائے ، توش نے عرض کیا یارسول اللہ! جمعے معلوم ہوا کہ آ ب فرماتے ہیں قیامت کے دن آ ب کا ایک حوض ہوگا جس کی مسافت فلال علاقے سے فلال علاقے تک ہوگی؟ نبی طینا نے فرمایا یہ بات سے ہمادراس سے سراب ہونے والوں میں میرے نزد یک سب سے فلال علاقے تک ہوگی ۔

حضرت خولہ فائن مزید کہتی ہیں کہ پھر میں نبی ملائلہ کی خدمت میں ایک ہنڈیا لے کرحاضر ہوئی ، جس میں محمر ویا حریرہ تھا ، نبی ملائلہ نے کھانا تناول فر مانے کے لئے ہنڈیا میں ہاتھ ڈالا تو اس کے گرم ہونے کی وجہ سے نبی ملائلہ کی اٹکلیاں جل حکیں اور نبی ملائلہ کے منہ ہے'' حس'' لکلا ، پھر فر مایا آگر ابن آ دم کو شنڈک کا احساس ہوتا ہے تب بھی'' حس'' کہتا ہے اورا گرگری کا احساس ہوتا ہے تب بھی'' حس'' کہتا ہے۔

( ٣٧٨٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا يَحْبَى بُنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ آنَ عُمَرَ بُنَ كَثِيرِ بُنِ أَفْلَحَ آخُبَرَهُ آنَهُ سَمِعَ عَوْلَةَ بِنُتَ قَيْسٍ وَقَدُ قَالَ خَوْلَةُ الْأَنْصَارِيَّةُ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَ حَمْزَةَ بُنِ سَمِعَ عُبُدِ الْمُطَلِبِ تُحَدِّثُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ بَيْتَهُ فَتَذَاكُرُوا الدُّنْيَا فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلُوهٌ مَنْ آخَذَهَا بِحَقِّهَا بُورِكَ لَهُ فِيهَا وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلُوهٌ مَنْ آخَذَهَا بِحَقِّهَا بُورِكَ لَهُ فِيهَا وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ وَسُلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهُ وَمَالِ رَسُولِهِ لَهُ النَّارُ يَوْمَ يَلُقَى القيامة [راسع: ٢٧٥٩٤].

(۲۷۸۱۰) حضرت خولہ بنت قیس نگافان جوحضرت حمز و نگافنا کی اہلیتھیں ' سے مروی ہے کہ ایک دن ہی ملیا حضرت حمز و نگافنا کے پاس تشریف لائے اور دنیا کا تذکر و ہونے لگا، نبی ملیا نے فر مایا و نیا سرسبز وشیریں ہے، جو محص اے اس کے تن کے ساتھ حاصل کرے گا اس کے لئے اس میں برکت ڈال دی جائے گی ، اور اللہ اور اس کے رسول کے مال میں بہت سے تھے والے ایسے ہیں جنہیں اللہ سے ملنے کے دن جہنم میں واغل کیا جائے گا۔

## حَدِيثُ خَوُلَةَ بِنُتِ ثَامِرِ الْأَنْصَارِيَّةِ اللهُ

#### حضرت خوله بنت ثامرانصاريه فأثثنا كي مديث

( ٢٧٨٦٠ ) حَلَّالُنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّلْنَا سَعِيدٌ يَغْنِى ابْنَ آبِى أَيُّوبَ قَالَ حَدَّلَنِى أَبُو الْآَسُودِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ آبِى عَيَّاشٍ الزُّرَقِیِّ عَنُ حَوْلَةَ بِنُتِ قامِرِ الْآنْصَارِیَّةِ آنَهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّانِيَا حَضِرَةٌ حُلُوةٌ وَإِنَّ رِجَالًا يَتَحَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِغَيْرِ حَقِّ لَهُمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (صححه البحارى (٢١١٨)].

(۲۷۸۷۱) حضرت خولہ بنت ثامرے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیّلا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ و نیا سرسبز وشیریں ہے،اور اللّٰداوراس کے رسول کے مال میں بہت ہے تھے والے ایسے ہیں جنہیں اللّٰدے ملنے کے دن جہنم میں داخل کیا جائے گا۔

#### حَدِيْثُ خَوْلَةَ بِنْتِ تَعْلَيَةَ اللَّهُ

#### حضرت خوله بنت تعلبه فالفا كي حديث

( ٣٧٨٦٢) حَلَّكُنَا سَعْدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبُ قَالاَ حَدَّنَا أَبِى قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّقِيى مَعْمَرُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ صَلَامٍ عَنْ خَوْلَة بِنْتِ تَعْلَمَة قَالَتْ وَاللّهِ فِي وَفِي أَوْسِ بْنِ صَاحِتٍ أَنْزَلَ اللّهُ عَزْ وَجَلَّ صَدْرَ سُورَةِ الْمُجَادَلَةِ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَهُ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ سَاءَ حُلَقُهُ وَصَيْحِ قَالَتْ عَنْيَ كَظَهْرِ أَمْنِي قَلْتُ فَوَاللّهِ عَلَى يَعْمُونُ أَنْ عَلَيْ وَمَنْ فَمَ مَرَجَ فَجَلَسَ وَصَيْحِ قَالَتْ فَقَلْتُ كَلّا وَالّذِي نَفْسُ حُويْلَة بِيدِهِ فِي نَادِى قَرْمِهِ سَاعَةً ثُمْ دَحَلَ عَلَى قَإِذَا هُو يَوْيِيدُنِي عَلَى نَفْسِى قَالَتْ فَقَلْتُ كَلّا وَالّذِي نَفْسُ حُويْلَة بِيدِهِ فِي نَادِى قَرْمُولُهُ إِنِي وَقَدْ قُلْتُ مَنَى عَلَى يَغْمُ وَلَاكُ فَقَالَتُهُ وَالْمَنِيقَ وَالْمَتَنَعُتُ مِنْهُ فَقَلَيْتُهُ لِي يَعْمُ عِلْهُ وَيَسَالِكُ وَرَسُولُهُ فِينَا بِحُكْمِهِ فَاللّهُ فَوَالْمَيْقِ وَامْتَنَعْتُ مِنْهُ فَقَلَيْتُهُ بِيدِهِ بِمَا تَعْلَى وَامْتَنَعْتُ مِنْهُ فَقَلَيْتُهُ فَلَكُ عُلَى وَالْمَتَنَعُتُ مِنْهُ فَقَلَيْتُهُ فِي وَالْمَتَنَعُتُ مِنْهُ فَقَلَيْتُهُ فِي وَاللّهِ مَا لَيْلِي وَمَلّمَ فَعَلَيْتُهُ فَلَاتُ فَوَالَيْقِي وَالْمَتَعُونُ وَمَنْهُ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَحَلَيْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَذَكُونُ لَكُ مَا لَقِيتُ وَسَلّمَ فَلَاتُ فَوَاللّهِ مَا بَرْحُتُ حَتَى نَوْلَ فِي وَاللّهِ مَا بَوْمُ لَكُولُ وَسَلّمَ فَلَالُهُ فِي وَاللّهِ مَا بَرِحُتُ حَتَى نَوْلَ فِي وَاللّهُ مِنْ لُو فِي وَاللّهِ مَا بَرِحُتُ حَتَى نَوْلَ فِي اللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَلِي اللّهُ وَاللّهِ مَا بَرِحُتُ حَتَى نَوْلَ فِي اللّهُ وَاللّهُ فَلَ الْوَلِ فَي وَاللّهُ مِن وَوْجِهَا وَتَشْعَى إِلَى اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ فِي وَوْمُ وَلَى اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ مِن وَوْجِهَا وَتَشْعَى إِلَى اللّهِ وَاللّهُ وَلَ اللّهِ وَاللّهُ فَلَ اللّهِ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَى وَوْجِهَا وَتَشْعَلَى إِلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَوالُكُ فِي وَوْجِهَا وَتَشْعَلُ فَا إِلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهِ مُنْهُولُ اللّهُ و

يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِعٌ بَصِيرٌ إِلَى قَوْلِهِ وَإِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرِيهِ فَلْيُعْتِى رَقَبَةٌ قَالَتُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَهُ مَا يُعْتِى قَالَ فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ وَسَلَّمَ فَلَاتُ فَقَلْتُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ شَيْحٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ قَالَ فَلْيُطُعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسُقًا مِنْ تَمْرٍ قَالَتُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَا ذَاكَ عِنْدَهُ قَالَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّا سَنُعِبُهُ فَلْتُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا ذَاكَ عِنْدَهُ قَالَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّا سَنُعِبُهُ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ قَالَتُ فَقُلْتُ وَآنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَأَعِينَهُ بِعَرَقٍ آخَرَ قَالَ قَلْ الْعَرَقُ الطَّنُ وَالْحَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْدَلُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّا سَعُدُ الْعَرَقُ الطَّنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّا سَعُدُ الْعَرَقُ الطَّنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَلْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَرَقُ الطَّنُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ عَلَى الللَّهُ عَا لَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللْهُ اللَّهُ الللِهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۲۷ ۸۱۲) معزت خولہ بنت نقلبہ بڑا ہے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے سورہ مجاولہ کی ابتدائی آیات بخدا میر ہے اور اوس بن ماست کے تعلق نازل فرمائی تعیں، بیں اوس کے تکاح بی تھی، بہت زیادہ بوڑ حاہو جانے کی وجہ سے ان کے مزاح بیں تخی اور ح ثر آئیں آگیا تھا ، ایک دن وہ میر ہے ہاس آئے اور بی ایس آئے اور کیے دیا تو وہ نا رامن ہو گئے ، اور کہنے گئے کہ تو جھے پرایس ہے جیسے میری مال کی پشت ، تعوزی دیر بعدہ وہ باہر چلے میے اور پکھ دیر تک اپنی قوم کی بلس بیں بیٹھ کروا پس آگئے ۔ اب وہ مجھ سے اپنی خواہش کی بیٹس بی بیٹھ کروا پس آگئے ، اب وہ مجھ سے اپنی خواہش کی بیٹس کرنا چاہے تھے ، لیکن جس نے ان سے کہد دیا کہ اس ذات کی جس کے دست قد رہ بی خویلہ کی جان ہے ، ابیا ہر گزئیس ہوسکتا ، تم نے جو بات کی ہے اس کے بعدتم میرے قریب نہیں آ سکتے تا آ تکدا للہ اور اس کا رسول ہمارے متعلق کوئی فیصلہ فریا دے ، انہوں نے جھے قابو کرنا چا با اور جس نے ان سے اپنا بچاؤ کیا ، اور ان پر غالب آ مئی جیسے رسول ہمارے متعلق کوئی فیصلہ فریا دے ، انہوں نے جھے قابو کرنا چا با اور جس نے ان سے اپنا بچاؤ کیا ، اور ان پر غالب آ مئی جیسے کوئی عورت کی بوڑھے آ وی پر غالب آ می جوئی ہور کی جان ہے ، دومری جانب دیکیل دیا۔

پر میں نکل کرا پی ایک پر وین کے کمر گی اوراس ہے اس کے کپڑے عادیۃ استے اور انہیں پہن کر نبی بالیہ اس کے مراح کی مصرا منا ہوگی اوران کے سامنے بیٹھ کروہ تمام واقعہ سنا دیا جس کا جھے سامنا کرنا پڑا تھا، اور نبی بالیہ کے سامنان کے سراج کی تنظیمت کرنے گی ، نبی بالیہ فریانے گئے خویلہ التمہارا بچا زاد بہت بوڑھا ہو گیا ہے ، اس کے معالمے میں اللہ ہے وُرو، بخدا میں وہاں ہے المحضوری بالیہ کو اس کیفیت نے اپنی لیٹ بخدا میں وہاں سے المحضوری پائی تھی کہ میرے متعلق قرآن کریم کا نزول شروع ہو گیا اور نبی بالیہ کو اس کیفیت نے اپنی لیٹ بی بیٹ میں اس مصابح میں اللہ ہو تبی بالیہ کو اس کیفیت نے اپنی لیٹ میں ، جب وہ کیفیت دور ہوئی تو نبی بالیہ اللہ ہوگا خویلہ! اللہ نے تبہارے اور تبی بالیہ وہاں کے معالم نازل فریا دیا ہے ، پھر نبی بالیہ اللہ ہوگا الیہ سیسے اللہ ہوگا الیہ سیسے والم کیفیرین علاات اللہ ہوگا ہوگا الیہ سیسے اللہ ہوگا الیہ سیسے اللہ ہوگا الیہ سیسے کہ اس کے بادہ کرسنا کیں۔

پھرنی طالا نے جھے سے فرمایا اپنے شوہر سے کہو کہ ایک غلام آزاد کرے، بیں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بخدا ان کے پاس پاس آزاد کرنے کے لئے بچونییں ہے، نبی طالا ان نفر مایا پھرا سے دو مہینے مسلسل روزے رکھنے جاہئیں، بیس نے عرض کیارسول اللہ! بخدا وہ تو بہت پوڑھے ہیں ان میں روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، نبی طالا انے فرمایا پھر ساٹھ مسکینوں کو ایک وسق

## المناه المناقبان المنافية المناه المناقب المناه المناه المناع المناه المناه المناع الم

سمجوری کھلا دے، بیل نے عرض کیا یارسول اللہ! بخداان کے پاس تو پچونیس ہے، نبی طابا نے فر مایا ایک ٹوکری مجور ہے ہم اس کی مددکریں ہے، بیل نے عرض کیا یارسول اللہ! ایک ٹوکری مجوروں سے بیس بھی ان کی مددکروں گی، نبی طابا نے فر مایا بہت خوب، بہت عمدہ، جاؤاوراس کی طرف سے اسے صدقہ کردو، اور اپنے ابن عم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت پڑمل کرو، چنا نچہ بیس نے ایسان کیا۔

## وَمِنُ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْسٍ أُنْتِ الصَّحَّاكِ بُنِ قَيْسٍ فَيْهُ حضرت فاطمه بنت قيس في في كل حديثيں

( ٢٧٨٦٠) حَدَّتَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِی قَالَ حَدَّتَ سُفْهَانُ عَنْ آبِی بَكْرِ بْنِ آبِی الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ قَاطِمَةَ بِنْتَ فَيْسِ تَقُولُ آرْسَلَ إِلَى رَوْجِی آبُو عَمْرِو بْنُ حَفْسِ بْنِ الْمُعِيرَةِ عَيَّاضَ بْنَ آبِی رَبِيعَةَ بِطَلَاقِی وَآرْسَلَ إِلَیْ خَمْسَةَ آصُعِ ضَعِيرٍ فَقَلْتُ مَالِی نَفَقَةٌ إِلَّا هَذَا وَلَا آغَتُهُ إِلَّا فِی بَیْتِکُمْ قَالَ لَا فَشَدَدُتُ عَلَیْ بِنَابِی ثُمَ آتَیْتُ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَلْ کَرُتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ کُمْ طَلَقْكِ فَلْتُ ثَلَاثًا قَالَ صَدَقَ لَیْسَ لَكِ نَفَقَهُ وَاغْتَدَی فِی بَیْتِ ابْنِ عَمْكِ ابْنِ آمٌ مَکْتُومٍ فَإِنَّهُ صَرِیرُ الْبَصِرِ تُلْقِینَ ثِبَابِكِ عَبْكِ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ وَاغْتَدَى فِی بَیْتِ ابْنِ عَمْكِ ابْنِ آمٌ مَکْتُومٍ فَإِنَّهُ صَرِیرُ الْبَصِرِ تُلْقِینَ ثِبَابِكِ عَبْكِ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ وَاغْتَدَى فِی بَیْتِ ابْنِ عَمْكِ ابْنِ آمٌ مَکْتُومٍ فَإِنَّهُ صَرِیرُ الْبَصِرِ تُلْقِینَ ثِبَابِكِ عَبْكِ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَالَتُ فَعَطَیْنِی خُطَابٌ فِیهِمْ مُعَاوِیَةٌ وَآبُو جَهُم فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ مُعَاتِي قَالَتُ فَعَطِینِی فَالْتُ فَعَطِینِی خُطُلُ فِیهِمْ مُعَاوِیَةٌ وَآبُو جَهُم فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ إِنْ مُعَاوِیَةً وَرَبُ جَهُم فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ بْنِ زَیْدٍ آوْ قَلْ انْکِیعِی أَسَامَةً بْنَ زَیْدٍ [صححه مسلم ( ١٨٤٠)]. [انظر: ٢٧٨٥٥، ٢٧٨٥).

(۲۷۸۷۳) حضرت فاطمہ بنت قیس نظافی سے مروی ہے کہ جمرے شو ہرا ہو عمروی نض بن مغیرہ نے ایک دن جھے طلاق کا پیغام بھیج دیا ، اوراس کے ساتھ پانچ صاع کی مقدار جس جو بھی بھیج دیا ، جس نے کہا کہ جمرے پاس خرج کرنے کے لیے اس کے علاوہ پھیٹیں ہے ، اور جس تہارے گرنے سینے ، پھر علاوہ پھیٹیں ہے ، اور جس تہارے گھر بی جس عدت گذار کئی ہوں؟ اس نے کہانہیں ، یہ من کر جس نے اپنے کپڑے سینے ، پھر نہیں اللہ اللہ بھی حاضر ہوئی اور سارا واقعہ ذکر کیا ، نبی طابق نے بع چھا انہوں نے تہمیں کتی طلاقیں دیں؟ جس نے بتایا تین طلاقیں ، نبی طابق نبیل نے فرمایا انہوں نے بھی کہا، تہمیں کوئی تفقہ نبیل سے گا اور تم اپنے بھی زاد بھائی ابن ام کمتوم کے گھر جس جا کر عدت گذار او ، کہونکہ ان کی جا تا ہے بھی اپنے دو پٹے کو اٹار سکتی ہو ، جب تہاری عدت گذار وائی جا کہا۔

عدت کے بعد میرے پاس کئی لوگوں نے پیغام نکاح بھیجا جن میں حضرت معاویہ ڈٹاٹٹا اور ابوجہم ڈٹاٹٹا بھی شامل تھے، نبی ڈٹیٹا نے قربایا معاویہ تو خاک نشین اورخفیف الحال ہیں ، جبکہ ابوجہم عورتوں کو مارتے ہیں ( ان کی طبیعت بیس تختی ہے ) البتہ تم اسامہ بن زیدہے نکاح کرلو۔ ( ٢٧٨٦٤ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَلَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ تَمِيمٍ مَوْلَى فَاطِمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْس بِنَحُوهِ

(۲۵۸۲۴) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٨٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ آبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِى قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ نَقُولُ طَلَقَنِي زَوْجِي ثَلَاتًا فَمَا جَعَلَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً [راحم: ٢٧٨٦٣].

(۲۷۸۷۵) حضرت فاطمہ بنت قیس نگانا ہے مروی ہے کہ جھے میرے شوہر نے تین طلاقیں دیں تو نبی طالا آپ ر ہائش اور نفقہ مقرر نہیں فر مایا۔

( ٢٧٨٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا لَلَاثًا فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَذَ عِنْدُ ابْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ (راحع: ٢٧٦٤).

(۲۷ ۸۷۷) حضرت فاطمہ بنت قیس ڈٹاٹھائے مروی ہے کہ جھے میرے شو بڑنے تین طلاقیں دیں تو نبی طابعائے بیٹھے ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گذارنے کا تھم دیا۔

( ٢٧٨٦٧) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفُيَانَ سَمِعَهُ مِنْ أَبِى بَكُو بُنِ أَبِى الْجَهُمِ سَمِعُتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ قَالَتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحُلُلُتِ فَآذِنِنِى فَآذَنَتُهُ فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ بُنُ أَبِى سُفُيَانَ وَأَبُو الْجَهُمِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَوِبٌ لَا مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو الْجَهُمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَوبٌ لَا مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو الْجَهُمِ وَسُلَّمَ أَمَّا مُعَاوِيَةً فَرَجُلٌ تَوبٌ لَا مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو الْجَهُمِ وَسَلَّمَ طَاعَةً اللَّهِ وَطَاعَةً وَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ فَتَوَوَّجَنُهُ فَاغْتَبَطُئُهُ (راحع: ٢٧٨٦٣).

(۲۷۸۷۷) حعزت فاطمہ بنت قیس فائن ہے مروی ہے کہ نی ایشا نے جھے فرمایا جب تمہاری عدت گذر جائے تو جھے بتانا،
عدت کے بعد میرے پاس کی لوگوں نے پیغام نکاح بھیجا جن میں حصرت معاویہ النائنا اورابوجم النائن بھی شامل تھے، نی النائل فرمایا معاویہ قائنا اورابوجم النائن بھی الحال ہیں، جبکہ ابوجم حورتوں کو مارتے ہیں (ان کی طبیعت میں تخق ہے) البحت می اسامہ بن زید سے نکاح کرلو، انہوں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہا'' اسامہ''؟ نی طبیعات ان سے فرمایا کہ تمہارے حق میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ما ننازیا دہ بہتر ہے، چنا نچہیں نے اس دشتے کو منظور کرلیا، بعد میں لوگ جھ پردشک کرنے گئے۔
اس کے رسول کی بات ما ننازیا دہ بہتر ہے، چنا نچہیں نے اس دشتے کو منظور کرلیا، بعد میں لوگ جھ پردشک کرنے گئے۔
اس کے رسول کی بات ما ننازیا دہ بہتر ہے، چنا نچہیں غن فاطِمة بنتِ قیسی غن النیٹی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ذَکّرَ الْمُدِینَةَ فَقَالَ ہی طَیْبَةُ [راجع: ۲۷۶۴].

(۲۷۸۱۸) حضرت فاطمہ بڑگائے سے مروی ہے کہ تی مائیلانے مدیند منورہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بیطبیبہے۔

( ٢٧٨٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَّانُ عَنْ سَلَمَةَ يَعْنِى ابْنَ كُهَيْلٍ عَنِ الشَّغِيِّى عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكُنَى وَلَا نَفَقَةٌ [راحع: ٢٧٦].

(۲۷۸۷) حضرت فاطمہ بنت قیس نظافات مردی ہے کہ پی طاب نے تین طال آبا فیز عورت کے لیے رہائش اور نفقہ مقررتیں فرمایا۔
(۲۷۸۷) فَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَهْدِی مَالِكٌ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْاَسُودِ بُنِ سُفْيَانَ عَنْ آبِي سَلَمَة بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَة بِنُتِ قَيْسٍ أَنَّ آبَا عَمْرِو بُنِ حَفْصٍ طَلَقَهَا الْبَنَّةَ وَهُو عَائِبٌ فَارْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَةُ بِشَعِيرٍ فَتَسَخَّطُنَهُ فَقَالَ وَاللّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَانَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدَّكَرَتُ وَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُسَ لَكِ نَفَقَةٌ عَلَيْهِ فَآمَرَهَا أَنْ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ أَمْ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةً يَعْشَاهَا أَصْحَابِي وَلَكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ عَلَيْهِ فَآمَرَهَا أَنْ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ أَمْ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةً يَعْشَاهَا أَصْحَابِي وَلَكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَنْدَهُ فَإِنَّهُ رَجُلُّ أَعْمَى تَضَعِينَ فِيهَ بِي مَنْ فَي فَذَا حَلَلْتِ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الْجَهُمِ عَطَاهُ وَآمًا مُعَاوِيَةً فَصُعُلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ الْكِحِي أَسَامَةً بُنَ زَيْدٍ [صحمه مسلم (١٤٨٠) وصحمه ابن مَانَ عَضَاهُ وَآمًا مُعَاوِيَةً فَصُعُلُولٌ لَا مَالَ لَهُ الْكِحِي أَسَامَةً بُنَ زَيْدٍ وصحمه مسلم (١٤٨٠) وصحمه ابن حبال (١٤٨٠).]. [انظر: ٢٧٨١) والله عَلْمَ عَمَاهُ وَآمًا مُعَاوِيَةً فَصُعُلُولٌ لَا مَالَ لَهُ الْكِحِي أَسَامَةً بُنَ زَيْدٍ وصحمه مسلم (١٤٨٠) وصحمه ابن حبال (١٤٨٠).]. [انظر: ٢٧٨١) المَلْمَةُ مُنْ زَيْدٍ وسَعْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ الْمُعْرِقِيَةً اللّهُ الْمُعْرِقِيةَ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْر

(۱۷۸۷) حضرت فاطمہ بنت قیس نظافات مروی ہے کہ میرے شوہرا بوعمرو بن حفص بن مغیرونے ایک دن بچھے طلاق کا پیغام بھیج دیا ،اوراس کے ساتھ پانچ صارع کی مقدار میں جو بھی بھیج دیا ، میں نے کہا کہ میرے پاس خرج کرنے کے لیے اس کے علاوہ پچھ نیس ہے ،اور میں تبہارے گھر ہی میں عدت گذار عتی ہوں؟ اس نے کہا نہیں ، بین کر میں نے اپنے کپڑے سینے ، پھر نہیں المؤیس ہے ،اور میں تبہارے گھر ہی میں عدت کذار ہوگئی فاور تبہاری نفسہ نہیں طلاقیں ، نی طابق انہوں نے تبہاری میں ؟ میں ہے بتایا تین طلاقیں ، نی طابق انہوں نے تبہاری عدت کدار اور کی نفسہ نہیں کوئی نفسہ نہیں سے گا اور تم اپنے بچپازاد بھائی ابن ام کھوم کے گھر میں جا کر عدت گذار او، کیونکہ ان کی میرائی نہا ہے کہ انہوں ہے تبہاری عدت گذار او، کیونکہ ان کی میرائی نہایت کمزور ہو بھی ہے ، تم ان کے سامنے بھی اپنے دو پنے کوا تاریکتی ہو، جب تبہاری عدت گذار جائے تو جھے بتانا۔

عدت کے بعد میرے پاس کی لوگوں نے پیغامِ نکاح بھیجا جن میں حضرت معاویہ ٹاٹٹڈ اور ابوجہم ٹٹٹڈ بھی شامل تھے، نبی مایش نے فر مایا معاویہ تو خاک نشین اور خفیف الحال ہیں، جبکہ ابوجہم عورتوں کو مارتے ہیں (ان کی طبیعت میں تخق ہے) البتہ تم اسامہ بن زید سے نکاح کرلو۔

( ٢٧٨٧١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسُودِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَقَالَ انْكِحِى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكُوهُمَّهُ فَقَالَ انْكِحِى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَنَكَخْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ لِي فِيهِ خَيْرًا

(۲۷۸۷) گذشته صدیث اس دوسری سندے معی مروی ہے۔

( ٢٧٨٧٢ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ يَغْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنِ السَّدِّئَى عَنِ الْبَهِى عَنُ فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْسٍ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلُ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ قَالَ حَسَنٌ قَالَ السُّدِّئَى فَلَاكُوْتُ ذَلِكَ لِإِبْوَاهِيمَ وَالشَّغْبِى فَقَالَا قَالَ عُمَرُ لَا تُصَدِّقُ فَاطِمَةً لَهَا السُّكُنَى وَالنَّفَقَةُ [صححه مسلم (١٤٨٠)].

(۱۲۵۸۵۲) حصرت فاطمه بنت قیس نگافئات مروی ہے کہ نی طانبانے ان لیے رہائش اور نفقہ مقرر نہیں فرمایا ، ابراہیم اور قعی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نگافڈ نے فرمایا ہے فاطمہ کی بات کی تقمد اپنی نہ کرو، الی عورت کور ہائش اور نفقہ دونوں ملیس مے۔

( ۲۷۸۷۳ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ فَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ ٱزْطَاةَ فَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَالَ حَدَّثَنِى فَاطِمَةُ بِنْتُ فَيْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَبْعَعَلُ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً (۲۷۸۷۳) حضرت فاطمہ بنت قیس نظامًا ہے مروی ہے کہ جی المیّا سے ان کے لیے رہائش اورنفقہ مقررنیس فر مایا۔

اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْم مُسْرِعًا فَصَعِدَ الْمِنْهَ قَالُوهُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِسْتِ قَلْسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْم مُسْرِعًا فَصَعِدَ الْمِنْهَ فَلُوهِ فِي فِي النَّاسِ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى لَمْ أَدْعُكُمْ لِرَّغُمَةٍ نَوْلَتُ وَلَا لِوَهُمْ وَلَكِنَّ تَعِيمًا الذَّارِى الْحَبْرَى أَنْ نَاسًا مِنْ أَهُلِ فِلَسْطِينَ وَرَجُوا الْبَحْرِ فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ فَقَالَتُ آنَ الْمُحَسَّاسَةُ فَالُوا فَآخُهِمِ فَالَتْ مَا أَنَا بِمُخْوِرَكُمْ وَلَا بِمُسْتَخْبِرَكُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلْنَا نَصْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ قَالُوا مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلْنَا نَحْمُ قَالَ فَهِلُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلْنَا نَصْمُ قَالَ فَهَلُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلْنَا نَصْمُ قَالَ فَهَلْ فَهَلُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ قَالُوا لَمْ مَنْ الْعَرْبُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَهَا وَاللّهُ مَنْ الْعَرْبُ قَالُوا هِي مَا أَنْهُ اللّهُ مَا لَا فَعَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَلَى فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعْمَ وَلَكُوا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ الْمُعْمَ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُومَ المُصْرَوا مَعْشَو الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ عَذِهِ طَيْبُهُ لَا يَذُعُلُوا الذَّجُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُومُ المَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ عَذِهِ طَيْبُهُ لَا يَذْعُلُوا الذَّجُولُ الذَّامِ وَاللّهُ وَلَا لَمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالَا الللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ

(۳۵۸۷) حفرت فاطمہ بنت قیس بڑھ سے مروی کے کہ ایک مرتبہ نی طینہ باہر نکلے اور ظہر کی نماز پڑھائی، جب رسول الشرکا ٹیٹٹ نے ٹی نماز پوری کر لی تو بیٹے رہو، منبر پرتشریف قربا ہوئے لوگ جران ہوئے تو فرما یالوگو! اپنی نماز کی جگہ پری میں نے تہہیں کسی بات کی ترفیب یا اللہ سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا۔ میں نے تہہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہم داری میرے پاس آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو محے اور جھے ایک بات بتائی کہ وہ اپنے بچازاد بھائیوں کے ساتھ ایک بری میں سوار ہوئے را اور جملے کہا ، وہ سمندر میں طوفان آئے اور جملے ایک نامعلوم جزیرہ کی طرف پہنچے یہاں تک کہ سورج

غروب ہوگیا تو وہ چھوٹی چھوٹی سینے کی بیٹے کر جزیرہ کے اندروافل ہوئے تو انہیں وہاں ایک جانور طاجو موٹے اور کھنے
بالوں والا تھا، انہیں بچھ شآئل کے وہ مرد ہے یا حورت انہوں نے اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا، انہوں نے کہا تو کون ہے؟
اس نے کہا: اے قوم! اس آ دمی کی طرف گر ہے میں چلو کو ذکہ وہ تبہاری خبر کے بارے میں بہت ثوق رکھتا ہے ہم نے اس سے
بوچھا کرتم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں جساسہ ہوں، چتا نچہ وہ بطے بہاں تک کہ گر ہے میں وافل ہوگئے، وہاں ایک انسان تھا
جے انتہائی تی کے ساتھ با ندھا کہ اس جا ہوں نے بہاں تک کہ گر ہے میں وافل ہوگئے، وہاں ایک انسان تھا
جے انتہائی تی کے ساتھ با ندھا کہا تھا وہ ہوگیا؟ انہوں نے کہا ہاں! اس نے بوچھا کہ انس کر ہے کیا کہائی حرب نے کہا کہائی دی جا کہا ان کے نہی کا ظہور ہوگیا؟ انہوں نے کہا کہائی اس نے بوچھا کہ انس نے بتایا کہ انچھا
وہ ان پر قالب آ گئے؟ اور ان کی تقد تی کی ، اس نے کہا کہ انہوں نے اچھا کیا گھرائل عرب نے کہا کیا وہ ان پر
وہ ان پر قالب آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ دو انہی تک تو اہل فارس پر قالب نہیں آ ہے ، اس نے کہا یا وہ کو ان خور ان کہا کہ اس کے بانی دھر پھل دیے تھے زائر کے جشہ کے بارے میں بتاؤ ، ہم نے کہا یہ گیر پائی وہ الا ہوا وہ اس کے کہا کہ اس کے بال کہ میں تھی ہی کہا کہ اس نے کہا کہ دو ان کہ انہوں نے کہا کہ اس نے بوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ اس کے بان کہ میں تاؤ کہ ہم نے اس نے بوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ تو کہا کہ دو کہ کہا کہ تو کہا کہ تو کہا کہ دو کہ کہا کہ دو گئے کہا کہ اس کہ کہ کہ اس کے بار میں ہر برستی پر اتر وں گا کہ اور طیب کے علاوہ کہ تک کہ اس دونوں پر داخل ہونا میر سے برام کر دیا گیا ہو ہاؤ کہ طیب ہی کہ یہ بید ہے ، اس میں وہال وہ کی دیا میں دونوں پر داخل ہونا میر سے لیے جرام کر دیا گیا ہے ،

( ٢٧٨٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمُعُمْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِى بَكْرِ بْنِ آبِى الْجَهُمِ قَالَ دَخَلْتُ آنَا وَآبُو سَلَمَةَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ فَقَالَتُ طَلَّقَنِى زَوُجِى فَلَمْ يَجْعَلُ لِى سُكْنَى رَلَّا نَفَقَةً قَالَتُ وَوَضَعَ لِى عَشْرَةَ آفْفِزَةٍ عِنْدَ ابْنِ عَمَّ لَهُ خَمْسَةً شَعِيرٍ وَخَمْسَةً ثَمْرٍ قَالَتُ فَآتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ ذَاكَ لَهُ قَالَ فَقَالَ صَدَقَ فَآمَرَنِي أَنْ آغَنَدً فِي بَيْتِ قُلَانِ قَالَ وَكَانَ طَلَقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا [راجع: ٢٧٨٦٣].

(۱۷۸۷۵) حضرت فاطمہ بنت قیس نظافات مروی ہے کہ میرے شوہرا پوعرو بن حفص بن مغیرہ نے ایک دن جھے طلاق کا پیغام بھی دیا ،اوراس کے ساتھ پانچ تغیر کی مقدار میں جواور پانچ تغیر کمجور بھی بھیج دی ،اس کے علاوہ رہائش یا کوئی خرچ نیس دیا ، میں نئی طابق کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ساراوا قعہ ذکر کیا ، نبی طابق نے فرمایا انہوں نے بچ کہا ، جمہیں کوئی تفقہ نیس ملے گا اور تم اپنے بچاز او بھائی ابن ام مکتوم کے گھر میں جا کرعدت گذارلو، یا در ہے کہ ان کے شوہر نے انہیں طلاق بائن دی تھی۔

( ٢٧٨٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْسٍ قَالَ كَتَبْتُ ذَاكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِى مَخْزُومٍ فَطَلَقَنِى الْبَتَّةَ فَآرُسَلُتُ إِلَى أَهْلِهِ أَبْتَغِى النَّفَقَةَ فَقَالُوا لَيْسَ لَكِ عَلَيْنَا نَفَقَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمْ نَفَقَةٌ وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ الْتَقِلِي إِلَى أُمْ شَوِيكٍ وَلَا تَفُوتِينِي بِنَفْسِكِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أُمَّ شَوِيكٍ يَدْحُلُ عَلَيْهَا إِخُوتُهَا مِنُ الْمُهَاجِوِينَ الْأُولِ الْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمْ مَكُتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ فَلَد ذَهَبَ بَصَرُهُ فَإِنْ وَضَعْتِ مِنْ ثِيَابِكِ شَيْئًا لَمْ يَرَ شَيْئًا فَالَتْ فَلَمَّا الْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمْ مَكُتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ فَلَد ذَهَبَ بَصَرُهُ فَإِنْ وَضَعْتِ مِنْ ثِيَابِكِ شَيْئًا لَمْ يَرَ شَيْئًا فَالَتْ فَلَمَا حَلَيْفَةً فَعَائِلٌ لَا حَلَيْنَ مَعَادِيّةً فَعَائِلٌ لَا حَلَيْنَ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَّا مُعَادِيّةً فَعَائِلٌ لَا مَالَكُ فَقَالَتُ لَا أَنْهُ وَهُمْ فَإِنَّهُ وَجُلٌ لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَلِيقِهِ آيْنَ ٱلنَّهُ مِنْ أَسَامَةً بُنِ زَيْدٍ وَكَانَ آهُلُهَا كُوهُوا فَلِكَ فَقَالَتُ لَا أَنْكُ مُنَا أَنْكُمْ مِنْ أُسَامَةً بُنِ زَيْدٍ وَكَانَ آهُلُهَا كُوهُوا فَلِكَ فَقَالَتُ لَا أَنْكُمُ إِلَّا الّذِى دَعَانِي إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنَكَحَتُهُ [راحع: ٢٧٨٧٠].

(۲۷۸۷۱) حفرت فاطمہ بنت قیس نگافئات مروک ہے کہ میرے تو ہرا ہو جمرہ بن حفق بن مغیرہ نے ایک دن جھے طلاق کا پیغام
جھیج دیا ، اوراس کے ساتھ پانچ صاع کی مقدار میں جو بھی بھیج دیے ، میں نے کہا کہ میرے پاس فرچ کرنے کے لیے اس کے
علاوہ پھیٹیں ہے ، اور میں تبہارے گھر بی میں عدت گذار کتی ہوں؟ اس نے کہا نہیں ، بین کر میں نے اپنے کپڑے ہیئے ، پھر
نی وائیل کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سار اواقعہ ذکر کیا ، نبی طائیل نے پوچھا انہوں نے تہیں کتنی طلاقیں دیں؟ میں نے بتایا تین
طلاقیں ، نبی طائیل نے فر ما یا انہوں نے بچ کہا ، تہمیں کوئی نفقہ نیس ملے گا اور تم اسپنے چھا زاد بھائی ابن ام کمتوم کے گھر میں جا کر
عدت گذار او ، کیونکہ ان کی بینائی نہایت کزور ہو چکل ہے ، تم ان کے سامنے بھی اپنے دو پے کوا تاریکتی ہو ، جب تبہاری عدت
گذر جائے تو مجھے بتانا۔

عدت کے بعد میرے پاس کی لوگول نے پیغام نکاح بھیجا جن میں معزت معاویہ ٹٹاٹٹا اور ابوجہم ٹٹاٹٹز بھی شامل تھے، نبی طینا نے قرباً یا معاویہ تو خاک نشین اور خفیف الحال ہیں ، جبکہ ابوجہم مورتوں کو مارتے ہیں (ان کی طبیعت میں تختی ہے ) البند تم اسامہ بن زیدسے نکاح کرلوچنا نجے میں نے ان سے نکاح کرلیا۔

( ٢٧٨٧٠) حَذَنَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَذَنَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَذَنَى عِمْرَانُ بُنُ آبِي آنسِ آخُو بَنِي عَامِرِ بُنِ لُوَتَى عَنْ آبِي سَلَمَة بُنِ عَبُد الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ أُخُتِ الصَّحَاكِ بُنِ قَيْسٍ قَالَتُ كُنتُ عِنْدَ آبِي عَمُرِو بُنِ حَفْصٍ بُنِ الْمُهِيرَةِ وَكَانَ قَدْ طَلَقَنِي تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ إِنَّهُ سَارَ مَعَ عَلِي بُنِ آبِي طَالِبٍ كُنتُ عِنْدَ آبِي عَمْرُو بُنِ حَفْصٍ بُنِ الْمُهِيرَةِ وَكَانَ قَدْ طَلَقَنِي تَطْلِيقَتِيْنِ ثُمَّ إِنَّهُ سَارَ مَعَ عَلِي بُنِ آبِي طَالِبٍ إِلَى الْمُيمَنِ حِينَ بَعَنَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَيْهِ فَبَعَتَ إِلَى بَعْنَاهِ وَكَانَ صَاحِبَ الْمُرِهِ بِالْمَدِينَةِ عَيَاشُ بُنُ أَبِي رَبِيعَة بُنِ الْمُعِيرَةِ قَالَتُ فَقُلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْتُ فَقُلْتُ لِينَ لَمْ يَكُنُ لِي مَالِي بِهِ مِنْ حَاجَةٍ وَلا سُكُنَى إِلّا أَنْ نَتَعُولً لَا عَلَيْكِ مِنْ عِنْدُه وَسَلّمَ فَانْحَدُو وَلَا تُطَولُ لَ عَلَيْكِ مِنْ عَنْدُ وَلَا مُعْرَفِق وَمَا قَالَ لِي عَيَاشُ فَقَالَ صَدَق لَيْسَ لَكِ عَلَيْكِ الْمُعْرَاقِ فَالْتَعْلِي إِلَى أَمْ شَولِكِ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَانْحِلِي وَاللّهِ مَنْ الْمُسْلِينِ وَلَكُ الْمَالِي بِهِ مِنْ حَاجَةٍ عَلْتُ مَنْ الْمُسْلِمِينَ وَلِكُنُ النَّعَلِي إِلَى الْمَ عَلَيْكِ الْمُقَالِ عَلْكُ وَلَيْ الْمُ وَلَيْ الْمُولِي عِنْدَا عَلَى اللّهِ عَلَى الْمُنْ عَنْ الْمُ مُنْعُومٍ فَإِنَّهُ مَنْ الْمُسْلِمِينَ وَلَكُنْ النَقِلِي إِلَى الْمُ وَلَيْ اللّهِ مَا أَشَلَ وَاللّهِ مَا أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهِ مَا أَنْ اللّهِ مَا أَنْ وَاللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَلَكُنُ الْتَقِلِي إِلَى الْمُ وَلِينِي مِنْ الْمُ اللّهُ مِن الْمُسْلِمِينَ وَلِكُونِ عَلْلُكُ وَاللّهُ مَا أَنْ الْمُسْلِمُ وَاللّهِ مَا أَلْلُهُ مَا أَنْ أَلْهُ مَلْ الْمُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَلْ الْمُ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ الْمُ اللّهُ مَنْ الْمُعَلِي الْمَالِمُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللللْمُ اللّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَيْلٍ يُويدُنِي إِلَّا لِنَفْسِهِ قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ خَطَبَنِي عَلَى أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَزَرَّجَنِيهِ قَالَ ابْو سَلَمَةَ الْمُلَثُ عَلَىَّ حَدِيثَهَا هَذَا وَكَتَبْتُهُ بِيَدِى [راجع: ٢٧٨٧].

(۲۷۸۷۷) حضرت فاطمہ بنت قیس نظفائے مردی ہے کہ میرے شوہرا بوعمرو بن حفص بن مغیرہ نے ایک دن جھے دوطلاق کا پیغام بھیج دیا، پھروہ حضرت علی نظفظ کے ساتھ یمن چلا گیا اور وہاں ہے جھے تیسری طلاق بجوادی، اس وقت مدید منورہ بیں اس کے ذمہ دار حمیاش بن ابی رہید تھے، جس نے کہا کہ میرے پاس خرج کرنے کے لیے اس کے علاوہ پچونہیں ہے، اور جس تمہارے گھر بی جس عدت گذار سکتی ہوں؟ اس نے کہا نہیں، بیس کر بیل نے اپنے کرڑے سمیٹے، پھر نی طینا کی خدمت بیل حاضر ہوئی اور سماراوا قدد کر کیا، نی طینا ہے ہو جھما انہوں نے تہمیں کتی طلاقیں دیں؟ جس نے بتایا تین طلاقیں، نی طینا نے فر مایا انہوں نے بچازاد بھائی ابن ام مکتوم کے گھر جس جا کر عدت گذار او، کیونکہ ان کی جینا نے۔ بینائی نہایت کمزور ہوچکی ہے، بتم ان کے سامنے بھی اپنے دو پنے کوا تاریکتی ہو، جب تبہاری عدت گذار ہوا کے تو جھے بتا نا۔

عدت کے بعد میرے پاس کی لوگوں نے پیغام ِ نکاح بھیجا جن میں حضرت معاویہ جن ٹیٹٹو اور ابوجہم جنگٹو بھی شامل تھے، نبی طینوں نے فر مایا معاویہ تو خاک نشین اور خفیف الحال ہیں ، جبکہ ابوجہم عور تو س کو مارتے ہیں ( ان کی طبیعت میں تختی ہے ) البعتہ تم اسامہ بن زید سے نکاح کرلو۔

( ٢٧٨٧٨ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَلَّاقِنِي أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الزَّهْرِئُ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْسٍ مِثْلَ ذَلِكَ [راحع: ٢٧٨٧].

(۲۷۸۷) گذشته صدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٨٧٩) حَلَّاتُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخَبَوْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ آخْبَرَنِي عَبُدُ الرَّحُمَنِ بْنُ عَاصِم بْنِ ثَابِتٍ النَّ قَاطِمَة بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الصَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ آخْبَرَتُهُ وَكَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَآخْبَرَتُهُ أَنَّ كَلْقَهَا قَلَانًا وَخَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْمَعَازِي وَآمَرَ وَكِيلًا لَهُ أَنْ يُعْطِيهَا بَعْضَ النَّفَقَةِ فَاسْتَقَلِّتُهَا وَالْطَلَقَتْ إِلَى إِلَى بَعْضِ الْمَعَازِي وَآمَرَ وَكِيلًا لَهُ أَنْ يُعْطِيهَا بَعْضَ النَّفَقَةِ فَاسْتَقَلِّتُهَا وَالْطَلَقَتْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدَّكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَدَّكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقَلِي إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ أَمْ مَكُنُومٍ وَ قَالَ آبِي وَقَالَ الْجَفَقُ أَمْ كُلُنُومِ يَكُنُو مِ يَكُنُومُ عُوَادُهَا وَلَكِنُ النَّقَلِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بَنِي أَمْ مَكُنُومٍ فَإِلَّهُ الْمَعْلِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ مَلْعُومٍ وَقَالَ الْجَعَلَ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقَلِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ مَلْكُومُ مُؤْلِكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقَلِي إِلَى عَنْدُومِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِلِي إِلَى عَلْدُ اللَّهِ جَهُم وَمُعَاوِيَةُ بُنُ أَبِي سُفَيَانُ فَاللَا الْمَامِلُ اللَّهِ جَهُم الْحَلُقُ وَمَالَعُهُ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَكُومُ الْمُؤْلِي الْمَالُولُ الْمُؤْلِقِ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَلَكُومُ الْمَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْمَامَة بُنَ زَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَالَ الْمَالُ فَيْرُومُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمُؤْلِقُ أَلْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعَلِى الْمُعْلِي فَلَى الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَهُ عَلَى الْمُولِي الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَى وَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي عَلَيْهِ الْمُ الْمُعْلِي الْمُؤْلُولُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُعُولُولُ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُلْمُ الْمُعْلِي الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُومُ ا

الألباني: ضعيف الاستاد، وقوله: ((ام كلثوم)) منكر، والمحفوظ (( ام شريك)) (النسائي: ٢٠٧/٦)].

(۲۷۸۷۹) حضرت فاطمہ بنت قیس نظاف سے مروی ہے کہ میر سٹو ہرا ہو مرو بن حضوں بن مغیرہ نے ایک دن جھے طلاق کا پیغا م
بھیج دیا ،اورا پنے وکیل کے ہاتھ پانچ صاع کی مقدار میں جو بھی بھیج دیئے ، میں نے کہا کہ میر ب پاس فرج کرنے کے لیے اس
کے علاوہ پھوٹیں ہے ،اور میں تمہارے گھر بی میں عدت گذار کتی ہوں؟ اس نے کہا نہیں ، بین کر میں نے اپنے کپڑے سیئے ،
پھر نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ ذکر کیا ، نبی علیہ انہوں نے تہہیں کتی طلاقیں ویں؟ میں نے بتایا
تمن طلاقیں ، نبی طیہ نے فر مایا نہوں نے بچ کہا تہمیں کوئی نفقہ نہیں سے گا اور تم اپنے بچاز او بھائی این ام کمتوم کے گھر میں جاکر
عدت گذار او ، کیونکہ ان کی بیمائی نہاے کر ور ہو چک ہے ، تم ان کے سامنے بھی اپنے دو پنے کو اتار سکتی ہو ، جب تمہاری عدت
گذر حائے تو بھے بتاتا۔

عدت کے بعد میرے پاس کی لوگول نے پیغام نکاح بھیجا جن میں معزت معاویہ ٹٹاٹٹا اور ابوجہم ٹٹاٹٹا بھی شامل تھے، نبی پائٹا نے فرما یا معاویہ تو خاک نشین اور خفیف الحال ہیں ، جبکہ ابوجہم عورتوں کو مار تے ہیں ( ان کی طبیعت میں بختی ہے ) البتہ تم اسامہ بن زیدے نکاح کرلوچنا نجے انہوں نے ایسان کیا۔

( ٢٧٨٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَافِي قَالَ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ آنَ آبَا عَمْوِ و بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُعِرَةِ حَرَجَ مَعَ عَلِى بْنِ آبِى طَالِبٍ إِلَى الْيَمْنِ فَارْصَلَ إِلَى فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيتْ مِنْ طَلَاقِهَا وَآمَرَ لَهَا الْحَادِث بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاضَ بْنَ آبِى رَبِيعَة بِنَعَقَةٍ فَقَالَا لَهَا وَاللَّهِ مَا لَكِ مِنْ نَفَقَةٍ إِلَّا أَنْ تَكُونِى حَامِلًا فَلَائِتُهُ لِلاَبْتِقَالِ فَاتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَرَثُ ذَلِكَ لَهُ قُولَهُمَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَكُونِى حَامِلًا وَاسْتَأَذَتُهُ لِلانِيقَالِ فَآذِنَ لَهَا فَقَالَتُ آبْنَ تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِلَى ابْنِ أَمَّ مَكُومٍ وَكَانَ أَعْمَى تَصَعُ فِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلا يَرَاهَا فَلَكَا مَضَتْ عِدَّتُهَا الْمُحَهَّةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَامَةً بْنَ زَيْهٍ فَآرُسَلَ إِلْهَا مَرُوالُ فَي مِنْ الْمَاقِ عَنْ هَذَا الْتَحِيثِ لِكَ فَقَالَ مَوْوَالُ لَمْ نَسْمَعْ بِهَذَا الْمُحدِيثِ إِلَّا مِنْ الْمَرَاقِ مِنْ الْمُولِيَّةُ عِينَ بَلَقَهَا قُولُ مَرُوالُ بَهُ مَنْ مُولِيقًا عَلْمَ أَنْ الْمُولِيقِ وَلَا يَعْرُفُونَ مِنْ بُنُولِي عَلَى الْمِاقِ وَمَالَعَ عَلَى الْمَلَوْ وَمَالَعَ فَوْلُ مَرُوالَ بَهُ لِيقَةً وَلَى مَرُوالُ بَهُ مِنْ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتُ فَاطِمَةً حِينَ بَلْقَهَا قُولُ مَرُوالَ بَهُ مِنْ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ النَّالِ فَى الْمَاقِ وَمَا عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُولِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي الْمَالَةُ وَلَا لَهُ اللَّهُ مُولَاكُونُ وَلِكَ آمُوا فَلَكُ مَلْ اللَّهُ يَعْدِلُ اللَّهُ مُولِي عَلَى اللَّهُ يَالِمُ لَاللَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ إِلَى الْمَالَةُ لِكُولُ الْمَلَاقِ وَاللَّهُ مَلَاعُولُ مَلْوَالُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَامُ اللَّهُ مُولِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُولِولُ الْمُولِلُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ ال

( ۱۷۸۸ ) معزت فاطمہ بنت قیس ٹی ٹا اسے مروی ہے کہ میر کے تقو ہرا بوعمر و بن حفص بن مغیرہ نے ایک دن مجھے طلاق کا پیغام مجھیج و یا اس وقت و دعفرت علی ٹی ٹٹ کے ہمراہ بمن کمیا ہوا تھا ،اس نے حارث بن ہشام اور عیاش بن ابی رہید کو تفقہ دینے کے لئے بھی کہالیکن وہ کہنے لگے کہ بخدا تنہیں اس وقت تک نفقہ نہیں ال سکتا جب تک تم حالمہ نہ ہو، وہ نی طابق کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ ذکر کیا ، نبی طابقائے نے فر مایا انہوں نے بچ کہا جمہیں کوئی نفقہ نہیں ملے گا اور تم اپنے پچھاڑا و بھائی ابن ام کمنؤم

## مَنْ مُنْ الْمُنْ الْم

ے گھر میں جا کرعدت گذارلو، کیونکدان کی بینائی نہایت کمزور ہو پچکی ہے، تم ان کے سامنے بھی اپنے دو پنے کوا تاریختی ہو، جب تمہاری عدت گذر جائے تو جھے بتاتا۔

عدت کے بعد نی طیا نے ان کا نکاح حضرت اسامہ تکاؤے کردیا، ایک مرتبہ مردان نے قبیصہ بن ذو کیب کو حضرت فاطمہ فیا کے پاس بیر مدیث پوچنے کے لئے بھیجا تو انہوں نے بھی حدیث بیان کردی، مردان کینے لگا کہ بیر حدیث تو ہم نے محض ایک عورت سے نی ہے، ہم عمل ای پر کریں ہے جس پر ہم نے لوگوں کو مل کرتے ہوئے پایا ہے، حضرت فاطمہ فیا کا کو بیا بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا بھر سے اور تمہار سے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا، اللہ تعالی فرما تا ہے "تم انہیں ان کے کمروں سے نہ نکالواور نہ و خود تکلیں، الل بیر کہ و واضح بے حیائی کا کوئی کام کریں، "شایداس کے بعد اللہ اس کے ما منے کوئی نی صورت بیدا کردے "انہوں نے فرمایا بیر تھم تو اس مختص کے متعلق ہے جو دجوع کرسکتا ہو، یہ بتاؤ کہ تین طلاقوں کے بعد کون کی مصورت بیدا ہوگی۔

( ٢٧٨٨) حَلَّنَا عَلِي بُنُ عَاصِم قَالَ حُصَيْنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَلَّنَا عَامِرٌ عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ فَيْسِ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا لَلاَنًا فَالَتُ عَلِي مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشْكُو إِلَيْهِ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكُنَى وَلَا نَفَقَةً قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَعَلَابِ لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةً نَبِيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا أَنْ تَعْمَدُ فِي بَيْتِ ابْنِ أَمْ مَكْمَتُومٍ [راسع: ٢٧٦٤] عامِرٌ وَحَلَّقَتِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا أَنْ تَعْمَدُ فِي بَيْتِ ابْنِ أَمْ مَكْمَتُومٍ [راسع: ٢٢٦٥] عامِرٌ وَحَلَّقَتِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا أَنْ تَعْمَدُ فِي بَيْتِ ابْنِ أَمْ مَكْمَتُومٍ [راسع: ٢٢٦٥] عامِرٌ وَحَلَّقَتِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا أَنْ تَعْمَدُ فِي بَيْتِ ابْنِ أَمْ مَكْمَتُومٍ [راسع: ٢٢٥٨] عامِرُ وَحَلَّقَتِي أَنْ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا أَنْ تَعْمَدُ فِي بَيْتِ ابْنِ أَمْ مَكْمَومٍ [راسع: ٢٢٥٨] عامِل الله عَلَيْهِ فَي مِنْهُ إِلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَالْمُ وَالْوَلَ مَا عَلَيْهُ لَعْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَي عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَالِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الْحَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

( ٢٧٨٨٢) حَدَّلَنَا يَعْفُوبُ قَالَ حَدَّلْنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الزَّهْرِيُّ أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُوْبِ حَدَّلَةُ أَنَّ بِنْتَ سَجِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَفْيُلِ وَكَانَتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ خَالَتَهَا وَكَانَتُ عِنْدَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُمُونَ طَلْقَهَا ثَلَاثًا فَيَعَتْ إِلَيْهَا حَالَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ فَنَقَلَتُهَا إِلَى بَيْتِهَا وَمَرْوَانُ بْنُ اللّهِ عَلَى أَنْ يُخْرِجَ الْمَرَأَةُ مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ الْمَحْكَمِ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ قَيِيصَةً فَيَعَتْنِي إِلَيْهَا مَرُوانُ فَسَائَتُهَا مَا حَمَلَهَا عَلَى أَنْ يُخْرِجَ الْمَرَأَةُ مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْرَنِي بِذَلِكَ قَالَ ثُمَّ قَصَّتُ عَلَى أَنْ تَنْقَضِى عِلَّتُهَا قَالَ نُعْقَلِقُوا اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْرَنِي بِذَلِكَ قَالَ ثُمَّ قَصَّتُ عَلَى أَنْ تَنْقَضِى عِلَّتُهَا قَالَ لُكُ وَسُولَ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْرَنِي بِذَلِكَ قَالَ ثُمَّ قَصَّتُ عَلَى أَنْ تَنْقَضِى عِلَيْهُ فَاللّهُ وَآنَ أَخَاصِمُكُمْ بِكِتَابِ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ إِذَا طَلْقُتُمُ النِّسَاءَ فَطَلْقُوهُنَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْرَنِي بِذَلِكَ قَالَ لُهُ وَلَى اللّهُ مَنْ مُولِمَةً وَمُنَا فِي كِتَابِهِ إِذَا طَلْقُولُهُ اللّهُ وَمُنَا مِنْ بُنُودِهِنَ وَلَا يَخُوجُونَ وَلَا يَغُولُ اللّهُ يَعْرَبُونَ النَّهُ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ فَإِذَا بَلَقُنَ آجَلَهُنَ الجَلَهُ وَالْمُوسَكُومُ وَاللّهُ مُعْدِثُ بَعْدِ ذَلِكَ أَمْرًا ثُمَّ قَالَ اللّهُ عَزْ وَجَلَّ فَإِذَا بَلْفُنَ آجَلَهُنَ آجَلَهُمْ النَّالِيَةَ فَالْمُسِكُومُ وَاللّهُ مُعْدِثُ بَعْدُولُكَ أَمْرًا ثُمُ قَالَ اللّهُ عَزْ وَجَلًا فَإِذَا بَلَكُنَ آجَلَهُنَ آجَلَهُمُ النَّالِيَةَ فَالْمُسِكُومُ اللّهُ مُعْدِثُ بَعْدُولُ لَنَالِي عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَزْ وَجَلًا فَإِلَى أَلْمَالِكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَوْلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

بِمَعُرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَاللَّهِ مَا ذَكَرَ اللَّهُ بَعْدَ الثَّالِئَةِ حَبْسًا مَعَ مَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى مَرُوانَ فَأَخْبَرُتُهُ خَبَرَهَا فَقَالَ حَدِيثُ امْرَأَةٍ حَدِيثُ امْرَأَةٍ فَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِالْمَرْآةِ فَرُدَّتُ إِلَى بَيْنِهَا حَتَّى انْقَضَتُ عِدَّتُهَا

رادی کہتے ہیں کہ میں مروان کے پاس آیا اور اسے بیساری بات بتائی ،اس نے کہا کہ بیتو ایک عورت کی بات ہے، بیہ تو ایک عورت کی بات ہے، چراس نے ان کی بھانجی کواس کے گھر واپس جیجنے کا تھم دیا چنانچداسے واپس جیج دیا گیا یہاں تک کہ اس کی عدت گذرگئی۔

( ٢٧٨٨٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ زَوُجَهَا طَلَقَهَا الْبَتَّةَ فَخَاصَمَتُهُ فِي السُّكُنَى وَالنَّفَقَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَلَمْ يَجْعَلُ سُكُنَى وَلَا نَفَقَةٌ وَقَالَ يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ إِنَّمَا السُّكُنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ كَانَتُ لَهُ رَجْعَةٌ [راحع: ٢٧٦٤.

(۳۷۸۸۳) حضرت فاطمہ بنت قیس فاٹھا ہے مروی ہے کہ مجھے میرے شوہرنے تین طلاقیں دیں تو نبی ملیٹا نے میرے لیے رہائش اور نفقہ مقرر نہیں فرمایا اور فرمایا کداہے بنت آل قیس!رہائش اور نفقہاسے ملتاہے جس سے رجوع کیا جاسکتا ہو۔

( ٢٧٨٨٤ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ يَغْنِى ابْنَ سَغْدٍ قَالَ حَدَّلَنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَاتٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ آنَهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِى عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَقَهَا آخِرَ لَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاسْتَفْتَتُهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمَّ مَكْتُومِ الْآغْمَى فَأَبَى مَرُوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا وَقَالَ عُرُوهُ أَنْكُرَتُ عَائِشَةً ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ [راحع: ٢٧٨٧].

(۳۷۸۸۳) حفرت فاطمہ بنت قیس نظافہ ہے مروی ہے کہ میرے شوہرا ہوعرد بن حفص بن مغیرہ نے ایک دن جھے طلاق کا پیغام بھیج دیا، میں نبی طینا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ ذکر کیا، نبی طینا نے فرمایاتم اپنے بچازا دبھائی ابن ام مکتوم کے گھر میں جا کرعدت گذارلو، مروان ان کی اس حدیث کی تقید اپن سے انکار کرتا تھا اور مطلقہ عورت کواس کے گھر ہے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، اور بقول عروہ مکتینے حضرت عائشہ ناتا ہی اس کا انکار کرتی تنمیں۔

( ٢٧٨٨٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ وَحُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ وَاشْعَتُ وَابُنُ آبِى خَالِدٍ وَدَاوُدُ وَحَدَّثَنَاهُ مُجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ سَالِمٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ فَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا فَقَالَتُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ قَالَتُ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالنَّفَقَةِ قَالَتُ فَلَمْ يَجْعَلُ لِى سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ وَأَمْرَنِى أَنْ أَعْتَذَ فِى بَيْتِ ابْنِ أَمْ مَكْتُومٍ وَسَلَّمَ فِي الشَّكْنَى وَالنَّفَقَةِ قَالَتُ فَلَمْ يَجْعَلُ لِى سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ وَآمَرَنِى أَنْ أَعْتَذَ فِى بَيْتِ ابْنِ أَمْ مَكْتُومِ وَسَلَّمَ فِي الشَّكُنَى وَالنَّفَقَةِ قَالَتُ فَلَمْ يَجْعَلُ لِى سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ وَآمَرَنِى أَنْ أَعْتَذَ فِى بَيْتِ ابْنِ أَمْ مَكْتُومِ وَسَلَّمَ فِي الشَّكُنَى وَالنَّفَقَةِ قَالَتُ فَلَمْ يَجْعَلُ لِى سُكُنَى وَلَا نَفَقَةٌ وَآمَرَنِى أَنْ أَعْتَدَ فِى بَيْتِ ابْنِ أَمْ مَكْتُومِ إِلَى السَّعْتَ فِي السُّكُنَى وَالنَّهُ فَى السُّكُنَى وَالنَّفَقَةِ قَالَتُ فَلَمْ يَجْعَلُ لِى سُكُنَى وَلَا نَفَقَةٌ وَآمَرَنِى أَنْ أَعْتَذَ فِى بَيْتِ ابْنِ أَمْ مَكْتُومِ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُ الْعَلَمُ لَهُ اللَقْلَةُ لَقَالَتُ فَالْوَالُهُ الْتُتَاقِلَالُكُومُ السُّعُةُ وَلَى السُّولِ اللَّهِ عَلَى السُّكَامِ مِ

(۲۷۸۸۵) حفرت فاطمنہ بنت قیس ٹاٹھا ہے مروی ہے کہ جھے میرے شوہرنے تین طلاقیں دیں تو نبی پیٹیانے میرے لیے ر ہائش اور نفقہ مقرر نہیں فرمایا۔

( ٢٧٨٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكْرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةً عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ فَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا فِي عِذْلِهَا لَا تَنْكِحِى حَتَّى تُعْلِمِينِى [راحع: ٢٧٦٤].

(١٧٨٨١) حضرت فاطمه بنت قيس فطف عروى بكه ني اليناك ان عددوران عدت قرمايا كه مجمع بتائ بغيرشادى ندكرنا

( ٣٧٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّغْبِى قَالَ حَدَّثَنِى فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَتُ طَلَقَنِى زَوْجِى ثَلَاثًا فَآثَيْتُ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجْعَلُ لِى سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ وَقَالَ إِنَّمَا السُّكُنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْنَدُ عِنْدَ ابْنِ أُمَّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى [راحع: ٢٧٦٤].

(۲۷۸۸۷) حفرت فاطمہ بنت قیس بھا اے مروی ہے کہ میرے شوہرابوعمر و بن حفص بن مغیرہ نے ایک دن مجھے تین طلاق کا پیغام بھیج دیا، میں نبی ملینا کی خدمت میں حاضر ہوئی تو نبی ملینا نے فر مایا تنہیں کوئی سنی اور نفقہ نبیس ملے گا اور تم اپنے پہاز او بھائی ابن ام کمتوم کے گھر میں جا کرعدت گذارلوا ورفر مایار ہائش اور نفقہ اے ماتا ہے جس سے رجوع کیا جاسکتا ہو۔

( ٢٧٨٨٨ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَهُ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَتُ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَآمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَغْتَذَ فِي بَيْتِ ابْنِ أَمَّ مَكْتُومٍ

(۶۷۸۸۸) حضرت فاطمہ بنت قیس نظافا ہے مروی ہے کہ میرے شو ہرابوعمرو بن حفص بن مغیرہ نے ایک دن مجھے تین طلاق کا

یغام بھیج دیا، تی طالبانے فرمایاتم اسپے چھازاد بھائی ابن ام کمتوم کے کھریس جا کرعدت گذارلو۔

( ٢٧٨٨٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ يَغْنِى السَّبِيعِىَّ عَنِ الشَّغْبِىِّ عَنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَقَنِى زَوْجِى ثَلَاثًا فَآرَدُتُ النَّقُلَّةَ فَآتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْتَقِلِى إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَلَاى عِنْدَهُ [راحع: ٢٧٦٤.

(۲۷۸۸۹) حضرت فاطمہ بنت قیس خافئے ہے مردی ہے کہ میر ہے شوہرا بوعمر و بن حفص بن مغیرہ نے ایک دن مجھے تین طلاق کا پیغام بھیج دیا ، میں نبی طابق کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ ذکر کیا ، نبی طابق نے فرمایا تم اسپنے بچازاد بھائی این ام مکتوم کے گھر میں جاکرعدت گذارلو۔

( ٢٧٨٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ الْخَبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آنَ قَاطِمَة بِنْتَ قَيْسٍ الْخَبَرَثُهُ آنَهَا كَانَتُ تَحْتَ آبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَقَهَا آجِرَ ثَلَاثٍ تَطْلِيقَاتٍ فَرَعَمَتُ أَنَهَا جَاءَتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتُهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَآمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أَمَّ مَكْتُومِ الْآغْمَى فَآبَى مَرُوانُ إِلَّا أَنْ يَتَهِمَ حَدِيثَ فَاطِمَة فِي خُرُوجِ الْمُطَلَقَةِ مِنْ بَيْتِهَا وَزَعَمَ عُرُودَةً قَالَ قَالَ قَالَكُورَتُ ذَلِكَ عَائِشَةُ عَلَى فَاطِمَة (راجع: ٢٧٨٧).

(۲۷۸۹۰) حضرت فاطمہ بنت قیس نگائا ہے مروی ہے کہ میرے شو ہرا پوعمرو بن حفص بن مغیرہ نے ایک دن مجھے طلاق کا پیغام مجھے دیا ، میں نی طابعا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ ذکر کیا ، نی طابعا نے فرمایا تم اپنے پچپاز ادبھائی ابن ام مکتوم کے گھر میں جا کرعدت گذار تو ، مروان ان کی اس حدیث کی تقید لیل ہے انکار کرتا تھا اور مطلقہ عورت کو اس کے گھرے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا تھا ، اور بقول عروہ میشورے حضرت عائشہ فتاتا مجی اس کا انکار کرتی تھیں۔

( ٢٧٨٩) حَدَّثَنَا يَحْتَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ عَامِرِ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَاتَيْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فَحَدَّتُنِى أَنَّ رَوْجَهَا طَلَقَهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ لِي آخُوهُ اخُرُجِى مِنُ اللَّهَ إِنَّ فَقُلْتُ إِنَّ لِي نَفَقَةً وَسُكُنَى حَتَّى يَحِلَّ الْآجَلُ قَالَ لَا قَالَتُ فَالَّالِ فَقُلْتُ إِنَّ فَلَانًا طَلَقَنِى وَإِنَّ آخِوهُ الْحَرَّجَنِى وَمَنْفِي السَّكُنَى فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِنَى السَّكُنَى السَّكُنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَلْمِى إِنَّ الْمَلْقِي وَإِنَّ آخِي طَلْقَهَا لَلْاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهِ إِنَّ أَخِي طَلْقَهَا لَلْاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَلْمِى اللَّهُ عِلْمَ وَالسَّكُنَى لِلْمَوْلَةِ عَلَى وَوْجِهَا لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَلْمِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَمُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّكُنَى لِلْمَوْلَةِ عَلَى وَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مُعْوَمٍ فَإِنَّهُ آغُمَى لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّوْلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ مُو فَقَالَ الَا لَا تَنْجُحِينَ مَنْ هُو فَالَ لَا تَنْجَعِينَ مَنْ هُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّهُ مُؤْمَ فَقَالَ الَا لَا تَنْجُومِينَ مَنْ هُو فَالَ لَا تَعْجُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَالَ لَا تَنْجُومِينَ مَنْ هُو فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّالِي وَمَلْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللَهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا لَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّا عَلَيْهُ وَالِلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالِ

أَحَبُ إِلَى مِنْهُ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَٱلْكِحْنِي مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَتْ فَٱنْكَحَنِي مِنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ فَلَمَّا آرَدْتُ أَنْ آخُرُجَ قَالَتُ اجْلِسُ حَتَّى أَحَدَّثَكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا مِنْ الْآيَّامِ فَصَلَّى صَلَاةَ الْهَاجِرَةِ ثُمَّ فَعَدَ فَفَزِعَ النَّاسُ فَقَالَ اجْلِسُوا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنِّى لَمُ ٱقُمْ مَقَامِى هَذَا لِفَزَعِ وَلَكِنَّ تَمِيمًا الدَّارِئَ آثَانِي فَآخِبَرَنِي خَبَرًا مَنَعَنِي مِنْ الْقَيْلُولَةِ مِنْ الْفَرَحِ وَقُرَّةِ الْعَيْنِ فَٱخْبَبْتُ أَنْ أَنْشُرَ عَلَيْكُمْ فَرَحَ نَبِيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱخْبَرَنِي أَنَّ رَهُطًا مِنْ بَنِي عَمُّهِ رَكِبُوا الْبَحْرَ فَأَصَابَتُهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ فَٱلْجَاتُهُمُ الرِّيحُ إِلَى جَزِيرَةٍ لَا يَعْرِفُونَهَا فَقَعَدُوا فِي فُويُرِبِ سَفِينَةٍ حَتَّى خَرَجُوا إِلَى الْجَزِيرَةِ فَإِذَا هُمْ بِشَيْءٍ ٱهْلَبَ كَيْبِرِ الشَّعْرِ لَا يَذْرُونَ أَرَجُلٌ هُوَ أَوْ امْرَأَةٌ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِمُ السَّلَامَ فَقَالُوا ۚ آلَا تُخْبِرُنَا فَقَالَ مَا أَنَا بِمُخْبِرِكُمْ وَلَا مُسْتَخْبِرِكُمْ وَلَا مُسْتَخْبِرِكُمْ وَلَكِنَّ هَذَا الدَّيْرَ فَلَهُ رَهِقْتُمُوهُ فَفِيهِ مَنْ هُوَ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْآشُوَاقِ أَنْ يُخْبِرَكُمْ وَيَسْتَخْبِرَكُمْ فَالُوا قُلْنَا مَا أَنْتَ قَالَتُ أَنَا الْجَسَّاسَةُ فَانْطَلَقُوا حَتَّى أَتُوا الذَّيْرَ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مُوثَقِ شَدِيدِ الْوَقَاقِ مُظْهِرٍ الْحُزْنَ كَشِيرِ التَّشَكَّى فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَنْ ٱلْنَتُمْ قَالُوا مِنْ الْعَرَبِ قَالَ مَا فَعَلَتُ الْعَرَبُ ٱخْرَجَ نَبِيَّهُمْ بَعْدُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَمَا فَعَلَتُ الْعَرَّبُ قَالُوا خَيْرًا آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ قَالَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ وَكَانَ لَهُ عَدُوٌ فَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالَ فالْعَرَبُ الْيُوْمَ إِلَهُهُمْ وَاحِدٌ وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ وَكَلِمَتُهُمْ وَاحِدَةٌ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَمَا فَعَلَتْ عَيْنُ زُغَرَ قَالَ قَالُوا صَالِحَةٌ يَشْرَبُ مِنْهَا ٱهْلُهَا لِشَفَتِهِمْ وَيَسْقُونَ مِنْهَا زَرْعَهُمْ قَالَ فَمَا فَعَلَ نَخُلُّ بَيْنَ عَمَّانَ وَبَيْسَانَ قَالُوا صَالِحٌ يُطُعِمُ جَنَاهُ كُلُّ عَامٍ قَالَ فَمَا فَعَلَتْ بُحَيْرَةُ الطُّبَرِيَّةِ قَالُوا مَلْأَى قَالَ فَزَفَرَ ثُمَّ زَفَرَ ثُمَّ زَفَرَ ثُمَّ خَلَفَ لَوْ خَرَجْتُ مِنْ مَكَانِي هَذَا مَا تَرَكُتُ ٱرْضًا مِنْ ٱرْضِ اللَّهِ إِلَّا وَطِئْتُهَا غَيْرَ طَيْبَةَ لَيْسَ لِي عَلَيْهَا سُلْطَانٌ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هَذَا انْتَهَى فَرَحِى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِنَّ طَيْهَةَ الْمَدِينَةُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الدَّجَالِ أَنْ يَدُحُلَهَا ثُمَّ حَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ الَّذِى لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ مَا لَهَا طَرِيقٌ ضَيَّقٌ وَلَا وَاسِعٌ فِي سَهْلِ وَلَا جَبَلِ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ شَاهِرٌ بِالسَّيْفِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا يَسْتَطِيعُ الدَّجَالُ أَنْ يَدُخُلُهَا عَلَى أَهْلِهَا [راحع: ٢٧٦٤٠].

(۲۷۸۹) امام عامر ضعی بینین سے دوایت ہے کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوااور حضرت فاطمہ بنت قیس بڑا ہی کے یہاں کیا تو انہوں نے جھے بیصدیث سائی کہ نبی طابق کے دور میں ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی ، اسی دوران نبی طابق نے اسے ایک دستہ کے ساتھ روانہ فرما دیا ، تو جھے ہی اس کے بھائی نے کہا کہتم اس گھرے نکل جاؤ ، میں نے اس سے بوچھا کہ کیا عدت فتم ہونے تک جھے نفتہ اور رہائش ملے گی؟ اس نے کہا نہیں ، میں نبی طابق کی خدمت میں حاضر ہوگئی اور عرض کیا کہ فلال مختص نے جھے طلاق دے دی ہے اور اس کا بھائی جھے گھرے نکال رہا ہے اور نفتہ اور سکنی بھی نہیں دے رہا؟ نبی طابق نے پیغام

بھیج کراہے بلایااور فرمایا بنت آل قیس کے ساتھ تمہارا کیا جھکڑا ہے؟ اس نے کہا کہ یارسول اللہ! میرے بھائی نے اے اسمنھی تمن طلاقیں دے دی ہیں ،اس پر نبی مؤیلانے فر مایا اے بنت آل قیس! دیکھو،شوہر کے ذہبے اس بیوی کا نفقہ اور علی واجب ہوتا ہے جس سے دہ رجوع کرسکتا ہواور جب اس کے باس رجوع کی منجائش نہ ہوتو عورت کونفقدا در علی نہیں ملتا، اس کیے تم اس کھر سے فلال عورت کے گھر نتقل ہوجاؤ ، پھر فر مایا اس کے بیبال لوگ جمع ہو کر باتیں کرتے ہیں اس لئے تم ابن ام کمتوم کے بہال چلی جاؤ ، کیونکہ وہ نابیتا ہیں اور تمہیں و کمینیس عمیر، اورتم اپنا آئندہ نکاح خود سے نہ کرنا بلکہ میں خود تمہارا نکاح کروں گا، ای دوران مجھے قریش کے ایک آ دی نے پیغام نکاح بھیجا، میں نی مایشا کے پاس مشورہ کرنے کے لئے حاضر ہوئی تو نی مایشا نے فرمایا کیاتم اس مخف سے تکاح نہیں کرلیتیں جو مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں ، یارسول اللہ! آپ جس سے جاہیں میرا نکاح کرا دیں، چنانچہ ہی ملیہ نے مجھے حضرت اسامہ بن زید انگلاکے نکاح میں وے دیا، امام تعلی میشیہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں ہے جانے لگا تو انہوں نے مجھ سے فر مایا کہ بیٹھ جاؤ میں تنہیں نبی مینٹا کی ایک حدیث سناتی ہوں ، ایک مرتبہ نی ملیکہ باہر نکلے اورظہر کی نماز پڑھائی، جب رسول الله مَنْ اَنْتُنْ اپنی نماز پوری کرلی تو بیٹے رہو،منبر پرتشریف فرما ہوئے لوگ جمران ہوئے تو فرمایا لوگو! اپن تماز کی جگہ بربی میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب یا اللہ سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا۔ میں نے تہمیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری میرے یاس آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو مجے اور مجھے ایک بات بتائی ،جس نے خوشی اور آئھوں کی ٹھنڈک ہے مجھے قیلولہ کرنے ہے روک دیا ،اس لئے میں نے جا ہا کرتمبار ہے پنجبر کی خوشی تم تک بھیلا دوں، چنانچہ انہوں نے مجھے خبر دی کہ وہ اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہوئے ،اجا تک سمندر میں طوفان آ گیا، وہ سمندر میں ایک نامعلوم جزیرہ کی طرف پہنچے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تووہ حچوٹی حچوٹی مشتیوں میں بینے کر جزیرہ کے اندر داخل ہوئے تو انہیں وہاں ایک جانور ملا جوموٹے اور تکھنے بالوں والا تھا ، انہیں سمجھ شآئی کہوہ مرد ہے یا عورت انہوں نے اسے سلام کیا ،اس نے جواب دیا ،انہوں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا:اے قوم!اس آ وی کی طرف کر ہے میں چلو کیونکہ وہ تہاری خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے ہم نے اس سے بع جہا کہ تم کون ہو؟ اس نے بتایا كه يس جماسهوں، چنانچه وه علے يہاں تك كركر جي من داخل ہو گئے، وہاں ايك انسان تھا جے انتہا كى ختى کے ساتھ بندھا ہوا تفاوہ انتہائی ممکین اور بہت زیادہ شکایت کرنے والا تفاء انہوں نے اسے سلام کیا،اس نے جواب اور پوچھا تم كون ہو؟ انہوں نے كہا ہم عرب كے لوگ ہيں ،اس نے يو جھا كه الل عرب كا كيا بنا؟ كيا ان كے نبي كاظہور ہو كيا؟ انہوں نے كبابان!اس نے يو جھا پھرانل عرب نے كيا كيا؟ انہوں نے بتايا كداجھا كيا،ان برايمان لے آئے اوران كى تقىديق كى،اس نے کہا کدان کے دشمن تنے لیکن اللہ نے انہیں ان پر غالب کر دیاء اس نے پوچھا کداب عرب کا ایک خدا، ایک دین اور ایک کلمہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! اس نے یو چھا زغر چشمے کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ سیج ہے، لوگ اس کا یانی خود بھی پینے ہیں اور اپنے تحییتوں کو بھی اس سے سیراب کرتے ہیں ،اس نے پوچھا عمان اور بیسان کے درمیان باغ کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ سمجھے ہے

اور ہرسال پھل دیتا ہے، اس نے پوچھا بحیرہ طبر بیکا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ بجراہوا ہے، اس پر وہ تمن مرتبہ چینی اور شم کھا کر کھنے اسے بھا دیا ہے۔ اس بے بھا تھے اور شکل کمیا تو اللہ کی زمین کا کوئی حصداییا نہیں چھوڑ وں گا جے اپنے پاؤں تلے روند ند دوں ، سوائے طیبہ کے کداس پر جھے کوئی قدرت نہیں ہوگی ، نبی طیئوانے فر مایا یہاں پڑنج کرمیری خوشی بڑھ گئی ( تمن مرتبہ فر مایا) مدینہ ہی طیبہ ہاور اللہ نے میر ہے جم میں داخل ہوتا د جال پر حرام قرار دے رکھا ہے، پھر نبی طیئوانے نئم کھا کرفر مایا اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، مدینہ منورہ کا کوئی تھے یا کشادہ ، وادی اور پہاڑ ایسانہیں ہے جس پر قیامت تک کے لئے تکوارسونا ہوا فرشتہ مقرر نہ ہو، وجال اس شہر میں واخل ہونے کی طافت نہیں رکھتا۔

( ٢٧٨٩٢ ) قَالَ عَامِرٌ فَلَقِيتُ الْمُحُرَّرَ بُنَ آيِي هُرَيْرَةَ فَحَدَّثُتُهُ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ آشُهَدُ عَلَى آيِي آنَهُ حَدَّثِنِي كَمَا حَدَّثُتُكَ فَاطِمَةُ غَيْرَ آنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ فِي نَحْوِ الْمَشْرِقِ (راحم: ٢٧٦٤١).

(۲۷۸۹۲) عامر کہتے ہیں کہ پھر بیں تحریرہ بہتے ہے ملا اور ان سے حضرت فاطمہ بنت قیس کی بیرحدیث بیان کی تو انہوں نے کہا ہیں گوائی ویتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے جھے بیرحدیث ای طرح سنائی تھی جس طرح حضرت فاطمہ بھٹھانے آپ کوسنائی ہے البنتہ والد صاحب نے بتایا تھا کہ نجی ملیٹوانے فر ہایا ہے وہ شرق کی جانب ہے۔

( ٢٧٨٩٣ ) قَالَ لُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ فَلَاكُوْتُ لَهُ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَنِي كَمَا حَدَّثَنْكَ فَاطِمَةُ غَيْرَ أَنَّهَا قَالَتُ الْحَرَمَانِ عَلَيْهِ حَرَامٌ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ [راحع: ٢٧٦٤٦].

(۳۷۸۹۳) پھر میں قاسم بن محمد بھٹنے سے طااور ان سے میصد ہے فاطمہ ذکر کی ، انہوں نے فر مایا میں گواہی دیا ہوں کہ حضرت عاکشہ نگافانے مجھے بھی بیرحد ہے اس طرح سنائی تھی جیسے حضرت فاطمہ نگافانے آپ کو سنائی ہے ، البنتہ انہوں نے بیفر مایا تھا کہ دونوں حرم یعنی مکہ کرمہ اور مدینہ منور و د جال برحرام ہوں ہے۔

( ٢٧٨٩٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ آبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْنِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ مُسْرِعًا فَصَحِدَ الْمِنْبَرَ وَنُودِى فِي النَّاسِ الطَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى لَمْ ادْعُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِوَهْبَةٍ وَلَكِنَ تَمِيمًا النَّاسِ الطَّلَادِيَّ الْحَبَرَنِي أَنَّ نَفُوا مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ رَكِبُوا الْبَحْرَ فَقَدَّقَ بِهِمْ الرِّيحُ إِلَى جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ فَإِذَا النَّارِيِّ الْحَبَرَنِي أَنْ نَفُوا مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ رَكِبُوا الْبَحْرَ فَقَدَقَ بِهِمْ الرِّيحُ إِلَى جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُمُ بِدَابَةٍ أَشْعَرَ لَا يُدُرَى ذَكُو هُوَ آمُ أَنْفَى لِكُثْرَةِ شَعْرِهِ فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ فَقَالَتُ أَنَا الْجَسَّاسَةَ فَقَالُوا فَآخُبِرِينَا فَقَالُوا مَنْ أَنْتُ فَقَالَتُ أَنَا الْجَسَّاسَةَ فَقَالُوا فَآخُبِرِينَا فَقَالَ مَنْ أَنْتُ بِمُخْبِرَيْكُمْ وَلَا مُسْتَخْبِرَيْكُمْ وَلَكِنُ فِي هَذَا اللَّيْرِ رَجُلٌ فَقِيرٌ إِلَى أَنْ يُخْبِرَكُمْ وَلَكِنُ فِي هَذَا اللَّيْرِ رَجُلٌ فَقِيرٌ إِلَى أَنْ يُخْبِرَكُمْ وَلَا مُسْتَخْبِرَتِكُمْ وَلَكِنُ فِي هَذَا اللَّيْرِ رَجُلٌ فَقِيلٌ اللَّهِ الْمَالِ اللَّهُ وَلَكُنُ الْمَالُوا نَعُمُ قَالُ الْمَالُ فَقِلُ النَّالُ فَقُلُ النَّي قَلْهُ الْمَالُوا نَعُمُ قَالَ فَالَ فَعَلَ الْمَالُ فَالَ فَالَ الْمَالُوا نَعُمُ قَالَ فَالَ قَالَ قَالَ فَالَ فَالَوا نَعُمُ قَالَ فَالَ قَالَ قَالُ اللَّهُ وَلَا فَالَوا نَعُمُ قَالَ فَالَ قَالَ قَالُ فَالِ فَقَلْ الْمَالِعُلُوا نَعُمُ قَالُ فَالَ فَقَلْ مَنْ الْعَرْبُ وَلَا قَالُوا نَعُمُ قَالَ فَالَ فَالَ قَالُ قَالُ قَالُوا نَعُمُ قَالُ فَالُوا نَعُمُ قَالُ فَالُوا نَعُمُ قَالُ فَاللَهُ عَلَى الْمَالِقُوا لَا لَا قَالُ اللَّهُ الْمَالُوا لَا لَا اللَّهُ عَلَى قَالَ اللْمَالُوا لَا لَا قَالُوا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُوا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُوا اللَّهُ الْعُلُوا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُوا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِعُلُوا

ظَهَرَ عَلَيْهَا قَالُوا لَا قَالَ أَمَا إِنَّهُ سَيَظُهُرُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ مَا فَعَلَتْ عَيْنُ زُغَرَ قَالُوا هِى تَدُفُقُ مَلَاَى قَالَ فَمَا فَعَلَ نَخُلُ بَيْسَانَ هَلُ أَطْعَمَ قَالُوا نَعَمُ أَوَائِلُهُ قَالَ فَوَلَبَ وَثُبَةً حَتَّى ظَنَنَ أَنَّهُ سَيَغُلِتُ فَقُلْنَا مَنُ آنْتَ فَقَالَ أَنَا لَخُلُ بَيْسَانَ هَلُ أَطْعَمَ قَالُوا نَعَمُ أَوَائِلُهُ قَالَ فَوَلَبَ وَثُبَةً حَتَّى ظَنَنَ أَنَّهُ سَيَعُلِتُ فَقُلْنَا مَنُ آنُتُ فَقَالَ آنَا وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آبَشِرُوا مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ هَذِهِ طَيْبَةُ لَا يَذْخُلُهَا [راحع: ٢٧٦٤].

(۲۷۸۹۴) حضرت فاطمه بنت قیس نظف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیجا اہر نکلے اور ظہر کی نماز پر حالی، جب رسول نے تہیں کی بات کی ترغیب یا اللہ سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا۔ میں نے تہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہم واری میرے پاس آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے اور مجھے ایک بات بتائی کہوہ اپنے چھازاد بھائیوں کے ساتھ ایک بحرى كشتى ميں سوار ہوئے ، اچا تک سمندر میں طوفان آھيا، وہ سمندر ميں ايک نامعلوم جزيرہ کی طرف پہنچے يہاں تک كهسورج غروب ہو گیا تو وہ چھوٹی مجھوٹی تشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ کے اندر داخل ہوئے تو انہیں وہاں ایک جانور ملا جومو نے اور تھنے بالول والانقاء انہیں مجھ ندآئی کہ وہ مرد ہے یا عورت انہوں نے اسے سلام کیا واس نے جواب دیا وانہوں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا: اے قوم ااس آ دی کی طرف کر ہے میں چلو کیونکہ وہ تہاری خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے ہم نے اس سے پوچھا کہتم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں جساسہ ہوں، چنانچہوہ چلے یہاں تک کہ کریج میں داخل ہو گئے، وہاں ایک انسان تھا جے انتہا فی بختی کے ساتھ با ندھا میا تھا، اس نے یو جہاتم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں، اس نے یو جہا کہ اہل عرب کا کیا بنا؟ کیاان کے نبی کاظہور ہوگیا؟ انہوں نے کہاہاں! اس نے یو جہا پھراہل عرب نے کیا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ اجہا کیا،ان پرائیان لے آئے اوران کی تقعدین کی ،اس نے کہا کہانہوں نے اچھا کیا پھراس نے یو جھا کہ اہل فارس کا کیا بنا، کیا وہ ان پر غالب آ مکئے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ابھی تک تو اہل فارس پر غالب نہیں آئے ،اس نے کہایا در کھو! عنقریب وہ ان پر غالب آجائي مي سكر،اس نے كها: مجھے زغر كے چشمہ كے بارے بي بناؤ، ہم نے كها يكثير يانى والا ہے اور و بال كے لوگ اس کے یانی ہے بھیتی باڑی کرتے ہیں، پھراس نے کہانخل بیسان کا کیا ہنا؟ کیا اس نے پھل دینا شروع کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کا ابتدائی حصہ پھل دینے لگاہے، اس بروہ اتنا چھلا کہ ہم سمجے یہ ہم برحملہ کردے گا، ہم نے اس سے بوجھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ بیں میں اور جال ) ہوں ، منقریب مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ پس میں نکلوں گا تو زمین میں چکر لگاؤں گا در جالیس را توں میں ہر ہربستی پر اتروں گا مکہ اور طبیبہ کے علاوہ کیونکہ ان دونوں پر داخل ہونا بیرے لیے حرام کر دیا حمیا ہے، ني النظاف قرما بامسلمانو! خوش موجاة كرطيبه يبي مدينه ب،اس بين دجال داخل نه موسك كار

## حَدِيثُ امُرَآةٍ مِنُ الْكُنْصَارِ ثُنَّهُ

#### ایک انصاری خاتون محابیه دینه کی روایت

( ٢٧٨٩) حَلَقَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخْبَرَنَا شَرِيكُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ جَامِع بْنِ أَبِى رَاشِدٍ عَنْ مُنْفِرِ النَّوْرِيِّ عَنِ الْمَحْسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَلَّنَنِي الْمَرَأَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهِيَ حَيَّةُ الْيُوْمَ إِنْ شِئْتَ آدُخَلُتُكَ عَلَيْهَا وَسُلَمَ وَكَأْنَهُ عَلَيْهَا وَسُلَمَ وَكَأْنَهُ عَضْبَانُ فَاسْتَتَوْتُ لَا قَالَتُ دَخُلُتُ عَلَيْ وَسَلَمَ وَكَأْنَهُ عَضْبَانُ فَاسْتَتَوْتُ بِكُمْ دِرُعِي فَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ لَمُ أَفْهَمُهُ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانِّي رَايْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِكُلَامٍ لَمُ أَفْهَمُهُ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانِّي رَايْتُ وَسُلَمَ وَكَانَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَضْبَانَ قَالَتُ نَعَمْ أَوْمَا سَمِعْيِهِ قَالَتُ قُلْتُ وَمَا قَالَ قَالَتُ قَالَ إِنَّ السُّوءَ إِذَا لَمَتَا فِي الْأَرْضِ فَلَمْ يُتَنَاهَ عَنْهُ عَنْ وَلِيهِمْ الطَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ وَلِيهِمْ الطَّالِحُونَ بُصِيمُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ ثُمَّ يَقْبِضُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مَعْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ أَوْ إِلَى رَحْمَتِهِ وَمَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ أَوْ إِلَى رَحْمَتِهِ وَمَغْفِرَتِهِ وَمَعْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ أَوْ إِلَى رَحْمَتِهِ وَمَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ أَنْ إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ أَوْ إِلَى رَحْمَتِهِ وَمَغْفِرَتِهِ وَاللَّتَوْمَ لِهُ إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ أَوْ إِلَى رَحْمَتِهِ وَمَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ أَوْ إِلَى مَعْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ أَوْ إِلَى رَحْمَتِهِ وَمَغْفِرَتِهِ وَالْكَانُونَ بُكُونَ لِلْلَهُ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مَحْمَتِهِ أَوْ إِلَى رَحْمَتِهِ وَمَغُورَتِهِ وَرَحْمَتِهِ أَوْلِ اللْهُ عَرْقُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَي

(۲۷۹۹) حسن بن جمر کہتے ہیں کہ جھے انسار کی ایک عورت نے بتایا ہے 'وہ اب بھی زندہ ہیں، اگرتم چا ہوتو ان سے نوچ ہو

کتے ہواور ہیں جہیں ان کے پاس لے چانا ہوں' راوی نے کہانہیں، آپ خود بی بیان کرد ہے'' کہ ہیں ایک مرجہ دھزت ام

سلمہ فاتا کے پاس کی تو اس دوران نبی بالیم بھی ان کے یہاں تشریف لے آئے اور یوں محسوس ہور ہا تھا کہ نبی بالیم نے ہیں،

ہیں، میں نے اپنی قیص کی آسین سے پردہ کرلیا، نبی بالیم نے کوئی بات کی جو جھے بھے ذرآئی، میں نے دھزت ام سلمہ فاتا سے کہا

کرام المونیوں! میں وکھ رہی ہوں کہ نبی بالیم فصلی حالت میں تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے فر مایا ہاں! کیاتم نے ان کی بات

سی ہے؟ میں نے بو چھا کہ انہوں نے کیا فر مایا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ نبی بالیا سے جب زمین میں شرکھیل جائے گا تو

اسے روکانہ جا سے گا، اور پھر اللہ اللی زمین پر اپنا عذا ب بھیج دےگا، میں نے عرض کیا یارسول اللہ اس میں نیک لوگ بھی شامل

ہوں گے؟ نبی بالیم انہوں کے کی مقام سے اور فوشنووں کی طرف لے جائے گا۔

گی، پھر اللہ تعالی انہیں تھی کر اپنی مغفرت اور فوشنووں کی طرف لے جائے گا۔

## حَدِیثُ عَمَّةِ حُصَیْنِ بْنِ مِحْصَنِ نَمُّهُا حضرت حیین بن محصن کی پھوپھی صاحبہ کی روایت

( ٢٧٨٩٦ ) حَلَّكُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَلَّكَا يَحْيَى وَيَعْلَى قَالَ حَلَّكَا يَحْيَى عَنُ بُشَيْرٍ بُنِ يَسَارٍ عَنْ حُصَيْنِ بُنِ مِحْصَنِ أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَنْتُ النَّبِيَّ صَلَى الِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا فَقَالَ لَهَا أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ قَالَتُ نَعَمُ قَالَ فَآيْنَ أَنْتِ مِنْهُ قَالَ يَعْلَى فَكَيْفَ أَنْتِ لَهُ قَالَتُ مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزُتُ عَنْهُ قَالَ انْظُرِى آيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ [راحع: ١٩٢١٢].

(۲۷۸۹۲) حضرَت حمین بن شن سے مروی ہے کدان کی ایک پھوپھی نی طینا کی خدمت میں کسی کام کی غرض ہے آئیں ، جب کام کمل ہو گیا تو نبی طینا نے پوچھا کیا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی باں! نبی طینا نے پوچھاتم اپنے شو ہر کی خدمت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اس میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتی ،الا بید کہ کسی کام سے عاجز آ جاؤں ، نبی طینا نے فر ما یا اس چیز کا خیال رکھنا کہ وہ تمہاری جنت بھی ہے اور جہنم بھی ۔

## حَديثُ أُمِّ مَالِكٍ البَهْزِيَّةِ فَيْهُ

#### حضرت ام ما لک بهنریه دفخهٔ کی حدیث

( ٢٧٨٩٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ يَغْنِى ابْنَ أَبِى سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثِنِى طَاوُسٌ عَنُ أُمَّ مَالِكٍ الْبَهْزِيَّةِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ فِى الْفِتُنَةِ رَجُلٌ مَعْتَزِلٌ فِى مَالِهِ يَغْبُدُ رَبَّةُ وَيُؤَدِّى حَقَّةُ وَرَجُلٌ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ يُخِيفُهُمْ وَيُخِيفُونَهُ رَجُلٌ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ يُخِيفُهُمْ وَيُخِيفُونَهُ إِلَامِ مَالِيهِ يَعْبُدُ رَبَّةً وَيُؤَدِّى حَقَّةً وَرَجُلٌ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ يُخِيفُهُمْ وَيُخِيفُونَهُ إِلَا مُعَالِمُ اللَّهِ يُخِيفُهُمْ وَيُخِيفُونَهُ إِلَا مُعْتَزِلٌ فِى مَالِهِ يَغْبُدُ رَبَّةً وَيُؤَدِّى حَقَّةً وَرَجُلٌ آخِذٌ بِوَأْسٍ فَرَسِهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ يُخِيفُهُمْ وَيُخِيفُونَهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ مِنْ اللَّهِ يَعْبُدُ وَاللَّهُ مَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ يُعْبِيلُهُ وَيُؤْمِنُهُ وَيُخِيفُونَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ يُعْبُدُ وَيُؤَدِّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ لِمُؤْمِنَهُ إِلَى اللَّهِ يُعْبُدُ وَلِهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ يَالِمُ لِللَّهُ يَتُولُونَهُ إِلَى اللَّهُ لِللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ اللَّهِ يُعْفِينُهُ وَلَهُ إِلَيْهِ لِي عَلَيْهِ لِي اللَّهُ لِهُ وَيُؤْمِنَهُ لَهُ اللَّهُ لِللَّهُ لِمُؤْمِلُونِهِ إِلَى اللَّهِ لِللَّهِ يَعْمُهُمْ وَيُعِيفُونَهُ إِلَاهُ عَلَيْهِ لِللللَّهِ لِلْهِ لِللللِهِ لِلْهُ لِمُنْهُمُ وَيُعْمِلُونَهُ إِلَيْهِ لِللَّهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِهُ لِلللللْهِ لِلللِهِ لِيَعْلِمُ لِلللْهِ لِلْهِ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهِ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَالِنَا لَاللَهُ لِلْهُ لَالِكُولِي لَهُ لَا لِلْهِ لِي لِلللللّهِ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِللللّهِ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَا لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهِ لِلللّهِ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِ

(۲۷۸۹۷) حضرت ام مالک بہنر میے بیٹی سے مروی ہے کہ نبی مایٹا نے ارشاد فر مایا فتند کے زمانے میں لوگوں میں سب سے بہترین آ دمی وہ ہوگا جواپنے مال کے ساتھ الگ تھلگ رہ کراپنے رب کی عبادت کرتا ہواور اس کاحق اوا کرتا ہو، اور دوسراوہ آ دمی جوراہِ خدامیں اپنے گھوڑ ہے کی لگام پکڑ کر نکلے ، وہ وشمن کوخوف ز دہ کرے اور دشمن اسے خوفز دہ کرے۔

# حَدِيثُ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ الزُّبَيُّرِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَيُّهُا حضرت ام حَكِيم بنت زبير بن عبدالمطلب فِيُّهَا كي حديثيں

( ٢٧٨٩٨ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخَبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ فَتَادَةً أَنَّ صَالِحًا يَعْنِى أَبَا الْخَلِيلِ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْفَلِ أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الزُّبَيْرِ حَدَّثُتُهُ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَنَهَسَ مِنْ كَتِفٍ عِنْدَهَا ثُمَّ صَلَّى وَمَا تَوَضَّا مِنْ ذَلِكَ (راحع: ٢٧٦٣١.

( ۲۷ ۹۸ ) حضرت ام تکیم بڑ تھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مائیلا حضرت ضباعہ بنت زبیر بڑ تڑ کے یہاں تشریف لائے اور ان کے یہاں شانے کا گوشت بڈی سے نوج کر تناول فرمایا ، پھر نمازا دا فرمائی اور تاز ووضونییں کیا۔

( ٢٧٨٩٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِى الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْقَلٍ عَنْ

اُمَّ حَكِيمٍ بِنْتِ الزَّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَى أُخْتِهَا طُبَاعَةَ بِنْتِ الزَّبَيْرِ فَنَهَسَ مِنْ كَيْفٍ بُنْتُ الزَّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَى أُخْتِهَا طُبَاعَةَ بِنْتِ الزَّبَيْرِ [راجع: ٢٧٦٣]. كَيْفٍ ثُمَّ فَلَا إلى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتُوصَنَّا قَالَ آبِى و قَالَ الْحَفَّافُ هِى أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتُ الزَّبَيْرِ [راجع: ٢٧٦٣]. (٢٥٨٩٩) حفرت ام عَلَيم اللَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

( ٣٧٩.) حَدَّثَنَا مُعَاذَّ يَعْنِى ابْنَ هِ شَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ فَتَادَةً عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتِ الزَّبَيْرِ النَّهَا فَاوَلَتْ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا مِنْ لَحْمٍ فَأَكُلَ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّى ( ٢٤٩٠٠) حضرت ام عَيم فَيُقْلَ ہے مروی ہے كہ ايك مرتبہ ني طينا حضرت ضاعہ بنت زبير ﴿ ثَاثِرَ كَيمِال آثَر بيف لائے اوران ك يهال شائے كاكوشت بْدى ہے نوچ كرتناول فرمايا، پھرنمازادافرمائى اورتاز ووضوئيں كيا۔

## حَدِيثُ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ

#### حضرت ضباعه بنت زبير والفنظ كي حديثين

( ٢٧٩.١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةٌ عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ حَكِيمٍ عَنْ أُخْتِهَا صُبَاعَة بِنْتِ الزُّبَيْرِ أَنَّهَا دَفَعَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُمَّا فَانْتَهَسَ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ قَالَ آبِي قَالَ عَفَّانُ دَفَعَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمًا

(۱۰۹۰۱) حضرت ام تکیم فی شخاہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ اعضرت ضباعہ بنت زبیر جنائز کے یہاں تشریف لائے اوران کے یہاں شانے کا گوشت بڈی ہے نوچ کر تناول فرمایا ، پھرنما زادا فرمائی اور تا زود ضونبیں کیا۔

( ٣٧٩.٢ ) حَدَّثَنَا الطَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنُ حَجَّاجِ الطَّوَّافِ قَالَ حَدَّثِنِى يَحْيَى بْنُ أَبِى كَيْدٍ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنْ طُبَاعَة بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرِمِى وَقُولِى إِنَّ مَحِلَى حَيْثُ تَحْسِسُنِى فَإِنْ حُبِسُتِ أَوْ مَرِضُتِ فَقَدْ آحُلَلْتِ مِنْ ذَلِكَ شَرْطُكِ عَلَى رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ

(۳۷۹۰۲) حضرت ضباعہ نگافتاہے مروی ہے کہ نبی طیناا یک مرتبدان کے پاس آئے ،اورفر مایاتم حج کااحرام یا ندھاواور بینیت کرلوکہ اے اللہ! جہاں تو جمھے روک دے گا ، وہی جگہ میرے احرام کمل جانے کی ہوگی۔

( ٢٧٩.٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِیَّ عَنْ عَبْدِ الْکَوِیمِ الْجَزَرِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِی ضُبَاعَةُ اَنَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی أُرِیدُ الْحَجَّ فَقَالَ لَهَا حُجَّی وَاشْتَرِطِی [احرحه الطیالسی (١٦٤٨). قال شعب: صحبح].

(٣٤٩٠٣) حضرت ضهاعد فَقَافِ سے مروى ہے كدانهوں نے أيك مرتبه عرض كيايار سول الله! ميں جج كرنا جا ہتى مون، نبي ماينا نے

## 

فرمایاتم عج کااحرام با ندھالواور بینیت کرلوکدا ہے اللہ! جہال تو مجھے روک دےگا، وہی جگدمیرے احرام کھل جانے کی ہوگ ۔

# حَدِيثُ فَاطِمَةً بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ فَكُمُّ حضرت فاطمه بنت اليحبيش فِيُّهُا كي حديث

( ٢٧٩.٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَفْدٍ قَالَ حَدَّثِنِى يَزِيدُ بُنُ آبِى حَبِيبٍ عَنْ بُكْيُرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ عَنِ الْمُنْذِرِ بُنِ الْمُفِيرَةِ عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ آنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ آبِى حُبَيْشٍ حَدَّثُتُهُ آنَهَا آتَتُ النَّبِيَّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَشَكْتُ إِلَيْهِ اللّهَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ ذَلِكَ عِرُقٌ فَانْظُرِى فَإِذَا آتَاكِ قُرُوُكِ فَلَا تُصَلَّى فَإِذَا مَرَّ الْقُرْءُ فَتَطَهَّرِى ثُمَّ صَلَى مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ [قال الألباني: صحيح (ابو داود:

٠ ٢٨، ابن ماحة: ٣٦٠، النسائي: ١٣١/١ و ١٨٣ و ٢١١/٦). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۳۷۹۰۴) حضرت فاطمہ فی شاہدے مروی ہے کوایک مرتبہ وہ نبی طینا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور دم جیش کے ستفل جاری رہنے کی شکایت کی ، نبی طینات ان سے فرمایا بیتو ایک رگ کا خون ہے اس لئے بیدد کچہ لیا کرو کہ جب تمہارے ایام جیش کا وقت آجائے تو نماز ندیز ھاکرواور جب وہ زبانہ گذر جائے تو اپنے آپ کو پاک مجھ کرطہارت حاصل کیا کرواورا گلے ایام تک نماز پڑھتی رہا کرو۔

# حَديثُ أُمَّ مُبَشِّر امْرَأَةِ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ نَمَّةً حضرت المبشرز وجهُ زيد بن حارثه نُطَّةً على حديثيں

( ٣٧٩.٥) حَذَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَذَّنَا الْمُعْمَشُ عَنْ آبِى سُفَيَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ حَذَّنَيْنِى أُمُّ مُبَشِّرٍ الْمَرَآةِ زَيْدٍ بْنِ حَارِفَةَ قَالَتُ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَانِطٍ فَقَالَ لَكِ هَذَا فَقُلْتُ نَعَمُ وَيُدِ بْنِ حَارِفَةً قَالَ لَكِ هَذَا فَقُلْتُ نَعَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَانِطٍ فَقَالَ لَكِ هَذَا فَقُلْتُ نَعَمُ فَقَالَ مَنْ عَرَسَهُ مُسُلِمٌ أَوْ كَافِرٌ قُلْتُ مُسُلِمٌ قَالَ مَا مِنْ مُسُلِمٍ يَزُرَعُ أَوْ يَغْرِسُ غَرُسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَائِرٌ آوْ إِنْسَانٌ آوْ سَبُعْ آوْ شَيْءً إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً قَالَ آبِى وَلَمْ يَكُنْ فِى النَّسَخَةِ سَمِعْتُ جَابِرًا فَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ السَّعْقِ سَمِعْتُ جَابِرًا فَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ السَّعْقِ صَعْمَا عَامِرًا [راجع: ٢٧٥٨٣].

(۹۰۵) حفزت ام مبشر نگیجائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں کسی باغ میں نبی ملیجا کی خدمت میں حاضر ہوئی ، نبی ملیجائے پوچھا کیا پر تمہارا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! نبی ملیجائے پوچھا اس کے پود سے کسی مسلمان نے لگائے ہیں یا کافرنے؟ میں نے عرض کیا مسلمان نے نبی ملیجائے نہ ارشاد فر مایا جومسلمان کوئی پودا لگائے ، یا کوئی فصل اگائے اور اس سے انسان ، پرند ہے ، درندے یا چویائے کھا کیں تو وہ اس کے لئے باعث صدقہ ہے۔

( ٢٧٩.٦ ) حَذَّفَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ حَذَّثَتْنِي أَمُّ مُبَشِّرٍ

آنَها سَمِعَتْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ حَفْصَةً يَقُولُ لَا يَذْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدُّ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدُّ اللّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا فَقَالَتْ بَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ فَانَتَهَرَهَا فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلّا وَارِدُهَا الشَّجَرَةِ أَحَدُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدُ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ نُنَجِّى الّذِينَ اتَقُواْ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِيثًا (راحع: ٢٧٥٨٢).

(۲۷۹۰۱) حضرت ام مبشر فالفاس مروی ہے کہ نی طینا نے حضرت صف فالفائے کھر میں ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے کہ انشاء اللہ غزوہ بدراور صدیبیہ میں شریک ہونے والا کوئی آ دمی جہنم میں داخل نہ ہوگا، حضرت صف فائف نے عرض کیا کہ کیااللہ تعالیٰ نہیں فرما تا کہ ''تم میں سے برفخص اس میں واروہ وگا'' تو میں نے نبی طینا کو بیرآ یت پڑھتے ہوئے سنا'' پھر ہم متنی لوگوں کو نجات وے دیں مجاور فالموں کواس میں محمنوں کے بل پڑار ہے کے لئے چھوڑ دیں ہے۔''

## حَدِيثُ فُرَيْعَةَ بِنُتِ مَالِكٍ اللَّهِ اللَّهِ

#### حضرت فريعه بنت ما لك فظفا كي حديث

( ٢٧٩.٧) حَدَّتَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَطَّلِ قَالَ حَدَّتَنَا سَعْدُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِ تَى عَنْ عَتَيهِ زَيْنَبَ بِنُتِ كَعْبِ أَنَّ فُرَيْعَة بِنْتَ مَالِكِ بُنِ سِنَانِ أُخْتَ أَبِى سَعِيدٍ الْنُعُدُرِيِّ حَدَّثَتُهَا أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُمُ فَآدُرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ فَقَتَلُوهُ فَآتَاهَا نَعْيَهُ وَهِى فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ صَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ آهْلِهَا فَكَرُهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ آتَانِي نَعْيُ زَوْجِي وَآنَا فِي دَارٍ هَنْ دُورِ الْأَنْصَارِ صَاسِعَةٍ عَنْ دُورِ آهْلِي إِنَّمَا تَرَكِنِي فِي مَسْكُنِ لَا يَمْلِكُهُ وَلَمْ يَتُرُكُنِي فِي نَفَقَةٍ يُنْفَقُ عَلَى وَلَهُ إِنَّ أَنْ الْمَعْقِ عَنْ دُورِ آهْلِي إِنَّمَا تَرَكِنِي فِي مَسْكُنِ لَا يَمْلِكُهُ وَلَمْ يَتُرُكُنِي فِي نَفَقَةٍ يُنْفَقُ عَلَى وَلَمْ أَرِثُ مِنْهُ مَالًا فَإِنْ رَآيُتَ أَنْ الْمَعَى بِإِخْوَتِي وَآهِلِي فَيَكُونَ آمَرُنَا جَمِيعًا فَإِنَّهُ آحَبُ إِلَى قَافِنَ لِي آنُ الْمَعْقِ وَلَمْ يَشُرُكُنِي فِي مَشْكِنِ الْمَرْنَا جَمِيعًا فَإِنَّهُ آحَبُ إِلَى قَافِنَ لِي آنُ الْحَقَى بِالْمُلِي فَيَكُونَ آمَرُنَا جَمِيعًا فَإِنَّهُ آحَبُ إِلَى قَافِنَ لِي آنُ الْمُعَى وَالْمِلِي فَيَكُونَ آمَرُنَا جَمِيعًا فَإِنَّهُ آحَبُ إِلَى قَافِرَ لِي آنُ الْمُعْقِ وَلَمْ اللّهُ مِنْ وَرَوْجِ لِي اللّهِ مَنْ مُعْتَلِ فِيهِ نَعْيَهُ حَتَى يَبْلُغَ الْمُعَلِي فَي مَسْكُنِ زَوْجِكِ الّذِى جَاءَكِ فِيهِ نَعْيَهُ حَتَى يَبْلُغَ الْمُكَابُ الْمُعْتَذُونَ فَالَ الْمُعْرَةِ آلَ الْمُسْتِعِدِ دَعَانِي آوَ آمَرَ بِي قَدْيَا لَكَ عَلَى الْمُ الْمَالُونَ عَلَى الْمُعْتَلِ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمَالِقُ عَلَى الْمُسْتِعِلِ اللّهِ عَلَى الْمُعْرَةِ آلَ الْمَسْتِعِلِي عَلَيْقُ وَلَى الْمُعْتَلِ الْمُعْلِقُ الْمُنْ وَالْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُسْتُولِ وَالْمُلْكُونَ الْمُ الْمُؤْلُ الْمُ الْمَالُ الْمُعْرِقِ الْمُلْ الْمُؤْلُ الْمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ ال

(۷۰۹۰۷) حضرت فربعہ نگافائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ برے شوہرا ہے چند مجمی غلاموں کی تلاش میں روانہ ہوئے ،ووانہیں " "قدوم" کے کنارے پر ملے لیکن ان سب نے مل کرانہیں آل کر دیا ، جھے اپنے خاوند کے مرنے کی خبر جب پنجی تو میں اپنے اہل خانہ ہے دور کے گھر میں تھی ، میں نہی تابیا کہ جھے اپنے خاوند کے گھر میں تھی ، میں نہی تابیا کہ جھے اپنے خاوند کے گھر میں واقعے کا ذکر کرتے ہوئے عرض کیا کہ جھے اپنے خاوند کے مرنے کی خبر فی ہے اور میں اپنے اہل خانہ ہوں ، میرے خاوند نے کوئی نفتہ چھوڑ ا ہے اور نہ ہی ورث کے لئے کوئی مال و دولت ، نیز اس کا کوئی مکان بھی نہ تھا ، اگر میں اپنے اہل خانہ اور بھائیوں کے یاس چلی جاؤں تو بعض معاملات میں مجھے سبولت ہوجائے گی ، نبی مائیہ نے فرمایا چلی جاؤ ، لیکن جب میں سجدیا جرے سے نکلنے تکی تو نبی مائیہ نے مجھے بلایا اور فرمایا کدای گھر میں عدت گذارو جہال تمہارے پاس تمہارے شوہر کی موت کی خبر آئی تھی یہاں تک کدعدت پوری ہو جائے ، چنا نچے میں نے چارمینے وس دن ویہیں گذارے۔

#### حَديثُ أُمْ أَيْمَنَ فَيْكُا

#### حضرت ام ایمن فیطفا کی حدیث

( ٢٧٩.٨ ) حَلَّنْنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم قَالَ آخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ مَكْحُولِ عَنْ أُمَّ آيْمَنَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَتُوُكُ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ مَنْ تَوَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِنَتُ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَتُوكُ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِنَتُ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ العَرجه عبد بن حميد (١٤٥٥). اسناده ضعيف]. [انظر: ٢٨١٧١].

( ۲۷۹۰۸) حضرت ام ایمن نگافاے مروی ہے کہ ٹی مایٹائے ارشاد فرمایا جان پوچھ کرنماز کوئرک مت کیا کرو، اس لئے کہ جو مختص جان بوجھ کرنماز کوئرک کرتا ہے، اس سے اللہ اور اس کے رسول کی ذید داری ختم ہوجاتی ہے۔

#### حَدِيثُ أُمَّ شَرِيكٍ ﴿ ثُلَّهُ

#### حضرت ام شریک فطخهٔ کی حدیث

(٢٧٩.٩) حَدَّثَنَا يَحْتَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ آخْبَرَنِى عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ وَابْنُ بَكُو قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُبَيْرٍ بْنِ شَيْبَةَ آنَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ الْخُبَرَةُ أَنَّ أُمَّ شَوِيكٍ آخْبَرَتُهُ آنَهَا اسْتَأْمَرَتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَتْلِ الْوَزَغَاتِ فَآمَرَهَا بِقَتْلِ الْوَزَغَاتِ فَآمَرَهَا بِقَتْلِ الْوَزَغَاتِ فَآمَرَهَا بِقَتْلِ الْوَزَغَاتِ قَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَتْلِ الْوَزَغَاتِ فَآمَرَهَا بِقَتْلِ الْوَزَغَاتِ فَآمَرَهَا بِقَتْلِ الْوَزَغَاتِ قَالَ ابْنُ بَكُو وَرَوْحٌ وَأُمَّ شَوِيكٍ إِحْدَى نِسَاءِ يَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَى إصححه البحارى (٣٣٥٩)، الفرزغات الله عليه ومسلم (٢٢٣٧)، وابن حبان (٣٣٤٥)]. [انظر: ٢٨١٧].

(۹۰۹) حضرت ام شریک نگافاے مروی ہے کہ انہوں نے نبی مایٹھا ہے چھپکلی مارنے کی اجازت لی تو نبی مایٹھانے انہیں اس کی اجازت دے دی ، یا در ہے کہ حضرت ام شریک نگافا کا تعلق بنوعا مربن لؤی ہے ہے۔

#### حَدِيثُ الْمُرَأَةِ فَيُهُا

#### ایک خاتون صحابیه خرجهٔ کی روایت

( ٢٧٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي دَيْلَمْ أَبُو غَالِبِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكُمُ بُنُ جَحْلِ قَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ الْكِرَامِ الْنَهَا حَجَّتُ قَالَتُ فَلَقِيتُ امْرَأَةً بِمَكَّةَ كَثِيرَةَ الْحَشَمِ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ حُلِي إِلَّا الْفِضَّةُ فَقُلْتُ لَهَا مَا لِي لَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ مِنْ حَشَمِكِ حُلِيًّا إِلَّا الْفِصَّةَ قَالَتُ كَانَ جَلَّى عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ عَلَىَّ قُرُطَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِهَابَانِ مِنُ نَارٍ فَنَحُنُ أَهُلَ الْبَيْتِ لَيْسَ آحَدٌ مِنَّا يَلْبَسُ حُلِيًّا إِلَّا الْفِصَّة

(۱۰ و ۲۷) ام کرام بینید کہتی ہیں کدایک مرتبہ وہ تج پر گئیں، دہاں ایک عورت سے مکہ کرمہ ہیں ملاقات ہوئی، جس کے ساتھ بہت خاد ما کیں تھیں لیکن ان جس سے کی پر بھی جاندی کے علاوہ کوئی زیور نہ تھا، ہیں نے اس سے کہا کہ کیابات ہے جھے آپ کی کسی خاومہ پر سوائے جاندی کے کوئی زیور نظر نہیں آرہا، اس نے کہا کہ میر سے داوا ایک مرتبہ نبی علیدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ تھی ، اور جس نے سونے کی دوبالیاں پہن رکھی تھیں، نبی علیدہ آگ کے دوشعلے ہیں، اس وقت سے ہمارے کھر جس کوئی عورت بھی جاندی کے علاوہ کوئی زیور نہیں پہنتی۔

## حَدِيثُ حَبِيبَةً بِنْتِ أَبِي تَجُرَاةً ﴿

#### حضرت حبيبه بنت الي تجراه فطفنا كي حديثين

(۱۲۹۱۲) حضرت حبیبہ بنت ابی تجراہ فٹاٹھا سے مروی ہے کہ ہم لوگ قریش کی پچھ خوا تمن کے ساتھ دارا بوحسین میں داخل ہوئے ، اس وقت نبی طینا صفا مروہ کے درمیان سعی فر مار ہے بتھے ،اور دوڑنے کی وجہ ہے آپ ٹائٹیڈ کا از ارتکوم کھوم جاتا تھا ،اور نبی طینا، سعی کرتے جارہے تھے اورا بے محابہ ٹوکٹا ہے فرماتے جارہے ستھے کہ سعی کرو ، کیونکہ اللہ نے تم پرسعی کو واجب قرار دیا ہے۔

# حَدِيثُ أُمَّ كُرُو الْكَعْبِيَّةِ الْعَصْعَمِيَّةِ إِنَّاقًا حضرت ام كرز كعبيه فتعميه إنَّاقًا كي حديثيں

( ٢٧٩١٣) حَلَّنَا هُ شَيْمٌ قَالَ أَخْبَوَنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَبِيبَةً بِنْتِ مَيْسَوَةً عَنْ أُمَّ كُرُو الْكُفِيبَةِ الْمُعْزَاعِيَّةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَقِيقَةِ فَقَالَ عَنْ الْفُلامِ شَاتَانِ مُكَافَآتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً (راحع: ٣٧٦٨٣) النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَقِيقَةِ فَقَالَ عَنْ الْفُلامِ شَاتَانِ مُكَافَآتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً (راحع: ٣٧٦٨٣) اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ الْفُلامِ شَاتَانِ مُكَافَآتُانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً (راحع: ٣٧٦٨٣) عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ الْفُلَامِ مَا يَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَقِيقَةِ فَقَالَ عَنْ الْفُلامِ شَاتَانِ مُكَافَآتُانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً (راحع: ٣٧٦٨٣) عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَقِيقَةِ فَقَالَ عَنْ الْفُلامِ شَاتَانِ مُكَافَآتُانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً (راحع: ٣٧٦٨) عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَقِيقَةِ فَقَالَ عَنْ الْفُلامِ شَاتَانِ مُكَافَآتُانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاقًا (راحع: ٣٤٩٥) عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَكُنْ الْعَلَامُ عَنْ الْفُلَامِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَقِيقَةِ فَقَالَ عَنْ الْفُلَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْ

( ٢٧٩١٤) حَذَّنَا آبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ قَالَ حَذَّنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَمَّ كُرْزِ الْحُزَاعِيَّةِ قَالَتُ أَيِّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُلَامٍ فَبَالَ عَلَيْهِ فَآمَرَ بِهِ فَنُضِحَ وَأَتِي بِجَارِيَةٍ فَبَالَتُ عَلَيْهِ فَآمَرَ بِهِ فَغُسِلَ [قال النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُلَامٍ فَبَالَ عَلَيْهِ فَآمَرَ بِهِ فَغُسِلَ [قال النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُلَامٍ فَبَالَ عَلَيْهِ فَآمَرَ بِهِ فَغُسِلَ [قال النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُلَامٍ فَبَالَ عَلَيْهِ فَآمَرَ بِهِ فَغُسِلَ [قال النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُلَامٍ فَبَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُلَامٍ فَبَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَالِهِ فَآمَرَ بِهِ فَعُصِلَ إِنَالَ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَالِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَآمَرَ بِهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَآمَرَ بِهِ فَنُوسَعَ بِهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَلَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّ

(۱۷۹۱۳) حضرت ام کرز خان سے مروی ہے کہ نبی طائلا کے پاس ایک چھوٹے بنچے کولا یا گیا ،اس نے نبی طائلا پر پیٹا ب کردیا ، نبی طائلا نے عظم دیا تو اس مجکہ پر پانی کے چھیٹے مار دیئے گئے ، پھرایک چی کولا یا گیا ، اس نے پیٹا ب کیا تو نبی طائلا نے اسے دھونے کا عظم دیا۔

( ٢٧٩١٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثِنِى عَطَاءٌ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ عَنْ أُمَّ يَنِى كُوْزٍ الْكُغْبِيَّةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ [راحع: ٢٧٦٨٣].

(۱۱۵) حَعنرت ام کرز ظاف سے مروی ہے کہ نبی ملیا انے فر مایا لا کے کی طرف سے عقیقہ میں دو بکر یاں کی جا نمیں اورلا کی کی طرف سے ایک بکری۔

( ٢٧٩١٦ ) حَلَّانَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيِّجٍ وَعَبْدِ الرَّزَاقِ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيِّجٍ قَالَ آخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنُ حَبِيهَةً بِنْتِ
مَيْسَرَةً بْنِ أَبِي خُنَيْمٍ عَنُ أُمَّ يَنِي كُرْزِ الْكُغْبِيَّةِ آنَهَا سَٱلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْعَقِيقَةِ
فَقَالَ عَنُ الْعُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَاتَانِ وَعَنُ الْجَارِيَةِ شَاةً قُلْتُ لِعَطَاءٍ مَا الْمُكَافَآتَانِ قَالَ الْمِثْلَانِ قَالَ حَجَّاجٌ فِي
فَقَالَ عَنْ الْعُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَآتَانِ وَعَنُ الْجَارِيَةِ شَاةً قُلْتُ لِعَطَاءٍ مَا الْمُكَافَآتَانِ قَالَ الْمِثْلَانِ قَالَ حَجَّاجٌ فِي
خَدِيثِهِ وَالطَّأَنُ آحَبُ إِلَى مِنُ الْمَعْذِ وَذَكَرَ آنَهَا آحَبُ إِلَى مِنْ إِلَالِهَا قَالَ وَلُحِبُ أَنْ يَجْعَلَهُ سَوَادَهَا مِنْهُ
وَاحَمَ اللّهُ عَلْمَالًا مَنْ الْمُعْذِ وَذَكَرَ آنَهَا آحَبُ إِلَى مِنْ الْمُعْذِ وَذَكَرَ آنَهَا آحَبُ إِلَى مِنْ إِلَالِهَا قَالَ وَلُحِبُ أَنْ يَجْعَلَهُ سَوَادَهَا مِنْهُ
والحَانِ ٢٧١٨٢].

(۱۷۹۱۲) حضرت ام کرز فیلانا سے مروی ہے کہ میں نے عقیقہ کے متعلق نی طابعا سے پوچھا تو انہوں نے فر مایا لڑ کے کی طرف سے عقیقہ میں دو بکریاں کی جا کیں اورلڑ کی کی طرف ہے ایک بکری اور دونوں برابر کے ہوں۔ ( ٢٧٩١٧ ) حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى يَزِيدَ عَنْ سِبَاعِ بْنِ قَابِتٍ أَنَّ مُحَمِّدَ بُنَ قَابِتٍ أَنَّ أَمَّ كُرْزُ أَخْبَرَتُهُ أَنَهَا سَالَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ يُعَقَّ عَنْ الْفَكْمِ شَاتَانِ وَعَنْ الْأَنْفَى وَاحِدَةٌ وَلَا يَضُرُّكُمْ أَذُكُرَانًا كُنَّ أَوْ إِنَانًا [قال الترمذي: ١٥٠١]. قال شعيب: صحيح لغيره]. [انظر بعده].

(۲۷۹۱۷) حضرت ام کرز غافی سے مروی ہے کہ میں نے عقیقہ کے متعلق نی بایا سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا لاکے کی طرف سے عقیقہ میں دو بکریاں کی جا کیں اور ان کے کی طرف سے عقیقہ میں دو بکریاں کی جا کیں اور ان کی کی طرف سے ایک بکری اور اس سے کوئی فرآنیس پڑتا کہ جا نور فہ کر بویا مؤنث ۔ ( ۲۷۹۱۸ ) حَدَّفَ مُحَمَّدُ بُنُ بَکُم ِ قَالَ اَخْبَرَ فَا ابْنُ جُرَبْح قَالَ اَخْبَرَنِی عُبَیْدُ اللّهِ بُنُ اَبِی بَنِ بِدَ عَ بُنَ قَامِتِ بُنِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَبْرِ عَمْدُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الْعَقِيقَةِ فَلَا كُرُو اَلْحَبْرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الْعَقِيقَةِ فَلَا كُرَةً (راحع: ۲۷۹۱۷).

(۲۷۹۱۸) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

## حَدِیثُ مَسَلُمَی بِنُتِ قَیْسِ نَتُهُا حضرت سلی بنت قیس نگاها کی حدیث

( ٢٧٩١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنُ رَجُلٍ مِنُ الْأَنْصَارِ عَنُ أَمَّهِ سَلْمَى بِنْتِ فَيْسَ فَالَتْ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ مِنُ الْأَنْصَارِ قَالَتْ كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنُ لَا تَعُشَّنَ أَزُواجِنَا وَاللَّهِ مَا أَنْ لَا تَعُشَّلُ أَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِشُ أَزُوَاجِنَا فَالَتْ فَوَجَعْنَا فَسَالُنَاهُ كَالَ أَنْ تُحَامِينَ أَوْ تُهَادِينَ بِمَالِهِ غَيْرَهُ [انظر: ٢٧٦٧٤].

(919) معزت سلمی بنت قیس نظاف سے مروی ہے کہ جس نے پکھانعماری مورتوں کے ساتھ نی علیا کی بیعت کی تو منجلہ شرائط بیعت کے ایک شرط میہ بھی تھی کہتم اپنے شو ہروں کو دھو کہنیں دوگی ، جب ہم واپس آنے گئے تو خیال آیا کہ نی طینا سے بھی ہو چھ لیتے کہ شو ہروں کو دھو کہ دینے سے کیا مراد ہے؟ چنا نچے ہم نے پلٹ کرنی طینا سے بیسوال ہو چھ لیا تو نی طینا نے فرمایا اس کا مطلب بیہ ہے کہ اسپنے شو ہرکا مال کسی دوسرے کو جدید کے طور پردے دینا۔

# حَديثُ مَعْضِ أَذُوَاجِ النَّبِيِّ مَلَّاثَةُمُ نِي مَائِيْهِ كِي اليك زوجهُ محتر مدكى روايت

( ٢٧٩٢ ) حَلَّانَا عَفَّانُ قَالَ حَلَّانَا أَبُو عَوَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُرُّ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَتِيهِ عَنْ بَعْضِ آزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَسْعَ ذِى الْمِحجَّةِ وَيَوُمَ عَاشُورَاءَ وَقَلَاتَهَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ الْنَيْنِ مِنُ الشَّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ [راحع: ٢٢٦٩٠]. (٣٤٩٢٠) نبي طينه كى ايك زوجه مطهره فَيُّهُ سے مروى ہے كہ نبي طينه نو ذى الحجه، وس محرم اور ہر مہينے كے تين ونول كا روزه ركھتے ہتے۔

# حَدِيثُ أُمَّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فِيُّهُا حضرت ام حرام بنت ملحان فِيْهُا كى حديثيں

( ٢٧٩٢١) حَذَنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَذَنِي آبِي قَالَ حَذَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَذَنِي مُحَمَّدُ بُنُ يَعْيَى بُنِ حَبَّانَ قَالَ حَذَنِي آنَسُ بُنُ مَالِكِ عَنْ أَمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ وَهِى خَالتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ أَنْ يَعْقَلِي اللَّهُ عَلَيْ فَقَالَ عُرِضَ عَلَى نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْوُ قَالَ فِي بَيْتِهَا فَاسْتَيْقَظُ وَهُو يَضْحَكُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بُصُولَ اللَّهِ الْحَعْقِيلِي يَرْكَبُونَ ظَهْرَ هَذَا الْبُحْرِ الْمُحْصَرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْمُسِرَّةِ قَالَتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَهَالَ إِنَّكِ مِنْهُمْ فُهُ نَامَ فَاسْتَنْقَظُ وَهُو يَضْحَكُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَضْحَكُكَ قَالَ عُرِضَ عَلَى مَنْهُمْ فَقَالَ إِنَّكِ مِنْهُمْ فَقَالَ إِنِّكِ مِنْهُمْ فَقَالَ إِنِّكِ مِنْهُمْ فَقَالَ إِنِّكِ مِنْهُمْ فَقَالَ الْمُحْوِ الْمُحْوِي الْمُحْوِي كَالْمُلُوكِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَعْ اللَّهُ الْعُرَامِينَ قَالَ عُولَ اللَّهِ الْحُولِ اللَّهِ الْعُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْمُعْرَجَهَا مَعَهُ فَلَقَ اللَّهِ الْحُولُ اللَّهِ الْحَالَ وَاللَّهُ فَلَانُ الْمُولِ اللَّهِ الْحَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَلُولُ عَلَى اللَّهِ الْمُعْلَى عَلَى اللَّهِ الْمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُؤْلِقِ عَلَى اللَّهُ الْمُنْقِلِ عَلَى الْمُحَلِّقُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِ عَلَى الْمُؤْلِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

(۱۲۷۹۲) حضرت ام حرام پنجفائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پائیلا میرے کھر میں قیلولہ فرمار ہے بینے کہ اچا تک مسکراتے ہوئے بیدار ہو گئے ، میں نے عرض کیا کہ میرے باپ آپ پر قربان ہوں ، آپ کس بناء پر مسکرار ہے ہیں؟ نبی پائیلا نے فرمایا میرے سامنے میری امت کے پچھلوگوں کو چیش کیا گیا جواس سطح سسندر پر اس طرح سوار چلے جارہے ہیں جیسے بادشاہ پختوں پر براجمان ہوتے ہیں ، میں نے عرض کیا کہ اللہ سے دعاء کر دہیجئے کہ وہ جھے بھی ان میں شامل فرما دے ، نبی پائیلا نے فرمایا اے اللہ! انہیں بھی ان میں شامل فرما دے۔

تھوڑی ہی در میں نبی مایٹھا کی دوبارہ آ کھولگ گئی اوراس مرتبہ بھی نبی ملیھا مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے ، میں نے وہی
سوال دہرایا اور نبی ملیھا نے اس مرتبہ بھی مزید بچھلوگوں کواس طرح ویش کیے جانے کا تذکرہ فرمایا ، میں نے عرض کیا کہ اللہ ہے
دعاء کر دہنچئے کہ وہ بچھے ان میں بھی شامل کر دے ، نبی ملیٹھانے فرمایا تم پہلے گروہ میں شامل ہو، چنا نچہوہ اسپے شوہر حضرت عبادہ
بن صاحت بڑاتھ کے ہمراہ سمندری جہاد میں شریک ہوئیں اور اسپے ایک مرخ وسفید نچر ہے کرکر ان کی گردن توٹ کئی اور وہ
فرت ہوگئیں۔

( ٢٧٩٢٢ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَخْيَى بُنِ حَبَّانَ

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنْنِي أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَيْتِهَا يَوْمًا فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راجع: ٢٧٥٧٢].

(۲۷۹۲۲) حضرت ام حرام بھاتھ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی پیامیرے تھریس قیلولہ فرما رہے تھے کہ اچا تک مسکراتے ہوئے بیدار ہو مجئے ..... پھرراوی نے بوری حدیث ذکر کی۔

# وَمِنَ حَدِيث أُمِّ هَانِيءٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ حَرِيثِ مُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْتِ أَبِي طَالِبٍ حَرِيثِينَ اللهِ عَلَيْهِ كَلَ حَدِيثِينَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ

( ٢٧٩٢٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ آبِى النَّصْرِ عَنْ آبِى مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ آبِى طَالِبِ عَنْ أَمَّ هَانِيءٍ آنَهَا ذَهَبَتُ إِلَى النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَتُ فَوَجَدْنَهُ يَفْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِغَوْبٍ فَسَلَّمْتُ وَذَلِكَ صُحَى فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ آنَا أَمُّ هَانِيءٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّى انَّهُ فَاتِلْ رَجُلًا أَجَوْتُهُ فُلَانَ وَذَلِكَ صُحَى فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ آنَا أَمُّ هَانِيءٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّى انَّهُ فَاتِلْ رَجُلًا أَجُوثُهُ فُلَانَ ابْنَ هُبَيْرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَرُنَا مَنُ أَجَرُتِ يَا أُمَّ هَانِءٍ فَلَمَّا فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَرُنَا مَنُ أَجَرُتِ يَا أُمَّ هَانِءٍ فَلَمَّا فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَرُنَا مَنُ أَجَرُتِ يَا أُمَّ هَانِ وَ فَلَمَّا فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غُسُلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِى تَوْبٍ إِراحِع: ٢٧٤٣].

( ٢٧٩٢٤) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِى مُرَّةً مَوْلَى عَقِيلٍ عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ قَالَتُ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بِاعْلَى مَكَّةَ فَلَمْ أَجِدُهُ وَوَجَدُتُ فَاطِمَةً فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ آثَرُ الْعُبَادِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَذْ أَجَرُتُ حَمْوَيْنِ لِى وَزَعَمَ ابْنُ أُمِّى آنَةً فَاتِلُهُمَا قَالَ قَدْ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ آثَرُ الْعُبِينِ فِيهَا فَتَوَصَّا آوُ قَالَ اغْتَسَلَ آنَا أَشُكُ وَصَلَّى الْفَجْرَ فِى تَوْبٍ مُشْتَمِلًا بِهِ (راحع: ٢٧٤٣].

(۲۷۹۲۳) حضرت ام بانی فی شخ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن میں نے اپنے دو دیوروں کو''جومشرکین میں سے بیٹے' بناہ دے دی ،اس دوران نبی طینی مرووغبار میں اٹے ہوئے ایک لحاف میں لیٹے ہوئے تشریف لائے ، مجھے دیکھ کرنبی طینی نے فرمانی فاختہ ام ہانی کوخوش آ مدید، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے اپنے دود بوروں کو'' جومشر کیبن میں ہے ہیں'' پناہ دے دی ہے، نبی طینا نے فرمایا جسے تم نے پناہ دی ہے اسے ہم بھی پناہ دیتے ہیں، جسے تم نے امن دیا اسے ہم بھی امن دیتے ہیں، پھر نبی طینا نے حضرت فاطمہ ٹیانا کو تھم دیا ،انہوں نے پانی رکھا اور نبی طینا نے اس سے منسل فرمایا، پھرا کیک کپڑے میں اچھی طرح لیٹ کرآ ٹھرکھتیں پڑھیں۔

( 12 974 ) حضرت ام ہانی فی اسے مروی ہے کہ نبی مایٹھ نے ارشاد فر مایا بھریاں رکھا کر دیکو تکدان میں برکت ہوتی ہے۔

( ٢٧٩٢٦ ) حَدَّلُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّلُنَا مِسْعَرٌ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الْعَبْدِئَ عَنْ ابْنِ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ أَمَّ هَانِيءٍ قَالَتْ كُنْتُ ٱسْمَعُ فِرَاءَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى عَرِيشِي [انظر :٣٧٤٣].

(۲۷۹۲۷) معنرت ام بانی نیج گئاہے مروی ہے کہ بیل رات کے آ وسعے جھے بیل نی طیالا کی قراوت من ری کھی ،اس وقت بیل اپنے ای گھر کی جیست رہتی۔

( ٢٧٩٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ آخُبَرَنِي حَالِمُ بُنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ مَوْلَى أُمَّ هَانِيءٍ عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ قَالَتُ سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكُرَ فَالَ كَانُوا يَخُذِهُونَ آهُلَ الطَّرِيقِ وَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ فَذَلِكَ الْمُنْكُرُ الَّذِي كَانُوا يَأْتُونَ [راحع: ٢٧٤٦٩].

(۲۷۹۲۷) حضرت ام بانی فیانی کی فیانی کے مروی ہے کہ بی کے نبی دیا ہے لوچھا کداس ارشاد باری تعالی و کاٹون بھی نادِیکم المُنگو سے کیا مراد ہے؟ تو نبی طینی نے فر مایا قوم لوط کا بیکام تھا کہ وہ راستے میں چلنے والوں پرکنگریاں اچھا لتے تھے، اور ان کی بنسی اڑاتے تھے، بیہ ہے وہ تابیند ید وکام جو وہ کیا کرتے تھے۔

( ٢٧٩٢٨ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ هَارُونَ ابْنِ بِنْتِ أُمَّ هَانِيءٍ أَوْ ابْنِ أُمَّ هَانِيءٍ عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ قَالَتُ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَسْقَى فَسُقِى فَشَوِبَ ثُمَّ فَانِيءٍ عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ قَالَتُ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَسْقَى فَسُقِى فَشَوِبَ ثُمَّ لَا يَعْدُ لَكُ عَلَىٰ اللَّهِ أَمَا إِنِّى كُنْتُ صَائِمَةً فَكُوهِتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ فَقَالَ أَكُنْتِ لَا وَقَالَ الْكُنْتِ اللَّهِ أَمَا إِنِّى كُنْتُ صَائِمَةً فَكُوهُتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ فَقَالَ أَكُنْتِ لَا وَقَالَ اللَّهِ أَمَا إِنِّى كُنْتُ صَائِمَةً فَكُوهُتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ فَقَالَ أَكُنْتِ لَا وَقَالَ اللَّهِ اللهِ إِنَامِ عَلَيْكِ (راحع: ٢٧٤٤٩].

(۲۷۹۲۸) حفزت ام ہانی نظافت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طابقان کے پاس تشریف لائے اور ان سے پانی منگوا کراہے نوش فر مایا ، پھروہ برتن انہیں پکڑا دیا ، انہوں نے بھی اس کا پانی پی لیا ، پھریاد آیا تو کہنے گئیس یارسول اللہ! میں تو روزے سے تھی ، نبی علیجائے فرمایا کیاتم قضاء کر رہی ہو؟ میں نے کہانہیں ، فرمایا پھرکوئی حرج نہیں۔

( ٢٧٩٢٩ ) حَدَّثَنَا صَفُوَانُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ الْقُشَيْرِيُّ حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ

عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنُ أُمَّ هَانِيءٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْفَتْحِ فَآتَتُهُ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ ثُمَّ فَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدُ فَعَلْتُ شَيْنًا مَا أَدْرِى يُوَافِقُكَ أَمُ لَا قَالَ مِنْهُ ثُمَّ فَصُلَةً فَنَاوَلَهَا فَشَرِبَتُهُ ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدُ فَعَلْتُ شَيْنًا مَا أَدْرِى يُوَافِقُكَ أَمُ لَا قَالَ وَمَا ذَاكَ يَا أَمَّ هَانِ عِ قَالَتُ كُنْتُ صَائِمَةً فَكُرِهُتُ أَنْ أَرُدٌ فَضَلَكَ فَشَرِبْتُهُ قَالَ تَطُوعًا أَوْ فَرِيضَةً قَالَتُ قُلْتُ مَلَ اللهُ لَقَدُ مُنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَالِمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

(۱۷۵۹۲) حطرت ام بانی فاق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی الیا ان کے پاس تشریف لاے اوران سے بانی متلوا کرا سے نوش فرمایا، پھر وو برتن انہیں پکڑا ویا ، انہوں نے بھی اس کا پانی پی لیا ، پھر یا و آیا تو کہے گئیں یا رسول الله ایس تو روز و سے تھی ، نی ایکھ نے فرمایا نفل روز ور کھنے والا اپنی : ات پرخودا میر ہوتا ہے جاتو روز و برقر ارر کھا ور چاہے تو روز و فتم کرد ۔ ( ۲۷۹۲) حکالتنا یکھنے بُن اَدَم قال حکالتنا زُکھنٹو عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُشَمَانَ بْنِ خُسَمْ قال حَدَّلَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ اللّهُ دَحَلَ عَلَى أَمَّ هَانِي وِ بِنْتِ آبِي طَالِبٍ فَسَالَهَا عَنْ مَدْحَلِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ دَحَلَ فِي الصَّحَى فَسَكُبْتُ لَهُ فِي صَحْفَةٍ لَنَا فَسَالَهَا عَلْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَقَالَتْ دَحَلَ فِي الصَّحَى فَسَكُبْتُ لَهُ فِي صَحْفَةٍ لَنَا مَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَقَالَتْ دَحَلَ فِي الصَّحَى فَسَكُبْتُ لَهُ فِي صَحْفَةٍ لَنَا مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا الْدُرِى آبَى ذَلِكَ آخِبَرَئِينَى الْوَصَالَ آمُ الْحَسَلَ ثُمَّ وَكَعَ فِي هَذَا لَى الْعَسْرِي فَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ دَحَلَ فِي الصَّحَى فَسَكُبْتُ لَهُ فِي صَحْفَةٍ لَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَقَالَتْ دَحَلَ فِي الصَّحَى فَسَكُبْتُ لَهُ فِي صَحْفَةٍ لَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا الْدُرِى آبَى ذَلِكَ آخِبَرَئِنِي الْوَصَالَ آمُ الْحَسَلَ مُمْ رَحَعَ فِي هَذَاكَ الْمَسْرِي مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَصَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ صَلْولُكُ الْمُسْرَعِي مَنْ فَوْبَةٍ لَهَا وَصَلّمَاتُ فِي الْمُسْرِي الْوَلِي الْسَلّمَ وَنُهَةً لَى الْسُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَسُلُولُ اللّهُ اللّهُ

(۲۷۹۳۰) بوسف بن ما مک ایک مرتبه حضرت ام مانی فاتا کے پاس سے اور ان سے نی ماید ایک فتح مکہ کے دن مکہ کرمہ بی داخل ہونے کے متعلق پوچھا اور یہ کہ کیا ہی ماید اس وقت آپ کے بہال نماز پڑھی تھی ؟ انہوں نے کہا کہ نی ماید اچا جات ہی داخل ہونے کے بہال نماز پڑھی تھی ؟ انہوں نے کہا کہ نی ماید اچا جات ہے وقت کہ کرمہ بی وافل ہوئے ، بی نے ایک پیالے بی پانی رکھا جس پرآئے کے نشان نظر آرہے تھے، اب یہ جھے یا و نہیں کہ حضرت ام بانی فاتا نے وضوکرنے کا بتایا تھا یا خس کرنے کا جم کی مجد میں چا در کھتیں پڑھیں۔

يوسف كَتِ قِيل كَرَش نَهِ كَانُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسُودِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ نَوْقَلِ أَنَّهُ سَمِعَ دُرَّةً بِنْتَ مُعَاذٍ تُحَدُّنَ عَنْ أَمَّ هَانِيءٍ أَنَّهَا سَالَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتُواورُ إِذَا مِتَنَا وَيَرَى دُرَّةً بِنْتَ مُعَاذٍ تُحَدُّثُ عَنْ أَمَّ هَانِيءٍ أَنَّهَا سَالَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتُواورُ إِذَا مِتَنَا وَيَرَى بَعْضُنَا بَعْضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ النَّسَمُ طَيْرًا تَعْلُقُ بِالشَّجِرِ حَتَّى إِذَا كَانُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَخَلَتُ كُلُّ نَفْسٍ فِي جَسَدِهَا الْقَيَامَةِ وَخَلَتُ كُلُّ نَفْسٍ فِي جَسَدِهَا

(۱۷۹۳۱) حضرت ام ہانی فیافٹائے سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طیالا سے پوچھا کیا جب ہم مرجا کیں مے تو ایک دوسرے سے ملاقات کرسکیس مے اور ایک دوسرے کود کھے سکیس مے؟ نبی طیالا نے فر مایا کہ انسان کی روح پر ندوں کی شکل میں درختوں پرلکگی رہتی ہے، جب قیامت کا دن آئے گاتو ہمخص کی روح اس کےجسم میں داخل ہوجائے گی۔

( ٢٧٩٣٢) حَذَّنَنَا إِسْحَاقُ قَالَ آخْبَرَنِى مَالِكُ عَنْ أَبِى النَّصْرِ أَنَّ أَبَا مُرَّةً مَوْلَى أَمَّ هَانِىءٍ بِنْتِ آبِى طَالِبِ آخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِىءٍ بَغُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَامَ الْقَنْحِ فَوَجَلْدُهُ يَغْتَسِلُ وَقَاطِمَةُ ابْنَتُهُ لَمَنْمَوُ مِنْ فَالِي فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَ قَالَتُ أُمَّ هَانِيءٍ بِنْتُ آبِى طَالِبٍ فَقَالَ مَرْجًا بِأُمْ هَانِيءٍ لَلّهُ مَانِيءٍ بِنْتُ آبِى طَالِبٍ فَقَالَ مَرْجًا بِأُمْ هَانِيءٍ قَالَتُ أَمْ هَانِيءٍ فَاللّهُ وَعَالَى مَنْ هَذِهِ قَالَ قَالَتُ اللّهُ عَلَيْهِ فَا مَ فَصَلّى ثَمَانِى رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي قُوْلٍ وَاحِدٍ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ مَا رَسُولَ قَالَتُ أَلَى اللّهِ وَعَمَ ابْنُ أُمْى أَنْهُ فَاتِلْ رَجُلًا أَجَرْتُهُ فَلَانَ ابْنَ هُبَيْرَةً فَقَالَ قَدْ أَجَرُنَا مَنْ أَجُولِتِ يَا أُمْ هَانِيءٍ فَقَالَتُ أَمُّ اللّهِ وَعَمَ ابْنُ أُمْى أَنْهُ فَاتِلْ رَجُلًا أَجَرْتُهُ فَلَانَ ابْنَ هُبَيْرَةً فَقَالَ قَدْ أَجَرُنَا مَنْ أَجُولِتِ يَا أُمْ هَانِيءٍ فَقَالَتُ أَمُّلَ الْمَالِي وَقَالَ قَدْ أَجَرُنَا مَنْ أَجُولِتِ يَا أُمْ هَانِيءٍ فَقَالَتُ أَمُ اللّهِ وَعَمَ ابْنُ أُمْى أَنْهُ فَاتِلْ رَجُلًا أَجَرْتُهُ فَلَانَ ابْنَ هُبَيْرَةً فَقَالَ قَدْ أَجَرُنَا مَنْ أَجُولُتِ يَا أُمْ هَانِيءٍ فَقَالَتُ أَمُ

(۲۷۹۳۲) حضرت ام بانی فاہ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن میں نے اپنے دود بوروں کو'جومشرکین میں سے تھے' پناہ دے دی ای حدوران نی طینا گردوغبار میں ائے ہوئے ایک لحاف میں لینے ہوئے تشریف لائے ، جھے دیکھ کرنی طینا نے فر مایا فاخت ام بانی کوخوش آ مدید، میں نے جوش کیا یا رسول اللہ! میں نے اپنے دود بوروں کو''جومشرکین میں سے ہیں' پناہ دے دی اپنہ نی طینا نے فر مایا جسے تم نے ہاں دی ہے ہیں، پھر ہے تیں، چسے تم نے امن دیا اسے ہم بھی امن دیتے ہیں، پھر نے امن دیا اسے ہم بھی امن دیتے ہیں، پھر نے میں میں اسے جس کو اس میں الی میں الی

( ٢٧٩٣٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ قَالَتْ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ مَرَّةً وَلَهُ ٱزْبَعُ غَدَائِرَ [راجع: ٢٨ ٢٧٤].

( ۲۷۹۳۳) معترت ام بانی نقاف سے مروی ہے کہ نبی طاق ایک مرتبہ مکہ کر مرتشریف لائے تو اس وقت نبی طاق کے بالوں کے جارجے جارمینڈ جیوں کی طرح تنے۔

( ٢٧٩٣٤ ) حَدَّلَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّلْنَا إِبْوَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِى نَجِيحٍ يَذُكُو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَمَّ هَانِيءٍ قَالَتْ رَآيْتُ فِى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَفَائِرَ أَرْبَعًا [راجع: ٢٨ ٢٣].

(۱۷۹۳۳) حضرت ام بانی فیافات مروی ہے کہ نبی مالیا ایک مرتبہ کمہ کر مہتشریف لائے تو اس وقت نبی مالیا کے بالوں کے جارجے جا رمینڈ حیوں کی طرح تنے۔

( ٢٧٩٣٥ ) حَلَّنَا عُهَيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّقِنِي يَزِيدُ بُنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا قَلَمْ أَجِدُ أَحَدًا يُخْبِرُنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَنْهَا قَلَمْ أَجِدُ أَحَدًا يُخْبِرُنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَلَا بَعْدَهَا [راحع: ٢٧٤٢٧].

## مَنْ الْمَانُ لِيُسْتِرُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّ

(۹۲۹ه)عبدالله بن حارث مُنظِمَّ كُتِمَةِ مِن كه مِن نے نبی طیبا کے مختلف محابہ بھلڈاسے جاشت کی نماز کے متعلق پو مچھالیکن معفرت ام ہانی خافا کے علاوہ مجھے کسی نے بیٹیں بتایا کہ نبی طیبا نے بینماز پڑھی ہے، البتہ وہ بتاتی میں کہ نبی طیباان کے یہاں آئے اور نبی طیبانے آٹھ رکھتیں پڑھیں، میں نے انہیں بینماز پہلے پڑھتے ہوئے دیکھااور نداس کے بعد۔

( ۱۷۹۳۱ ) حَدَّنَا عُنْمَانُ اُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّنَا مَالِكُ عَنْ مُوسَى اَنِ مَيْسَوَةَ عَنْ آبِى مُرَّةَ اللهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيءٍ تَقُولُ مَسَلَى دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَنْزِلِى لَمَانِى رَكَعَاتٍ فِى تَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا بِهِ (راحع: ۲۷۹۳) صَلَّى دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَنْزِلِى لَمَانِى رَكَعَاتٍ فِى تَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا بِهِ (راحع: ۲۷۹۳) مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَن الْهِى طُرح لِيث كَرَّ مِي الْهِى طُرح لِيث كَرَّ مِي الْهِى طُرح لِيث كَرَّ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن الْهِى طُرح لِيث كَرَّ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمُعَلِيّ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَانُهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَن مُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ مَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَالِكُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَالِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْ عَلَيْهِ مِلْ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلْمُ كَاللِكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْ

(۲۷۹۲۷) حَذَنْنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدُ فَالَ حَذَنْنَا أَبُو مَعْشَرِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى وَجْزَةَ عَنْ أَمْ هَانِيءِ بِنْتِ أَبِى طَالِبٍ قَالَتُ جِنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى امْرَأَةً قَدْ ثَقُلْتُ فَعَلَمْنِي شَيْنًا أَنُولُهُ وَأَنَا جَالِسَةً قَالَ قُولِي اللَّهُ أَكْبَرُ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكِ مِنْ مِائَةِ مَحَلَّلَةٍ مُتَقَبِّلَةٍ وَقُولِي الْقَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكِ مِنْ مِائَةٍ فَرَسٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ حَمَلْتِيهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقُولِي وَقُولِي الْحَمْدُ لِلَّهِ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكِ مِنْ مِائَةٍ وَقُولِي مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ حَمَلْتِيهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقُولِي اللَّهِ مَائَةً مَرَّةٍ هُو خَيْرٌ لَكِ مِنْ مِائَةٍ وَقَهُ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ تُعْتِقِينَهُنَّ وَقُولِي لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مِائَةً مَرَّةٍ هُو خَيْرٌ لَكِ مِنْ مِائَةٍ وَقَهُ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ تُعْتِقِينَهُنَّ وَقُولِي لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مِائَةً مَرَّةٍ هُو خَيْرٌ لَكِ مِنْ مِائَةٍ وَقَهُ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ تُعْتِقِينَهُنَّ وَقُولِي لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مِائَةً مَرَّةٍ هُو خَيْرٌ لَكِ مِنْ مِائَةٍ وَقُولِي إِلَّهُ إِلَٰهُ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مِائَةً مَرَّةٍ لَهُ اللَّهُ مِائَةً مَرَّةٍ لَا لَكُومَالًا لَا لَكُومُ اللَّالَةُ مَلُولُكُ وَلَا يَسُبِقُهُ الْعُمَلُ

(۲۷۹۳۷) حضرت ام ہائی بڑا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ تی بالیدا میرے ہاں ہے گذرے تو بیل نے عرض کیا یا رسول اللہ!

میں بوڑھی اور کمز ور ہوگئی ہوں ، مجھے کوئی ایساعمل بتا دینجئے جو بیل بیشے بیٹے کرلیا کروں؟ نبی بائیدا نے فر مایا سومرتبہ بیان اللہ کہا
کرو، کہ بیا ولا دِ اساعیل بیل ہے سو غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا ، سومرتبہ الحمد مللہ کہا کرو کہ بیداللہ کے راستے بیل زین کے
ہوئے اور لگام ڈالے ہوئے سوگھوڑ ول پر مجاہدین کوسوار کرانے کے برابر ہے ، اور سومرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، کہ بید قلا دو ہا تھ بھے
ہوئے ان سواد نٹوں کے برابر ہوگا جو قبول ہو بچکے ہوں ، اور سومرتبہ لا الدالا اللہ کہا کرو، کہ بیز بین وآسان کے درمیان کی فضا مکو
مجردیتا ہے ، اور اس دن کسی کا کوئی عمل اس ہے آھے ہیں بڑھ سے گا ال بید کہ کوئی فضی تبراری ہی طرح کا عمل کرے۔

#### وَمِنْ حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ اللَّهُ

## حضرت ام حبيبه فيفخفا كي مرويات

( ٢٧٩٣٨) حَلَّكَ هُشَيْمٌ عَنْ آبِي بِشُوعَنْ آبِي الْعَلِيحِ بْنِ أَسَامَةَ قَالَ آخَبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ آبِي سُفْيَانَ حَلَّكُتْنِي عَمَّتِي أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتُ آبِي سُفْيَانَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَانَ عِنْدَهَا فِي يَوْمِهَا آوُ لَيُلَتِهَا فَسَمِعَ الْمُوَذِّنَ قَالَ كَمَا يَقُولُ الْمُوَذِّنُ (صححه ابن عزيمة (٢١٦ و٤١٣). قال الألباني: (ابن ماحة: ٧١٩). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

- (۱۲۷۹۳۸) حضرت ام حبیبہ خافی سے مروی ہے کہ نبی طابقا جب مؤ ذن کوا ذان دیتے ہوئے سنتے تو وہی کلمات و ہراتے جو وہ کہہ ریا ہوتا حتیٰ کہ دہ خاموش ہوجا تا۔
- ( ٢٧٩٣٩ ) حَدَّثَنَا هُضَيْمٌ قَالَ الْحَبَرَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِي هِنْدٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ آبِي سُفْيَانَ قَالَ الْحُبَرَكْنِي أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتُ آبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ بُنِيَ لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ [راحع: ٢٧٣٠].
- (۱۷۹۳۹) حعنرت ام حبیبہ بڑگائیا کے مروی ہے کہ نبی مائیوں نے ارشا دفر مایا جومخص ایک دن میں فرائض کے علاوہ بارہ رکعتیں ( نوافل ) پڑھ لے ،الٹداس کا گھر جنت میں بناد ہے گا۔
- ( ٢٧٩٤ ) حَلَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ شَوَّالٍ يَقُولُ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ كُنَّا نُعَلَّسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنَّى وَقَالُ سَمُرَّةُ كُنَّا نُعْلَسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُزْدَلِقَةِ إِلَى مِنَّى [راجع: ٢٧٣١٢].
  - ( ۲۲۹ ۳۰ ) حضرت ام حبیبہ نظافی سے مروی ہے کہ ہم نبی طائبا کے دور میں مز دلفدے رات بی کو آجاتے تھے۔
- ( ٢٧٩٤١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُةً قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِى الْجَرَّاحِ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَادِكَةُ رُفُقَةً فِيهَا جَوَسَ [راحع: ٢٠٣٠] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَادِكَةُ رُفُقَةً فِيهَا جَوَسَ [راحع: ٢٧٣٠] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَادِكَةُ رُفُقَةً فِيهَا جَوَسَ [راحع: ٢٧٣٠] اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَادِكَةُ رُفُقَةً فِيهَا جَوَسَ [راحع: ٢٧٣٠] اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَادِكَةُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَادِكَةُ الْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَادِكَةُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْعَبُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِي مَالَا لَا تَصْدَعُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ النَّهِ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ
- ( ٢٧٩٤٢) حَدِّثَنَا يَحْنَى عَنُ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّلَنِى حُمَيُدُ بُنُ نَافِعِ عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ آبِى سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ مَاتَ نَسِيبٌ لَهَا أَوْ قَرِيبٌ لَهَا فَدَعَتْ بِصُفُرَةٍ فَمَسَحَتْ بِهِ فِرَاعَيُهَا وَقَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ لَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ لَلْاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ آرُبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشُرًا [راحع: ٢٧٣٠١].
- (۲۷۹۳۲) حضرت هصه بنگائی ہے مروی ہے کہ نبی ملیکانے قرمایا کسی ایسی عورت پر 'جواللہ پراوریوم آخرت پرایمان رکھتی ہو'' اپنے شو ہر کے علاوہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے البتہ شو ہر پروہ جار مہینے دس دن سوگ کرے گی۔
- ( ٣٧٩٤٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ قَالَ حَدَّثِنِي الزُّهْرِئُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ [راحع: ٢٧٣٠].
  - (۹۳۳) حضرت ام حبیبہ نافائے مروی ہے کہ ہی طابقانے فرمایا ہے کہ آمگ پر کی ہوئی چیز کھانے کے بعد دضو کیا کرو۔

- ( ٢٧٩٤٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ آخُبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِي الْجَرَّاحِ عَنْ أَمَّ حَبِيبَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَامِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ [راحع: ٢٧٣٠٦].
- (۱۷۹۳۳) حصرت ام حبیبہ فاقع سے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشاد فر مایا جس قافے میں مکھنٹیاں ہوں ،اس کے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے۔
- ( ٢٧٩٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ خَلَادٍ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَ سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَاثِكَةُ رُفُقَةً فِيهَا جَرَسٌ
- (۹۳۵) حفرت ام حبیبہ نگافا سے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشاد فرمایا جس قافے میں تکمنٹیاں ہوں ، اس کے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے۔
- ( ٢٧٩٤٦ ) قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تَعِسُتَ يَا آبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لِي كَيْفَ هُوَ قُلْتُ حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِي الْجَرَّاحِ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَدَقْتَ
  - (۲۷۹۴۷) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔
- ( ٢٧٩٤٧ ) حَذَّلْنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحِ عَنْ ضَمْرَةَ بُنِ حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي سُفْهَانَ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَعَلَيْهِ وَعَلَى ثُوَّبٌ وَفِيهِ كَانَ مَا كَانَ [راحم: ٢٧٢٩٧].
- (۷۲۹۹۲۷) حضرت ام جبیبہ نظافات مروی ہے کہ یش نے نبی طابق کو ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ جھے پراور نبی طابق پر ایک بی کپڑا تھا اور اس پر جو چیزگی ہوئی تھی وہ گئی ہوئی تھی۔
- ( ٢٧٩٤٨ ) حَلَّانَا آبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِئُ قَالَ حَلَّانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّعَيْثِيُّ وَيَزِيدُ قَالَ آخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّعَيْثِيُّ وَيَزِيدُ قَالَ آخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّعَيْثِيُّ عَنُ آبِيهِ عَنْ عَنْبَسَةَ بُنِ آبِي سُفْيَانَ عَنْ النَّبِيِّ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهَا سَمِعَتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْمُفْرِئُ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهَا سَمِعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهَا سَمِعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْمُفْرِئُ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهَا سَمِعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْمُفْرِئُ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهَا سَمِعَتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّارَ [راحع: ٢٧٣٠٠].
- (۲۷۹۳۸) حضرت ام حبیبہ نگافاے مروی ہے کہ نبی طائیا نے ارشاد فرمایا جو محض ظہرے پہلے عیار رکعتیں اوراس کے بعد بھی جارر کعتیں پڑھ لے نواللہ اس کے کوشت کوجہنم پرحرام کردےگا۔
- ( ٢٧٩٤٩ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَشُعَيْبُ بُنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْكُ قَالَ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ عَنْ سُويْدِ بُنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ حُدَيْجٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ ٱبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ قَالَتُ نَعَمْ إِذَا لَمْ

يَكُنُ فِيهِ أَذَّى [راحع: ٢٧٢٩٦].

(۱۷۹۳۹) حضرت امیر معاویہ ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ میں نے حضرت ام حبیبہ نگافا سے پوچھا کیا نبی پیٹاان کپڑوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے جن میں تبہارے ساتھ سوتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں! بشرطیکہ اس پرکوئی گندگی نظرنہ آتی۔

( . ٢٧٩٥ ) حَذَنَا يَحْمَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ وَرَوْحَ قَالَ حَذَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْمٍ قَالَ حَذَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ الْحَبَرَنِى عَطَاءً انَّهُ الْحَبَرَةُ ابْنُ شَوَّالٍ انَّهُ ذَخَلَ عَلَى أَمْ حَبِيبَةَ بِنْتِ ابِى سُفْيَانَ فَأَخْبَرَتُهُ انْهَا بَعَثَ وَقَالَ ابْنُ ابْنُ بَعْمِ مِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ وَقَالَ يَحْمَى فَلَتَمَهَا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ [راحع: ٢٧٣١] بَكُو إِنَّهُ بَعْنُ إِلَيْنُ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ وَقَالَ يَحْمَى فَلَتَمَهَا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ [راحع: ٢٧٣١] بَكُو إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ وَقَالَ يَحْمَى فَلْمَهَا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ [راحع: ٢٧٣١]

( ٢٧٩٥١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الطَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرُبٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آبِى كَثِيرٍ عَنُ آبِى سَلَمَةَ أَنَّ آبَا سُفْيَانَ بْنَ الْمُعِيرَةِ الثَّقَفِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَحَلَ عَلَى أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَتُ لَهُ بِسَوِيقٍ فَشَرِبَ فَقَالَتُ لَهُ يَا ابْنَ آخِى أَلَا تَتُوَظَّأُ فَقَالَ إِنِّى لَمْ أُحْدِثُ فَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَظَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ [راحع: ٢٧٣٠٩].

(۱۷۹۵) ابن سعید بن مغیرہ ایک مرتبہ حضرت ام حبیبہ نگاہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک پیالے میں ستو بحرکر انہیں پلائے ، پھر ابن سعید نے پانی لے کرصرف کلی کر لی تو حضرت ام حبیبہ نگاہا سنے فر ما یا بھتیج ! تم وضو کیوں نہیں کرتے ؟ نی طاہا نے تو فر مایا ہے کہ آگ ہر کی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔

( ٢٧٩٥٢) حَلَّانَا حَسَنَ قَالَ حَلَّانَا ابُنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَلَّانَا دَرًا جَ عَنْ عُمَرُ بْنِ الْحَكَمِ اللهُ حَلَّلَهُ عَنْ أَمْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِى سُفْيَانَ أَنَّ أَنَاسًا مِنْ أَهُلِ الْيَمَنِ قَلِمُوا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَعْلَمَهُمُ الصَّلَاةَ وَالسَّنَنَ وَالْفَرَائِضَ ثُمَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ لَنَا شَرَابًا نَصْنَعُهُ مِنْ الْقَمْحِ وَالشّعِيرِ قَالَ فَقَالَ الْعُبَيْرَاءُ قَالُوا نَعُمُ قَالَ لَا تَطْعَمُوهُ ثُمَ قَالُوا نَعَمُ قَالَ الْعُبَيْرَاءُ قَالُوا فَالَوا فَا اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الل

(۲۷۹۵۲) حضرت ام حبیبہ بڑا سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ یمن کے پکھلوگ ٹی طینا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ٹی طینا نے انہیں نماز کا طریقہ سنتیں اور فرائنس سکھائے پھرو ولوگ کہنے یارسول اللہ! ہم لوگ کیمہوں اور جو کا ایک مشروب بناتے ہیں ،
نی طینا نے فرمایا وی جس کا نام ' مغیر ا ء' رکھا گیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا تی بال! نی طینا نے فرمایا اسے مت ہو ، دو دن بعد
انہوں نے پھراس چیز کا ذکر کیا ، ٹی طینا نے پھر ہو چھا' وی جس کا نام غیر ا م ہے؟ ' تین مرتبہ یکی سوال جواب ہوئے اور وائس روانہ ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے کی طینا نے فرمایا

جو خص اے نہ چھوڑ ہے اس کی گر دن اڑ ادو\_

( ٢٧٩٥٢) حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ الْمُهَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ قَالَ آبِي وَعَلِيٌ بْنُ إِسْحَاقَ آنْهَانَا عَبُدُ اللّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنْ أُمْ حَبِيبَةَ آنَهَا كَانَتُ ثُحْتَ عُبَيْدِ اللّهِ مِن إللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ عَالَيْهِ وَسَلّمَ النّجَاشِيِّ فَمَاتَ وَأَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوَوَّجَهَا إِيّاهُ النّجَاشِيُّ وَمَهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلَافٍ ثُمَّ جَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ وَبَعَثَ لَوَرَّجَهَا إِلَى النّجَاشِيُّ وَمَهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلَافٍ ثُمَّ جَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ وَبَعَثَ لَوَاجَهَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَ شُرَخْيِيلَ ابْنِ حَسَنةَ وَجِهَازُهَا كُلّهُ مِنْ عِنْدِ النّجَاشِي وَلَمُ يُعْفِي وَمَهَرَهَا أَرْبَعِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَ شُرَخْيِيلَ ابْنِ حَسَنةَ وَجِهَازُهَا كُلّهُ مِنْ عِنْدِ النّجَاشِي وَلَمْ يُعْفِي وَسَلّمَ مِنْ عُشِلْ إِلْيَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِشَيْءٍ وَكَانَ مُهُورٌ أَزُواجِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ الْعَالِيقِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِشَيْءٍ وَكَانَ مُهُورٌ أَزُواجِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلْهُ عِنْ مُعُولُونَ أَوْلَ عِلْهُ وَلَكُمْ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا الْحِلْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ

(۱۷۹۵۳) حفرت ام حبیبہ فیگائے مردی ہے کہ وہ عبیداللہ بن جش کے نکاح جم تھیں، ایک مرتبہ عبیداللہ تواقی کے یہاں گئے اور دیبیں فوت ہو گئے، نی طابع نے حضرت ام حبیبہ فیگائے نکاح کرلیا، اس وقت وہ ملک جش جس بی تھیں، نجاشی نے نئی طابع کا وکیل بن کر ان ہے نبی طابع کا اور انہیں اپنے یہاں سے نبی طابع کا وکاح کرا دیا، اور انہیں چار بڑار درہم بطور مہر کے دیبیے، اور انہیں اپنے یہاں سے رفصت کر دیا، اور حضرت شرحیل بن حسنہ فائلڈ کے ساتھ نبی طابع کی خدمت میں روانہ کر دیا، بیسب تیاریاں نجاشی کے یہاں ہوگی تھیں، نبی طابع نے اس کی توریس بھیجاتھا، نبی طابع کی از واج مطہرات کے مہر جارسودرہم رہے ہیں۔

( ٢٧٩٥١ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ يَغْنِى ابْنَ سَغْدٍ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنْ سَالِعٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ غَنِ الْجَرَّاحِ مَوْلَى أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعِيرُ الَّتِي فِيهَا الْجَرَسُ لَا تَصْحَبُهَا الْمَلَائِكَةُ [راحع: ٢٧٣٠٦].

(۱۷۹۵۳) حضرت ام حبیبہ نظافات مروی ہے کہ ہی مایا ہے ارشاد فر مایا جس قافے میں کھنٹیاں ہوں ، اس کے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے۔

(٢٧٩٥٠) حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ آخَبَرُنَا شُعَيْبُ بُنُ آبِي حَمْزَةَ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ يَتُلُو آخَادِيثَ ابْنِ آبِي حُسَيْنٍ وَقَالَ آنَا آنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أُمْ حَبِيبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ رَآيْتُ مَا تَلْقَى أُمْتِي بَعْدِى وَسَفْكَ بَعْضِ وَسَبَقَ ذَلِكَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا سَبَقَ فِي الْأَمْمِ فَسَالْتُهُ أَنْ يُولِّينِي ضَفَاعَةً يَوْمَ وَسَفْكَ بَعْضِ وَسَبَقَ ذَلِكَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا سَبَقَ فِي الْأَمْمِ فَسَالُتُهُ أَنْ يُولِّينِي ضَفَاعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيهِمْ فَفَعَلَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قُلْتُ لِآبِي هَاهُنَا قَوْمٌ يُحَدِّئُونَ بِهِ عَنْ آبِي الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ الزَّهْرِي اللهِ قُلْلَ عَبْد اللَّهِ قُلْتُ لِآبِي هَاهُنَا قَوْمٌ يُحَدِّئُونَ بِهِ عَنْ آبِي الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ الزَّهْرِي إِنَّهَا هُوَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ آبِي حُسَيْنٍ

(400 ۲۷) حضرت ام حبیبہ نگافا سے مروی کے کہ نبی ولیٹانے ارشاد فر مایا میں نے وہ تمام چیزیں دیکھیں جن سے میری امت

میرے بعد دوجارہوگی ،اورایک دوسرے کاخون بہائے گی اورائلہ تعالی نے بید فیصلہ پہلے سے فر ہار کھا ہے جیسے پہلی امتوں کے متعلق یہ فیصلہ فرمایا ممیا تھا، میں نے اپنے پر وروگار سے درخواست کی کہ قیامت کے دن ان کی شفاعت کا مجھے تق دے دے، چنانچہ پروردگارنے ایسانی کیا۔

( ٢٧٩٥٦) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آبِى صَالِحٍ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ آبِى سُفَيَانَ قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى فِى يَوْمٍ لِنْتَى عَشُرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْفَرِيطَةِ بَنَى اللَّهُ تَعَالَى لَهُ أَوْ قَالَ بُنِي لَهُ بَيْتُ فِى الْجَنَّةِ [راجع: ٢٧٣٠].

(۲۷۹۵۱) حفرت ام حبیبہ نگافا ہے مروی ہے کہ نبی مایٹیائے ارشا دفر مایا جو مخص ایک دن میں فرائض کے علاوہ بارہ رکھتیں (نوافل) پڑھ لے ،اللہ اس کا گھر جنت میں بناد ہے گا۔

( ٢٧٥٥٧) حَلَكُنَا يَعْقُوبُ حَلَّنَا ابْنُ آخِي ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَلَّهِ قَالَ آخْبَرَيْهِ عُرُوَةً بْنُ الزَّبَيْرِ آنَّ زَيْنَتِ بِنُتَ آبِي سَلَمَةَ آخْبَرَتُهُ آنَّهُ أَنَّ الْإِيْمِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آخْبَرَتُهَ آنَهَا قَالَتُ لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَهَا وَسَلَمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَهَا أَوْتُوجِيْنَ ذَلِكَ قَالَتُ نَعُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَسُتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَآحَبُّ مَنْ شَوِكِنِي فِي خَيْرٍ أُخْبِي قَالَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ ذَلِكَ لَا يَعِلُ لِي فَقُلْتُ فَوَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ النَّكَ بُويدُ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ نَعُمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ابْنَةَ أُمْ سَلَمَةً قَالَتُ نَعُمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ابْنَةَ أُمْ سَلَمَةً قَالَتُ نَعُمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ابْنَةَ أُمْ سَلَمَةً قَالَتُ نَعُمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ابْنَةَ أُمْ سَلَمَةً قَالَتُ نَعُمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهِ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ابْنَةً أُمْ سَلَمَةً قَالَتُ نَعُمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَالِهِ إِنَّهَا لَوْ لَمُ تَكُنُ رَبِيتِي فِي جِجْوى مَا حَلَّتُ لِي إِنَّهَا ابْنَهُ أَحِي مِنْ الوَصَلَ عَلَيْهِ وَلَا مَعْنَى وَابُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ الْمَعَيْدِي وَأَبَا سَلَمَةً فُوالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَعُولُونَ وَلَا الْحَوْالِكُنَّ وَالْعَرَادِي وَالْعَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَعُومُونَ عَلَيْهُ وَلَا تَعُولُونَ وَلَا الْعَوالِكُنَّ وَالْعَرَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَوالِكُونَ وَلَا الْعَوالِكُنَّ وَاللَّهُ عَلَى وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَوالِكُونَ وَلَا الْعَوالِيكُونَ اللَّهُ عَلَى وَلَا الْعَوالِكُونَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَ

( ۱۹۵۷) حفرت ام سلمہ بڑا ہے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حفرت ام حبیبہ بڑا ہارا گا و رسالت میں حاضر ہو کیں ،اور عرض کیا یا رسول اللہ ایس انہوں نے عرض کیا گرا ہیں ہے ؟ ہی مائی نے فرمایا کیا مطلب؟ انہوں نے عرض کیا گرآ ہاں سے نکاح کر لیس ، ہی مائی آ ہے ہو ہی تہ ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں آ ہی اکمیلی ہوگی تو ہوں نہیں ،اس کے اس خیر اس میر کے بہن سب سے زیاد دعقد ار ہے ، کئے اس خیر میں میر کے بہن سب سے زیاد دعقد ار ہے ، بی مائی اس خیر میں میر کے دو مطال نہیں ہے ( کیونکہ تم میر ک ناح میں ہو ) انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی تشم ا مجھے معلوم ہوا ہی میر نے قرمایا میر سے لیے دو مطال نہیں ہے ( کیونکہ تم میر سے نکاح میں ہو ) انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی تشم ا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آ ہدورہ بنت ام سلمہ کے لئے پینا م نکاح جمیح والے ہیں ، ہی میں از ادکر دویا ندی '' تو یہ'' نے دودھ پایا تھا ، مہر حال! اس سے نکاح نہ کرتا کیونکہ مجھے اور اس کے باپ (ابوسلمہ ) کو بنو ہاشم کی آ زاد کر دویا ندی '' تو یہ'' نے دودھ پایا تھا ، مہر حال! قما ، مہر حال! قما ، مہر حال! قما ، مہر حال!

# حَدِیْکُ زَیْنَبَ بِنْتِ حَجْشِ اللَّهُا حضرت زینب بنت جش اللَّهٔا کی حدیثیں

( ٢٧٩٥٨) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ عُرُوةً عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ آبِى سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَمِّ حَبِيبَةً بِنْتِ أَمِّ مَنْ نَوْمٍ وَهُوَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُفْيَانُ أَرْبَعُ نِسُوةٍ قَالَتِ اسْتَيْقَظَ النَّيِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَوْمٍ وَهُوَ مُحْمَرٌ وَجُهُهُ وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَيُلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ النَّيِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَوْمٍ وَهُوَ مُحْمَرٌ وَجُهُهُ وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَيُلْ لِلْعَرَبِ مِنْ شَوْمٍ وَهُو مُحْمَرٌ وَجُهُهُ وَهُو يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَيُلْ لِلْعَرَبِ مِنْ شَوْمٍ وَهُو مُحْمَرٌ وَجُهُهُ وَهُو يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهِ أَنْهُلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ الْقَالِحُونَ الْقَالِحُونَ اللَّهِ أَلَيْهُ مَنْ رَدُمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَهُلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ الْقَالِحُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ إِذَا كُثُرَ الْنَحْبَتُ [صححه البحارى (٣٢٤٦)، ومسلم (٣٨٨٠)، وابن حبان قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ إِذَا كُثُرَ الْخَبَتُ [صححه البحارى (٣٢٤٦)، ومسلم (٣٨٨٠)، وابن حبان (٣٢٧)]. [انظر: ٩ ٢٧٩٥، ٢٧٩١، ٢٧٩١].

(۱۷۵۹۵۸) حفرت زینب بنت بخش فی الناسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الین انیند سے بیدار ہوئے تو چرو مبارک سرخ ہور ہاتھا اور وہ یہ نر مار ہوئے تو چرو مبارک سرخ ہور ہاتھا اور وہ یہ فرمار ہے تھے لا اِللّه اِللّه اِللّه قریب آنے والے شرسے افل عرب کے لئے ہلا کت ہے، آئے یا جوج ماجوج کے بندیش انتابز اسوراخ ہو گیا ہے، یہ کہدکر نبی طینوں نے انگل سے حلقہ بنا کرد کھایا، یس نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی ہم ہلاک ہوجا کیں ہے؟ نبی طینوں نے فرمایا ہاں! جب گندگی بڑھ جائے (تو ایسانی ہوتا ہے۔)

( ٢٧٩٥٩ ) حَلَّانَا يَعْقُوبُ حَلَّانَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ يَعْنِى ابْنَ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَلَّاتَنِى عُرُوةً بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ آبِى سَلَمَةَ أَخْبَرَتْ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ آبِى سُفْيَانَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُلَّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرُّ قَدْ افْتَرَبَ فَتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدُمٍ يَالُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُلَّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرُّ قَدْ افْتَرَبَ فَتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدُمٍ يَأْمُونَ قَدْ افْتَرَبَ فَتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدُمٍ يَالُمُ وَلِيكًا قَالَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا وَحَلَقَ بِأُصْبُعَيْهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِى نَلِيهَا قَالَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا وَحَلَقَ بِأُصْبُعَيْهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِى نَلِيهَا قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا وَعَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِينَا الطَّالِحُونَ قَالَ نَعَمُ إِذًا كُثُورَ الْخَبَثُ

(۲۷۹۵۹) حضرت زینب بنت جش نظاف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا نیند سے بیدار ہوئے تو چیرہ مبارک سرخ ہور ہاتھا اوروہ پیفر مار ہے تھے لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ قریب آنے والے شرسے الل عرب کے لئے ہلاکت ہے، آج یا جوج ماجوج کے بندیش اتنا بزاسوراخ ہوگیا ہے، یہ کہ کرنبی طینا نے انگل سے صلفہ بنا کردکھایا، بھی نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا نیک لوگوں کی موجودگ بھی بھی ہم ہلاک ہوجا کیں گے؟ نبی طینا نے فرمایا ہاں! جب گندگی بڑھ جائے (تواب ای ہوتا ہے۔)

( . ٢٧٩٦) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابُنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ بُنِ يَزِيدَ بُنِ رُكَانَةَ عَنُ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ آبِي الْجَرَّاحِ مَوْلَى أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْلَا أَنْ آشَقَ عَلَى أُمَّتِى

لْأَمَرُتُهُمْ بِالسُّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاقٍ كُمَّا يَتُوَضَّئُونَ

(۱۷۹۲۰) حضرت ام جبید بھٹا سے مروی ہے کہ میں نے نبی پائٹا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پرمشقت کا اندیشہ نہ دوتا تو میں آئییں ہرنماز کے دفت ''جب وہ دوخوکرتے'' مسواک کاتھم دے دیتا۔

( ٢٧٩٦١ ) حَذَّقَنَا يَعْقُوبُ حَذَّقَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ ذَكَرَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَةَ عَنْ أُمْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ عَاقِدٌ بِأَصْبُعَيْهِ السَّبَابَةِ بِالْإِبْهَامِ وَهُوَ يَقُولُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٌّ قَدْ الْحَرَبَ فَيْحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدُم يَلُهُ وَسَلّمَ وَهُو عَاقِدٌ بِأَصْبُكُونَ السَّبَابَةِ بِالْإِبْهَامِ وَهُو يَقُولُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٌّ قَدْ الْحَرَبَ فَيْحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدُم مِنْ اللّهِ النّهُ لِللّهِ اللّهِ الْقَالِحُونَ قَالَ صَلّى رَدُم يَا أَبُولَ اللّهِ النّهُ لِلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَعُمْ إِذَا كُثُو الْحَبْثُ [راحع: ٢٧٩٥].

(۱۲۹۱) حضرت زینب بنت بخش فظفائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طفیظ نیند سے بیدار ہوئے تو چیرہ مبارک سرخ ہور ہاتھا اوروہ یہ فرمار ہے تھے لا اِللّه اِللّه قریب آنے والے شرسے اٹل عرب کے لئے ہلاکت ہے، آج یا جوج ما جوج کے بندیش اتنا بڑا سوراخ ہو گیا ہے، یہ کہہ کرنبی طفیظ نے انگل سے صلقہ بنا کروکھایا، پی نے عرض کیایارسول اللہ! کیا نیک لوگوں کی موجودگ میں بھی ہم ہلاک ہوجا کیں ہے؟ نبی ملینا نے فرمایا ہاں! جب گندگی بڑھ جائے (توابیا بی ہوتا ہے۔)

#### حَدِيثُ سَوْدَةَ بِنُتِ زَمْعَةَ اللهُ

#### حضرت سوده بنت زمعه بظفها كي حديثين

( ٢٧٩٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبُدِ الصَّمَدِ الْعَمِّى آبُو عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مَوْلَى لِابْنِ الزَّبَيْرِ يُقَالُ لَهُ يُوسُفُ بُنُ الزَّبَيْرِ آوُ الزَّبَيْرُ بُنُ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ فَالَتُ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبِى شَيْحٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ فَالَ أَرَأَيْتَكَ لَوْ كَانَ عَلَى آبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ قُبِلَ مِنْكَ قَالَ نَعَمُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ ٱرْحَمُ حُجَّ عَنْ آبِيكَ

(۱۷۹۲) حضرت سودہ بنت زمعہ نُگاہًا ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی بارگاہِ نبوت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے والد صاحب بہت پوڑھے ہو پچکے ہیں، وہ ج نہیں کر سکتے ، (ان کے لئے کیا تھم ہے؟) نبی بائیڈانے فر مایا یہ بناؤ کہ آگرتہارے والد پرقرض ہوتا اورتم اے اواکرتے تو کیا وہ قبول نہ ہوتا؟ اس نے عرض کیا ضرور ہوتا، نبی بائیڈانے فر مایا پھراللہ بڑا مہر بان ہے، تم اینے والد کی طرف ہے جج کرلو۔

( ٢٧٩٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنُ إِسْمَاعِيلَ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ مَاتَتُ شَاةٌ كَا فَدَبَغُنَا مَسْكُهَا فَمَا زِلْنَا نَبْيِذُ بِهِ حَتَّى صَارَ شَنَّا [صححه البحارى (٦٦٨٦)].

## مَنْ مُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُ لِلْ

(۲۷۹۷۳) حعزت مود و نظافات مروی ہے کہ ہماری ایک بکری مرکنی ،ہم نے اس کی کھال کود باغت دے دی ،اور ہم اس میں اس وقت تک نبیذ بناتے رہے جب تک کدوہ پرانا ہو کرخٹک نہ ہوگیا۔

( ٢٧٩٦٤ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مَوْلَى لِآلِ الزَّبَيْرِ قَالَ إِنَّ بِنْتَ زَمْعَةَ قَالَتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ آبِى زَمْعَةَ مَاتَ وَتَوَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَإِنَّا كُنَّا نَطُنُهَا بِرَجُلٍ وَإِنَّهَا وَلَدَثْ فَخَوَجَ وَلَدُهَا يُشْبِهُ الرَّجُلَ الَّذِى طَنْنَاهَا بِهِ قَالَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا أَمَّا أَنْتِ قَاخْتَجِبِى مِنْهُ فَلَيْسَ بِآخِيكِ وَلَهُ الْمِهْرَاتُ

(۱۷۹۲) حضرت سودہ بنت زمعہ نظافات مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نالیا کی خدّمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرا باپ زمعہ فوت ہو گیا ہے، اوراس نے ایک ام ولدہ ہائدی چھوڑی ہے جے ہم ایک آ دی کے ساتھ متم تھے ہیں ، کیونکہ اس کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جوامی فض کے مشاہبہ ہے جس کے ساتھ ہم اے تھم بھے ہیں ، نبی طاق نے فرمایا تم اس الڑکے ہے پردہ کرنا کیونکہ و متمہار ابھائی نہیں ہے، البتہ اے میراث لےگی۔

## حَديثُ جُوَيْرِيةَ بِنْتِ الحَارِثِ عُلْهُ

#### حفرت جوريه بنت حارث نظفنا كي حديثين

( 1490) حَلَّنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بَنِ السَّبَاقِ عَنْ جُوبَرِيةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ مِنْ طَعَامٍ قُلْتُ لَا إِلَا عَظْمًا أَعْطِيتُهُ مَوْلَاةً كَا مِنْ الصَّدَقَةِ قَالَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرْبِهِ فَقَدُ بَلَقَتْ مَعِلَّهَا [سحده مسلم(۱۰۷۳) وابن حبان (۱۱۸٥)][انظر: ۱۷۹۷] صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرْبِهِ فَقَدُ بَلَقَتْ مَعِلَّهَا [سحده مسلم(۱۰۷۳) وابن حبان (۱۱۸٥)][انظر: ۱۷۹۷] مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرْبِهِ فَقَدُ بَلَقَتْ مَعِلَهَا إسحده مسلم(۱۲۷۹) وابن حبان (۱۱۸۵)][انظر: ۱۷۹۷] مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرْبِهِ فَقَدُ بَلَقَتْ مَعِلَهَا إسحده مسلم(۱۲۷۹) وابن حبان (۱۸۹۵)][انظر: ۱۷۹۷] معزمت ام عليد عَلَيْهُ مِن الله عَلَيْهِ بَعِيلًا اللهُ عَلَيْهِ بَعِيلًا اللهُ عَلَيْهِ بَعِيلًا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ بَعِيلًا اللهُ بَعْلَ اللهُ عَلَيْهِ بَعِيلًا اللهُ عَلَيْهِ بَعْلَ اللهُ عَلَيْهِ بَعْلَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ بَعْلَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

( ٢٧٩٦٦) حَلَّكُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعُفَمٍ حَلَّكُنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوُلَى آلِ طَلْحَةً قَالَ سَمِعْتُ كُرَيْبًا بُحَدَّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُوبُويَةً قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى جُوبُويَةً بَكُرًا وَهِى فِي الْمَسْجِدِ تَذْعُو ثُمَّ مَرَّ عَلَيْهَا قَوِيبًا مِنْ نِصُفِ النَّهَارِ فَقَالَ مَا زِلْتِ عَلَى حَالِكِ قَالَتْ نَعَمُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا أَعْلَمُكِ كَلِمَاتٍ تَغْدِلُهُنَّ بِهِنَّ وَلَوْ وُزِنَ بِهِنَّ وُزِنَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ عَلْقِهِ مُنْ خَانَ اللَّهِ وَمَا تَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا لَلْهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ وَمَا تَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا تَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِنَا لَلْهِ مِنَا لَلْهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا لَالَهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ مِنَا اللَّهِ مِنَا عَلَى اللَّهُ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مِنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَ

اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ [راحع: ٢٧٢٩٤].

(۲۷۹۲۱) حضرت جورید غاففات مروی ہے کہ ایک مرتبہ صبح کے وقت نی ناپیدا میرے پاس تشریف لائے ، میں اس وقت تی ناپیدا میر وقت واپس آئے تو فر مایا کیا تم اس وقت تبی ناپیدا کے وقت واپس آئے تو فر مایا کیا تم اس وقت سیجات پڑھ رہی تھی ہو؟ میں نے عرض کیا تی بال! نبی ناپیدا نے فر مایا کیا میں تنہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جن کا وزن اگر تمباری آئی لیے تبیدان بیٹھی ہو؟ میں نے عرض کیا تبی بال ایک ناور وویہ ہیں "سبحان الله عدد محلقه" تمین مرتبہ "سبحان الله ذنة مین مرتبہ" سبحان الله خداد محلقه" تمین مرتبہ "سبحان الله ذنة عدد محلقه" تمین مرتبہ "سبحان الله مداد محلماته" تمین مرتبہ "

( ٢٧٩٦٧ ) وَكَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُوَيْرِيَةَ

(١٤٩٧٤) حفرت جوريد فالله كانام يهلي 'بره' تها، جسے بعد من بي مايلان بدل كر' جوريد ' كرويا۔

( ٢٧٩٦٨) حَدَّنَا مُحَمَّدٌ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنْ آبِى أَيُّوبَ عَنْ جُوَيْرِيَةً بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهَا فِى يَوْمِ جُمُّعَةٍ وَهِى صَائِمَةٌ فَقَالُ لَهَا أَصُمُتِ أَمْسِ قَالَتُ لَا قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهَا فِى يَوْمِ جُمُّعَةٍ وَهِى صَائِمَةٌ فَقَالُ لَهَا أَصُمُتِ أَمْسٍ قَالَتُ لَا قَالَ الْقُرُيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا قَالَتُ لَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْفَطِرِى إِذًا [راجع: ٢٧٢٩].

(۹۷۸) حضرت جویریہ فاق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن ' حبکہ وہ روزے سے تھیں'' نبی ملی ان کے پاس تشریف لائے، نبی ملی ان سے پوچھا کیاتم نے کل روز ہر کھا تھا؟ انہوں نے عرض کیانہیں، نبی ملی ان نبی کے ان کہ آئندہ کل کاروزہ رکھوگی؟ انہوں نے عرض کیانہیں، نبی ملی ان ان کا پھرتم اپناروزہ ختم کردو۔

( ٢٧٩٦٩ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ يَغْنِى ابْنَ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ جَابِرٍ عَنْ خَالِتِهِ أَمَّ عُثْمَانَ عَنِ الطُّفَيْلِ ابْنِ آخِى جُويُرِيّةَ عَنْ جُويُرِيّةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَبِسَ قَوْبَ حَرِيرٍ فِى الدُّنْيَا ٱلْبَسَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَوْبَ مَذَلَّةٍ أَوْ قَوْبًا مِنْ نَادٍ [راحع: ٢٧٢٩٣].

(۱۲۷ ۹۲۹) حضرت جوریہ نگاٹئا ہے مروی ہے کہ نبی مائٹا نے ارشاد فر مایا جو مخص ریشی لباس پہنتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے آگ کا لباس بہنائے گا۔

( .٧٩٧ ) حَدَّلْنَا عَاصِمٌ حَدَّلْنَا لَيْتُ بُنُ سَعُدٍ حَدَّلَنِى ابْنُ شِهَابٍ قَالَ إِنَّ عُبَيْدَ بُنَ السَّبَّاقِ يَزُعُمُ أَنَّ جُويُرِيَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلُ مِنْ طَعَامٍ قَالَتْ لَا وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلَّا عَظْمًا مِنْ شَاقٍ أُعْطِيَتُهَا مَوُلَاتِي مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِيْهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا [راحع: ٢٧٩٦].

(۹۷۰) حضرت ام عطیہ فاق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طفی میرے یہاں تشریف لائے تو پوچھا کیا تمہارے پاس کھ ہے؟ میں نے عرض کیانییں ، البتہ نسیبہ نے ہارے یہاں اسی بکری کا پکھے حصہ بھیجا ہے جوآپ نے ان کے یہاں بھیجی تقی،

ني طَيْهِ إِنْ مَا ياد والين تعلان يربيني حكى ،اب ال له آؤ.

( ٢٧٩٧١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَفَادَةُ حَدَّثِنِي آبُو آبُوبَ الْعَنكِئُي عَنْ جُويُوِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ جُمُعَةٍ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ لَهَا أَصُمُتِ أَمْسٍ قَالَتُ لَا قَالَ النُّرِيدِينَ آنُ تَصُومِي غَدًّا قَالَتُ لَا قَالَ فَٱفْطِرِي [راحع: ٢٧٢٩١].

(ا ۹۷ کا) حضرت جویریہ نظافی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن' جبکہ وہ روزے سے تفیس' نبی طابق ان کے پاس تشریف لائے، نبی طابق نے ان سے پوچھا کیاتم نے کل روز ہر کھا تھا؟ انہوں نے عرض کیانیس، نبی طابق نے پوچھا کہ آ کندہ کل کاروز ہر کھوگی؟ انہوں نے عرض کیانہیں، نبی طابق نے فر مایا پھرتم اپناروز وقتم کردو۔

## حَدِيثُ أُمَّ سُلَيْمٍ ثَاثَةً

## حضرت امسليم فتافها كي حديثين

( ٣٧٩٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمْفَوٍ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ وَحَجَّاجٌ حَدَّلِنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النّسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ النَّهَا قَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ النَّسُ خَادِمُكَ ادْعُ اللّهَ لَهُ قَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُمَّ الْكِيْرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ النَّسُ الْحَبَرَنِي بَعْضُ وَلَدِى اللّهُ قَدُ دُفِنَ مِنْ وَلَدِى وَوَلَدٍ وَلَدِى أَكْثَرُ مِنْ مِالْةٍ [صححه البحارى (١٣٧٨)، ومسلم (١٤٨٠)].

(۲۷۹۷۲) حضرت ام سلیم فی است مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے ہارگاہ رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! انس آپ کا خادم ہے، اس کے لئے اللہ ہے دعاء کر دیجے ہی طفیانے قربایا اے اللہ! اس کے مال واولا دیس اضافہ فرماء اور جو پھھاس کو عطاء قربا رکھا ہے اس میں برکت عطاء فرما، حضرت انس می گئے ہیں کہ جھے اپنی اولا دیس سے کسی نے بتایا ہے کہ اب تک میرے بیوں اور پوتوں میں سے سوے زیادہ افراد فن ہو بیکے ہیں۔

( ٢٧٩٧٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَرَوْحٌ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ آنَهُ كَانَ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِى الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَمَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ مُقَاوَلَةٌ فِى ذَلِكَ فَقَالَ زَيْدٌ لَا تَنْهِرُ حَتَى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ وَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا نَقْرَتْ إِنْ شَاهَتْ وَلَالَ تَنْهُولُ حَتَى يَوْمَ النَّحْرِ وَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا نَقْرَتْ إِنْ شَاهَتْ وَلَا يَنْعَالُ ابْنُ عَبَّاسٍ اللَّهِ الْمَنْ عَبَاسٍ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ الْمُعْتَى أَنْ تَنْهِرَ وَصَحَمَ الْمَعْلَى وَالْحَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكْمَرَهَا أَنْ تَنْهِرَ وَالْحَبَرَتُ أَمُّ سُلَيْمٍ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكْرَهَا أَنْ تَنْهِرَ وَالْحَارِى (٢٥٩٨)]. [انظر: ٢٧٩٧٨].

(۲۷۹۷۳) حفرت اسلیم فیجنات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طینا ان کے یہاں تشریف لاے ،ان کے کھر جس ایک مشکیز و لاکا ہوا تھا، نی طینا نے کھڑے کھڑے اس مشکیزے ہے مندلگا کر پانی بیا، بعد جس جس نے اس مشکیزے کا مند (جس سے نی طینا، نے مندلگا کریانی پیاتھا) کاٹ کراینے یاس رکھ لیا۔

( ٢٧٩٧٥ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى وَمُحَمَّدٌ فَالَا حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ عَمْرٍو الْكَثْصَارِئَ عَنْ أَمَّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ وَهِى أَمُّ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مُحَمَّدٌ الْحَبَرَثُهُ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَالَهُ أَوْلَادٍ لَمْ يَبُلُغُوا الْمِحِنْتُ إِلّا أَذْخَلَهُمَا اللّهُ الْجَنَّةُ بِفَضْلٍ رَحْمَتِهِ قَالَهَا ثَلَاثًا فِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ [راحع: ٢٧٦٥٤].

(۱۷۹۷۵) حفرت امسلیم نگافائے مروی ہے کہ نی مانیا نے فر مایا وہ مسلمان آ دمی جس کے تین نابالغ بیچے فوت ہو مکتے ہوں، اللہ ان بچوں کے ماں باپ کواپنے فعنل وکرم ہے جنت میں داخلہ عطاء فر مائے گا،کسی نے پوچھا یا رسول اللہ! اگر دو ہوں تو؟ فر مایا دو ہوں تب بھی یکی تھم ہے۔

( ٢٧٩٧٦ ) حَدَّقَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّقَنَا زُهَيْرٌ حَدَّقَنَا عَبْدُ الْكوبِيمِ الْجَزَرِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ بِنْتِ أَنْسٍ عَنُ أَنْسٍ عَنُ أَنْهِ عَنُ أَنَّهِ عَنُ أَنَّهِ عَنُ أَنَّهِ عَنُ أَنَّهِ عَنُ أَنَّهِ عَنْ أَنَّهِ عَنْ أَنَّهِ عَنْ أَنْهِ عَنْ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْتِ قِرْبَةً مُعَلَّقَةً فَشَرِبَ مِنْهَا قَائِمًا فَقَطَعْتُ فَاهَا وَإِنَّهُ

لَعِنْدِی [راحع: ٢٥٦٥٦].

(۲۷۹۷) حفرت امسلیم بھا اے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ماینا ان کے یہاں تشریف لائے ،ان کے مریس ایک مخلیز ولاکا مواقعا، نی ماینا نے کھڑے کھڑے اس مخلیزے سے مندلگا کر پانی پیا، بعد میں میں نے اس مخلیزے کا مند (جس سے نی ماینا نے مندلگا کر پانی پیاتھا) کا شکراہے پاس رکھ لیا۔

( ٢٧٩٧٧ ) حَلَّاتُنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ وَقَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ زَيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِزَيْدٍ قَاسُالُ نِسَانَكَ أُمَّ سُلَيْمٍ وَصَوَاحِبَهَا هَلْ امْرَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَأَلُهُنَّ زَيْدٌ فَقُلْنَ نَعَمُ قَدُ اَمْرَنَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

(۱۷۹۷۷) عکرمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت نگاٹڈ اور حضرت ابن عباس خاٹڈ کے درمیان اس عورت کے حوالے ہے اختلاف رائے ہوگیا جودس نے کو الحجہ کو طواف زیارت کر لے اور اس کے فور آبعد بن اے'' ایام' شروع ہوجا کیں، حضرت ابن عباس نگاٹڈ نے فر مایا کہ اس کے متعلق حضرت امسلیم نگاٹٹ سے بوچہ لو، چنانچہ انہوں نے حضرت امسلیم نگاٹٹ سے بوچہ لو، چنانچہ انہوں نے حضرت امسلیم نگاٹٹ سے بوچھا تو انہوں نے متایا کہ باں! نبی طاب ہیں تھم دیا تھا۔

( ٢٧٩٧٨) حَذَقَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَقَنَا هِنَامٌ عَنُ قَنَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً قَالَ إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عَبَاسٍ الْحَتَلَقَا فِي الْمَوْاقِ الْمَوْاقِ تَحِيطُ بَعُدَ الزِّيَارَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ بَعْدَمَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ فَقَالَ زَيْدٌ يَكُونُ آخِرَ عَهْدِهَا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وَانْتَ تُحَالِفُ زَيْدًا وَقَالَ بِالْبَيْتِ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وَانْتَ تُحَالِفُ زَيْدًا وَقَالَ وَالنَّيْتِ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وَانْتَ تُحَالِفُ زَيْدًا وَقَالَ وَالنَّالُوا صَاحِبَتَكُمْ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ حِضْتُ بَعْدَمَا طُفْتُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ فَآمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَالنَّالُوا صَاحِبَتَكُمْ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ حِضْتُ بَعْدَمَا طُفْتُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ فَآمَرَنِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الْنِهِ وَحَاضَتْ صَغِيَّةً فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةً الْخَيْبَةُ لَكِ إِنَّكِ لَحَابِسَتَنَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الْنُهِرَ وَحَاضَتْ صَغِيَّةً فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةً الْخَيْبَةُ لَكِ إِنَّكِ لَحَابِسَتَنَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الْنُهِرَ وَحَاضَتْ صَغِيَّةً فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةً الْخَيْبَةُ لَكِ إِنِّ لِكَابِسَتَنَا فَلَاكُ لِلْكَ لِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ الْهُولِ وَسَلّمَ فَقَالَ مُرُوهًا فَلْفَتُنْهِرُ [راحع: ٢٧٩٧].

(۱۷۹۷) عکر مد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن جابت ڈٹٹٹ اور حضرت این عباس ڈٹٹٹ کے ورمیان اس مورت کے حوالے ہے اختلاف رائے ہو گیا جودس ذی المجر کوطواف زیارت کر لے اور اس کے فور أبعد بی اے ''ایا م'' شروع ہوجا کیں ، حضرت زید ڈٹٹٹ کی رائے ہیتی کہ جب تک و وطوف و داع شکر لے والی نہیں جائتی ، اور حضرت ابن عباس ڈٹٹٹ کی رائے یہ متنی کہ اگر و و دس ذی المجر کوطواف کر ویک ہے اور اپنے خاوند کے لئے طال ہو چی ہے تو و و اگر چا ہے تو والیس جائتی ہے ، اور انتظار نہ کرے ، انصار کہنے گئے کہ اے ابن عباس! اگر آپ کی مسئلے میں زید سے اختلاف کریں می تو ہم اس میں آپ کی بیروی نہیں کریں گے ، حضرت ابن عباس ڈٹٹا نے فرمایا کہ اس کے متعلق حضرت ام سلیم غافا سے اور چواو، چنا نچے انہوں نے معرف اس میں آبا کہ حضرت ام سلیم غافا سے اور چھا تو انہوں نے بیا کہ حضرت مفید بنت جی غافا کے ساتھ یہ معالمہ بیش آبا تھا جس پر حضرت ام سلیم غافا سے اور چھا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت صفید بنت جی غافا کے ساتھ یہ معالمہ بیش آبا تھا جس پر حضرت ام سلیم غافا سے بو چھا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت صفید بنت جی غافا کے ساتھ یہ معالمہ بیش آبا تھا جس پر حضرت عائم نظرت ام بین خافائی نے انہوں کے بین خافائی اس اس کی میا تھا تھیں آبا نے انہوں کے بین خافائی ہے ان بات کا ذکر ہوا تو نی نظرت ان خافیل کوری کا تھی دیا۔

## حَديثُ دُرَّةَ بِنُتِ ابِی لَهَبٍ الْحُنْ حضرت دره بنت الی لهب المنظماکی حدیثیں

( ٢٧٩٧٩) حَدَّلُنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرَةَ عَنْ دُرَّةَ بِنْتِ أَبِى لَهُمْ قَالَتُ كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اثْتُونِي بِوَصُوءٍ قَالَتُ فَابْتَدُرْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ الْكُوزَ فَأَخَذْتُهُ أَنَا فَتَوَظَّمَ فَوَلَا اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْشَرِيقِ فَاللَّ فَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمِنْبَرِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ فَقَالَ الْفَقَهُهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ وَأَوْصَلُهُمْ أَلْ عَلَى الْمِنْبَرِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ فَقَالَ الْفَقَهُهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ وَأَوْصَلُهُمْ لِرَحِمِهِ ذَكَرَ فِيهِ شَرِيكٌ شَيْئَيْنِ آخَرَيْنِ لَمْ أَخْفَظُهُمَا (راحع: ٢٤٨٩١).

(١٤٩٤٩) حفرت دره بنت الى لهب المنتقر عروى بكدا يك مرتبه على حفرت عائشه في المناكر في المنتقر الله الله المنتقر المنتقر المنتقر الله المنتقر المنت

( ۱۷۹۸ ) حضرت درہ بنت ابی لیب تا تؤ سے مروی ہے کہ ایک مرحبہ ایک آ دی نے نبی ملی سے برسرمنبر بیسوال کیا تھا کہ لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ نبی ملی ان فرمایا جوسب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا بہتی ،امر بالمعروف اور نبی عن المنكر كرنے والا اورسب سے زیادہ صلاحی كرنے والا ہو۔

# حَدِيثُ سُبَيْعَةَ الْٱسْلَمِيَّةِ ثَثَا

#### حضرت سبيعه اسلميه وفخطا كي حديثين

( ٢٧٩٨١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ الْحُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَرْسَلَ مَرُوَانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُنْبَةَ إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسُالُهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخِبَرَتُهُ أَنَّهَا كَانَتُ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ فَتُوقِّقَى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ بَدُرِيًّا فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِى أَرْبَعَةُ أَشُهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاتِهِ فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ يَعْنِى ابْنَ بَعُكُلٍ حِينَ تَعَلَّتُ مِنْ نِفَاسِهَا وَقَدُ اكْتَحَلَّتُ فَقَالَ لَهَا ارْبَعِى عَلَى نَفْسِكِ أَوْ نَحُو هَذَا لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ إِنَّهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاقِ زَوْجِكِ قَالَتُ ارْبَعِى عَلَى نَفْسِكِ أَوْ نَحُو هَذَا لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ إِنَّهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاقِ زَوْجِكِ قَالَتُ فَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكُرْتُ لَهُ مَا قَالَ آبُو السَّنَابِلِ بُنُ بَعْكُكٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكُرْتُ لَهُ مَا قَالَ آبُو السَّنَابِلِ بُنُ بَعْكُكٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكُرْتُ لَهُ مَا قَالَ آبُو السَّنَابِلِ بُنُ بَعْكُكٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ كُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ حَلَيْتِ جِينَ وَضَعْتِ حَمُلَكِ [صحت سلم (١٤٨٤)].

(۲۷۹۸۱) حضرت ابوالسنایل انگفت مروی ہے کہ سبیعہ کے پہاں اپنے شوہر کی وفات کے صرف ۲۳ یا ۲۵ دن بعد ہی بچے کی ولا وت ہوگئی ، اور وہ دوسرے دشتے کے لئے تیار ہونے آئیس ، نفاس سے فراغت کے بعد ابوالسنایل کی ان سے ملاقات ہو کی تو انہوں نے سرمہ لگار کھا تھا ، ابوالسنایل نے کہا کہ اپنے اوپر قابور کھو، شایدتم دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہو؟ یا در کھو! تمہارے شوہر کی وفات کے بعد تمہاری عدت چار مہینے دی دان ہے ، وہ کہتی ہیں کہ جس نبی مائیلا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے ابوالستایل کی بات ذکر کی تو نبی مائیلا نے فرمایاتم وقع حمل کے بعد حلال ہو چکی ہو۔

( ٢٧٩٨٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَالَةٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِئَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبُدَ قَالَ إِنَّ عُبَدُ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْأَرْقِمِ يَأْمُرُهُ أَنْ يَذْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنِ الْأَرْقِمِ يَأْمُرُهُ أَنْ يَذْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسُأَلُهَا عَمَّا أَفْتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَعَمَتُ آنَهَا كَانَتُ تَخْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ يَسُأَلُهَا عَمَّا أَفْتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَعَمَتُ آنَهَا كَانَتُ تَخْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (٢٤٩٨٢) كُذشت حديث الله ومرى سند الله محمودي ہے۔

( ٢٧٩٨٣ ) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّلَنِى الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتُبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقِمِ آمُرُّهُ أَنْ يَذْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ شَأْنِهَا قَالَ فَذَخَلَ عَلَيْهَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۲۷۹۸۳) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ۲۷۹۸۱ ) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّلَنِى مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ السَّيْعَ عَنْ آبِى مَرْزَةَ الْاسْلَمِيَّةِ فَسَالْتُهَا عَنْ آمُوهَا فَقَالَتُ كُنْتُ عِنْدَ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ آبِى بَرْزَةَ الْاسْلَمِيَّةِ فَسَالْتُهَا عَنْ آمُوهَا فَقَالَتُ كُنْتُ عِنْدَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ فَتُولِقَى عَنِى فَلَمُ آمُكُنُ إِلَّا شَهْرَيْنِ حَتَى وَضَعْتُ فَالَتُ فَحَطَنِى آبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُلِ عِنْدَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ فَتُولِقَى عَنِى فَلَمُ آمُكُنُ إِلَّا شَهْرَيْنِ حَتَى وَضَعْتُ فَاللَثُ فَخَطَنِى آبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُلِ اللَّهُ عَلْدِ اللَّذِي فَتَعَيَّاتُ فَقَالَ مَاذَا تُوبِيدِينَ بَا اللَّهِ مِنْ أَوْمِ حَتَى نَعْتَلْيَنَ آرْبَعَةَ آشُهُم وَعَشُوا قَالَتُ فَجِنْتُ مَسْبَيْعَةُ قَالَتُ فَقِلْلَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي قَدْ حَلَلْتِ فَتَوْرَقِ جِي مَنْ وَوْجِ حَتَى نَعْتَلْينَ آرْبَعَةَ آشُهُم وَعَشُوا قَالَتُ فَجِنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِى قَدْ حَلَلْتِ فَيَوْتُ جِي

ہوئی تو انہوں نے سرمدلگار کھا تھا، ابوالسنابل نے گہا کہ اپنے اوپر قابور کھو، شایدتم دوسرا نکاح کرنا جا ہتی ہو؟ یا در کھو! تہارے شوہر کی وفات کے بعد تمہاری عدت جارمہینے دس دن ہے، وہ کہتی جیں کہ بیں نیڈیں کی خدمت بیس حاضر ہوئی اور ان سے ابوالسنابل کی بات ذکر کی تو نبی میڈیس نے فرمایاتم وضع حمل کے بعد حلال ہو پیکی ہو۔

# حَدِيثُ أُنْهُمَةً بِنْتِ خُبِيْبٍ فَكُلُ

#### حضرت انيسه بنت خبيب فالفنا كي حديثين

( ٢٧٩٨٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّنِى تَقُولُ وَكَانَتُ حَجَّتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ إِنَّ ابْنَ أُمَّ مَكْتُومٍ يُنَادِى بِلَيْلٍ فَكُلُوا عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ إِنَّ ابْنَ أُمَّ مَكْتُومٍ يُنَادِى بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِى ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ وَكَانَ يَصْعَدُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ عَلَاللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَاللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلِولًا اللّهُ اللّهُ وَلِيلًا لِلللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا لِللللّهُ وَلِيلًا الللّهُ وَلِيلًا اللللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلِيلًا الللّهُ وَلِيلًا لِللللّهُ ولِيلُ الللّهُ ولَاللّهُ اللّهُ ولَاللّهُ ولَاللّهُ ولَا الللّهُ اللللّهُ ولَا اللللّهُ ولَاللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ولَا الللللّهُ ولَا الللللّهُ ولَا الللللّهُ ولَا اللللّهُ الللللللّهُ ولَا اللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ ولَاللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّ

(۱۷۹۸۵) حعزت اہیمہ'' جو نبی ہائیا کے ساتھ تج میں شریک تھیں' کے مروی ہے کہ نبی ہائیا نے ارشادفر مایا ابن ام مکتوم رات بی کواذان دے دیتے ہیں اس لئے جب تک بلال اذان نہ دے دیں تم کھاتے پیٹے رہوراوی کہتے ہیں کہ دراصل وہ نابینا آ دمی تھے، و کمینیس سکتے تھے اس لئے وواس وقت تک اذان نبیس دیتے تھے جب تک لوگ نہ کہنے لگتے کہ اذان و بہتے ، آپ نے توضیح کردی ۔۔

( ٢٧٩٨٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ يَعْنِي ابْنَ زَاذَانَ عَنْ خُبَيْبٍ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمَّتِهِ أَنَيْسَةَ بِنْتِ خُبَيْبٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا أَذَنَ ابْنُ أَمَّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَإِذَا أَذَنَ بِلَالٌ فَلَا تَأْكُلُوا وَلَا تَشْرَبُوا فَالَتْ وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ لَيَبْقَى عَلَيْهَا مِنْ سُحُورِهَا فَنَقُولُ لِبِلَالٍ آمْهِلُ حَتَّى أَفْرُعُ مِنْ سُحُورِى إراحِهِ: ١٢٧٩٨٥

(۲۷۹۸۱) حضرت انیسہ'' جو نبی پیٹا کے ساتھ جج میں شریک تھیں'' ہے مروی ہے کہ نبی پیٹا نے ارشاد فر مایا این ام مکتوم رات بی کواؤان دے دیتے ہیں اس لئے جب تک بلال اؤان نہ دے دیں تم کھاتے پیٹے رہوراوی کہتے ہیں کہ دراصل وہ نابینا آ وی تھے، دیکھنیس سکتے تھے اس لئے وہ اس دقت تک اڈان نہیں دیتے تھے جب تک لوگ نہ کہنے لگتے کہ اڈان دیجئے ،آپ نے توضیح کر دی۔

( ٢٧٩٨٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَفْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمَّتِهِ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ ابْنَ أُمَّ مَكْتُومٍ أَوْ بِلَالًا يُنَادِى بِلَيْلِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِى بِلَالٌ أَوْ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ

#### حَدِيثُ أُمِّ أَيُّوبَ رَبُّهُ

#### حضرت ام ايوب بنطفا كي حديثين

(۱۷۹۸۸) حفزت ام ابوب نگفتاہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مایشا کی خدمت میں کہیں ہے کھانا آیا جس میں لبس تھا، نبی علیشانے اسپنے ساتھیوں سے فرمادیاتم اسے کھالو، میں تبہاری طرح نہیں ہوں، میں اپنے ساتھی یعنی فرشنے کوایڈ اء پہنچا نااچھا نہیں سمجھتا۔

( ۲۷۹۸۹) حَدِّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ عُبَیْدِ اللّهِ عَنْ آبِیهِ عَنْ أَمَّ آیُوبَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ نَوْلَ الْقُرْآنُ عَلَی سَبْعَیْهِ آخُونِ آیُّهَا قَرَأْتَ آجُواكَ [احرحه الحبدی (۲۴۰) قال شعب: صحیح لغیره]. [انظر: ۲۸۱۷۰] الْقُرْآنُ عَلَی سَبْعَیْهِ آخُونِ آیُّها قَرَأْتَ آجُواكَ [احرحه الحبدی (۲۴، ۳۱) قال شعب: صحیح لغیره]. [انظر: ۲۸۹۹] دعرت ام الیوب النّه تَوْات مروی ہے کہ نی طیاب ارشاد فرایا قرآن کریم سات حرفوں پر تازل ہوا ہے، تم جس حرف پر بھی اس کی تلاوت کرو گے، وہ تمہاری طرف سے کفایت کرجائے گا۔

# حَدِيثُ حَبِيبَةَ بِنُتِ سَهُلِ أَنْهُا

#### حضرت حبيبه بنت مهل فالغنا كي حديث

( ٢٧٩٩ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الْكُنْصَارِيَّةِ النَّهَا أَخْبَرَتُهُ عَنْ حَبِيهَةَ بِنْتِ سَهْلِ الْكُنْصَارِيَّةِ قَالَتْ إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ فَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَآنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصَّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عَلَى بَابِهِ بِالْغَلَسِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ آنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَا لَكِ قَالَتْ لَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَلْ آنَ وَلَا ثَابِثُ أَنْ قَلْمَ الجَاءَ ثَابِتٌ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَلْ أَنْ وَلَا ثَابِي إِزَوْجِهَا فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنُتُ سَهْلٍ قَلْ لَا وَلَا ثَابِينَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنُتُ سَهْلٍ قَلْ لَا ثَابَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنُتُ سَهُلٍ قَلْ لَا ثَابَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنُتُ سَهُلٍ قَلْ لَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِثَابِتِ خُذُ مِنْهَا فَآخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتُ فِى آهُلِهَا [صححه ابن حبان (٢٢٤). فال الألباني: صحيح (ابو وه: ٢٢٧)، النساني: ٢٩/١٦).

(۱۹۹۰) حفرت حبیبہ بنت ہل بڑھا ہے مردی ہے کدوہ ٹابت بن قیس بن ثال کے نکاح میں تھیں، ایک مرتبہ نی مایٹا نماز فجر

کے لئے نکلے قو مندا ندھیرے کھر کے دروازے پر حبیبہ بنت ہل کو پایا، نی مایٹا نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں
حبیبہ بنت ہل ہوں، نبی مایٹا نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اور ٹابت بن قیس (میراشو ہر) ایک ساتھ نہیں
دو سکتے ، جب ٹابت آئے تو نبی مایٹا نے ان ہے پوچھا کہ یہ حبیبہ بنت ہل آئی ہیں اور پچھ ذکر کر رہی ہیں، حبیبہ نے عرض کیا یا
رسول اللہ! انہوں نے مجھے جو پچھ دیا ہے دہ سب میرے پاس موجود ہے، نبی مایٹا نے ٹابت سے فرمایا ان سے وہ چیزیں لے لو،
چنا نبی ٹابت نے دہ چیزیں لے لیں اور حبیب اپنے کھر جا کر بیٹھ کئیں۔

## حَدِيثُ أُمِّ حَبَيبَةَ بِنْتِ جَعْشِ رُهُا

## حفرت ام حبيبه بنت جحش فاتفا كي حديثين

( ٢٧٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزَّهْرِئُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشِ ٱنَّهَا اسْتُجِيضَتْ فَسَالَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهَا بِالْفُسُلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاقٍ وَإِنْ كَانَتُ لَتَخُرُجُ مِنْ الْمِرْكِنِ وَقَدْ عَلَتْ حُمْرَةُ الدَّمِ عَلَى الْمَاءِ فَتُصَلَّى

(۱۹۹۱) حضرت ام حبیب فیلفائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی طینیہ کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور دم جیش کے مستقل جاری رہنے کی شکایت کی ، نبی طینا نے انہیں ہر نماز کے وقت عسل کرنے کا تھم دیا ، چٹانچہ جب وہ نب سے باہر تکلتیں تو پانی پر سرخی غالب آ چکی ہوتی تھی ، تا ہم وہ نماز پڑھ لیتی تھیں ، ان سے فر مایا یہ تو ایک رگ کا خون ہے اس لئے یہ د کھے لیا کروکہ جب تمہارے ایام چیش کا وقت آ جائے تو نماز نہ پڑھا کرواور جب وہ زبانہ گذر جائے تو اپنے آپ کو پاک مجھے کر طہارت حاصل کیا کرواور انگلے ایام تک نماز پڑھتی رہا کرو۔

( ٢٧٩٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِئَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشِ قَالَتُ اسْتُحِضْتُ سَبْعَ مِنِينَ فَاشْتَكَيْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتُ

## 

تِلْكَ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ عِرُقٌ فَاغْتَسِلِي فَكَانَتُ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَكَانَتُ تَغْتَسِلُ فِي الْمِرْكِنِ فَنَرَى صُفْرَةَ الدَّم فِي الْمِرْكِنِ

(۲۷۹۹۲) حضرت ام حبیبہ بڑھا ہے مروی ہے کوا کیک مرتبہ وہ نبی طینا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور دِم جیش کے ستقل جاری رہنے کی شکایت کی ، نبی ملیلانے ان سے فرمایا پہیض نہیں ، بیتو ایک رگ کا خون ہے اس لئے تم عسل کرلیا کرو، چنا نچہ وہ ہرنماز کے دفت عسل کرتی تھیں اور جب وہ نب سے باہرنگلتیں تو ہم پانی کارنگ مرخ و کیھتے تھے۔

## حَدِيثُ جُدَامَةَ بِنُتِ وَهُبِ لِللَّهُ

#### حضرت جدامه بنت وہب ڈٹٹٹا کی مدیث

(٢٧٩٩٣) حَدَّلْنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَغْنِى ابْنَ آبِى آيُّوبَ قَالَ حَدَّلَنِى آبُو الْآسُودِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَالِمَةً عَالِمُ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهُمِ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ حَضَوْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى نَاسِ وَهُو يَقُولُ لَقَدُ هَمَهُ يُغِيلُونَ آنُ آنُهَى عَنْ الْغِيلَةِ فَنَظُرْتُ فِى الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ آنُ لَادَهُمْ وَلَا يَضُرُّ وَهُو يَقُولُ لَقَدُ هَمَهُتُ أَنْ آنُهُى عَنْ الْغِيلَةِ فَنَظُرْتُ فِى الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ آنُ لَادَهُمْ وَلَا يَضُرُّ وَهُو لَا يَضُرُّ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ الْوَأَدُ الْحَفِي وَهُو اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ الْوَأَدُ الْحَفِي وَهُو وَإِذَا الْمَوْؤُذَةُ سُئِلَتْ [صححه مسلم (٢٤٤٢)]. [راجع: ٢٧٥٧٤، ٢٧٥٧٦، ٢٧٥٧٦، ٢٧٥٥٧].

( ۹۹۳) حضرت جدامہ بنت وہب نگافئا ہے مروی ہے کہ نبی مائیٹا نے فر مایا میرا ارادہ بن رہا تھا کہ حالت رضاعت میں مردوں کواپٹی بیو بوں کے قریب جانے ہے منع کر دول لیکن پھر مجھے بتایا گیا کہ فارس اور روم کے لوگ تو ایسا کرتے ہیں ،گران کی اولا دکواس ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا (لہٰذا میں بے بیاراوہ ترک کرویا)۔

#### حَدِيثُ كُبَيْشَةَ فَيْهَا

#### حضرت كبيشه فتأفها كي حديث

( ٢٧٩٩٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ الْٱنْصَارِ يَ عَنْ جَدَّةٍ لَهُ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ فَشَرِبَ مِنْ فِيهَا وَهُوَ قَائِمٌ

(۲۷۹۹۳) معزت کمیٹہ بڑھی سے مروی ہے کہ ہی میٹھان کے یہاں تشریف لائے ،ان کے پاس ایک مشکیزہ تھا، ہی میٹھانے کھڑے کھڑے اس کے منہ سے اپنا منہ لگا کریانی نوش فرمایا۔

( ٢٧٩٩٥ ) وَقُرِىءَ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ يَعْنِي سُفْيَانَ سَمِعْتُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ جَدَّتِي وَهِيَ كُبْيْشَةُ [صححه ابن حبان (٣١٨٥). قال الترمذي: حسن صحيح غريب. قال الألباني: صحيح (ابن ماجة:

٣٤٢٣، الترمذي: ١٨٩٢)].

(12990) گذشته صدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے اور اس میں" کمیش، نام کی تصریح بھی موجود ہے۔

#### حَديثُ حَوَّاءً جَدَّةِ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ

# حضرت حواء فِيَ فِينَ '' جو كه عمر و بن معاذ كي دادي تفين'' كي حديثين

( ٢٧٩٩٦ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ الْآشُهَلِيِّ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارِيْهَا وَلَوْ كُرَاعُ شَاةٍ مُحْرَقٌ [راحع: ١٦٧٢٨].

(۱۷۹۹۷) ایک خاتون محابیہ ٹنگفاہے مروی ہے کہ نبی ملیکھا نے ارشاد فر مایا ہے مومن عورتو! تم میں ہے کوئی اپنی پڑوین کی جیجی ہوئی کسی چیز کو'' خواہ وہ بکری کا جلا ہوا کھر ہی ہو'' حقیر نہ سمجھے۔

( ٢٧٩٩٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ آخِبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ زَيْدِ بُنِ آسُلَمَ عَنِ ابْنِ بُجَيْدٍ الْكَنْصَادِئ عَنْ جَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلُفٍ مُحْرَقِ [راحع: ١٦٧٦٥].

( ۳۷ ۹۹۷ ) این بجادا پنی دادی ہے نقل کرتے ہیں کہ نبی میٹیائے ارشادفر مایا سائل کو پچھدد ہے کر بی واپس بھیجا کرو ،خواہ وہ مکری کا جلا ہوا کھر ہی ہو۔

( ٢٧٩٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِئَى قَالَ إِنَّ سَانِكُ وَقَفَ عَلَى بَابِهِمْ فَقَالَتْ لَهُ جَدَّتُهُ حَوَّاءُ الطِّعِمُوهُ تَمْرًا قَالُوا لَيْسَ عِنْدَنَا قَالَتْ فَاسْقُوهُ سَوِيقًا قَالُوا الْعَجَبُ لَكِ نَسْتَطِيعُ أَنْ نُطُعِمَهُ مَا لَيْسَ عِنْدَنَا قَالَتُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَوُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفِ مُحْرَقِ

(۱۷۹۹۸) ابن بجادا پی دادی کے نقل کرتے ہیں کہ ہی طابق ارشاد فر مایا سائل کو پچھود ہے کر بی واپس بھیجا کرو،خواہ وہ بحری کا جلا ہوا کھر ہی ہو۔

## حَدِيثُ الْمُوَاَقِ مِنْ بَنِي عَبُدِ الْأَشْهَلِ فَيُهُا بنوعبدالاشبل كى ايك خالون صحابيه فِي هُنَا كَيْ حديثيں

( ٢٧٩٩٩ ) حَدَّثَنَا آبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَغْنِى ابْنَ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِى عَبْدِ الْمُشْهَلِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا طَوِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً فَكُيْفَ نَصُنَعُ إِذَا مُطِرُنَا قَالَ ٱلْيُسَ بَعْدَهَا طَوِيقٌ هِىَ ٱطْيَبُ مِنْهَا قَالَتْ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَهَذِهِ بِهَذِهِ إِنَال الألبائي: صحيح (ابو داود: ٣٨٤، ابن ماجة: ٥٣٣)]. [انظر بعده].

(۱۷۹۹۹) بنوعبدالا قبل کی ایک فاتون ہے مروی ہے کہ میں نے بارگاور سالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! ہم نوگ معجد کی طرف جس رائے ہے آتے ہیں ، وہ بہت بد بودار ہے ، تو جب بارش ہوا کرے ، اس وقت ہم کیا کریں؟ نبی مینیا نے قرمایا کیا اس کے بعد صاف راستہ اس گندے راستے کا بدلہ ہو جائے گا۔ جائے گا۔ جائے گا۔

( ٣٨٠٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا إِسْوَائِيلٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ عَنِ الْمُرَاّةِ مِنْ بَنِى عَبْدِ الْكَشُهَلِ أَنَّهَا قَالَتُ قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أَمُرُّ فِى طَرِيقٍ لَيْسَ بِطَيِّبٍ فَقَالَ ٱلنِّسَ مَا يَعْدَهُ ٱطْيَبُ مِنْهُ قَالَتُ بَلَى قَالَ إِنَّ هَذِهِ تَذْهَبُ بِذَلِكَ (راحع: ٢٧٩٩٩).

(۱۸۰۰) بوعبدالاهبل كى ايك خاتون سے مردى ہے كہ ميں نے بارگا و رسالت ميں عرض كيا يارسول الله! ہم لوگ مسجد كى طرف جس رائے ہے اور است ہم كيا كر يں؟ نبي ماينها نے فرمايا كيا طرف جس راستے ہے آتے ہيں، وہ بہت بد بودار ہے، تو جب بارش ہوا كرے، اس وفت ہم كيا كريں؟ نبي ماينها نے فرمايا كيا اس كے بعد صاف راستہ ہيں آتا؟ ميں نے عرض كيا كيوں نہيں، نبي ماينها نے فرمايا بيصاف راستہ اس كندے راستے كا جدلہ ہو حاسة كا۔

#### حَديثُ امْرَأَةٍ إِنَّهُمَّا

#### أيك خاتون صحابيه بظفنا كى روايت

(۱۸.۱۱) حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّتَنَا مَعُمَّرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ آسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ أَنَّ الْمَرَاةَ حَدَّتُتُهُ قَالَتُ نَامَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى الْسَوَّةِ قَالَتُ نُمَّ اللَّهِ عَلَى الْلَهِ عَلَى الْأَسِرَّةِ قَالَتُ نُمَّ اللَّهِ عَلَى الْسَوَّةِ قَالَتُ نُمَّ اللَّهِ عَلَى الْأَسِرَةِ قَالَتُ نُمَّ اللَّهِ عَلَى الْسَوْةِ قَالَتُ نُمَّ اللَّهِ عَلَى الْسَوْةِ عَلَى الْسَوَّةِ قَالَتُ نُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْسَوَّةِ قَالَتُ نُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الله!انبير بمي ان ميں شامل فرماو \_\_\_

چنانچہوہ اپنے شوہر معفرت عبادہ بن صامت ڈناٹٹا کے ہمراہ سمندری جہاد میں شریک ہوئیں اور اپنے ایک سرخ وسفید خچرے گرکران کی گردن ٹوٹ گئی اور وونوت ہوگئیں۔

# حَدِيثُ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بُنِ النَّعُمَانِ اللَّهُمَانِ اللَّهُمَانِ اللَّهُمَانِ

## حضرت ام بشام بنت حارثه بن نعمان ظففا كي حديثين

( ٢٨٠٠٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَفْدِ بْنِ زُرَارَةَ ابْنِ آخِى عَمْرَةَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَجِىءَ الزَّهْرِيُّ عَنْ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتُ كَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا فَمَا حَفِظْتُ ق إِلَّا مِنْهُ كَانَ يَقُرَوُهَا

(۲۸۰۰۲) حضرت ام ہشام فڑھا ہے مروی ہے کہ ہمارااور نبی پائٹا کا تنورا کیک بی تھا، میں نے سور ہُ تی پائٹا ہے من کر بی یاد کی ، جو نبی پائٹا ہر جمعہ منبر پر پڑھا کرتے تھے۔

( ٢٨..٣) حَدَّثَنَا يَفُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِهِ

بْنِ حَزْمٍ عَنْ يَحْمِى بُنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَفْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أُمَّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ فَالَتْ لَقَدْ كَانَ

تَنُورُنَا وَتَنُورُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنَةٍ وَمَا أَخَذْتُ ق وَالْقُرْآنِ

الْمَجِيدِ إِلَّا عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ بِهَا كُلَّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا

خَطَبَ النَّاسَ [صححه مسلم (٨٧٣)، وابن حزبمة (١٧٨٧)، والحاكم (٢٨٤/١)].

(۳۸۰۰۳) حضرت ام ہشام ٹیکٹا ہے مروی ہے کہ ایک دوسال تک ہمارا اور نبی پیٹا کا تنورایک ہی رہا تھا، یس نے سوروُق نبی ٹیٹا ہے سن کر ہی یا دکی ، جو نبی ٹیٹا ہر جمعہ منبر پر بڑھا کرتے تھے۔

# حَديثُ أُمُّ العَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ إِنْ الْمُ

### حضرت ام علاءانصاريه ذاتفها كي حديثين

( ٢٨.٠٤) حَدَّثَنَا آبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا آبُنُ شِهَابٍ وَيَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ آبُنِ شِهَابٍ عَنْ حَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَّابِتٍ عَنْ أَمَّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ وَهِى الْمُرَاّةُ مِنْ نِسَائِهِمُ قَالَ يَعْقُوبُ آخُبَرُتُهُ آنَهَا بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُثْمَانُ بُنُ مَظْعُون فِى السُّكْنَى قَالَ يَعْقُوبُ طَارَ لَهُمْ فِى السُّكُنَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُثْمَانُ بُنُ مَظْعُون فِى السُّكُنَى قَالَ يَعْقُوبُ طَارَ لَهُمْ فِى السُّكُنَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُثْمَانُ بُنُ مَظْعُون فِى السُّكُنَى قَالَ يَعْقُوبُ طَارَ لَهُمْ فِى السُّكُنَى عَنْمَانُ بُنُ مَظْعُونٍ عِنْدَنَا فَمَرَّضَنَاهُ عِينَ اقْتَرَعَتُ الْكَانُصَارُ عَلَى سُكُنَى الْمُهَاجِرِينَ قَالَتُ أَمُّ الْعَلَاءِ فَاشْتَكَى عُثْمَانُ بُنُ مَظْعُونٍ عِنْدَنَا فَمَرَّضَنَاهُ

حَتَّى إِذَا تُوَكِّى آذَرَجْنَاهُ فِي آنُوَابِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ يَا السَّائِبِ شَهَادَئِي عَلَيْكَ لَقَدُ آكُومَكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُدُوبِكِ أَنَّ اللَّهُ السَّائِبِ شَهَادَئِي عَلَيْكَ لَقَدُ آكُومَكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَّا هُوَ فَقَدُ جَانَهُ الْكُومَةُ فَالْتُ فَقُلْتُ لَا آدُوى بِأَبِي آنْتَ وَأَمَّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَّا هُوَ فَقَدُ جَانَهُ الْيَقِينُ مِنْ رَبِّهِ وَإِنِّي لَآرُجُو الْخَيْرَ لَهُ وَاللَّهِ مَا آدُوى وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي قَالَ يَعْفُولُ بِهِ قَالَتُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ يَعْفُولُ بِهِ قَالَتُ وَاللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ يَعْفُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْحَبُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْحَبُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْحَبُولُهُ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَاكَ عَمَلُهُ (صححِه البجارى (٢٤٢)). وانظر بعده ].

(۲۸۰۰۳) حضرت ام علاء نگافتان جوانصاری خوا تمین میں ہے تھیں' ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی مینیا کی بیعت کی ہے اور
مہاجرین کی رہائش کے لئے انصار کے درمیان قرعہ اندازی کی گئی، ہمارے یہاں پہنچ کر ہمارے مہمان حضرت عثان بن
مظعون بی تی تی ارہو گئے ، ہم ان کی تیمار واری کرتے رہے ، جب وہ فوت ہو گئے تو ہم نے انہیں گفن میں لیبیٹ ویا ، نبی بی بی الله ایمارے یہاں تشریف لائے ، میں نے کہا اے ابوالسائب! الله کی رحمین آپ پر نازل ہوں ، میں شہادت و بی ہوں کہ اللہ نے
ہمارے یہاں تشریف لائے ، میں نے کہا اے ابوالسائب! الله کی رحمین آپ پر نازل ہوں ، میں شہادت و بی ہوں کہ الله نے
ہمارے یہاں تشریف لائے ، میں نے کہا اے ابوالسائب! الله کی رحمین آپ پر نازل ہوں ، میں شہادت و بی ہوں کہ الله نہیں رکھتا
ہمارے یہاں تشریف لائی میں میں ہونے کے باوجود یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میں نے عرض کیا بخدا آج کے بعد
میں بھی کئی کیا گئر گی کا اعلان نہیں کروں گی ، میں اس واقعے پڑھکین تنی ، اس حال میں میں سوگنی ، میں نے خواب میں و یکھا کہ حضرت عثان بن مظعو ن جی تشریف کے لئے ایک چیشمہ جاری ہے ، میں نبی ملیقا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بہ خواب ذکر کیا ، نبی ملیقا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بہ خواب ذکر کیا ، نبی ملیقا کے خواب ذکر کیا ، نبی ملیقا کے خواب ذکر کیا ، نبی ملیقا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بہ خواب ذکر کیا ، نبی ملیقا کے خواب ذکر کیا وہ نبی کیا گیا اور کیا میال ہے۔

( ٢٨٠٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدٍ قَالَ كَانَتُ أُمَّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةُ تَقُولُ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ اقْتَرَعَتْ الْأَنْصَارُ عَلَى سَكَنِهِمْ فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بُنُ مَظْعُونٍ فِى السُّكُنَى فَذَكَرَتُ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا أَدْرِى وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُمْ [راحع: ٢٨٠٠٤].

(۲۸۰۰۵) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٨.٠٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى النَّصْرِ عَنْ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدٍ عَنْ أُمِّهِ قَالَتُ إِنَّ عُنْمَانَ بُنَ مَظْعُونِ لَمَّا قُبِصَ قَالَتُ أُمَّ خَارِجَةَ بِنْتُ زَيْدٍ طِبْتَ أَبَا السَّائِبِ خَيْرُ أَيَّامِكَ الْخَيْرُ فَسَمِعَهَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَتُ أَنَّا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُدْرِيكِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عُنْمَانُ بُنُ مَظْعُونِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلُ عُثْمَانُ بُنُ مَظْعُونٍ مَا رَايْنَا إِلَّا خَيْرًا وَهَذَا أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أَدْرِى مَا يُصْنَعُ بِى (۱۸۰۰ ۲۸) حضرت ام علاء بڑ انسار کے درمیان قرعہ اندازی کی گئی، ہمارے یہاں پہنچ کر ہمارے مہمان حضرت عثان بن مہاجرین کی رہائش کے لئے انسار کے درمیان قرعہ اندازی کی گئی، ہمارے یہاں پہنچ کر ہمارے مہمان حضرت عثان بن مظعون بڑھٹا بیار ہو گئے ،ہم ان کی تیمار داری کرتے رہے، جب وہ فوت ہو گئے تو ہم نے انہیں کفن میں لپیٹ دیا، نی میہا معلون بڑھٹا بیمار ہو گئے ،ہم ان کی تیمار داری کرتے رہے، جب وہ فوت ہو گئے تو ہم نے انہیں کفن میں لپیٹ دیا، نی میہا ہمارے یہاں تشریف لا سے ،میں نے کہا اے ابوالسائب! اللہ کی رحمتیں آپ پر تازل ہوں ، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ نے آپ کومعزز کردیا ، نی میٹھانے فر مایا ان کے پاس تو ان کے رہے کی طرف سے یقین آپ کیا، میں ان کے لئے فیر کی امید ہی رکھتا ہوں ،کین بخدا مجھے اللہ کا بیغیر ہونے کے باد جود یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا ؟

# حَديثُ أُمَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ طَادِقِ بُنِ عَلْقَمَةَ ثَنَّهُمُّا حضرت ام عبدالرحمٰن بن طارق بن علقمه فِنَّهُمَّا كي حديثين

( ٢٨..٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ آبِى يَزِيدَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ طَارِقِ بْنِ عَلْقَمَةَ ٱخْبَرَهُ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَانًا مِنْ دَارِ يَعْلَى نَسِيَةً عُبَيْدُ اللَّهِ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ فَذَعًا [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٠٠٧، النسائي: ٢١٣/٥)].

(۲۸۰۰۷) حضرت ام طارق فی خان سے مروی ہے کہ نبی مایٹی جب دار یعلی کے ایک مکان میں'' جس کا نام عبیداللہ بھول گئے'' داخل ہوتے تو بیت اللہ کی جانب رخ کر کے دعا وفر ماتے تھے۔

( ٢٨٠.٨ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَبْجِ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى يَزِيدَ قَالَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ طَارِقِ بْنِ عَلْقَمَةَ أَخْبَرَّهُ عَنْ أُمَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ذَخَلَ مَكَانًا فِى دَارِ يَعُلَى نَسِيَة عُبَيْدُ اللَّهِ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا [راحع: ٢٨٠٠٧].

(۲۸۰۰۸) حضرت ام طارق ٹڑٹٹا ہے مروی ہے کہ ہی ملیٹا جب دار یعلی کے ایک مکان میں'' جس کا نام عبیداللہ بھول گئے'' داخل ہوتے تو بیت اللہ کی جانب رخ کر کے دعا ۔ فرماتے تھے۔

( ٢٨..٩) حَذَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَعَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى يَزِيدَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ طَارِقِ بْنِ عَلْقَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَانًا مِنْ دَارٍ يَعْلَى نَسِيَةً عُبَيْدُ اللَّهِ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا قَالَ وَكُنْتُ أَنَّا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ إِذَا جِنْنَا ذَلِكَ الْمَوْضِعَ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا إِراحِع: ٢٨٠٠٧].

(۲۸۰۰۹) حضرت اُم طارق و الحظ اے مروی ہے کہ نبی طائل جب دار یعلی کے ایک مکان میں ' جس کا نام عبیداللہ بھول گئے'' داخل ہوئے تو بیت اللہ کی جانب رخ کر کے دعاء فریا تے تھے۔

#### حَدِيثُ الْمُواَقِينَ الْمُعَا

#### ايك خاتون صحابيه بناتفنا كي روايت

### حديث امر أَوْ اللَّهُ

#### ایک خاتون صحابیه طافخا کی روایت

( ٢٨.١١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَذَتِهِ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِمْ وَكَانَتُ قَدُ صَلَّتُ الْقِبْلَتَيْنِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اخْتَضِيى تَتْرُكُ إِحْدَاكُنَّ الْحِصَّابَ حَتَّى تَكُونَ يَدُهَا كَيْدِ الرَّجُلِ قَالَتْ فَمَا تَرَكَّتُ الْحِصَّابَ حَتَّى لَقِيَتُ اللَّهَ تَعَالَى وَإِنْ كَانَتُ لَتَخْتَضِبُ وَهِى بِنْتُ ثَمَانِينَ إراجع: ١٦٧٦٧].

(۱۱۰ ۲۸) ایک خاتون (جنہیں دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہے) کہتی ہیں کدایک مرتبہ نبی ماہیہ میرے یہاں تشریف لائے اور مجھے سے فر مایا مہندی لگا یا کرو، تم لوگ مہندی لگا نا حجوز دیتی ہواور تبہارے ہاتھ مردوں کے ہاتھ کی طرح ہو جاتے ہیں، میں نے اس کے بعد سے مہندی لگا تا بھی نہیں حجوزی، اور میں ایسا ہی کروں گی تا آ نکداللہ سے جاملوں، راوی کہتے ہیں کہ دوای سال کی عربی مہندی لگا یا کرتی تھیں۔

# حَدِيثُ أُمِّ مُسْلِمِ الْأَشْجَعِيَّةِس

### حضرت المسلم المجعيد ذافخا كي حديث

( ٢٨.١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ يَغْنِى ابْنَ آبِى ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أُمَّ مُسْلِمٍ الْأَشْجَعِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آثَاهَا وَهِيَ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ مَا أَحْسَنَهَا إِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهَا مَيْتَةٌ قَالَتُ فَجَعَلْتُ ٱتَنَعَهُمَا

(۲۸۰۱۳) حضرت امسلم افتجعیه بناتھ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا ان کے یہال تشریف لائے ، و واس وقت تبے بیس تعیس ، نبی ملیٹا نے فر مایا بیرکتنا اجھا تھا جبکہ اس بیس کوئی مردار نہ ہوتا ، و ہ کہتی ہیں کہ بیس کر بیس اسے تلاش کرنے کئی ۔

# حَدِيثُ أُمَّ جَمِيلٍ بِنُتِ الْمُجَلِّلِ فِيُّهُا حضرت ام جميل بنت مجلل فِيُّهُا كى حديث

( ٢٨.١٣ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي الْعَبَّاسِ وَيُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عُنْمَانَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَيْهِ الْمَ الْمَدِينَةِ عَلَى لَيْنَ الْمَدِينَةِ عَلَى لَيْلَةٍ الْوَلَيْسُ أَنِّ الْمَدِينَةِ عَلَى لَيْلَةٍ الْوَلَيْسُ أَنِّ الْمَدِينَةِ عَلَى لَيْلَةٍ الْوَلَيْسُ الْمَدِينَةِ عَلَى لَيْلَةٍ الْوَلِيَّانِ الْمَدِينَةِ عَلَى لَيْلَةٍ الْوَلِيَّ الْمُجَلِّلِ فَالْتُ الْمُبَلِّلُ فَلَتُ الْمُلْكُ وَمَنْ الْمُحَبِّقَةِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ مِنُ الْمَدِينَةِ عَلَى لَيْلَةٍ الْوَلِيَّةِ الْوَلِيَّةِ الْمُحَمِّدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى فِرَاعِكَ فَاتَيْتُ بِكَ النَّيِ الْمُحَمِّدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَذَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاطِبٍ فَتَقَلَ فِي قَالَ وَمَسَحَ مَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَذَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاطِبٍ فَتَقَلَ فِي قَالَ وَمَسَحَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَذَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاطِبٍ فَتَقَلَ فِي قَالَ وَمَسَحَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَذَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاطِبٍ فَتَقَلَ فِي قَالَتُ وَمَسَحَ عَلَى وَلَيْلُ اللَّهِ عَذَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاطِبٍ فَتَقَلَ فِي قَالَ وَمَسَحَ عَلَى وَلَالَ اللَّهِ عَذَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاطِبٍ فَتَقَلَ فِي قَالَ وَمَسَحَ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَالْتُ الشَّافِي لَا اللَّهِ عَذَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاطِبٍ فَتَقَلَ فِي قَالْتَ الشَّافِي لَا اللَّهُ عَلَى وَلَالَ اللَّهُ عَلَى يَدِكُ وَيَقُولُ الْمُعْرِالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ عِنْدِهِ حَتَى بَوَالْتُ يَدُلُولَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى اللْمُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعْلِى اللْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرِالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعَلِى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ

(۱۸۰۱۳) حفرت محرین حاطب بڑا تو کی والدہ ام جمیل کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں تمہیں سرز مین حبشہ ہے گرآ ری تھی، جب میں مدید منورہ سے ایک یا دوراتوں کے فاصلے پررہ کئی تو میں نے تمہارے لئے کھانا پکانا شروع کیا، اس اثنا، میں لکڑیاں ختم ہو گئیں، میں لکڑیوں کی حلاق جی نگئی تا ہوں کہ اور موسلے کی ختم ہو گئیں، میں لکڑیوں کی حلاق جی نگل تو تم نے ہائٹری پر ہاتھ مارااورہ الٹ کر تمہارے یا زو پر گرگئی، میں تمہیں لے کرنی مین اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باب آ ب پر قربان ہوں، یہ محمد بن حاطب ہے، نبی مین اللہ سے تمہارے مند میں اپنالعاب دہمن و بالا ، اور تمہارے سر پر ہاتھ پھیر کر تمہارے لئے دعاء فرمائی، نبی مین اتبارے ہاتھ پر اپنالعاب و بمن ڈالے جاتے ہے اور کہتے جاتے ہے اے لوگوں کے رب! اس نکلیف کو دور فرما، اور شفاء عطاء فرما کہ تو ہی شفاء دینے والا ہے۔ تیرے علاوہ کسی کی شفاء نبیس ہے ، ایسی شفاء عطاء فرما جو بیاری کا نام ونشان بھی نہیں یائی تھی کہ تمہار اہا تھ تھیک ہوگیا۔

## حَدیثُ اسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسِ بِنَهُ حضرت اساء بنت عمیس بِنْهُمْا کی حدیثیں

( ٢٨.١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى فَاطِمَةُ بِنُتُ عَلِيٍّ قَالَتُ حَدَّثَنِى اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ قَالَتْ مَسِمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا عَلِيٌّ ٱنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ خَارُونَ مِنُ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِى نَبِيٍّ [رامع: ٢٧٦٢].

(۲۸۰۱۴) موکی جبی کہتے ہیں کدایک مرتبہ میں فاطمہ بنت علی کی خدمت میں عاضر ہوا ، انہوں نے فر مایا کہ مجھے حضرت اساء

بنت عمیس ٹاٹھانے بتایا ہے کہ نبی طبیّا نے حضرت علی ٹاٹھا سے فرمایا تنہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جوحضرت ہارون طبیّا مویٰ ملیّھ ہےنسبت تھی ،البند فرق بیہ ہے کہ میر سے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔

( ٢٨.١٥) حَدَّثَنَا آبُو كَامِلٍ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَعَقَانُ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةً قَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ وَقَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ الْحَكَمَ بُنَ عُتَيْبَةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنِ ٱسْمَاءَ بِنُتِ عُمَيْسٍ الْحَكُمُ وَقَالَ عَفَّالُ أَنْمَى الْبَسِي ثَوْبَ الْحِدَادِ ثَلَاثًا ثُمَّ اصْنَعِي مَا قَالَتُ لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَوٌ آتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أُمِّى الْبَسِي ثَوْبَ الْحِدَادِ ثَلَاثًا ثُمَّ اصْنَعِي مَا شُنْتِ [انظر بعده].

(۱۵۰۱۵) حضرت اسلاء فٹا تھا ہے مروی ہے کہ جب حضرت جعفر ڈٹائڈ شہید ہو گئے تو نبی ملیکا نے ہمارے پاس تشریف لا کرفر مایا تین ون تک سوگ کے کپڑے پہنمنا ، پھر جو حیا ہو کرنا۔

( ٢٨.١٦ ) قَالَ عَبُد اللَّهِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةً مِثْلَةُ [راحع: ٥١٠١].

(۲۸۰۱۷) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

( ٢٨.١٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُهُرِى قَالَ آخُبَرَنِى آبُو بَكُرِ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِخَامٍ عَنْ آسْمَاءَ بِنُتِ عُمَيْسٍ قَالَتُ آوَّلُ مَا اللَّهَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ فِي بَيْتِ مَبُمُونَةً فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي بَيْتِ مَبُمُونَةً فَاللَّهُ عَرَّفُهُ حَتَّى أُغُمِى عَلَيْهِ فَتَشَاوَرَ نِسَاؤُهُ فِي لَلْهِ فَلَدُّوهُ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ مَا هَذَا فَقُلْنَا هَذَا فِعُلُ نِسَاءٍ فَاللَّهُ مَرَّضُهُ حَتَّى أُغُمِى عَلَيْهِ فَتَشَاوَرَ نِسَاؤُهُ فِي لَذِهِ فَلَدُّوهُ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ مَا هَذَا فَقُلْنَا هَذَا فِعُلُ نِسَاءٍ جَنُنَ مِنْ هَاهُنَا وَأَضَارَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَكَانَتُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فِيهِنَ قَالُوا كُنَا نَتَهِمُ فِيكَ ذَاتَ جَنْ مِنْ هَاهُنَا وَأَضَارَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَكَانَتُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فِيهِنَ قَالُوا كُنَا نَتَهِمُ فِيكَ ذَاتَ الْجَنْ مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَكَانَتُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فِيهِنَ قَالُوا كُنَا نَتَهِمُ فِيكَ ذَاتَ الْحَبَقِيقِ وَإِنَّا لَكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْنَى الْعَبَّاسَ قَالَ فَلَقَدُ الْتَدَّتُ مَنْمُونَةً يَوْمَنِذٍ وَإِنَّهَا لَصَالِمَةً لِلْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْنِى الْعَبَّاسَ قَالَ فَلَقَدُ الْتَدَّتُ مَنْمُونَةً يَوْمَنِذٍ وَإِنَّهَا لَصَالِمَةً لِلَا اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْعَالَ مَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُولِ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَلْ فَلَقَدُ الْتَدَتُ مَنْهُ وَلَقُلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالَعُمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَقُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ وَالْعَلَالُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِي وَلَيْهُ وَلَنْتُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا اللَّ

(۱۰۱۸) حفرت اساء وظینا ہے مروی ہے کہ نبی بالینا سب پہلے حفرت میمونہ فیٹنا کے گھریں بیار ہوئے ، نبی بالینا کا مرض

بوصتا گیا جتی کہ نبی بالینا پر بیہوٹی طاری ہوگئی ، از واج مطہرات نے نبی بالینا کے مندیں دواڈ النے کے لئے باہم مشورہ کیا ، چنا نچہ
انہوں نے نبی بالینا کے مندیمی دواڈ ال دی ، نبی بالینا کو جب افاقہ ہوگیا تو پو چھا یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ بیا آپ کی از واج
مطہرات کا کام ہے جو یہاں سے آئی ہیں ، اور ارض حبشہ کی طرف اشارہ کیا ، ان میں حضرت اساء بنت عمیس بڑھئی بھی شائل
مقیس ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارا خیال تھا کہ آپ کو ذات البحب کی بیاری کا عارضہ ہے ، نبی بالینا نے فر مایا بیالی
بیاری ہے جس میں اللہ تعالی مجھے مبتلانہیں کرے گا ، اس گھر میں کوئی بھی آ دمی ایبا ندر ہے جس کے مند میں دواڈ الی گئی حالا تکہ وہ اس
سوائے نبی بالینا کے بچا بعنی حضرت عباس بڑھئے کے ، چنا نچہ اس دن حضرت میمونہ نگائیا کے بھی مند میں دواڈ الی گئی حالا تکہ وہ اس
دن روز سے سے تھیس ، کوئکہ نبی بالینا نے بردی تا کید ہے اس کا تھم دیا تھا۔

( ٢٨.١٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عُرُوهَ إِبْنِ عَامِرٍ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ دِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ قَالَ قَالَتُ أَسْمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَنِي جَعْفَرٍ تُصِيبُهُمُ الْعَيْنُ أَفَاسُتَرْقِي لَهُمْ قَالَ نَعَمْ فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقٌ الْفَدَرَ لَسَبَقَتُهُ الْعَيْنُ [اخرجه الحميدي (٣٣٠) و ابن ماجه (٣٠١٠) والترمذي (٢٠٥٩)]

(۱۸۰۱۸) حضرت اساء بَنَهُ الص مروى به كدا يك مرتب انهول نے بارگا و رسالت من عرض كيا يا رسول الله الجعفر كه يهوں انظرلگ جاتى به به كيا بين ان يو يه انها يو يه الله الكركوئي چيز تقدير به سيقت لے جائمتي تو و و نظر يد به و قلاله جدّ فَنَا عُنْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّ فَنَا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ يَوِيدَ الْآيِلِيَّ قَالَ حَدَّ فَنَا ابُو شَدَّادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَسُمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ قَالَتُ كُنْتُ صَاحِبَةً عَائِشَةَ الَّتِي هَيَّاتُهَا وَآذُ حَلَيْهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي نِسُوةٌ قَالَتُ فَوَاللَّهِ مَا وَجَدُنَا عِنْدَهُ قِرَّى إِلَّا قَدَحًا مِنْ لَهِنِ قَالَتُ فَمَنَا لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمُعِي نِسُوةٌ قَالَتُ فَوَاللَّهِ مَا وَجَدُنَا عِنْدَهُ قِرَّى إِلَّا قَدَحًا مِنْ لَهِنِ قَالَتُ فَشَوبِ مِنْهُ فَمُ مَا وَجَدُنَا عِنْدَهُ قِرَى إِلَّا قَدَحًا مِنْ لَهِنِ قَالَتُ فَقَلْنَا لَا تَوْدَى يَدَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خُوعًا وَكَذِبًا قَالَتُ فَقُلْتُ يَا وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خُوعًا وَكَذِبًا قَالَتُ فَقُلْتُ يَا وَسُلَمَ فَلَى جَنَاعِ فَقَالَ لَا تَجْمَعُنَ جُوعًا وَكَذِبًا قَالَتُ فَقُلْتُ يَا وَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خُوعًا وَكَذِبًا قَالَتُ فَقُلْتُ يَا وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خُوعًا وَكَذِبًا قَالَتُ فَقُلْتُ يَا وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خُوعًا وَكَذِبًا قَالَتُ فَقُلْتُ يَا وَسُلَمَ عُنِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عُولِي الْعَلِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عُلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عُولِكُ عَلَيْهُ وَلَكُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْ

(۲۸۰۱۹) حضرت اساء بن بنا سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقتہ بن بنا کو تیار کرنے والی اور نبی مینیا کی خدمت بیں انہیں پیش کرنے والی جس ہی تھی، میر سے ساتھ کچھاور عورتیں بھی تھیں، بخدا نبی مینیا کے پاس ہم نے مہمان نوازی کے لئے دودھ کے ایک پیانے کے علاوہ پھی نہیں پایا، جسے بی مالیا نے پہلے خودنوش فرمایا، پھر حضرت عائشہ بن کا موہ پیالہ پکڑادیا، وہ شرما گئیں، ہم نے ان سے کہا کہ نبی مالیا کہ باتھ والیس نہ لوٹاؤ، بلکہ یہ برتن لے لو، چنانچہ انہوں نے شرماتے ہوئے وہ بیالہ پکڑلیا اوراس میں سے تھوڑ اسا دودھ پی نیا، پھر نبی مالیا ہی سہیلیوں کو دے دو، ہم نے عض کیا کہ ہمیں اس کی خواہش نہیں ہے، نبی مالیا کے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو ایش نہیں ہے، نبی مالیا اوراس میں سے کوئی عورت کسی چیز کی خواہش رکھتی ہواور نے فرمایا بھوٹ کو جھوٹ کو جھوٹ کھی جووٹ میں شار کیا جائے گا؟ نبی مالیا ہے فرمایا جھوٹ کو جھوٹ کہ جھوٹ کو جھوٹ کھی جوٹ میں شار کیا جائے گا؟ نبی مالیا ہے فرمایا جھوٹ کو جھوٹ کھی جوٹ میں شار کیا جائے گا؟ نبی مالیا ہے فرمایا جھوٹ کو جھوٹ کھی جوٹ میں شار کیا جائے گا؟ نبی مالیا ہے فرمایا جھوٹ کو جھوٹ کھی جوٹ میں شار کیا جائے گا؟ نبی مالیا ہے فرمایا جھوٹ کو جھوٹ کھی جوٹ کھی جوٹ میں شار کیا جائے گا؟ نبی مالیا ہے فرمایا جھوٹ کو جھوٹ کھی جوٹ کھی جوٹ میں شار کیا جائے گا؟ نبی مالیا ہی فرمایا جھوٹ کو جھوٹ کھی جوٹ کھی جوٹ میں شار کیا جائے گا؟ نبی مالیا جھوٹ کو جھوٹ کھی جوٹ کھی جوٹ کھی جھوٹ کو جھوٹ کھی جوٹ کھی جھوٹ کو جھوٹ کو جھوٹ کھی جوٹ کھی جھوٹ کو جھوٹ کو جھوٹ کھی جھوٹ کو جھوٹ کھی جوٹ کو جھوٹ کھی جوٹ کی خواہ کو کہن کھی جوٹ کو جھوٹ کھی جوٹ کو جھوٹ کھی جوٹ کو جھوٹ کو جھوٹ کو جھوٹ کھی جوٹ کو جھوٹ کھی جوٹ کو جھوٹ کو جھوٹ کھی جوٹ کو جھوٹ کو جھوٹ کو جھوٹ کو جھوٹ کو جھوٹ کو جھوٹ کھی جوٹ کو جھوٹ کھی جھوٹ کھی جوٹ کھی جوٹ کھی جوٹ کھی جوٹ کو جھوٹ کھی جوٹ کو جھوٹ کو جھوٹ کو جھوٹ کو جھوٹ کو جھوٹ کھی جوٹ کھی جوٹ کھی جوٹ کھی جوٹ کو جھوٹ کو جوٹ کو جوٹ کھی کو کھی کھی کو جھوٹ کو جھوٹ کھی جوٹ کو جھوٹ کھی کو جھوٹ کھی کو کھی کو کی کو کے کو کو جھوٹ کو جھوٹ کو جھوٹ کو کھی کو کھی کھی کو کو ک

# حَدِيثُ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعُبٍ ثَنَّهُا حضرت ام مماره بنت كعب ثِنْهُا كي حديث

( .٣٨.٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ حَبِيبٍ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَنْ مَوْلَاقٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهَا لَيْلَى تُحَدُّثُ عَنْ جَدَّتِي وَهِيَ أُمَّ عُمَارَةً بِنْتُ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَرَّبَتُ إِلَيْهِ طَعَامًا فقال لَهَا تُحلِي فَفَالَتُ إِنِّي صَائِمَةً فَقَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى الصَّائِمِ إِذَا أَكِلَ عِنْدَهُ حَتَى بَفُوعُوا (٢٨٠٢٠) حفرت ام عماره نَافِئ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طینہ ان کے یہاں تشریف لائے ، انہوں نے مہمانوں کے سامنے مجوری چین کیس، نی طینہ نے فرمایا تم بھی کھاؤ، میں نے عرض کیا کہ جی سامنے مجوری چین کی طینہ نے فرمایا کہ جب کسی روز ہ دار کے سامنے روز ہ تو ڑنے والی چیزیں کھائی جاری ہوں تو ان لوگوں کے اغینے تک فرشتے اس روز ہے وارکے لئے دعا کیس کرتے رہے ہیں۔

( ٢٨.٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ بُنِ زَيْدٍ الْٱنْصَادِى عَنْ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا لَيْلَى عَنْ أَمَّ عُمَارَةَ قَالَتُ آثَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا فَكَانَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ صَائِمًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكِلَ عِنْدَ الصَّائِمِ الطَّعَامُ صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ إِراحِع: ٢٧٥٩٩.

(۲۸۰۲۱) حضرت ام عمارہ فی ایک مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی میں ان کے یہاں تشریف لائے، انہوں نے مہمانوں کے سامنے کچوری ہیں۔ انہوں نے مہمانوں کے سامنے کچوریں ہیں، لوگ وہ کھانے گئے لیکن ان جس سے ایک آ دمی روز سے تھا، نبی میں اوگ وہ کھانے گئے لیکن ان جس سے ایک آ دمی روز سے تھا، نبی میں اور نے وال کے جب کسی روز ہوار کے لئے دعا تیں دار کے سامنے روز ہوڑ نے والی چیزیں کھائی جاری ہوں تو ان لوگوں کے اٹھنے تک فرشتے اس روز سے دار کے لئے دعا تیں کرتے رہے ہیں۔

# حَديثُ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ اللَّهُ حفرت حمنہ بنت تجش اللَّهُ کی حدیثیں

﴿ ٢٨.٢٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَغِنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ الْحُرَاسَانِىَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمْهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَمَّهِ حَمْنَة بِنْتِ جَحْشِ قَالَتْ كُنْتُ أَسْتَحَاصُ حَيْضَةً شَدِيدَةً كَثِيرَةً فَجِنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَّفْيِهِ وَأُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِى زَيْنَتِ بِنْتِ جَحْشِ قَالَتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّى لِي إِلَيْكَ حَاجَةً السَّفْيِيهِ وَأُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِى زَيْنَتِ بِنْتِ جَحْشِ قَالَتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى إَلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ وَمَا هِى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَمْتَعَاصُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا قَدْ مَنَعَيْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّيَامَ قَالَ الْمُعْرَا اللَّهِ إِنَّى أَمْتَعَاصُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا قَدْ مَنعَيْنِي الصَّلَاة وَالصَّيَامَ قَالَ الْمُعْرَفِقِ اللَّهِ الْمُولِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

حَيْضِهِنَ وَطُهُرِهِنَ وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُوَجِّرِى الظُّهُرَ وَتُعَجِّلِى الْقَصْرَ فَتَغْصِيلِينَ ثُمَّ تَصَلَيْنِ الْمُعُولِ وَالْعَصْرَ جَعِيمًا ثُمَّ تُوْجُويِنَ الْمَغُوبِ وَتُعَجِّلِينَ الْمِصَاءَ ثُمَّ تَغْسِلِينَ وَتَجْمِعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتِيْنِ فَافْعَلِى وَصَلَّى وَصُومِى إِنْ فَلَدُوتِ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ وَتُصَلِّينَ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِى وَصَلَّى وَصُومِى إِنْ فَلَدُوتِ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا أَعْجَبُ الْمُولُينِ إِلَى إاسناده صعيف. صححه الحاكم (١٧٢١). قال الزمذى: صحف الحاكم (١٧٢١). قال الزمذى: ٢٧٦٨]. حسن صحبح. قال الألباني: حسن (ابوداود:٢٨٠١، ابن ماحة:٢٢٦ و٢٢٦، النرمذى: ٢١٨١)]. [راجع: ٢٧٦٨]. عسن حسن عن عن عاضر بوئي اورعض كيا كروبهم عن عاضر بوئي اورعض كيا كروهاس عبت ذياده شديد ب المحارك الموارى الم

( ٢٨.٦٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبِّهِ عِمْرَانَ بُنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمَّهِ حَمْنَةَ بِنُتِ جَحْشِ أَنَّهَا اسْتُجِيضَتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى اسْتَحَضَّتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى اسْتَحَضَّتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى اسْتَحَضَّتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّى السَّتَحَضَّتُ عَلَى اللَّهِ إِنِّى السَّتَحَضَّتُ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى الشَّتَحَضَّتُ إِنِّى الْمَثْعِيلِى غَلْمَا وَصَلَّى وَصُومِى لَلْمَا اللَّهِ سِتَّةَ آيَّامِ أَوْ سَبْعَةً ثُمَّ اغْتَسِلِى غُسْلًا وَصَلَّى وَصُومِى لَلْالَّا وَعِشْرِينَ وَاخْرِى الظُّهْرَ وَقَلْمِى الْعَصْرَ وَاغْتَسِلِى غُسُلًا وَاخْرِى الْمَغْرِبَ وَقَلْمِى الْعِشَاءَ وَاغْتَسِلِى لَهُمَا غُسُلًا وَاخْرِى الْمُغْرِبَ وَقَلْمِى الْعَضْرَ وَاغْتَسِلِى لَهُمَا غُسُلًا وَاخْرِى الْمُغْرِبَ وَقَلْمِى الْمِشَاءَ وَاغْتَسِلِى لَهُمَا غُسُلًا وَعَذَا أَحَبُ الْلَمُولِينِ إِلَى إِراحِينَ ٢٧٦٨ عَلَى لَهُمَا غُسُلًا وَعَذَا أَحَبُ الْلَمْرُينِ إِلَى إِراحِينَ ٢٧٦٨ عَلَى لَهُمَا عُسُلًا وَعَذَا أَحَبُ الْلَمْرُينِ إِلَى إِراحِينَ ٢٧٦٨ عَلَى ٢٧٦٨ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْرَبِ اللَّهِ سِنَاءَ الْتَعْرَبُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى الْمَعْرَبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْعَرِي الْمُعْلِي لَهُ الْمُعْلِي لَهُ الْمُعْرِبُ وَالْمَاءُ الْمُعْرِبُ وَالْمَاءُ الْمُورُ وَقَلْمُ الْمُورُ الْمَالَقُى الْمُعْرِبُ اللَّهُ الْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمَعَ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمَا الْمُورُ وَالْمُولُولُ إِلَى الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُ اللْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤَالُولُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرِيلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤَالُولُ اللْمُعْمُ الْمُولُ اللْمُؤَالُولُ اللْمُعْلِى الْمُعْرَالُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَلِّلُ الْمُؤْم

(۲۸۰۲۳) حضرت جمنہ بنت بخش فی اور میں ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی ملیا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھے ہیت زیادہ شدت کے ساتھ ما ہواری کا خون جاری ہوتا ہے، نبی ملینا نے فر مایا کیڑ ااستعال کرو، میں نے عرض کیا کہ وہ اس سے زیادہ شدید ہے ( کیڑے ہے نہیں رکتا) اور میں تو پرتا لے کی طرح بہدرتی ہوں، نبی ملینا نے فر مایا اس صورت میں تم ہر مہینے کے چھ یا سات دنوں کو علم النبی کے مطابق ایام چیش تار کرلیا کرو، پھر شسل کر ہے ۲۳ یا ۲۳ دنوں تک نماز روزہ کرتی رہو، اور اس کی تر نہیں یہ رکھو کہ ایک مرتبہ نماز فجر کے لئے عسل کرلیا کرو، پھر ظہر کومؤ خر اور عصر کو مقدم کر کے ایک ہی مرتبہ نسل کر کے بید دونوں نمازی بی مرتبہ نسل کر کے ایک ہی مرتبہ نسل کر کے بید دونوں نمازیں پڑھ لیا کرو، مجھے دونوں نمازیں پڑھ لیا کرو، مجھے

يرطريقه دوم عريقے سے زياد و پند ہے۔

#### حَدِيثُ أُمَّ فَرُورَةَ اللَّهُ

#### حصرت ام فروه ذاتن کی حدیث

( ٢٨٠٢٤ ) حَلَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ عَنْ آهُلِ بَيْتِهِ عَنْ جَلَّتِهِ أُمِّ فَرُوَةَ آنَهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَالَهُ رَجُلٌ عَنْ ٱفْضَلِ الْأَعْمَالِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقُتِهَا [راحع: ٢٧٦٤].

(۲۸۰۲۴) حضرت ام فروہ فٹائٹا سے مروی کے کہ کمی مختص نے نبی مائٹا سے سب سے افضل عمل کے متعلق پوچھا تو نبی مائٹا نے فرمایا اول وقت پرنماز پڑھنا۔

# تَمَامُ حَدِيثِ أُمُّ كُرْزٍ فَيْكُ

# حضرت ام كرز في في كا حديث

( ٢٨٠٢٥ ) حَدَّثُنَا أَبُو بَكُمِ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثُنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَمَّ كُرْزٍ الْخُوَاعِيَّةِ قَالَتْ أَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَلَامٍ فَبَالَ عَلَيْهِ قَامَرَ بِهِ فَنُضِحَ وَأَتِيَ بِجَارِيَةٍ فَبَالَتْ عَلَيْهِ فَآمَرَ بِهِ فَغُسِلَ [راحع:٤ ٢٧٩١].

(۲۸۰۲۵) حضرت ام کرز بھٹانے سروی ہے کہ نبی میٹیا کے پاس ایک چھونے بچے کولا یا گیا ،اس نے نبی ملیٹا پر چیٹا ب کردیا ، نبی ملیٹا نے تھم دیا تو اس جگہ پر پانی کے چھینٹے مار دیئے گئے ، پھرا یک چی کولا یا عمیا ، اس نے چیٹا ب کیا تو نبی ملیٹا نے اسے دھونے کا تھم دیا۔

# وَمِنُ حَدِيثٍ أَبِي اللَّرُ دَاءِ عُوَيْمِ إِللَّهُ حضرت ابودرداء إِلَّاثِيَّةُ كي حديثين

( ٢٨٠٢٦) حَدَّثَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ آبِي مَرْبَمَ الْفَسَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو الْآخُوصِ حَكِيمُ بُنُ عُمَيْرٍ وَحَبِيبُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنُ آبِي اللَّهُ وَاللَّهِ مَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدَعُ رَجُلٌ مِنْكُمُ بُنُ عُمَيْرٍ وَحَبِيبُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنُ آبِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنَّهَا ٱلْفَ حَسَنَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَعْمَلُ أَنُ يَعْمَلُ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنَّهَا ٱلْفَ حَسَنَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَعْمَلُ إِنْ يَعْمَلُ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنَّهَا ٱلْفَ حَسَنَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَعْمَلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنَّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ حَيْرٍ مِوى ذَلِكَ وَافِرًا [راجع: ٢٢٠٠٨]. إِنْ شَاءَ اللّهُ مِثْلَ ذَلِكَ وَافِرًا [راجع: ٢٢٠٨].

کے لئے ایک بزار نیمیاں ندچھوڑ اکرے، سومرجہ سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ کَهدلیا کرے، اس کا ثواب ایک بزار نیکیوں کے برابر ہے، اور وہ فض انشا واللہ اس ون استے گناہ فیس کر سکے گا، اور اس کے علاوہ جو نیکل کے کام کرے گا وہ اس سے زیاوہ ہوں گے۔ ( ۲۸.۲۷ ) حَدَّفَ الْهُو الْمُعِيرَةِ قَالَ حَدَّفَ الْهُو بَكُو بُنُ آبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّلَنِي حُمَيْدُ بُنُ عُفْبَةَ بُنِ رُومَانَ عَنْ آبِي اللّهُ لَهُ اللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ قَالَ مَنْ زَحْزَحَ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شَيْنًا يُؤْذِيهِمْ كَتَبَ اللّهُ لَهُ اللّهُ بِهَا الْجَنّةَ وَمَنَهُ وَمَنَدُ اللّهُ بِهَا الْجَنّةَ الْجَنّةَ وَمَنَدُ اللّهُ بِهَا الْجَنّةَ اللّهُ بَهَا الْجَنّةَ اللّهُ بِهَا الْجَنّةَ اللّهُ بِهَا الْجَنّةَ اللّهُ بِهَا الْجَنّةَ اللّهُ بَهَا الْجَنّةَ اللّهُ ال

(۲۸ • ۲۸) حضرت ابودرداء نگانڈے مروی ہے کہ تی دائیا نے ارشاد فرمایا جو محض مسلمانوں کے راستے ہے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا تا ہے تو اللہ اس کے لئے ایک نیکی لکھتا ہے ، اور جس کے لئے اللہ کے یہاں ایک نیکی کھی جائے ، اللہ اے جنت میں داخل فرمائے گا۔

( ٢٨.٢٨ ) حَدَّقَ أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا صَفُوانُ قَالَ حَدَّقِنِي شُرَيْحُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَعْجَزَنَّ مِنْ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ نَهَارِكَ ٱلْحُفِكَ آخِرَهُ [انظر: ٢٨١٠١].

(۱۸۰۲۸) حعرت تعیم نگائٹ مردی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اے ابن آدم! تو دن کے پہلے تھے میں جارر کعتیں پڑھنے ہے اپنے آپ کوعا جز فلا ہرند کر، میں دن کے آخری تھے تک تیری کفاعت کروں گا۔

( ٢٨.٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا صَفُوانُ قَالَ حَدَّثِنِي بَعْضُ الْمَشْيَخَةِ عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ السَّكُونِيِّ عَنْ جَبَيْرِ بُنِ نُقَيْرٍ عَنْ أَبِي الدَّوْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَا أَدْعُهُنَّ جُبَيْرٍ بُنِ نُقَيْرٍ عَنْ أَبِي الدَّوْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَا أَدْعُهُنَّ لِي الْمَا إِلَّا عَلَى وِنْرٍ وَسُبْحَةِ الْمَسْحَى فِي الْحَضَرِ لِشَيْءٍ أَوْصَانِي بِصِيَامٍ مِثَلَاثُهِ آيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَأَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِنْرٍ وَسُبْحَةِ الْمَسْحَى فِي الْحَضَرِ وَالشَّفَرِ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٨١٠) قال شعب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف][انظر: ٢٨١٠].

(۲۸۰۲۹) حَعْرِت ابودردا و نُؤَثِّرُ ہے مروی ہے کہ مجھے میر نے طلیل ابوالقاسم مُلَاثِّتُانے نین چیزوں کی وصیت فرمائی ہے جنہیں میں مجھی نہیں چھوڑوں گا، نبی طائِٹانے مجھے ہر مہینے تین روزے رکھنے کی ، وتر پڑھ کرسونے کی اور سنر وحضر میں چاشت کے نوافل پڑھنے کی وصیت فرمائی ہے۔

( ٣٨.٣. ) حَدَّقَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّقَنَا أَبُو بَكُو عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ آبِى الدَّرُدَاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ آمُوَ الِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ

(۲۸۰۳۰) حضرت ابودر دا و نظائلہ مروی ہے کہ نبی میالی نے فرمایا اللہ نے تم پراپی وفات کے ونت ایک تہائی مال کا صدقہ کرنا قرار دیا ہے۔

( ٢٨٠٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكُرٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ بَغْضِ إِخْوَانِهِ عَنْ أَبِي الذَّرْدَاءِ عَنْ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ يَنْقُصُ إِلَّا الشَّرَّ فَإِنَّهُ يُزَادُ فِيهِ

(۲۸۰۳۱) حفرت ایودرداء المافق سے مروی ہے کہ ٹی المیالی نے قربایا برچزکم ہوجاتی ہے سوائے شرکے کہ وہ بڑھتا تی جاتا ہے۔
(۲۸۰۳۲) حَدَّقَنَا أَبُو جَعُفَرِ السَّویَدِی قَالَ حَدَّقَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ عُتْبَةَ اللَّمَشْقِی قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ مَیْسَرَةَ عَنْ آبِي إِدْرِیسَ عَائِلِ اللَّهِ عَنْ آبِي المَدُودَاءِ عَنْ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُحُلُ الْمَحْنَةُ عَنْ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُحُلُ الْمَحْنَةُ عَنْ النَّبِی صَلَی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُحُلُ الْمَحْنَةُ عَنْ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُحُلُ الْمُحْنَةُ عَنْ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُحُلُ الْمُحْنَةُ عَنْ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُحُلُ الْمُحْنَةُ عَنْ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُحُلُ الْمُحْنَةُ عَنْ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُحُلُ الْمُحْنَةُ عَنْ النَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُحْدِيثُ مَحْدَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُحْدَدِثُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْدُودِ وَلَا الْمُعْدُدُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُوالِقُومِ اللَّهُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْدُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( ۲۸۰۳۳ ) حضرت ابودروا م ٹلائٹ سے مروی ہے کہ نبی طائلانے فر مایا جنت میں والدین کا کوئی تا فر مان ، جاوو پر ایمان رکھنے والا ، عادی شراب خوراور نقد مرکوجمٹلانے والا داخل نہ ہوگا۔

( ٢٨.٣٣ ) حَذَّكُنَا يَعُقُوبُ قَالَ حَذَّكَنِى آبِى عَنْ آبِيهِ قَالَ حَذَّكِنِى أَخْ لِعَدِى بُنِ أَرْطَاةً عَنْ رَجُلٍ عَنْ آبِى الذَّرْدَاءِ قَالَ عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الْأَيْمَةُ الْمُضِلُونَ [اعرجه الطيالسي (٩٧٥). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۲۸۰۳۳) حضرت ابودردا و نگانڈے مروی ہے کہ نبی طالبانے ہمیں بتاتے ہوئے ارشادفر مایا کہ بچھے تنہارے متعلق سب سے زیاد واندیشہ کمراوکن حکمرانوں سے ہے۔

( ٢٨.٣٤ ) حَدَّلُنَا هَيْغَمُ بُنُ خَارِجَةً قَالَ آخُبَرَنَا آبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بُنُ عُتُبَةَ السُّلَمِيُّ عَنْ يُونُسَ بُنِ مَيْسَرَةَ بُنِ حَلْبَسٍ عَنْ آبِي إِذْرِيسَ عَنْ آبِي اللَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ غُفِرَ لَكُمْ مَا تَأْتُونَ إِلَى الْبَهَائِم لَغُفِرَ لَكُمْ كِثِيرًا

(۱۸۰۳۴) حضرت ایودردا و نظفظ سے مردی ہے کہ نبی طفیائی نے ارشا دفر مایا اگر تمہارے وہ گنا و معاف ہو جا کئیں جوتم جانوروں برکرتے ہوتو بہت سے گنا و معاف ہو جا کیں۔

( ٣٨.٧٥ ) حَذَّتَنَا هَيُفَمَّ وَسَمِعْتُهُ آنَا مِنْ هَيُثَمِ قَالَ آخُبَوَنَا آبُو الرَّبِيعِ عَنْ يُونُسَ عَنْ آبِي إِذْرِيسَ عَنْ آبِي اللَّرْدَاءِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آرَآيْتَ مَا نَعْمَلُ آمُرٌ ظَذْ فُرِعَ مِنْهُ آمُ آمُرٌ نَسْتَأْنِفُهُ قَالَ بَلُ آمُرٌ ظَذْ فُرِعَ مِنْهُ قَالُوا فَكَيْفَ بِالْعَمَلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كُلُّ امْرِىءٍ مُهَيَّا لِمَا يُحِلِقَ لَهُ

(۲۸۰۳۵) جعفرت ابودروا و نظافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سحابہ ٹنگاؤنے نبی طینا سے پوچھایا رسول اللہ! بیہ بتائیے کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں کیا انہیں لکھ کر فراخت ہوگئ ہے یا جاراعمل پہلے ہوتا ہے؟ نبی طینا نے فر مایا انہیں لکھ کر فراخت ہو پکی ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! پھڑمل کا کیا فائدہ؟ نبی طینا نے فر مایا ہرانسان کے لئے وہی کام آسان کیے جاتے ہیں جن کے

لئے اے پیدا کیا تمیا ہے۔

( ٢٨.٣٦) حَذَّفَنَا هَيْفَمٌ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ قَالَ حَذَّفَنَا أَبُو الرَّبِيعِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِى إِذْرِيسَ عَنْ أَبِى الدَّرُوَاءِ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَلَقَ اللَّهُ آدَمَ حِينَ خَلَقَهُ فَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُمْنَى فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةٌ بَيْضَاءَ كَانَهُمْ الذَّرُّ وَضَرَبَ كَيْفَهُ الْيُسْرَى فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةً سَوْدَاءَ كَأَنَّهُمُ الْحُمَمُ فَقَالَ لِلَّذِى فِى يَمِينِهِ إِلَى الْجَنَّةِ وَلَا أَبَالِى وَقَالَ لِلَّذِى فِي كُفِّهِ الْيُسْرَى إِلَى النَّارِ وَلَا أَبَالِى

(۲۸۰۳۱) حضرت ابودرداء ڈٹاٹنڈے مروی ہے کہ نبی مائیلانے ارشادفر مایا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آ دم مائیلا کو پیدا کیا تو ان کے دائیل کندھے پر ہاتھ مارکراکیک روٹن مخلوق چونٹیوں کی طرح با ہر نکالی ، پھر بائیل کندھے پر ہاتھ مارکوکو کے کی طرح سیاہ ایک اور مخلوق نکالی ، اور دائیل ہاتھ والوں کے لئے فر مایا کہ سے جنت کے لئے ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ، اور بائیل ہاتھ والوں کے لئے فرمایا کہ سے جنم کے لیے ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔

( ٢٨٠٣٠) حَدَّثَنَا هَيْفَمُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّبِيعِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ عَنْ أَبِي الذَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ لِآدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ قُمْ فَجَهْزُ مِنْ ذُرِّيَتِكَ يَسْعَ مِانَةٍ وَيَسْعَةً وَيَسْعَةً وَيَسْعِينَ إِلَى النَّارِ وَوَاحِدًا إِلَى الْجَنَّةِ فَبَكَى أَصْحَابُهُ وَبَكُوا ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْعِينَ إِلَى النَّارِ وَوَاحِدًا إِلَى الْجَنَّةِ فَبَكَى أَصْحَابُهُ وَبَكُوا ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْفُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْفُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّوْرِ الْأَسُودِ فَخَفَّفَ الْرُفْعُوا رُوُولُوسَكُمْ فَوَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ مَا أُمَّتِى فِي الْأُمْمِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْمَاسُودِ فَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ النَّوْرِ الْمُسْودِ فَخَفَّفَ وَاللَّهُ عَنْهُمْ

(۱۸۰۳۷) حضرت ابودردا و بنائش سے مروی ہے کہ نبی ملینی نے فرمایا تیا مت کے دن اللہ تعالی حضرت آدم ملینی سے فرمائ کا کہ اسے گا کہ اضواور اپنی اولا و میں سے نوسونٹانو سے افراد جہنم کے لئے اور ایک آدمی جنت کے لئے تیار کرو، بیان کر صحابہ کرام جوئش رونے گئے ، نبی ملینی نے ان سے فرمایا سراٹھاؤ ، اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ، دوسری امتوں کے مقابلے میں میری امت کے لوگ سیا و بیل کی کھال پر سفید بال کی طرح ہوں گے ، تب جا کر صحابہ بڑا گئے کا بوجھ ہا کا ہوا۔

( ٢٨.٣٨ ) حَدَّثَنَا هَيْنَمُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ شَىءٍ حَقِيقَةٌ وَمَا بَلَغَ عَبُدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعُلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمُ يَكُنْ لِيُخْطِنَهُ وَمَا أَخُطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخُطِنَهُ وَمَا أَخُطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخِيبَهُ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ حَدَّقَنِى الْهَيْثَمُ بُنُ خَارِجَةَ عَنْ أَبِى الرَّبِيعِ بِهَذِهِ الْآحَادِيثِ كُلَّهَا إِلَّا أَنَّهُ أَوْقَالَ مِنْهَا حَدِيثَ لَوْ غُفِرَ لَكُمْ مَا تَأْتُونَ إِلَى الْبَهَائِمِ وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ أَبِى عَنْهُ مَرْفُوعًا إِلَى الْبَهَائِمِ وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ أَبِى عَنْهُ مَرْفُوعًا

(۲۸۰٬۳۸) حضرت اُبودرداء کانٹوئے مروک ہے کہ نبی مائیلا کے قر مایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور کو کی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کوئیس پہنچ سکتا جب تک اے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اے جو تکلیف پیٹی ہے، وہ اس سے خطانہیں جاسکتی تھی اور جو چیز خطا ہوگئی ہے وہ اسے پہنچ نہیں سکتی تھی ۔ امام احمد مُتَنَةُ كَ صَاجِزاد كَ اللّهِ صَدِّ كُثْمَن مِن صَدِينَ بُرِ ١٨٠ ١٨ كُواكِ دوررى سند كِ بُحَ اللّهِ صَلّى ( ٢٨٠ ٢٩) حَدِّقَنَا حَسَنٌ قَالَ حَدِّقَنَا ابْنُ لَهِيعَةً عَنْ وَاهِ بَنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ أَبَا الدَّرُدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلّهَ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ دَحَلَ الْجَنَّةَ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ مَرَقَ قَالَ وَإِنْ مَرَقَ قَالَ وَإِنْ مَرَقَ قَالَ وَإِنْ مَرَقَ عَلَى رَغْمِ الْفِي آبِي الدَّوْدَاءِ قَالَ فَخَرَجْتُ لِأَنَادِى بِهَا فِي النَّاسِ قَالَ فَلَقِينِي عُمَو لَقَالَ وَإِنْ الرَّحِعُ فَإِنَّ النَّاسِ قَالَ فَلَقِينِي عُمَو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَدَقَ عُمَو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَدَق عُمَو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَدَق عُمَو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَدَق عُمَو الْمَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَدَق عُمَو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَدَق عُمَوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَدَق عُمَوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَدَق عُمَوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَدُولُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللللّهُ عَلَيْ

(۲۸۰۳۹) حضرت ابودرداء بن شخرت مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طینی نے فرمایا جو بندہ بھی لا الدالا اللہ کا اقر ارکرے اور اس اقر ار پر دنیا ہے رفصت ہوتو وہ جنت میں داخل ہوگا، میں نے پوچھا اگر چہوہ بدکاری اور چوری کرتا پھرے؟ نبی طینیا نے فرمایا ہاں!اگر چہوہ بدکاری اور چوری تن کرے، بیسوال جواب تین مرتبہ ہوئے، چوتھی مرتبہ نبی طینیا نے فرمایا ہاں!اگر چہابودرواء کی ناک خاک آلود ہو جائے، حضرت ابودرواء ڈیٹٹ کہتے ہیں کہ میں لوگوں میں اس کی منادی کرنے کے لئے نکلا تو راستے میں حضرت عمر ڈیٹٹ مل میے، انہوں نے فرمایا واپس جلے جاؤ، اگر لوگوں کو یہ بات پہر چل کی تو وہ اس پر بھروسہ کر کے بیٹے جا کیں میں جنانچہ میں نے واپس آکر نبی طینی کواس کی اطلاع دی تو نبی طینیا نے فرمایا عمریج کیتے ہیں۔

( ٢٨.٤٠) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بُنُ رَاشِدٍ الْمِنْفَرِى عَنْ الْحَسَنِ وَآبِي فِلَابَةَ كَانَا جَالِسَيْنِ فَقَالَ فَقَالَ آبُو فِلَابَةَ قَالَ آبُو الدَّرُدَاءِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ مُتَعَمِّدًا حَتَّى تَفُوتَهُ فَقَدْ أُخْبِطَ عَمَلُهُ

(۲۸۰۳۰) حضرت ابودردا و پڑھٹنا ہے مروی ہے کہ نبی مؤیلائے ارشاد فر مایا جو مختص جان بو جھ کرنما زعمر کوترک کرتا ہے ،اس کے سارے اعمال ضائع ہوجاتے ہیں۔

( ٢٨.٤١) حَدَّنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى وَسُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ بِلَالٍ بُنِ

آبِى اللَّرْدَاءِ عَنْ آبِى اللَّرْدَاءِ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَظَلَّتُ الْخَصْرَاءُ وَلَا أَقَلَّتُ

الْفَبْرَاءُ مِنْ ذِى لَهْجَةٍ أَصُدَقَ مِنْ أَبِى ذَرُّ [احرحه عبد بن حميد (٢٠٩). قال شعبب: حسن بطرفه وشواهده وهذا اسناد ضعبن].

(۱۸۰۴) حضرت ابودردا م ٹائٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی ملیا آپنے فر مایا آسان کے سابیہ تلے اور روئے زمین پر ابوذ رہے زیادہ سچا آ دمی کوئی نہیں ہے۔

( ٢٨.٩٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ

عُمَرَ اللَّمَشْقِي أَنَّ مُخْبِرًا أَخْبَرَهُ عَنْ أَمُّ اللَّرْدَاءِ عَنْ آبِي اللَّرْدَاءِ أَنَّهُ قَالَ سَجَدْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً مِنْهُنَّ سَجْدَةُ النَّجْمِ [قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٦٩٥)].

(۲۸۰۴۳) معزت ابودروا و نگافتات مروی ہے کہ بیں نے نبی نظیا کے ساتھ قرآن کریم میں حمیارہ تجدے کیے ہیں، جن میں سورہ مجم کی آیت بجدہ بھی شامل ہے۔

( ٢٨،٤٣ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ يَغْنِي أَبَا دَاوُدَ الطَّيَالِسِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ قَالَ سَمِغْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَغْدِ يُحَدِّثُ عَنْ مَغْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَيْغُجَزُ آحَدُكُمْ أَنْ يَقُرُأُ قُلْتُ الْقُرُآنِ فِي لِيُلَةٍ فَقِيلَ وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ اقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ [راحع: ٢٠٤٨].

( ٢٨٠٤٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو وَابْنُ آبِي بُكْيْرٍ فَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَفْنِي ابْنَ نَافِعِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ

عَنْ خَالِهِ عَطَاءِ بُنِ نَافِعِ أَنَهُمْ دَخَلُوا عَلَى أُمُّ الدُّرُدَاءِ فَآخَبَرَتُهُمْ أَنَّهَا سَمِعَتُ أَبَا الدُّرُدَاءِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ

اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ أَفْضَلَ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ قَالَ ابْنُ أَبِي بُكِيْرٍ أَثْقَلَ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ

اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ أَفْضَلَ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ قَالَ ابْنُ أَبِي بُكِيْرٍ أَثْقَلَ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ

اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ أَفْضَلَ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ قَالَ ابْنُ أَبِي بُكِيْرٍ أَثْقَلَ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ الْمُحُلُقُ الْحَسَنُ [صححه ابن حبان (٨٨٤). قال الترمذي: غريب. قال الألباني: صحيح (ابو داود ٢٩٩٩).

الترمذي: ٢٠٠٢).]. [انظر: ٢٨٠١٧، ٢٨٠ ٢٨٠ ٢٨٠ ٢٨٠].

(۳۸۰ ۴۸) حضرت ابو در داء نگانئے ہے مروی ہے کہ نبی مائیلانے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے انعنل اور بھاری چیزا چھے اخلاق ہوں گے۔

( ٢٨.٤٥) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو قَالَ حَدَّنَا مَهُونَ يَعْنِي أَبَا مُحَمَّدٍ الْعَرَبِيَ التَّهِيمِيَّ قَالَ حَدَّنَا يَعْنَى بُنُ آبِي كَيْهِم عَنُ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ صَحِبْتُ آبَا اللَّرْدَاءِ آتَعَلَّمُ مِنْهُ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ آذِنْ النَّاسَ بِمَوْتِهِ فَجِئْتُ وَقَدْ مُلِيءَ اللَّارُ وَمَا سِوَاهُ قَالَ فَقُلْتُ قَدْ آذَنْتُ النَّاسَ بِمَوْتِكَ وَقَدْ مُلِيءَ اللَّارُ وَمَا سِوَاهُ قَالَ آخُوجُونِي فَآخُرَجْنَاهُ قَالَ آجُلِسُونِي قَالَ فَقُلْتُ قَدْ آذَنْتُ النَّاسَ بِمَوْتِكَ وَقَدْ مُلِيءَ اللَّارُ وَمَا سِوَاهُ قَالَ آخُوجُونِي فَآخُرَجْنَاهُ قَالَ آجُلِسُونِي قَالَ فَقُلْتُ قَدْ آذَنْتُ النَّاسَ بِمَوْتِكَ سَيَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَآسُبَعَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَى رَكْعَتَيْنِ يُتِمُهُمَا أَعْطَاهُ النَّاسُ إِنَّى اللَّهُ مَا لَكُو تُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَآسُبَعَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَى رَكْعَتَيْنِ يُتِمُهُمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا لَكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَآسُبَعَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَى رَكْعَتَيْنِ يُتِمُهُمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ مُعَجِّدًا أَوْ مُوجَولًا قَالَ آبُو الذَّوْدَاءِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالِالْيَقَاتَ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةً لِلْمُلْتَفِتِ فَإِنْ اللَّهُ مِ التَّطُوعُ عَلَلَ اللَّهُ لِلْعُلُونَ فِي الْقُورِيضَةِ [انظر: ٢٨٠٤].

(۲۸۰۴۵) حصرت بوسف بن عبدالله بن سلام فالفؤے مروی ہے کہ مجھے حصرت ابودرداء فالفؤ کی رفاقت کا شرف عاصل ہوا

ہے، میں ان سے علم حاصل کرتا تھا، جب ان کی دنیا ہے زخعتی کا وقت قریب آیا تو انہوں نے قرمایا لوگوں کو میرے وقت آخر کی اطلاع دے دو، چنا نچے میں لوگوں کو ہے بتا نے کے لئے لکا، جب والی آیا تو سارا گھر بجر چکا تھا اور ہا ہر بھی لوگ تھے، میں نے عرض کیا کہ میں نے لوگوں کوا طلاع دے دی ہا اور اب گھر کے اندر باہر لوگ بجرے ہوئے ہیں، انہوں نے قرمایا جھے باہر لے چلو، ہم آئیں باہر لے میے ، انہوں نے قرمایا لوگو! میں نے نبی طابقہ کو بیہ فرماتے ہوئے ، انہوں نے قرمایا لوگو! میں نے نبی طابقہ کو بیہ فرماتے ہوئے سناہے کہ جو محض وضو کرے اور خوب انہی طرح کرے، پھر دور کھتیں کھل خشوع کے ساتھ پڑھے تو اللہ اے اس کی ما تھی ہوئی جن میں دیا ہے تو اوجلدی ہویا تا خیر ہے، انہوں نے مزید فرمایا لوگو! نماز میں دائیں بائیں دیکھنے ہے بچوء کی ما تھی کوئی نماز نہیں ہوتی ، اگر نوافل میں ایسانہ ہو سکے تو فرائنس میں اسے مغلوب نہ ہوتا۔

( ٢٨.٤٦ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُم وَعَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَا آخُبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمٍ بُنِ آبِي الْجَعُدِ عَنْ مَعُدَانَ بُنِ آبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آمَا يَسْتَطِيعُ آحَدُكُمْ آنْ يَقُرَآ ثَلُكَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ قَالُوا نَحْنُ آضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ وَآعْجَزُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَزَّا الْقُرْآنِ ثَلَاقَةَ آجُزَاءٍ فَجَعَلَ قُلُ هُوَ اللَّهُ آحَدٌ جُزُءًا مِنْ آجُزَاءِ الْقُرْآنِ [راحع: ٢٢٠٤٨].

(۲۸۰۴۷) حضرت ابودردا و فائلة مروى ہے كه ايك مرتبه بى فائلا نے محابہ نفلانے نے مايا كياتم ايك رات ميں تہائى قرآن پڑھنے ہے عاجز ہو؟ محلب كرام مخلان كويد بات بہت مشكل معلوم ہوئى اوروہ كہنے لگے كه اس كى طاقت كس كے پاس ہوگى؟ ہم بہت كمزوراور عاجز ہيں ، بى طائلانے فرمايا اللہ تعالى نے قرآن كريم كے تين حصے كيے ہيں ، اورسورة اخلاص كوان ميں سے ايك جزوقر ارديا ہے۔

( ٢٨.٤٧ ) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِى قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ يُحَدُّثُ عَنِ الزَّهْرِئِ أَنَّ أَبَا اللَّرْدَاءِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنُدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَذَاكُو مَا يَكُونُ إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَهَلٍ زَالَ عَنْ مَكَانِهِ فَصَدَّقُوا وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَفَيَّرَ عَنْ خُلُقِهِ فَلَا تُصَلَّقُوا بِهِ وَإِنَّهُ يَضِيرُ إِلَى مَا جُهِلَ عَلَيْهِ يَضِيرُ إِلَى مَا جُهِلَ عَلَيْهِ

(٢٨٠١٧) معزت الودروا و المنظرة عمروى ب كرايك مرتبه بم لوك في المنظاك بال بينية أكنده في آف والح طالات بر فداكره كررب تقد في النظاف فرما يا الرتم بدبات سنوكدا يك بها والي حكدت الركور ب تقد كه في النظاف فرما يا الرتم بدبات سنوكدا يك بها والي حكده و بحراجي فعرت كي طرف لوث جائك ويربا الربي المتحدد و بحراجي فعرت كي طرف لوث جائك و حك مدر و بما يت المتحدد و بحراجي فعرت كي طرف لوث جائك و حك مدر و بما المتحدد و بما يتم المتحدد و بما يتم و المتحدد و بما المتحدد و بما يتم و المتحدد و المتحدد و بما يتم و المتحدد و بما يتم و المتحدد و بما يتم و المتحدد و المتحدد

(۲۸۰۴۸) حضرت ام درواء فقط سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابودرواء بناتی ان کے پاس آئے تو نہایت غصے کی حالت میں تھے، انہوں نے وجہ بوچھی تو فرمانے گئے کہ بخدا! میں لوگوں میں نی مطیع کی کوئی تعلیم نہیں دیکھ رہا، اب تو صرف اتنی بات رہ عمیٰ ہے کہ وہ اکتھے ہوکرنماز پڑھ لیتے ہیں۔

( ٢٨.٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَفْدِ عَنْ أُمَّ الدَّرُدَاءِ قَالَتُ دَخَلَ عَلَى أَبُو الدَّرُدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ لَهُ مَا لَكَ فَقَالَ مَا أَعْرِفُ مِنْ آمْرِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الصَّلَاةَ [راحع: ٢٢٠٤٣].

(۲۸۰۴۹) حضرت ام درداء فی است مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابودردا و بی انسان کے پاس آئے تو نہایت غصے کی حالت میں تھے، انہوں نے وجہ پوچھی تو فرمانے گئے کہ بخدا! میں نوگوں میں نی طبیقا کی کوئی تعلیم نیس دیکھ رہا، اب تو صرف آئی ہات رہ ممکی ہے کہ وہ استھے ہوکرنماز پڑھ لیتے ہیں۔

( . ٢٨.٥٠) حَلَّنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَلَّنَا آبِي قَالَ حَلَّنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ قَالَ حَلَّتَنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَمُرُو الْمَاوُزَاعِيَّ عَنْ يَعِيشَ بُنِ الْوَلِيدِ بُنِ هِشَامٍ حَلَّلَهُ أَنَّ آبَاهُ حَلَّلَهُ قَالَ حَلَّيْنِي مَعْدَانُ بُنُ آبِي الرَّحْمَنِ بُنُ عَمُرُو الْمَاوُزَاعِيُّ عَنْ يَعِيشَ بُنِ الْوَلِيدِ بُنِ هِشَامٍ حَلَّلَهُ أَنَّ آبَاهُ حَلَّلُهُ قَالَ حَلَّلَهُ قَالَ حَلَّيْنِي مَعْدَانُ بُنُ آبِي طَلُحَةَ آنَ آبَا اللَّذُودَاءِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَاقَطَرَ [صححه ابن عزيمة (٢٥٩١)، طَلُحة آنَ أَبَا اللَّذُودَاءِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَاقُطُرَ [صححه ابن عزيمة (٢٥٩ ا)، وابن عزيمة (٢٩٥ أَبُورَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَاقُطُرَ إصححه ابن عزيمة (قال الترمذي: وابن حبان (٩٧ أَنْ)، والحاكم (٢١ / ٢٦)، وقال البخاري: حود حسين المعلم هذا الحديث. وقال الترمذي: وحديث حسين اصح شيء في هذا الباب. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٨٨١، الترمذي: ٨٧)].

(۲۸۰۵۰) حضرت ابودروا و ظافظ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی میشا کوتی آئی تو نبی مایشانے ابناروز وفتم کردیا۔

( ٢٨.٥١ ) قَالَ فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْتُ إِنَّ آبَا الذَّرُدَاءِ ٱخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاءَ فَٱفْطَرَ قَالَ صَدَقَ آنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ

(۵۱ - ۲۸) راوی کہتے ہیں کہ پھر میں نبی مایدہ کے آزاد کردہ غلام حضرت تو بان رفاقٹ ہے ومشق کی مجد میں ملا اور ان سے عرض کیا کہ حضرت ابو ورواء رفاقٹ نے مجھے بتایا ہے کہ نبی مایدہ کو تی آئی تو نبی مایدہ نے روزہ ختم کر دیا، انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابودرداء رفاقٹ نے بچے فرمایا ہے، نبی مایدہ کے لئے یانی میں نے بی انٹریلا تھا۔

( ٢٨.٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو يَغْفُوبَ يَغْنِي إِسْحَاقَ بُنَ عُنْمَانَ الْكِلَابِيَّ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بُنَ دُرَيُكٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ يَرُفَعُ الْحَدِيثِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ فِي جَوْفِ رَجُلٍ غُبَارًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانَ جَهَنَّمَ وَمَنُ اغْبَرَّتُ فَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ سَائِرَ جَسَدِهِ عَلَى النَّارِ وَمَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ عَنْهُ النَّارَ مَسِيرَةَ ٱلْفِ سَنَةٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْتَغْجِلِ وَمَنْ جُوحَ جِرَاحَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَتَمَ لَهُ بِخَاتَمِ النَّهَ قَانُهُ لُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْلُهَا مِثْلُ لَوْنِ الزَّعُفَرَانِ وَرِيحُهَا مِثُلُّ رِيحِ الْمِسُكِ يَعُرِفُهُ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ يَقُولُونَ فَكَلَّنَ عَلَيْهِ طَابَعُ الشَّهَدَاءِ وَمَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

(۲۸۰۵۲) حفرت ابودردا و بي المنظرت المودردا و بي المنظرة المنظ

(۲۸۰۵۳) حفرت ابودردا و المائة سروى بكرايك مرتبه مم لوگ ني طينه كهمراه كى سنر بى تقداد ركرى كارود و شقار اي سر پراينا با تحد كات جداندا كاروزه ندها اي سر پراينا با تحد كات ادراك موقع پر بي طينه اور مخرست عبدالله بن رواحد الآن كاروزه به الله من كاروزه ندها و ۱۸۵۵ ) حَدَّت و كله قال حَدِّت الله عَن أي بي أي بي آو عن أي قابي أن رَجُلا دَحَلُ مسجد دِمشُق فقال ألكهم آنس و حشيبى و ارْحَمُ عُرنينى و ارْزُقي عليسا حيب صالحا فسيمعة أبو الذرداء فقال كين كنت صادفًا لآن أسعد به المن من منابق من المن المنابع و المنابع المنابع و المنابع المنابع و المنابع

(۳۸۰۵۳) ثابت با ابو ثابت سے مروی ہے کہ ایک آدی مجد دمشق میں داخل ہوا، اور بدد عاء کی کہ اے اللہ! بجھے تنہائی میں کوئی مونس عطا وفر ما، میری اجنبیت پرترس کھا اور جھے اچھار فیق عطاء فر ما، حضرت ابودرداء بڑا تئانے اس کی بید دعاء من لی، اور فر مایا کہ آگرتم بید وعاء صدق ول سے کر رہے ہوتو اس دعاء کا میں تم سے زیادہ سعادت یا فتہ ہوں، میں نے نبی مایٹا، کو قرآن کر یم کی اس آب ترقیم نظام میں میں میں میں ہے مقام پر اس آب میں میں ہے مقام پر اس اس میں میں میں میں میں ہے مقام پر ابول ہے اس کے اعمال کا حساب کتاب اس کے مقام پر لیا جائے گا اور بھی فائدہ ہوگاؤ منہ مفتیصد یعنی بچھاؤگ ورمیانے در ہے ہوں میں ان کا آسان حساب لیا جائے گا

وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْعَيْرَاتِ باذن الله ميه والوك بول كيجوجت على بلاحساب كماب واخل بوجاكي محد

( ٢٨.٥٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةً قَالَ حَدَّثَنَا قَابِتُ بُنُ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ مَوْلَى بَنِى يَزِيدَ عَنُ آبِى اللَّذُدَاءِ أَنَّ رَجُلًّا مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغُوسُ غَرْسًا بِدِمَشْقَ فَقَالَ لَهُ الْتَفْعَلُ هَذَا وَٱنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لَا تَعْجَلُ عَلَىَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ غَرَسَ غَرْسً لَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ آدَمِي وَلَا خَلْقٌ مِنْ حَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَا كَانَ لَهُ صَدَقَةً

( ۶۸۰۵۵) حضرت ابودردا و بڑا ٹھڑا کی ون دمشق میں ایک بودالگار ہے تنے کدایک آ دمی ان کے پاس سے گذرااور کہنے لگا کہ آپ نبی طینا کے محالی ہوکر یہ کرر ہے ہیں؟ انہوں نے فر ما یا جلد بازی سے کام نہاو، میں نے نبی طینا کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کوئی بودالگائے ،اس سے جوانسان یا اللہ کی کوئی بھی مخلوق کھائے ، وواس کے لئے صدقہ بن جاتا ہے۔

( ٢٨٠٥٦ ) قَالَ الْأَشْجَعِيُ يَعْنِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي زِيَادٍ دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ

(۲۸۰۵۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٨.٥٧ ) حَذَّقَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِمٍ قَالَ حَدَّقَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى الظَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا الذَّرْدَاءِ لَا تَخْتَصَّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ دُونَ اللَّيَالِي وَلَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامِ دُونَ الْلَيَّامِ [احرحه النسائي في الكبرى (٢٥٧٢). قال شعب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

( ۲۸ • ۵۷ ) حضرت ابو دردا و نظافذے مردی ہے کہ نبی مایشائے فر مایا اے ابو دردا و! دوسری را توں کو چھوڑ کر صرف شب جعد کو تیام کے لئے اور دوسرے دنوں کو چھوڑ کر صرف جمعہ کے دن کوروزے کے لئے مخصوص نہ کمیا کرو۔

(۲۸۰۵۸) حضرت ابودروا و ناتلانے مروی ہے کہ نبی طیاب نے فر مایا کیا میں تہمیں نماز ،روز واورز کو ق ہے افضل در ہے کاعمل نہ بتاؤں؟ صحابہ ٹافقائے نے عرض کیا کیوں نہیں؟ نبی طیاب نے فر مایا جن لوگوں میں جدا لیکی ہوگئی ہو، ان میں سلح کروانا، جبکہ ایسے لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈ النامونڈ نے والی چیز ہے (جودین کومونڈ کرر کھوجی ہے)

( ٢٨.٥٩ ) حَذَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّتَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنُ آبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ مِنْ رَجُلٍ حَدِيثًا لَا يَشْتَهِى أَنْ يُذُكّرَ عَنْهُ لَهُوَ الْمَانَةُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَكْتِمُهُ (۲۸۰۵۹) حضرت ابودردا و ٹاکٹنٹ مروی ہے کہ ہی طالبانے ارشاد فر مایا جو مخص کس آ دمی کی کوئی بات سے اور وہ یہ نہ جا ہتنا ہو کہ اس بات کواس کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو وہ امانت ہے ،اگر چہ وہ اسے مخفی رکھنے کے لئے نہ کیے۔

( ٣٨٠٦٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكُوَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُولِهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمُ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ قَالَ الرُّوُيَا الصَّالِحَةُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُولِهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمُ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ قَالَ الرُّوُيَا الصَّالِحَةُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ تُرَى لَهُ [حسنه الترمذي قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٢١٦ و ٢١٠٦). قال شعيب: صحيح لنيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٨١٠٧، ٢٨٠٧، ٢٨٠٧، ٢٨٠٧، ٢٨٠٧).

(۲۸۰۲۰) معزت ابودردا و پھٹن سے مروی ہے کہ بی طال نے آیت قرآن لھم البُشْری فی الْحَیّافِ الدُّنْیَا بی بُشْرَی کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا کداس سے مراوا چھے خواب ہیں جوکوئی مسلمان دیکھے یااس کے قل میں کوئی دوسراد کیھے۔

( ٢٨.٦١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ الْحَبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بَنِ السَّائِبِ عَنُ آبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِى قَالَ كَانَ فِينَا رَجُلَّ لَمْ تَوَلُ بِهِ أَمَّهُ أَنْ يَتَوَوَّجَ حَتَّى تَوَوَّجَ ثُمَّ آمَرَتُهُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَرَحَلَ إِلَى آبِى الدَّرْدَاءِ بِالشَّامِ فَقَالَ إِنَّ أَهِي الدَّرْدَاءِ بِالشَّامِ فَقَالَ إِنَّ أَهِي لَمْ تَوَلُ بِي حَتَّى تَوَوَّجُتُ ثُمَّ آمَرَتُنِى أَنْ أَفَارِقَ قَالَ مَا أَنَا بِالَّذِى آمُرُكَ أَنْ تُفَارِقَ وَمَا أَنَا بِالَّذِى آمُرُكَ أَنْ تُفَارِقَ وَمَا أَنَا بِالَّذِى آمُرُكَ أَنْ تُفَارِقُ وَمَا أَنَا بِاللّذِى آمُرُكَ أَنْ تُفَارِقُ وَمَا أَنَا بِالَّذِى آمُرُكَ أَنْ تُفَارِقُ وَمَا أَنَا بِاللّذِى آمُونَ أَنْ أَنْ يُعْلِلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ الْوَالِدُ أَوْسَطُ ٱبْوَابِ الْجَنَّذِ فَآمِنُ فَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ الْوَالِدُ أَوْسَطُ ٱبْوَابِ الْجَنَّذِ فَآمِنَا فَرَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِقُ الْمُعْمَلُهُ قَالَ فَرَجُعَ وَقَلْدُ فَارَقَهَا [راحع: ٢٢٠٦٠].

(۱۸۰۲۱) ابوعبد الرحمٰن سلمی میطور کیتے ہیں کہ ہم میں ایک آ دمی تھا ، اس کی والدہ اس کے بیچے پڑی رہتی تھی کہ شادی کرلو، جب اس نے شادی کر لی تو اس کی مال نے اسے تھم دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے (اس نے انکار کردیا) پھروہ آ دمی حضرت ابودرداء نگائڈ کے پاس آ یا اور ان سے بیر سنگہ بوچھا تو انہوں نے فرمایا ہی تہمیں اسے طلاق دیے کا مشورہ دیتا ہوں اور نہ بی اپنی پاس رکھنے کا ، البتہ میں نے نبی دائی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ باپ جنت کا درمیانددروازہ ہے ، ابتہاری مرضی ہے کہ اس کی دفا ظنت کرویا اسے چھوڑ دو، وہ آ دی چلا کیا اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔

( ٢٨.٦٢ ) حَدَّثَنَا عَلِى بَنُ عَاصِم حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ إِلَى صَالِح عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ السَّعُدِى قَالَ آمَرَنِى نَاسٌ مِنْ فَوْمِى أَنْ أَسُألَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ سِنَانٍ يُحَلِّدُونَةً وَيُوكِّزُونَةً فِي الْأَرْضِ فَيُصِيحُ وَقَدُ فَتَلَ الصَّبُعَ الْرَاهُ فَي الْأَرْضِ فَيُصِيحُ وَقَدُ فَتَلَ الصَّبُعَ الْرَاهُ وَاللَّحْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَسَالْتُهُ وَكَاتَهُ قَالَ فَيَالَ لَيْ وَإِنَّكَ لَتَأْكُلُ الصَّبُعَ قَالَ قُلْتُ مَا أَكَلْتُهَا فَطُّ وَإِنَّ نَاسًا مِنْ قَوْمِى لَيَأْكُلُونَهَا قَالَ لَقَالَ إِنَّ عَنْ النَّيْ فَقَالَ لِي وَإِنَّكَ لَتَأْكُلُ الصَّبُعَ قَالَ قُلْتُ مَا أَكَلْتُهَا فَطُّ وَإِنَّ نَاسًا مِنْ قَوْمِى لَيَأْكُلُونَهَا قَالَ فَقَالَ إِنَّ عَنْ النَّيْقِ وَاللَّهُ فَالَ الصَّبُعَ قَالَ قَلْتُ مَا أَكُلْتُهَا فَطُّ وَإِنَّ نَاسًا مِنْ قَوْمِى لَيَأْكُلُونَهَا قَالَ فَقَالَ إِنَّ مَا كُلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّيْعُ لَا عَبُدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلُّ ذِى يَهُولُ اللَّهِ مَنْ كُلُ لُهُمْ وَعَنْ كُلُّ مُجَمَّعَةٍ وَعَنْ كُلُّ مُجَمَّعَةٍ وَعَنْ كُلُّ فِي وَعَنْ كُلُّ فِي وَعَنْ كُلُّ الْمُعْلَقَلُ سَعِمْتُ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلُّ ذِى عَطْفَةٍ وَعَنْ كُلُّ لُهُمْ وَعَنْ كُلُّ مُجَمَّعَةٍ وَعَنْ كُلُّ فِي وَعَنْ كُلُّ فِي وَعَنْ كُلُّ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

بُنُ الْمُسَيَّبِ صَدَقَ إراجع: ٢٢٠٤٩.

(۲۸۰۷۳) عبداللہ بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب ہُؤٹٹ ہے گوہ کے متعلق ہو چھا تو انہوں نے اے مکروہ قرار دیا، میں نے ان سے کہا کہ آپ کی قوم تو اسے کھاتی ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ انہیں معلوم نہیں ہوگا، اس پروہاں موجو دا یک آ دمی نے کہا کہ میں نے حضرت ابو در داء نگاٹٹ سے میدسٹ ٹی ہے کہ نمی ٹائٹا نے ہراس جانو رہے منع فر مایا ہے جولوٹ مار سے حاصل ہو، جے ایک ایک لیا گیا ہو یا ہر وہ در ندہ جو اپنے کی والے دانتوں سے شکار کرتا ہو، حضرت سعید بن مسیّب ہیستانے اس کی نصد لق فر مائی۔

( ٢٨.٦٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بُنُ سَعُهٍ عَنْ حَاتِمٍ بُنِ آبِي نَصْرٍ عَنْ عُبَادَةً بُنِ نُسَى قَالَ كَانَ رَجُلٌ بِالشَّامِ يُقَالُ لَهُ مَعُدَانُ كَانَ أَبُو الدَّرُدَاءِ يُقُونُهُ الْقُرُآنَ فَفَقَدَهُ آبُو الدَّرُدَاءِ فَلَقِيَهُ يَوْمًا وَهُوَ بِدَابِقِ فَقَالَ لَهُ آبُو الدَّرُدَاءِ يَا مَعْدَانُ لَهُ مَعُدَانُ مَا فَعَلَ الْقُرُآنُ الَّذِي كَانَ مَعَكَ كَيْفَ أَنْتَ وَالْقُرْآنُ الْيُوْمَ قَالَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ مِنْهُ فَأَحْسَنَ الدَّرُدَاءِ يَا مَعْدَانُ آفِي مَدِينَةٍ تَسْكُنُ الْيَوْمَ أَوْ فِي قَرْيَةٍ قَالَ لَا بَلْ فِي قَرْيَةٍ قَوِيبَةٍ مِنْ الْمَدِينَةِ قَالَ مَهُلَا وَيُحَلَّ يَا عَمْدَانُ أَفِي مَدِينَةٍ تَسْكُنُ الْيَوْمَ أَوْ فِي قَرْيَةٍ قَالَ لَا بَلْ فِي قَرْيَةٍ قَوِيبَةٍ مِنْ الْمَدِينَةِ قَالَ مَهُلَا وَيُحَلَّ يَا مَعْدَانُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَا مِنْ خَمْسَةٍ آهُلِ آبَيَاتٍ لَا يُؤذَّنُ فِيهِمْ مَعْدَانُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَا مِنْ خَمْسَةٍ آهُلِ آبَيَاتٍ لَا يُوذَقُ فِيهِمْ عِلْمَ الصَّلَواتُ إِلّا اسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ وَإِنَّ الذَّنُبَ يَأْخُذُ الشَّاذَةَ فَعَلَيْكَ بِالْمَدَائِنِ وَيُحَلِّقُ يَا مَعْدَانُ فَيهِمُ الصَّلَوَاتُ إِلَّا اسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ وَإِنَّ الذَّنُبَ يَأْخُذُ الشَّاذَةَ فَعَلَيْكَ بِالْمَدَائِنِ وَيُحْلَقَ يَا مَعْدَانُ

(۱۹۳ مه) حضرت ابودروا و التي تفر آن برخ هاتے تھے، بچھ مصتک وہ عائب رہا، ایک دن ' دابق' میں وہ انہیں ملا تو انہوں نے بوجھا معدان! اس قر آن کا کیا بنا جو تمہارے پاس تھا؟ تم اور قر آن آج کیے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ جانا ہے اور فوب اچھی طرح ، انہوں نے معدان بن ابی طلحہ بہتھ ہے بوجھا کہ تمہاری رہائش کہاں ہے؟ میں نے بتایا کہ تص سے بیچھے ایک بیتی میں ، انہوں نے بما کہ میں نے بی رہائی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس بہتی میں آدی ہوں ، اور وہاں او ان اور ایک ان اور ان اور ان اور ان اور بین میں تمن آدی ہوئی ہوتو ان پر شیطان غالب آجا تا ہے ، البذائم جماعت مسلمین کو اپنے او پر لازم بکر و کونکہ اکمی کو بھیزیا کہ معدان! بدائن شہرکولان میکڑو۔

( ٢٨.٦٤) خُدَّقَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَى عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ وَوَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِى زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنِ السَّائِبِ
قَالَ وَكِيعٌ ابْنِ حُبَيْشِ الْكَلَاعِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الدَّرْدَاءِ آيْنَ مَسْكَنُكَ
قَالَ قُلْتُ فِي قَرْيَةٍ دُونَ حِمْصَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَا مِنْ ثَلَالَةٍ فِي قَرْيَةٍ
قَالَ قُلْتُ فِي قَرْيَةٍ دُونَ حِمْصَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَا مِنْ ثَلَالَةٍ فِي قَرْيَةٍ
قَالَ قُلْا يُؤَذِّنُ وَلَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَوَاتُ إِلَّا اسْتَخُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ عَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّنُبُ
الْقَاصِيَةَ قَالَ ابْنُ مَهْدِي قَالَ السَّائِبُ يَعْنِي بِالْجَمَاعَةِ فِي الصَّلَاةِ [راحى: ٣٠ ٢٢٠٠].

(۲۸۰۲۴) معدان بن ابی طلحہ ٹائٹز کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو در دا و ٹائٹز نے مجھے یو چھا کہ تبہاری رہائش کہاں ہے؟

میں نے بتایا کرمص سے پیچھے ایک بستی میں ، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی میٹھ کو یے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس بستی میں تین آ دی ہرں ، اور وہاں او ان اور اقامت بنماز نہ ہوتی ہوتو ان پرشیطان غالب آ جا تا ہے ، لبنداتم جماعت مسلمین کواپنے او پرلازم میکڑ و کیونکہ اکبلی بکری کو بھیٹر یا کھا جا تا ہے۔

( ٢٨.٦٥) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّلْنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا عُمَرَ الصَّينِيَّ عَنُ آبِي الدَّرُدَاءِ آلَةً إِذَا كَانَ نَزَلَ بِهِ ضَيْفٌ قَالَ لَهُ عَلَمُ لَهُ أَبُو الدَّرُدَاءِ مُقِيمٌ فَنُسْرِجُ أَوْ ظَاعِنٌ فَنَعْلِفُ قَالَ فَإِنْ قَالَ لَهُ طَاعِنٌ قَالَ لَهُ مَا كَانَ نَزَلَ بِهِ ضَيْفً قَالَ لَهُ طَاعِنٌ قَالَ لَهُ مَا أَجِدُ لَكَ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ شَيْءٍ آمَرَنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ الْمَاغِينَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمُعْلَى مَا يَجْعَلُهُ مَا أَنْ تُكَثِّرُوا اللَّهَ أَرْبَعًا وَلَلَائِينَ فِي دُبُرِ كُلُ صَلَاقٍ [راحي: ٢٠٥٢].

(۲۸۰۲۵) حفرت ابودردا و فاقت مروی ب کدایک آ دی ان کے بہاں آیا ، انہوں نے پوچھا کہتم مقیم ہوکہ بم تمہار ہے۔
ساتھ انجھا سلوک کریں یا مسافر ہوکہ تہمیں زاوراہ دیں؟ اس نے کہا کہ مسافر ہوں ، انہوں نے فر مایا ہیں تہمیں ایک ایمی چیز زاو
راہ کے طور پر دیتا ہوں جس ہے افغل اگر کوئی چیز مجھے لی تو ہیں تنہیں وہی دیتا ، ایک سرتبہ ہیں نی مائیلا کی خدمت ہیں حاضر ہوا
اور عرض کیا یا رسول اللہ! مالدارتو و نیا و آخرت دونوں لے کئے ، ہم بھی تماز پر ھے ہیں اور وہ بھی پر ھے ہیں ، ہم بھی روز ہے
رکھتے ہیں اور وہ بھی رکھتے ہیں ، البت وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں کر سکتے ، نی مائیلا نے فر مایا کیا ہی تنہ ہیں ایک ایک چیز
نہ بنا دوں کہ اگر تم اس پر عمل کر لوتو تم ہے پہلے والا کوئی تم ہے آگے نہ بر ھو سکے اور چیچے والا تنہیں پانہ سکے ، اللہ یہ کہوئی آ دی
تہماری بی طرح عمل کرتے گئے ، ہر نماز کے بعد ۳۳ مرتبہ بھی اللہ مرتبہ الجمد للداور ۳۳ مرتبہ اللہ کر کہ لیا کر و۔

( ٢٨٠٦٦) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَ نَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ آبِي الْمُردَاءِ عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ مَنْ قَرَا عَشْرَ آبَاتٍ مِنْ الْبَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ مَنْ قَرَا عَشْرَ آبَاتٍ مِنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ مَنْ قَرَا عَشْرَ آبَاتٍ مِنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ مَنْ قَرَا المَعْشَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَهُفِ [راحع: ٥٠ ٢٠] آخِرِ الْكَهُفِ عُصِمَ مِنْ فِنْنَةِ الدَّجَّالِ قَالَ حَجَّاجٌ مَنْ قَرَا الْعَشْرَ الْآوَاخِرَ مِنْ سُورَةِ الْكَهُفِ [راحع: ٥٠ ٢٠] آخِر النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُورِةِ الْكَهُفِ [راحع: ٥٠ ٢٠] والمعان من اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْوِلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَالَةُ وَالْمَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ عَلَيْهُ مِلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَالُهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعُلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

( ٢٨.٦٧ ) حَلَّانَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّانَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بُنَ آبِى بَزَّةَ عَنْ عَطَاءِ الْكَيْخَارَانِيِّ عَنْ أُمَّ اللَّدُدَاءِ عَنْ آبِى اللَّدُدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ ٱلْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ خُلُقٍ حَسَن [راجع: ٢٨٠٤٤].

(۲۸۰۶۷) حضرت ابو در داء ڈٹاٹٹزے مروی ہے کہ نبی مائیلانے ارشا دفر مایا قیامت کے دن میزان عمل میں سب ہے افضل اور

بماری چیزا جمع اخلاق ہوں گے۔

( ٢٨.٦٨ ) حَدَّثْنَاه يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْكَيْخَارَانِيُّ

(۲۸ • ۲۸) گذشته صدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٨.٦٩) حَذَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّلْنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ فَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ يُحَدَّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مُجِحَّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَهُ يَرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَهُ يَرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَهُ يَرِيدُ أَنْ يُلِمَّ يَهِا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَعُلُولُهُ يَرِيدُ أَنْ يُعَمْ فَقَالُ النَّهِ عَلَى يَسْتَحُدِمُهُ وَهُو لَا يَحِلُّ لَهُ لَا يَعِلُ لَهُ كَيْفَ يَسْتَحُدِمُهُ وَهُو لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَحُدِمُهُ وَهُو لَا يَحِلُّ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعُولُ لَا يَحِلُ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعُولًا لَا يُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعُولُ لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَيْ

(۲۸۰۲۹) حضرت ابودرداء نظائنے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا نے ایک خیے کے باہرا یک عورت کودیکھا جس کے یہاں بچ کی پیدائش کا زمانہ قریب آپھا تھا، نبی طینا نے فرمایا لگتا ہے کہ اس کا مالک اس کے'' قریب'' جانا چاہتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی باب ان بی طینا نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ اس پر السی تعنت کروں جو اس کے ساتھ اس کی قبر تک جائے ، بیا ہے کہ بیا ہی تا ہے کہ بیا ہو کہ بیا ہے کہ بیا ہ

( .٧٨.٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكُوَانَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ شَيْحِ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ أَنَهُ سَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُّ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَالَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ [راجع: ٢٨٠٦].

( ۲۸ ۰۷۰) حضرت ابودردا ، التائذے مروی ہے کہ نبی التا نے آیت قرآ نی لکھٹم البُشُوی فیی الْحَیّاةِ الدُّنیّا على بُشُوی کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا کداس سے مرادا چھے خواب ہیں جوکوئی مسلمان دیکھے یااس کے فق عمی کوئی دوسراد کیھے۔

( ٢٨.٧٠ ) حَدَّثُنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَهُ مِنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ عَنْ آبِى صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آهُلِ مِصْرَ سَٱلْتُ أَبَا اللَّذُدَاءِ فَذَكَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرُ نَحُوهُ

(۲۸۰۷۱) گذشته حدیث اس دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٨.٧٢) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّلَنِى بُكُيْرُ بُنُ أَبِى الشَّمَيْطِ حُدَّثَنَا فَنَادَةُ عَنْ شَالِمٍ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ الْعَطَقَانِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بُنِ آبِى طَلْحَةَ الْيُعْمُرِيِّ عَنْ آبِى الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَعْجِزُ ٱحَدُّكُمْ أَنْ يَقُرَآ كُلَّ يَوْمٍ ثُلُتَ الْقُرُآنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ ٱضْعَفُ مِنْ ذَاكَ وَٱعْجَزُ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ جَزَّا الْقُرُآنَ ثَلَاثَةَ آجُزَاءٍ فَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَانِهِ [راحع: ٤٨ ٢٢٠].

(۲۸۰۷۳) حضرت ابودردا و بڑھٹڑ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا نے صحابہ جو کھٹے سے فر مایا کیاتم ایک رات بیس تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہو؟ صحابۂ کرام ٹھائٹے کو یہ بات بہت مشکل معلوم ہوئی اور وہ کہنے گئے کہ اس کی طاقت کس کے پاس ہوگی؟ ہم بہت کمزوراور عاجز ہیں ، نبی ملیٹا نے فر مایا اللہ تعالی نے قرآن کریم کے تین جصے کیے ہیں ، اور سورۃ اطلاص کوان میں سے ایک جزوقر اردیا ہے۔

( ٢٨.٧٣ ) و حَدَّثَنَاه عَفَّانُ حَدَّثَنَا آبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ مَعْدَانَ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱيَعْجِزُ ٱحَدُّكُمُ آنُ يَقُرَأَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۲۸۰۷۳) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٨٠٧٤ ) و قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا بُكُيْرُ بُنُ آبِي السُّمَيْطِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ سَوّاءً

(۲۸ ۰۷۴) گذشته حدیث اس دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٨.٧٥) حَدَّلْنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّلْنَا آبُو مَعْشَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ عَنْ زِيَادٍ بْنِ آبِى زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ عَنْ آبِى اللَّذُدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ آغُمَالِكُمْ وَآزُكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَآزُفَهِهَا لِدَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ آنُ تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْوِبُوا رِقَابَهُمْ وَيَضُوبُونَ رِقَابَكُمْ ذِكُرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ٢٢٠٤٧].

(۲۸۰۷۵) حضرت ابودردا و شائلائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائلا نے ارشاد فرمایا کیا بیس تہم ہیں تمہارے مالک کی نگا ہوں میں سب سے بہتر عمل' جو درجات میں سب سے زیادہ بلندی کا سب ہو، تمہارے لیے سونا جاندی خرج کرنے سے بہتر ہواور اس سے بہتر ہو کہ میدان جنگ میں دشمن سے تمہارا آسنا سامنا ہوا ورتم ان کی گردنیں اڑا وَ اور دو تمہاری گردنیں اڑا کیں ' نہ بتا دوں؟ صحابہ جائی نے بع جھایارسول اللہ! وہ کون ساعمل ہے؟ نبی طائلانے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر۔

( ٢٨.٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ عَنْ أَبِي اللَّرْدَاءِ قَالَ أَلَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ لَهُمْ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ اللَّذُيَّ وَفِي الْآخِرَةِ قَالَ لَقَدُ سَأَلْتَ عَنْ شَيْءٍ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا سَأَلَ عَنْهُ بَعْدَ رَجُلِ سَأَلَ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُشْرَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الرُّوْيًا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ وَبُشْرَاهُمْ فِي الْآخِرَةِ الْجَنَّةُ (راحع: ٢٨٠٠).

(۲۸۰۷) حفرت ابودروا و فَانْ فَاسَ مروى به كرني عَلِينًا فِي آيت قرآ فَى لَهُمْ الْكُنْسَوَى فِي الْحَيَاةِ الْكُنْيَا بِس بُشُوَى كَى تفيركرت بوت فرما ياكداس مراوا يتصفواب بي جوكوئي مسلمان و كيم يااس كن بي كوئى دومرا ديمه ... ( ۲۸٬۷۷) حَدَّقَنَا ابْنُ نُمَيْدٍ حَدَّقَنَا الْمُاعْمَدُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي الكَرْدَاءِ مِنْلَ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ وَهُمْ عَنْ أَبِي خَرْ أَبِي الكَرْدَاءِ مِنْلَ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ وَهُمْ عَنْ أَبِي حَالِح عَنْ أَبِي الكَرْدَاءِ مِنْلَ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ وَهُمْ عَنْ أَبِي خَرْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ذَخَلَ الْجَنَّةَ إِلَّا أَنَّ فِيهِ وَإِنْ وَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرُدَاءِ [صححه ابن حبان (١٧٠). قال شعب: استاده ضعيف [. [راحع: ٢١٦٧٤].

(۲۸۰۷۷) حصرت ابودرداء بڑٹڑنا ہے مروی ہے کہ نبی طبیقائے فرمایا میری امت میں ہے جوشخص اس طرح مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہ تھبرا تا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا، بیرحدیث حضرت ابوذ ر بڑٹڑنے بھی مروی ہے البیتہ اس میں بیہ ہے کہ اگر چہ ابودرداء کی ناک خاک آلود ہوجائے۔

( ٢٨.٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِي قَالَ كَانَ فِينَا رَجُلٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَرَحَلَ إِلَى آبِى الدَّرْدَاءِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوَالِدُ أَوْسَطُ ٱبْوَابِ الْجَنَّةِ إِراحِي: ٢٢٠٦٠.

(۲۸۰۷۸) حضرت ابودرداء بڑا تازے مروی ہے کہ میں نے تبی مائیلا کورفرماتے ہوئے سنا ہے کہ باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔

( ٢٨.٧٩) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَّرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ كَانَ عَبُدُالُمَلِكِ بْنُ مَرُوَانَ يُرُسِلُ إِلَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ فَتَبِيتُ عِنْدَ نِسَائِهِ وَيَسْأَلُهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَامَ لَيُلَةً فَدَعَا خَادِمَهُ فَأَبْطَأَتُ عَلَيْهِ فَلَعَنَهَا فَقَالَتُ لَا تَلْعَنْ فَإِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِى أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّقَانِينَ لَا يَكُونُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَاءَ وَلَا شُفَعَاءَ (صححه مسلم (٢٥٩٨)، وابن حبان (٢٤١٥)، والحاكم (٢٨/١).

(۲۸۰۷۹) زید بن اسلم کہتے ہیں کے مروان کا بیٹا عبدالملک حضرت ام درداء بھی کا اپنے یہاں بلالیتا تھا، وہ اس کی عورتوں کے یہاں رات گذارتی تھیں اور وہ ان ہے نبی علیہا کے متعلق پوچھتار ہتا تھا، ایک رات وہ بیدار ہوا تو خادمہ کو آ واز دی ، اس نے آ نے میں تا خیر کر دی تو وہ اے لعنت ملامت کرنے لگا، حضرت ام درداء نگا نے فرما یا لعنت مت کر و کیونکہ ابوور داء جُناؤن نے مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے بی ملیبا کو بیفر ماتے ہوئے سناہے کہ لعنت ملامت کرنے والے قیامت کے دن گواہ بن سکیس سے اور شدی سفارش کرنے والے قیامت کے دن گواہ بن سکیس سے اور شدی سفارش کرنے والے۔

( .٨٠٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ حَدَّثَنِى آبُو الزَّاهِرِيَّةِ حُدَيْرُ بْنُ كُويْبٍ عَنُ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضُرَمِى قَالَ سَمِعْتُ آبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ سَالْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آفِى كُلِّ صَلَاقٍ قِرَاءَةٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمُنْصَارِ وَجَبَتْ هَذِهِ فَالْتَفَتَ إِلَى آبُو الدَّرْدَاءِ وَكُنْتُ ٱفْوَرَبَ الْقَوْمِ مِنْهُ فَقَالَ يَا ابْنَ آخِى مَا أَرَى الْهَمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ إراحِع: ٢٢٠٦٣).

( ۲۸۰۸۰ ) حضرت ابودرداً ، بڑاٹیڈ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی پیٹا ہے پوچھایا رسول اللہ! کیا ہرنماز میں قرا ، ت ہوتی ہے؟ نبی پیٹا نے فرمایا ہاں! تو ایک انصاری نے کہا کہ بیتو واجب ہوگئ پھر چمنرت ابودردا ، بڑاٹیڈ میری طرف متوجہ ہوئے کیونکہ میں ہی سب ہے زیادہ ان کے قریب تھا ، اور فرمایا بھتیج! میں مجھتا ہوں کہ جب امام لوگوں کی امامت کرتا ہے تو وہ ان کی

طرف ہے کفایت کرتا ہے۔

- ( ٢٨.٨١ ) حَدَّثَنَا يَخْمَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِلَتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ اشْتَرَى سِقَايَةً مِنْ فِضَّةٍ بِأَقَلَّ مِنْ فَمَنِهَا أَوْ أَكُثَرَ قَالَ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ
- (۲۸۰۸۱) عطاءً بن بیار کہتے ہیں کدا یک مرتبہ حضرت معاویہ ٹھٹڑنے جاندی کا ایک پیالداس کی قیمت ہے کم وہیش میں خریدا تو حضرت ابودر داء ڈھٹڑنے فرمایا کہ نبی ملیٹا نے اس کی تھے ہے منع فرمایا ہے الا بیکہ برابر سرابر ہو۔
- ( ٢٨٠٨٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بُنُ آبِى بَزَّةَ عَنْ عَطَاءٍ الْكَيْخَارَانِي عَنْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ عَنْ آبِى الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ انْقَلَ فِي الْمِيزَانِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ (راجع:٢٨٠٤)
- ( ۲۸۰۸۲ ) حضرت ابو وردا و ڈکٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مائیلائے ارشاد فر مایا قیامت کے دن میزان ممل میں ایجھے اخلاق ہے بھاری کوئی چیز نہ ہوگ ۔
- ( ٢٨.٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي حَبِيبَةَ الطَّائِيِّ عَنْ آبِي اللَّرْدَاءِ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثِهِ فَلَقِيتُ آبَا التَّرْدَاءِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهُدِى إِذَا شَبِعَ إِراحِينَ ٢٢٠٦١.
- (۲۸۰۸۳) حفرت الودرداء التافق عروى ب كري سنة في طبيراً كويفر مات به وحد سنا به كه جوفض مرت وقت كى غلام كو آزاد كرا ياصدة فيرات كرا جال كامثال الشخص كى سبه جوفوب بيراب بون كه بعد في جائز والى چزكو بديكرو ب در (۲۸۰۸۱) حَدَّفْنَا وَكِيعٌ حَدَّفْنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ أَبِي السَّقَرِ قَالَ كَسَرَ رَجُلٌ مِنُ فُرَيْشٍ سِنَّ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَادِ فَاسْتَقْدَى عَلَيْهِ مُعَاوِيَةً فَقَالَ الْقُرَشِيِّ إِنَّ هَذَا دَقَ سِنِّي قَالَ مُعَاوِيَةً كَلًا إِنَّا سَنُوضِيهِ قَالَ فَلَمَّا الْتَعَ عَلَيْهِ الْمُأْمَعُةِ مُعَاوِيَةً فَقَالَ الْقُرَشِيِّ إِنَّ هَذَا دَقَ سِنِّي قَالَ مُعَاوِيةً كَلًا إِنَّا سَنُوضِيهِ قَالَ فَلَمَّا الْتَعَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِم يُصَابِ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِم يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِم يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً وَسَلَمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِم يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً وَسَلَمَ قَالَ الْقَالُ الْمُونُ عَنْ مَسُومِ عَنْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ نَعَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْعَرفِعُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْيُهِ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ مَا مِنْ مَا عَنْ عَنْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الرَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلْمُ مِنْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ الللهُ عَلْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ
- ( ۲۸۰۸۳ ) ابوسنر کہتے ہیں کہ قریش کے ایک آ دی نے انصار کے ایک آ دی کا دانت تو ڑ ڈالا ،اس نے حضرت معاویہ جھتن ہے قصاص کی درخواست کی ، وہ قریش کہنے لگا کہ اس نے میرا دانت تو ڑا تھا، حضرت معاویہ جھٹنڈ نے فرمایا ہرگزنہیں ،ہم اے راضی

کریں ہے، جب اس انصاری نے بڑے اصرارے اپنی بات وہرائی تو حضرت معاویہ بڑتؤ نے فر مایاتم اپنے ساتھی ہے اپنا بدلہ لے لوءاس مجلس میں حضرت ابودرداء بڑتؤ بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی میڈیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سا بدلہ لے لوءاس مجلس میں حضرت ابودرداء بڑتؤ بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں سے فرمایا کہ میں نے نبی میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس پر صدقہ کی نبیت کر لیتا ہے تو اللہ تعانی اس کا ایک درجہ بلند کر و بتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر و بتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر و بتا ہے اور اس کا ایک گنا و معاف فر مادیتا ہے ، اس انصاری نے بوجھا کہ کیا آپ نے خود نبی مینیٹ سے بیصد برخی نبیہ انہوں نے اس حدیث کو سنا ہے اور میر سے دل نے اسے محفوظ کیا ہے ، چنا نبی اس فریش کو معاف کردیا۔

( ٢٨.٨٥ ) حَذَّقَنَا إِسْمَاعِيلُ حَذَّقَنَا دَاوُدُ وَابْنُ أَبِي عَدِى عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّغْيِي عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ مِمَّنُ أَنْتَ قُلْتُ مِنْ آهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ فَالْ الْمُنْ أَبِي عَدِى فِي حَدِيثِهِ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ مِمَّنُ أَنْتَ قُلْتُ مِنْ آهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ هَلُ اللَّهُ عَلَى مَمَّنُ أَنْتَ قُلْتُ مِنْ آهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ هَلُ اللَّهُ عَلَى قَالَ عَلَيْهِ وَالنَّهَارِ إِذَا لَكُوفَةِ قَالَ مَعْمُ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا لَمُعْمَى وَاللَّهَارِ إِذَا لَمُعْمَى وَاللَّهَارِ إِذَا لَكُوفَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُه

(۲۸۰۸۵) علقمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شام پہنچا اور وہاں حضرت ابوور دا ، جن نزے ملاقات ہوئی ، انہوں نے جھے ہے بوجہا کہ ۲۸۰۵ کہ تہار اتعلق کہاں سے ہے؟ ہیں نے بتایا کہ میں اہل کوفہ میں سے ہوں ، انہوں نے فر مایا کیاتم حضرت ابن مسعود بڑتئو کی قرا ، ت کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! انہوں نے فر مایا پھرسورۃ اللیل کی تلاوت سناؤ ، میں نے بول تلاوت کی والنہ کی میں ہے کہ اللہ کی والنہ کی میں ہے کہ اللہ کی والنہ کہ کواس طر ت اس کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے ، غالبًا وواس پر ہنے بھی ہے۔

( ٢٨.٨٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ لَيْتٍ عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ أَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهِ عَنَّ أَلِي الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ آخِيهِ الْمُسْلِمِ كُانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَرُدَّ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْفِيامَةِ إحسنه الترمذي. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٩٣١). قال شعب: حسن لغيره وهذا اسند ضعف الفيامَة إحسنه لغيره وهذا اسند ضعف الفيامَة (٢٨٠٩٣).

(۲۸۰۸۷) حضرت ابودرداء بڑائیزے مروی ہے کہ نبی پیٹانے ارشاد فر مایا جو مخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا د فاع کر تا ہے تو اللّٰہ برحق ہے کہ اس سے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو دورکر ہے۔

( ٢٨.٨٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِى الْوَلِيدِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِى الْدَرْدَاءِ قَالَ اسْتَقَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱفْطَرَ فَأَتِى بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ (احرحه الساني من الكري الدّري (٢١٢٠) فال شعب: صحبح).

(۲۸۰۸۷) حضرت ابودرواء بن فن سے مروی ہے کہ ایک مرتب نبی ایٹ کو تی آئی تو نبی ایٹ نے اپناروز وضم کر دیا پھران کے یاس یانی لایا گیا تو انہوں نے وضوکرلیا۔

( ۲۸۰۸۸) علقد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہیں شام پہنچا وشق کی جامع مسجد ہیں دور کعتیں پڑھ کرا چھے ہم نشین کی وعاء کی تو وہاں حضرت ابودرداء بڑتی نے سلاقات ہوئی ، انہوں نے جھے ہے بوچھا کہ تہاراتعلق کہاں ہے ہے؟ ہیں نے بتایا کہ میں اہل کوفہ میں سے ہوں ، انہوں نے فرمایا کیاتم حضرت ابن مسعود بڑتی کی قراءت کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی بان انہوں نے فرمایا کیاتم حضرت ابن مسعود بڑتی گئی قال کی جارہ اسٹوں نے فرمایا کی تلاوت سناؤ ، میں نے بوں تلاوت کی وَاللّیہ لِ اِذَا یَعُشَی وَالنّیمَادِ اِذَا تَعَجَلّی قَالَ عَلَمُ مَنْ اللّهِ کُوں نے عَلَقَمَةُ وَاللّهَ تَکِي وَاللّهُ تَکِي وَاللّهُ تَکِي وَاللّهُ تَکِي وَاللّهُ تَکِي وَاللّهُ اللّهِ کُوں نے بی طیقا کہ میں جٹالکردیا تھا ، پھر فرمایا کیاتم میں '' بیکے والے''ایسے دازوں کو جانے والے جنہیں کوئی نہ جاتا ہو ، اور جنہیں تی طیف کر باتی شیطان ہے محفوظ قرار دیا گیا تھا' نہیں ہیں؟ بیکے والے تو ابن مسعود ہیں ، ازوں کو جانے والے تو ابن مسعود ہیں ،

( ٢٨.٨٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ذَهَبَ عَلْقَمَةُ إِلَى الشَّامِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إراحه: ٩٨٠٨٥.

(۲۸۰۸۹) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( .٨.٩.) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَنَادَةَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ آبِى الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيُّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ آبِى طَلْحَةَ الْيَعْمُرِیِّ عَنْ آبِی الذَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آیَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِثْنَةِ الدَّجَّالِ إراجع: ٢٢٠٥٥.

(۲۸۰۹۰) حضرت ابودرواء ﴿ثَاثُوٰ ہے مروی ہے کہ نبی مایٹھ نے ارشادفر مایا جوشک سورہ کہف کی ابتدائی وس آیات یا وکر لیے، وہ

د جال کے فتنے ہے محفوظ رہے گا۔

( ٢٨.٩١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ فِي تَفْسِيرِ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةً قَالَ ثَنَا سَالِمُ بْنُ آبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ آبِي طَلْحَةً عَنْ آبِي الذَّرْدَاءِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ (راجع: ٥٥ ، ٢٢).

(۲۸۰۹۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٨.٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ كَانَ فَعَادَةُ يَقُصُّ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ ثَنَا سَالِمُ بُنُ أَبِى الْجَعْدِ الْفَطَفَانِيُّ عَنُ حَدِيثِ مَعْدَانَ بُنِ أَبِى طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ عَنْ حَدِيثِ أَبِى طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ عَنْ حَدِيثِ أَبِى طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ عَنْ حَدِيثِ أَبِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ عَبُدِ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ حَدَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ حَدَّلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ حَدَّلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ حَدْلًا عَمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ حَفِظَ عَشُرَ آيَاتِ مِنْ سُورَةِ الْكَهُفِ

(۲۸۰۹۲) حضرت ابودرداء بڑی تنزے مروی ہے کہ نبی مائیلائے ارشاد فر مایا جو مخص سورہ کہف کی ابتدائی دس آیات یا دکر لے ، وہ و جال کے فتنے ہے محفوظ رہے گا۔

( ٢٨.٩٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ آخُبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ آخُبَرَنَا آبُو بَكُو النَّهُ شَلِيُّ عَنْ مَرْزُوقٍ أَبِى بَكُو التَّيْمِيِّ عَنْ أُمَّ الدَّرُوَاءِ عَنْ آبِى الدَّرُوَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَجِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجُهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ٢٨٠٨].

( ۲۸۰۹۳ ) حضرت ابودردا ، جن مؤنے ہے مروی ہے کہ نبی مائیلائے ارشاد فرمایا جو مخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا د فاع کرتا ہے تو اللہ برحق ہے کداس سے قیامت کے دن جہنم کی آم ک کودور کرے۔

( ٢٨.٩٤) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ غَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ أَتَبْتُ الشَّامَ فَذَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَقُلْتُ اللَّهُمَّ يَسُرُ لِي جَلِيسًا صَالِحًا فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةَ (راحع: ١٢٨٠٨٥) (٣٨٩٥) عَاقَد كَتِ بِين كِراكِ مرتبه مِن ثام پنجا ..... يُحرراوى نے يورى مديث ذكرى -

( ٢٨.٩٥) حَدَّثَنَا آبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بُنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ آبِى حَلْبَسِ يَزِيدَ بُنِ مَيْسَرَةً قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ اللَّذُودَاءِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا سَمِعْتُ أَبًا الْقَاسِمِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا سَمِعْتُهُ يُكُنِّمِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَا عِيسَى إِنِّى بَاعِثُ مِنْ بَعْدِكَ أُمَّةً إِنْ آصَابَهُمْ مَا يَكُومُونَ اخْتَسَبُوا وَصَبَرُوا وَلَا حِلْمَ وَلَا عِلْمَ قَالَ يَا رَبُّ كَيْفَ هَذَا لَهُمْ وَلَا حِلْمَ وَلَا عِلْمَ قَالَ يَا رَبُ كَيْفَ هَذَا لَهُمْ وَلَا حِلْمَ وَلَا عِلْمَ قَالَ يَا رَبُ

( ۲۸ • ۹۵ ) حضرت ابودرداء بن شخص مروى ب كه ميس نے ابوالقاسم مُلَّيْظِم كوية ماتے ہوئے سا بي "بقول راوي ميس نے

انہیں اس سے قبل یا بعد میں نبی مینا کی کنیت ذکر کرتے ہوئے نہیں سنا' کہ اللہ تعالی نے فرمایا اے میسیٰ! میں تمہارے بعدا یک امت بھینے والا ہوں ، انہیں اگر کوئی خوشی نصیب ہوگی تو وہ حدوشکر بجالا ئیں سے ، اوراگر کوئی ناپسندیدہ صورت پیش آئے گی تو وہ اس بھینے والا ہوں ، انہیں اگر کوئی خاصیت ہوگا جبکہ ان کے اس برصبر کریں سے اور تو اب کی نبیت کریں سے ، اور کوئی طلم وظلم نہ ہوگا ، انہوں نے عرض کیا پروردگار! یہ کیسے ہوگا جبکہ ان کے یاس کوئی طلم اور علم عطا ، کردوں گا۔

( ٢٨٠٩٦) حَدَّثَنَا ٱلْحَمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنِى صَدَقَةُ بُنُ آبِى سَهُلٍ قَالَ حَدَّثَنِى كِيرُ آبُو الْفَصْلِ الطَّفَاوِيُّ حَدَّثَنِى بُوسُفُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ آتَیْتُ آبَا الذَّرْدَاءِ فِی مَرْضِهِ الَّذِی قَبِضَ فِیهِ فَقَالَ لِی یَا ابْنَ آخِی حَدَّثَنِی بُوسُفُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ قَلْتُ لَا إِلَّا صِلَةُ مَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ وَالِدِی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ مَا آغُهُ اللَّهِ بُنِ سَلَامٍ فَقَالَ إِلَى هَذَا الْبَلَدِ آوُ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ قُلْتُ لَا إِلَّا صِلَةُ مَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ وَالِدِی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ فَقَالَ إِلَى هَذَا الْبَلَدِ آوُ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ قُلْتُ لَا إِلَّا صِلَةً مَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ وَالِدِی عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَلَامٍ فَقَالَ الْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ تَوَصَّا فَقَالَ الْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ تَوَصَّا فَقَالَ الْهِ الذَّرُدَاءِ بِنْسَ سَاعَةُ الْكَذِبِ هَذِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَصَّا فَقَالَ الْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَشَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَسَلّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَسَلّا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مُ فَصَلّى وَكُمَّ يَشِي أَوْ الرّبَعَ شَكَ سَهُلٌ يُخْسِنُ فِيهِمَا الذِّكُورَ وَالْخَصُوعَ لُمُ السَتَغْفَرَ اللّهَ عَزَقَ وَجَلَ غَفَرَلَهُ الرَاحِعِ: ٢٨٠٤٥ إِن مِلْكُ مَا مُعْرَلِهُ اللّهُ عَلَمُ وَلَاللّهُ مُنْ لَكُولُ وَالْمُعَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَوْهُ لَلْهُ اللّهُ عُلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۲۸۰۹۷) حفرت یوسف بن عبدالله بن سلام بن تلائد سمروی ہے کہ جمعے حفرت ابودرداء بن تن کی رفافت کا شرف حاصل ہوا ہے، جب ان کی دنیا ہے رفصتی کا وفت تر بب آیا تو انہوں نے فر مایا بھتیج! کیسے آتا ہوا؟ بیس نے عرض کیا محض آپ کے اور میر ہے والدعبدالله بن سلام کی دوئتی کی وجہ ہے ،انہوں نے فر مایا زندگی کے اس لیح بیس جھوٹ بولنا بہت بری بات ہوگی ، بیس نے نبی ملیفت بری بات ہوگی ، بیس نے نبی ملیفت کی ہوئے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے بیا تھے کہ جو محض وضوکر ہے اور خوب اچھی طرح کر ہے ، پھر دور کھتیں کھل خشوع کے ساتھ بیٹر ھے پھراللہ ہے اپنے گنا ہوں کی معافی ما تلے تو اللہ سے ضرور بخش دے گا۔

( ۲۸.۹۷) قَالَ عَبْداللَّهِ وحَدَّثَنَاه سَعِيدُ بُنُ آبِى الرَّبِيعِ السَّمَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ آبِى سَهُلِ الْهُنَائِيُّ قَالَ عَبُداللَّهِ وَأَخْمَدُ بُنُ عَبْدِالْمَلِكِ وَهِمَ فِى اسْمِ النَّنَيْخِ فَقَالَ سَهْلُ بُنُ آبِى صَدَقَةَ وَإِنَّمَا هُوَ صَدَقَةُ بُنُ آبِى سَهْلِ الْهُنَائِيُّ ( ۲۸۰۹۷) گذشت حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٨.٩٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ أَنَّهُ إِذْ حُضِوَ قَالَ آذْ حِلُوا عَلَى النَّاسَ فَأَذْ حِلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْوِكُ بِاللَّهِ شَيْنًا جَعَلَهُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ وَمَا كُنْتُ أُحَدِّنُكُمُوهُ إِلَّا عِنْدَ الْمَوْتِ وَالشَّهِيدُ عَلَى ذَلِكَ عُوَيْمِو آبُو الذَّرْدَاءِ فَآتُوا أَبَا الذَّرْدَاءِ فَقَالَ صَدَقَ آحِى وَمَا كَانَ يُحَدِّثُكُمْ بِهِ إِلَّا عِنْدَ مَوْتِهِ آبُو الذَّرْدَاءِ فَآتُوا أَبَا الذَّرْدَاءِ فَقَالَ صَدَقَ آحِى وَمَا كَانَ يُحَدِّثُكُمْ بِهِ إِلَّا عِنْدَ مَوْتِهِ

(۲۸۰۹۸) حضرت معاذین جبل جن تف کے حوالے سے مروی ہے کہ جب ان کا آخری وقت قریب آیا تو فر مایالوگوں کومیرے پاس بلاکرلا وَ الوگ آئے تو فر مایا کہ بیس نے نبی مایٹا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے جوفض اس حال بیس مرے کہ اللہ کے ساتھ کسکی کوشریک نے تھم را تا ہو، اللہ اسے جنت میس واخل فر مائے گا ، میس تمہیں سے بات اپنی موت کے وقت بتا رہا ہوں اور اس کی گواہی عو پیر حضرت ابودر داء ڈٹٹٹز بھی دیں گے، چنانچے لوگ حضرت ابودر داء ڈٹٹٹز کے پاس پنچے تو انہوں نے فرمایا میرے بھائی نے کج کہاا درانہوں نے بیاصد بیٹ تم سے اپنی موت کے وقت ہی بیان کرناتھی۔

( ٢٨.٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا آبُو بَكُو عَنْ خَالِدِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بِلَالِ بُنِ آبِي الدَّرُدَاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُبُّكَ الشَّيْءَ يُصِمُّ وَيُعْمِى (راحع: ٢٢٠٣).

(۲۸۰۹۹) حضرت ابودرواء بی تنزے مروی ہے کہ نبی میں ان ارشادفر مایا کسی چیز کی محبت شہیں اندھا بہرا کردیتی ہے۔

( ٢٨٨٠) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّنَا شُعْبَةً عَنْ مُعِيرَةَ آنَهُ سَمِعَ إِبْرَاهِمِمَ يُحَدَّثُ قَالَ آنَى عَلْقَمَةُ الشَّامَ فَصَلَّى رَجُلِ فَإِذَا هُوَ آبُو الدَّرْدَاءِ فَقَالَ مِمَّنُ آنْتَ وَكُفَّيْنِ فَقَالَ اللَّهُمَّ وَقَقْلَ مِلَ تَدْرِى كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُرَأُ هَذَا الْحَرْفَ وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَاللَّائِي فَقَالَ هَلُ تَدْرِى كَيْفَ كَانَ يَقْرَؤُهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكُرِ وَالْأَنْفَى فَقُلْتُ كَانَ يَقُرَؤُهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكُو وَالْأَنْفَى فَقُلْتُ كَانَ يَقُرَوُهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكُو وَالْأَنْفَى فَقُلْتُ كُونِ يَعْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكُو وَالْأَنْفَى فَقُلْتُ كُونِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُوهُا فَمَا زَالَ بِى هَوُلَاءِ حَتَى كَادُوا يُشَكَّكُونِى فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُوهُا فَمَا زَالَ بِى هَوْلَاءٍ حَتَى كَادُوا يُشَكَّكُونِى فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ يَعْنِى حُذَيْفَةَ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ

(۲۸۱۰۰) علقمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شام پہنچا دمشق کی جامع مجد میں دور کعتیں پڑھ کرا چھے ہم نشین کی دعاء کی تو و بال حضرت ابودرداء بڑن تئے ہلا قات ہوئی، انہوں نے مجھ سے بوچھا کہ تمہاراتعلق کہاں سے ہے؟ میں نے بتایا کہ میں اہل کوفہ میں سے ہوں، انہوں نے فر مایا کیا تم حضرت ابن مسعود بڑن کئ کی قراءت کے مطابق قرآن کر بھی کی تلاوت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی بان انہوں نے فر مایا پھر سورة اللیل کی تلاوت سناؤ، میں نے بول تلاوت کی وَاللَّیْلِ إِذَا یَعْشَی وَالنَّهَادِ إِذَا تَجَلَّی فَالَ بِی اِن انہوں نے فر مایا پھر سورة اللیل کی تلاوت میں نے بول تلاوت کی وَاللَّیْلِ إِذَا یَعْشَی وَالنَّهَادِ إِذَا تَجَلَّی فَالَ عَلَیْ مِی اِن الوگوں نے عَلَقَمَةُ وَالدَّتِي وَاللَّیْ بِحَدَى کُھی کہ جھے بھی شک میں جتا کر دیا تھا، پھر فر مایا کیا تم میں ' تھیے والے' ایسے رازوں کو جانئے والے جنہیں کوئی نہ جات ہو، اور جنہیں نبی مائیہ کی زبانی شیطان سے محفوظ قرار دیا گیا تھا' نبیس ہیں؟ تھے والے آتو ابن سعود ہیں، رازوں کو جانئے والے تو ایک طرف ایک نہیں ہیں؟ تھے والے آتو ابن سعود ہیں، رازوں کو جانئے والے صد یفہ ہیں اور شیطان سے محفوظ قرار دیا گیا تھا' نبیس ہیں؟ تھے والے آتو ابن سعود ہیں، رازوں کو جانئے والے صد یفہ ہیں اور شیطان سے محفوظ تمار ہیں۔

(۲۸۱۸) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ آبِى الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ ابْنَ آدَمَ لَا تَعْجِزُ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتِ أَوَّلَ النَّهَادِ أَكُفِكَ آخِرَ أُوارِحِ ٢٨٠١) (٢٨١٠١) حفرت تعيم فِي وَسَ عَمروى بِ كُوانبول نَے فِي عَيْه كُويِفُر ماتے ہوئے شاہدات الله تعالى فرما تا ہے اسائن آ دم اِنو ون كے پہلے جے میں چارد کعتیں پڑھنے سے اپنے آپ کوعا جز فاہر شکر ، میں ون كے آخرى جھے تک تیرى كفايت كروں گا۔ ( ٢٨١.٢ ) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ نَافِعِ أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا صَفُوَانُ بُنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِى إِذْرِيسَ السَّكُوبِيَّ عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِى الذَّرُدَاءِ قَالَ أَوْصَانِى خَلِيلِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَا أَدْعُهُنَّ لِشَىءٍ أَوْصَانِى بِصِيَامِ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَأَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَنْ وَتُمْ وَسُبُحَةِ الضَّحَى فِى الْحَضَرِ وَالشَّفَرِ إِرَاحِي: ٢٨٠٢٩ ].

(۲۸۱۰۴) حضرت ابودرداء جن تنزے مروی ہے کہ مجھے میرے فلیل ابوالقاسم مُثَاَّ قَیْمُ نے تین چیزوں کی وصیت فرمائی ہے جنہیں میں بھی نہیں چھوڑوں گا، نبی مینا نے مجھے ہر مہینے تمن روزے رکھنے کی ، وتر پڑھ کرسونے کی اور سفر وحضر میں چاشت کے نوافل پڑھنے کی وصیت فرمائی ہے۔

( ٢٨١.٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَطَاءٍ يَعْنِى ابْنَ السَّائِبِ عَنْ آبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِءِ قَالَ قَالَ آبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوَالِدُ ٱلْوَسَطُ ٱبْوَابِ الْجَنَّةِ فَاحْفَظُ ذَلِكَ الْبَابَ آوْ دَعْهُ اراجع: ٢٢٠٦٠!

(۲۸۱۰۳) حضرت ابودرداء جل تفاسے مروی ہے کہ میں نے نبی علیما کو بیفر ماتے ہوئے سناہے کہ باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے،اب تمہاری مرضی ہے کہاس کی حفاظت کرویا اسے چھوڑ دو۔

( ٢٨١٠٤ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةً عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكِ عَنْ أَمَّ الدَّرْدَاءِ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ يَبْلُغُ بِهِ مَنْ أُعْطِى حَظَّهُ مِنُ الرَّفْقِ أُعْطِى حَظَّهُ مِنْ الْخَيْرِ وَلَيْسَ شَيْءٌ أَثْقَلَ فِي الْمِيزَانِ مِنْ الْخُلُقِ الْحَسَنِ إصححه ابن حبان (٣٩٣٥ و ٥٦٩٥). قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٠٠٢ و٢٠١٣). قال شعيب: اسناده حسن]. إنقط: ٢٨١٠٦).

(۳۸۱۰ س) حضرت ابو درواء بڑٹڑنے مروی ہے کہ نبی مانیلانے ارشاد قربایا جے نری کا حصہ ل گیا، اے خیر کا حصہ ل گیا اور قیامت کے دن میزان عمل میں اعتصافلاق ہے بھاری کوئی چیز ندہوگی۔

( ٢٨١.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْنَا إِلَى الشَّامِ قَاتَانَا أَبُو الدَّرْدَاءِ فَقَالَ آفِيكُمْ أَحَدٌ يَقُواً عَلَى قِرَانَةَ عَبْدِ اللَّهِ فَآشَارُوا إِلَى قَالَ قُلْتُ نَعَمْ أَنَا فَقَالَ كَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُواً هَذِهِ النَّهِ يَقُرَا هَا فَالَ كَيْفَ سَمِعْتُ مَنْ أَنَا فَقَالَ كَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُواً هَذِهِ اللَّهِ يَقُوانَةً عَبْدِ اللَّهِ فَآشَارُوا إِلَى قَالَ قُلْتُ سَمِعْتُهُ يَقُوالًا وَاللَّهِ عَبْدَ وَالنَّهَارِ إِذَا يَخْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا يَجْلَى قَالَ قُلْتُ سَمِعْتُهُ يَقُوالًا وَاللَّهِ عَكْدًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَوُهَا وَهَوُلًا عِيرِيدُونَ أَنْ وَاللَّهِ هَكُذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَوُهَا وَهَوُلًا عِيرِيدُونَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَوُهَا وَهَوُلًا عِيرِيدُونَ أَنْ اللَّهِ عَكْذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَوُهَا وَهَوُلًا عِيرِيدُونَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَوُهُمَا وَهَوُلًا عِيرِيدُونَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَونَهُمَ وَهُولًا إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَونُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَونَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُوا مَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا أَوْمَا مَعْولُوا وَاللَّهِ عَكُذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَونُهُ الْعَالِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَوْمَا وَهُولًا إِلَاهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَوْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَوْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(۲۸۱۰۵) علقہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شام پہنچا اور وہاں حضرت ابو در داء ڈیٹنزے ملاقات ہوئی ، انہوں نے مجھ سے بو چھا کہتہار اتعلق کہاں سے ہے؟ میں نے بتایا کہ میں اہل کوفہ میں سے ہوں ، انہوں نے فرمایا کیاتم حضرت ابن مسعود ڈیٹنز کی قرا ، ت کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! انہوں نے فرمایا پھرسور قاللیل کی تلاوت سناؤ ، میں نے یوں الاوت کی وَاللَّیْلِ إِذَا یَغْفَی وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّی وَالذَّکْرِ وَالْأَنْفَی انہوں نے فرمایا کہ میں نے ہی مینا کوائ طرح اس کی علاوت کرتے ہوئے ساہے ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں وَمَا حَلَقَ ہُمَی پڑھوں کیکن میں ان کی بات نہیں مانوں گا۔ (۲۸۱۰۸) حَدَّفَنَا سُفْیَانُ مَرَّةً أُخُوری عَنْ عَمْرِ و عَنِ ابْنِ أَبِی مُلَیْحَةً عَنْ یَعْلَی بْنِ مَمْلَكِ عَنْ أُمَّ الدَّرُدَاءِ عَنْ أَبِی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آنْفَلُ شَیْءٍ فِی الْمِیزَانِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حُلُقَ حَسَنَ الاحد : ۱۲۸۱ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آنْفَلُ شَیْءٍ فِی الْمِیزَانِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حُلُقَ حَسَنَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آنْفَلُ شَیْءٍ فِی الْمِیزَانِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ خُلُقَ حَسَنَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آنْفَلُ شَیْءٍ فِی الْمِیزَانِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ خُلُقَ حَسَنَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آنْفَلُ شَیْءٍ فِی الْمِیزَانِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ خُلُقَ حَسَنَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آنْفَلُ شَیْءٍ فِی الْمِیزَانِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ خُلُقَ حَسَنَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آنْفَلُ شَیْءٍ فِی الْمِیزَانِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ خُلُقَ حَسَنَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آنْفَلُ شَیْءٍ فِی الْمِیزَانِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ خُلُقَ حَسَنَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آنْفَلُ شَیْءٍ فِی الْمِیزَانِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ خُلُقَ حَسَنَ اللَّهُ عَلَیْهُ مِی سَلِی اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ ال

( ٢٨١.٧ ) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آهُلِ مِصْرَ عَنْ آبِي النَّرُدَاءِ قَالَ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ لَهُمُ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ الذُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ فَقَالَ لَقَدُ سَٱلْتَ عَنْ شَيْءٍ مَا الشَّارِحَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا سَمِعُتُ آحَدًا سَأَلَ بَعْدَ رَجُلِ سَآلَ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ آوُ تُوَى لَهُ بُشُرَاهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَبُشْرَاهُ فِي الْآخِرَةِ الْجَنَّةُ (راحِع: ٢٠ ١٥).

(۱۸۱۰) حضرت ابودرواء جن شناس مروى ہے كه نبى ملينا نے آيت قرآنى لَهُمُ الْبُسُوى فِي الْعَياةِ الدُّنيَّا بِس بُسُوى كَ تغيير كرتے ہوئے فرمايا كراس سے مرادا مجھے خواب ہيں جوكوئى مسلمان ديكھے يااس كے قل ميں كوئى دومراديكھے۔

( ٢٨١.٨ ) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آهُلِ مِصْرَ عَنْ آبِي الدَّوْدَاءِ قَالَ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ لَهُمُ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ فَقَالَ لَقَدُ سَأَلْتَ عَنْ شَيْءٍ مَا سَمِعْتُ آحَدًا سَأَلَ بَعْدَ رَجُلِ سَأَلَ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هِيَ الرُّوْيَ الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ آوْ تُرَى لَهُ بُشُواهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَبُشُرَاهُ فِي الْآخِرَةِ الْجَنَّةُ إراحِع: ٢ ٢٠٤٢.

(۲۸۱۰۸) حضرت ابودرداء الله المدائل سے مروی ہے کہ ہی الجا انے آیت قرآ نی لکھٹم الکیشری فی المحکیافی الکه نیکا میں بہشوی کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے مرادا وجھے خواب ہیں جوکوئی مسلمان دیکھے یااس کے فن میں کوئی دوسراد کیھے۔

#### حَدِيثُ أُمِّ الدَّرُ دَاءِ اللَّاثِ

### حصرت ام در داء ذائفنا کی حدیثیں

( ٢٨١.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ يَعْنِى ابْنَ غَزْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَوِيزٍ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ يُسْتَجَابُ إِلَّمَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ يُسْتَجَابُ لِلْمَرْءِ بِظَهْرِ الْعَبْبِ لِآخِيهِ فَمَا دَعَا لِآخِيهِ بِدَعْوَةٍ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمِثْلٍ

(١٨١٠٩) حضرت ام درواء في الموالة ابودرواء في تأذ نقل كرتى بيل كديس نے نبي ماينا، كويدفرماتے ہوئے سا ہے كدمسلمان

اپنے بھائی کی غیرموجودگی میں اس کی چینے بیچھے جو دعاء کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے،اوراس کے سرکے پاس ایک فرشتہ اس مقصد کے لئے مقرر ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے بھائی کے لئے خبر کی دعاء مائٹے تو وہ اس پر آمین کہتا ہے،اور یہ کہتا ہے کہ تہمیں بھی بھی نصیب ہو۔

( ٢٨١٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخَبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنُ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ صَفُوّانَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَتُ تَحْتَهُ أَمُّ الدَّرْدَاءِ فَقَالَتُ لَهُ أَتُرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ فَقَالَ نَعَمُ قَالَتُ فَادْعُ لَنَا بِخَيْرٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ دَعُوةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ دَعُوةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ مُوتَكُلُ بِهِ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلِ قَالَ فَخَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ مُوتَكُلٌ بِهِ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلِ قَالَ فَخَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَخَدَّئِينَ عَنْ النَّهِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ قَالَ الرَّاحِ: ٢٢٠٥٠ إِلَى السُّوقِ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَخَدَّئِينَى عَنْ النَّيِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ إراحِينَ ٢٢٠٥.

(۲۸۱۱) صفوان بن عبداللہ ''جن کے نکاح میں ''ورداء' تھیں'' کہتے ہیں کدائیک مرتبہ میں شام آیا اور حضرت ابودرداء بڑنٹو کی خدمت میں حاضر ہوالیکن وہ گھر پرتبیں طے البتہ ان کی اہلیہ موجود تھیں ، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اس سال تمہارا جح کا ارادہ ہے؟ میں نے اثبات میں جواب دیا ، انہوں نے فرمایا کہ ہمار سے لیے بھی خیر کی دعاء کرنا کیونکہ نبی میشافر مایا کرتے ہے کہ مسلمان اپنے بھائی کی غیر موجود گی میں اس کی چنے جودعاء کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے ، اور اس کے سرکے پاس ایک فرشتہ اس مقصد کے لئے مقرر ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے بھائی کے لئے خیر کی دعاء مائے تو وہ اس پر آمین کہتا ہے ، اور ریہ کہتا ہے کہ تہمیں مقصد کے لئے مقرر ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے بھائی کے لئے خیر کی دعاء مائے تو وہ اس پر آمین کہتا ہے ، اور ریہ کہتا ہے کہ تہمیں مجمی یہی نصیب ہو۔

کھریں بازار کی طرف نکلاتو معنرت ابودرداء ٹائٹڑ ہے بھی ملاقات ہو گئی ،انہوں نے بھی مجھ سے یہی کہنا اور یہی صدیث انہوں نے مجھی نبی طبیّلا کے حوالے سے سنائی ۔

## مِنْ حَدِيثِ ٱسْمَاءَ بِنُتِ يَزِيدَ فَكُا

#### حضرت اساء بنت بزيد وفاتفا كاحديثين

( ٢٨١١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ آيِي وَقُرِىءَ عَلَى سُفْيَانَ سَمِعُتُ ابْنَ آبِي حُسَيْنٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ آسُمَاءَ بنُتِ يَزِيدَ وانظر: ٢٨١١٦ ، ٢٨١١٩ ، ٢٨١٤ ، ٢٨١٥ ).

( ٢٨١١٢ ) وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجْمَعُنَ جُوعًا وَكَذِبًا (راحع: ٢٨١١).

(۲۸۱۱۲-۲۸۱۱۱) حضرت اساء ذیجئا ہے مروی ہے کہ نبی مڈیٹا نے فر مایا مجوک اور جھوٹ کوا کشعانہ کرو۔

( ٢٨١١٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنِ سَمِعَ شَهُرًا يَقُولُ سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ

الْأَشْهَل تَقُولُ مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي نِسُوّةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِيَّاكُنَّ وَكُفْرَ الْمُنَعَمِينَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا كُفُرُ الْمُنَعَّمِينَ قَالَ لَعَلَّ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَطُولَ آيْمَتُهَا بَيْنَ أَبُويْهَا وَتَغْنُسَ فَيَرْزُقَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ زَوْجًا وَيَرُزُقَهَا مِنْهُ مَالًا وَوَلَدًا فَتَغْضَبَ الْغَضْبَةَ فَرَاحَتْ تَقُولُ مَا رَآيْتُ مِنْهُ يَوْمًا خَيْرًا قَطُّ وَقَالَ مَرَّةً خَيْرًا قَطُّ إحسنه الترمذي. قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٠٤، ابن ماجة: ٣٧٠١.

الترمذي: ٢٦٩٧). قال شعيب: حسن]. [انظر: ٢٨١٤١].

(۲۸۱۱۳) حضرت اساء بنت بزید زیجهٔ ۴٬ جن کاتعلق بی عبدالاشبل ہے ہے ' کہتی ہیں کدایک مرتبہ نبی میکیا ہمارے یاس ہے مگذرے، ہم پچھٹورتوں کے ساتھ تھے، نبی میٹانے ہمیں سلام کیا ،اورفر مایا احسان کرنے والوں کی ناشکری ہے اپنے آ پ کو بچاؤ ، ہم نے عرض کیایا رسول اللہ! حسان کرنے والوں کی ناشکری ہے کیا مراد ہے؟ نبی مؤند نے فر مایا ہوسکتا ہے تم میں ہے َ و ٹی عورت اپنے ماں باپ کے بیبال طویل عرصے تک رہتے کے انتظار میں بیٹھی رہے ، پھرانندا ہے شو برعطا ،فر ماد ہے اوراس ہے ا ہے مال واولا دمجھی عطا ءفر ماد ہےاور وہ پھرکسی ون غصے میں آ کر بیوں کہدد ہے کہ میں نے تو تجھ ہے کہمی خیرنہیں دیکھی ۔

( ٢٨١١٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ فَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَفْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ قَتْلَ الْغَيْلِ يُدُرِكُ الْفَارِسَ **فَيْدُعُثِرُهُ عَنْ ظَهْرٍ فَرَسِهِ إ**قالَ الألباني: ضعيف (ابو داود: ٣٨٨١: ابن ماحة: ٢٠١٢) إ انظر:٢٠١٨ ٢٧ إ (۲۸۱۱۳) حضرت اساء بنت پزید بڑگنا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی مائیٹا کو پیارشاوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اپنی اولا وکوخفیہ قبل نہ کیا کرو، کیونکہ حالت رضاعت میں بیوی سے قربت کے نتیج میں دودھ پہنے والا بچہ جب بزا ہوتا ہے تو گھوڑ ااسے اپنی پشت ہے ترادیتا ہے(وہ جم کر گھوڑے پرنہیں بینے سکتا)

( ٢٨١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ الْأَوْدِيُّ عَنْ شَهْرٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُبَايِعَهُ فَدَنَوْتُ وَعَلَىَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَبَصُرَ بِبَصِيصِهِمَا فَقَالَ ٱلْقِى السُّوَارَيْنِ يَا أَسْمَاءُ أَمَا تَخَافِينَ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِسِوَارٍ مِنْ نَارٍ قَالَتُ فَٱلْقَيْنَهُمَّا فَمَا أَذُرِى مَنْ أَخَذَهُمَا وانظر: ٢٨١٦٤. 131A7,301A7,101A7<sub>1</sub>

(۲۸۱۵) حضرت اساء بنت بزید بڑ تھا ہے مروی ہے کہ میں نبی ملیٹا کی خدمت میں بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوئی ، جب میں نبی ایٹا کے قریب ہوئی تو نبی مالیا کی نظرمیرے ان دو کنگنوں کے اوپر پڑی جو میں نے پہنے ہوئے تھے، نبی مالیا اُ اُ ا ید ونول تقن اتار دو، کیاتم اس بات ہے نہیں ڈرتیں کہ اللہ ان کے بدلے میں تہیں آگ کے دوکتگن بہنائے ، چنانچہ میں نے انبیں اتارہ یااور مجھے یا دنبیں کہ انبیں کس نے لے لیا تھا۔

( ٢٨١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَغْنِي ابْنَ يَزِيدَ الْأَوْدِيُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ

قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصْلُحُ مِنْ الذَّهَبِ شَيْءٌ وَلَا بَصِيصُهُ

(٢٨١١٦) حضرت اساء بُنُهُ است مروى ب كه بي الينها في ارشاد فرما يا سوتا اورريشم مين ب يَجْرَبُني جِمَكَ كافا كده نبين ديت . (٢٨١١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُحْمِيدِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءً فَالَتُ تُوقِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ وانظر: ٢٨١٨٥، ٢٨١١٥].

(۱۸۱۱۸) حفرت اسماء فره است مروى م كه ني مينها كى جس وقت وقات بمولى تو آ ب فره قرائل كراه ربمن ركمى بمولى تلى ا ( ۲۸۱۱۸ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بُنُ بَهْرَامَ الْفَزَارِيُّ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَتٍ عَنْ أَسُمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ مِثْلَةُ إِقَالَ البوصيرى: هذا اسناد حسن. قال الألباني: صحيح بسا قبله وبسا بعده (ابن ماحة: ٢٤٣٨). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف إلى إراجع: ٢٨١١٧.

(۲۸۱۱۸) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٨١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ شَهْرٍ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتُ أَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْتِيَ بِلَبَنِ فَقَالَ أَتَشُرَبِينَ قُلْنَ لَا نَشْتَهِيهِ فَقَالَ لَا تَجْمَعُنَ كَذِبًا وَجُوعًا إراحِينِ ٢٨١١.

(۲۸۱۹) حضرت اُساءً بن پیش سے مروی ہے کہ نبی پیشا ہمارے پاس آئے ، ان کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا، انہوں نے عورتوں سے بوچھا کیاتم بھی ہوگی؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں اس کی خواہش نہیں ہے ، نبی پیشانے فر مایا بھوک اور جھوٹ کو اکٹھانہ کرو۔

قَالَتُ كُنَّا مَعَ النَّيِي مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ قَبُل خُرُوجِ الدَّجَالِ بِفَلاثِ سِنِينَ حَبَسَتُ السَّمَاءُ ثُلُق مَعَ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ قَبُل خُرُوجِ الدَّجَالِ بِفَلاثِ سِنِينَ حَبَسَتُ السَّمَاءُ ثُلُق فَلْمِ هَا السَّمَاءُ ثُلُق فَلْمِ هَا السَّمَاءُ ثُلُق فَلْمِ هَا السَّمَاءُ ثُلُق فَلْمَ ثَلُق فَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا هَلَكَ فَيَقُولُ الدَّجَالُ لِلرَّجُلِ مِنُ آهُلِ الْبَادِيَةِ أَرَائِتَ إِنْ بَعَنْتُ إِبِلَكَ كُلَّهُ فَلَا يَبْعَلُمُ النِّي وَمَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ الطَّعَالُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ تَعْمِ فَتَمَثَّلُ لَهُ الشَّيَاطِينَ عَلَى صُورَةِ إِبِلِهِ فَيَتَبِعُهُ وَمَنْ تَعْمِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ تَعْمِ فَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ تَعْمِ فَكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ تَعْمِ فَكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ تَعْمِ فَكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ تَعْمُ فَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ تَعْمُ فَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ تَعْمُ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَعْمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَالْمُومِينَ عَنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ يَوْمُهُ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّهُ مِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَالتَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَالتَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَعْمِيلُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَمَ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ و

قَالَ لَا تَبُكُوا فَإِنْ يَخُوَّجُ الدَّجَّالُ وَآنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ وَإِنْ يَخُوَّجُ بَعُدِى فَاللَّهُ خَلِيفَتِى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ [اخرجه الطبائسي (١٦٣٦) والحميدي (٣٦٥). قال شعبب: قوله: ((ان بخرج. حميحه)) صحبح نفيره وهدا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٨١٣١، ٢٨١٣١].

(۲۸۱۴) حضرت اسا و بڑھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ماہتے ان کے گھر میں تھے، نبی ماہتے نے فر مایا خروج وجال ہے تین سال قبل آسان ایک تہائی بارش اور زمین ایک تہائی نبا تات روک لے گی، دوسر سال آسان دو تہائی بارش اور زمین و جہائی بیداوار روک لے گی، اور جر اور زمین اپنی تعمل پیداوار روک لے گی اور جر اور زمین اپنی تعمل پیداوار روک لے گی اور جر موز سے اور کھر دالا ذی حیات ہلاک ہو جائے گا، اس موقع پر دجال ایک دیباتی سے کہا ہے تھاؤ کہ اگر میں تمبار سے اونت زندہ کردول، ان کے تھی ہوں تو کیا تم جھے ابنار ب یقین کرلو سے وہ کہا ہاں! چنا نے شیاطین اس کے سامنے اونوں کی شکل میں آئیں گی اور وہ دوال کی پیروک کرنے گئے گا۔

ای طرح و جال ایک اور آدی ہے کہا ہے بتاؤکدا گریس تہارے باب ، تہارے بینے اور تہارے اہل فانہ یں ہے ان تمام لوگوں کو جنہیں تم بچائے ہوزندہ کردوں تو کیا تم یقین کرنو کے کہ میں بی تہارار بہوں ، وہ کہے گا ہاں! چنا نچاس کے سامنے بھی شیاطین ان صورتوں میں آجا کیں گے اور وہ و جال کی پیروی کرنے گئے گا ، پھر نی میٹا تشریف نے گئے اور اہل فانہ رونے گئے ، جب نی میٹیا واپس آئے تو ہم اس وقت تک رور ہے تھے ، نی میٹا نے بوچھاتم کیوں رور ہے ہو؟ میں نے عرض کیا بارسول انڈ! آپ نے دجال کا جو ذکر کیا ہے ، بخدا میر ہے گھر میں جو باندی ہے ، وہ آٹا گوندھ ربی ہوتی ہے ، ابھی وہ اسے گوندھ کرفارغ نہیں ہونے پاتی کہ میرا کیج بھوک کے مارے پارہ بارہ ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے تو اس ون ہم کیا کریں گے؟ کوندھ کرفارغ نہیں ہونے پاتی کہ میرا کیج بھوک کے مارے پارہ بوتا ہوا محسوس ہوتا ہے تو اس ون ہم کیا کریں گے؟ نی میٹنا نے فرمایا سے سفایل کو اور آگر میر کے بعد اس کا خروج ہوا تو ہر سلمان پر اللہ میرانا ئیں ہوگی ، پھر نی میٹنا نے فرمایان پر اللہ میرانا ئیں ہوگی ۔

( ٢٨١٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ آسُمَاءً بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُرَأُ يَا عِبَادِى الَّذِينَ آسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّائُوبَ جَمِيعًا وَلَا يُبَالِى إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ إنظر: ٢٨١٥٨، ٢٨١٤٨ و ٢٨١٤٨ .

 ( ۲۸۱۲ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ خُفَيْمِ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ عَنْ آسَمَاءَ بِنُتِ يَزِيدَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ أَيَّهَا النَّاسُ مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى أَنْ تَتَابَعُوا فِى الْكَذِبِ كَمَا يَتَتَابَعُ الْفَرَاشُ فِى النَّارِ كُلُّ الْكَذِبِ يَكْتَبُ عَلَى ابْنِ آدَمَ إِلَّا فَلاتْ خِصَالٍ أَنْ تَتَابَعُوا فِى الْكَذِبِ كَمَا يَتَتَابَعُ الْفَرَاشُ فِى النَّارِ كُلُّ الْكَذِبِ يَكْتَبُ عَلَى ابْنِ آدَمَ إِلَّا فَلاتْ خِصَالٍ رَجُلٌ كَذَبَ بَيْنَ الْمُرَاثِي لِيُوضِيهَا أَوْ رَجُلٌ كَذَبَ فِى خَدِيعَةِ حَرْبٍ أَوْ رَجُلٌ كَذَبَ بَيْنَ الْمُرَاثِي مُسْلِمَيْنِ رَجُلٌ كَذَبَ بَيْنَ الْمُرَاثِي مُسْلِمَيْنِ رَجُلًا كَذَبَ بَيْنَ الْمُرَاثِي مُسْلِمَيْنِ رَجُلًا كَذَبَ بَيْنَ الْمُرَاثِي مُسْلِمَيْنِ رَجُلًا كَذَبَ بَيْنَ الْمُرَاثِي مُسْلِمَيْنِ النَّامِ الْمَالِي وَصِيعَ وَوَ ((ليرضيها)) (الترمذي: ٢٩٩ ا). فال شغيب: اسناده ضعيف إ. إانظر: لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمَا إقال الألباني: صحيح دون ((ليرضيها)) (الترمذي: ١٩٣٩). فال شغيب: اسناده ضعيف إ. إانظر: ٢٨١٤ ١ .

(۲۸۱۲۲) حضرت اساء بڑا بھا ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی مایٹا کو دورانِ خطبہ بیفر ماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو اِنتہیں اس طرح جھوٹ بیں گرنے کی'' جیسے پر دانے آگ بیل گرتے ہیں'' کیا مجبوری ہے؟ ابن آ دم کا ہر جھوٹ اس کے خلاف لکھا جا تا ہے سوائے تین جگہوں کے ، ایک تو وہ آ دمی جو اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لئے جھوٹ بو لے ، دوسرے وہ آ دمی جو جنگ میں جھوٹ بولے ، تیسرے وہ آ دمی جو دوسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لئے جھوٹ بولے۔

( ٣٨١٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَوَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ خُنَيْمٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْكُثُ الدَّجَّالُ فِى الْأَرْضِ ٱرْبَعِينَ سَنَةً السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَالْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَالْيَوْمُ كَاضُطِرَامِ السَّعْفَةِ فِى النَّارِ (انظر: ٢٨١٥٢).

( ۲۸۱۲۳) حضرت اساء بین سے مروی ہے کہ بی پینی نے مسلمان خواتین کو بیعت کے لئے جمع فر مایا تو اساء نے عرض کیایارسول اللہ! آپ ہمارے لیے اپنا ہاتھ آگے کیوں نہیں بڑھاتے؟ نبی مایٹ نے فر مایا میں عورتوں سے مصافحہ نبیں کرتا ، البتہ زبانی بیعت لیے لیٹا ہوں ، ان عورتوں میں اساء کی ایک خالہ بھی تھیں جنہوں نے سونے کے کنٹن اور سونے کی انگوٹھیاں پمن رکھی تھیں ، نبی مؤسل نے فر مایا سے خالتوں! کیا تم اس بات کو بہند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں آگ کی چنگار یوں کے کنٹن اور انگوٹھیاں پہنائے؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی خالہ سے اللہ کی بناہ میں آتی ہوں ، میں نے اپنی خالہ سے کہا خالہ اسے اٹار کر بھینک دو، چنا نچانہوں نے وہ چیزیں اتار بھینکیں۔

حضرت اساء پڑتھا کہتی ہیں بیٹا! بخداجب انہوں نے وہ چیزیں اتار کر پھینکیں تو جھے نہیں یا دیڑتا کہ کمی نے آئیں ان ک جگہ سے اٹھایا ہواور نہ بی ہم میں ہے کس نے اس کی طرف کن اکھیوں سے دیکھا، پھر میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی!اً کروئی عورت زیور ہے آ راستہ نہیں ہوتی تو وہ اپنے شوہر کی نگاہوں میں ہے وقعت ہوجاتی ہے؟ نبی میٹھانے فرمایا تم پراس میں کوئی حرج نہیں ہے کہتم چاندی کی بالیاں بنالو، اور ان پر موتی لگوالو، اور ان کے سوراخوں میں تھوڑ اساز عفر ان بھر دو، جس سے وہ سونے کی طرح جیکنے لگے گا۔

( ٣٨١٢٥ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ إِنَّ مَعْمَرًا شَرِبَ مِنُ الْعِلْمِ بِأَنْفَعَ قَالَ أَبِي وَمَاتَ مَعْمَرٌ وَلَهُ ثَمَانٍ وَخَمْسُونَ سَنَةً

(۲۸۱۲۵) عبدالرزاق نیپیوی، ابن جریج کا قول نقل کرتے ہیں کدمعمر نے علم کی خالص شراب بی رکھی ہے، امام احمد رہیویے کے صاحبز اوے کہتے ہیں کدمیر سے والد نے فر ما یامعمرا ٹھاون سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

( ٢٨١٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنِى شَهْرُ بُنُ حَوْشَبِ قَالَ حَدَّثَنِى أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ مَعْقُودٌ أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ رَبَطَهَا عُدَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ شِبَعَهَا وَجُوعَهَا وَرِيَّهَا وَظَمَأَهَا وَأَرُوانَهَا عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَانْفَقَ عَلَيْهَا الْحِيسَابًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ شِبَعَهَا وَجُوعَهَا وَرِيَّهَا وَأَرُوانَهَا وَآبُوالَهَا فَلا عَيْمَ مَوَاذِينِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ رَبَطَهَا رِيَاءً وَسُمْعَةً وَقَرَحًا وَمَرَحًا فَإِنَّ شِبَعَهَا وَجُوعَهَا وَرِيَّهَا وَطُمَاهًا وَأَرُوانَهَا وَالْمَاهُ وَأَرُوانَهَا وَالْمَالَةُ عَلَى مَوَاذِينِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ رَبَطَهَا رِيَاءً وَسُمْعَةً وَقَرَحًا وَمَرَحًا فَإِنَّ شِبَعَهَا وَجُوعَهَا وَرِيَّهَا وَطُمَاهًا وَأَرُوالَهَا فَلا عُسُوانٌ فِي مَوَاذِينِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ العَرجه عبد بن حميد (١٥٨٣). قال شعب: وظمّاها وآرُوانَهَا وَأَرُوانَهَا خُسُوانٌ فِي مَوَاذِينِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ العَرجه عبد بن حميد (١٥٨٥). قال شعب لغيره وهذا اسناد ضعيف إلى النظر: ١٢٨١٤).

۔ ۲۸۱۲) حضرت اساء بیجنا سے مروی ہے کہ نبی پینٹا نے ارشاد فر مایا گھوڑوں کی پیشانیوں بیس قیامت تک کے لئے خیر باندھ دی گئی ہے، سوجو شخص ان گھوڑوں کوراہ خدا میں سازوسا مان کے طور پر باندھتا ہے اور ثواب کی نبیت سے ان پرخرج کرتا ہے تو ان کا سیر ہونا دور بھو کا رہنا ، سیراب ہونا دور بیاسار بنا ، اوران کا بول و براز تک قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں کا سیا بل کا سیب ہوگا ، اور جو شخص ان گھوڑوں کو نمود و نمائش ، اور اتر اہت اور تکبر کے اظہار کے لئے باندھتا ہے تو ان کا پیپ بھرنا اور بجو کا

ر ہنا ، سیر ہونا اور پیاسار ہنا اور ان کا بول و براز قیامت کے دن اس کے نامۂ اعمال میں خسار ہے کا سبب ہوگا۔

( ٢٨١٢٧ ) حَدَّثَنَا آبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ يَعْنِي شَيْبَانَ عَنُ لَيْثٍ عَنُ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنُ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتُ إِنِّى لَآخِذَةٌ بِزِمَامِ الْعَضْبَاءِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَنْزِلَتُ عَلَيْهِ الْمَائِدَةُ كُلُّهَا فَكَادَتُ مِنْ ثِقَلِهَا تَدُقُ بِعَضُدِ النَّاقَةِ إنظر: ٢٨١٤.

(۲۸۱۲۷) حضرت اساء پڑھئا ہے مروی ہے کہ جس وقت ہی پئیٹا پرسورۂ ما کدہ کمل نازل ہوئی تو ان کی اونٹن 'معضباء'' کی لگام میں نے پکڑی ہوئی تھی اور وجی کے بوجھ سے ایسامحسوس ہوتا تھا کہ اونٹی کا باز وٹوٹ جائے گا۔

( ٢٨١٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنُ هِشَامٍ وَعَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحُيَى عَنْ مَحْمُودِ بُنِ عَمْرٍ و آنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ايُّمَا امْرَأَةٍ تَحَلَّتُ قِلَادَةً مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِي عُنُقِهَا مِنُ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَٱلْيَمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتُ فِي أُذُنِهَا خُرْصَةً مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِي أَذُنِهَا مِثْلُهَا مِنُ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَٱلْيَمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتُ فِي أُذُنِهَا خُرْصَةً مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِي أَذُنِهَا مِثُلُهُا مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ عَبُدُ الصَّمَدِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ ثَنَا مَحْمُودُ بُنُ عَمْرٍ و قَالَ وَآيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتُ فِي أُذُنِهَا مُولَا الْأَلِانِي: ضعيف (ابو داود: ٢٣٨ ٤ ) النسائى: ٨/١٥١). [انظر: جُعِلَ فِي أُذُنِهَا مِثْلُهُ مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٣٨ ٤ ) النسائى: ٨/١٥١). [انظر: جُعِلَ فِي أُذُنِهَا مِثْلُهُ مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٨٥ ٤) النسائى: ٨/١٥٥). [انظر: ٢٨١٥ ٢]

(۲۸۱۲۹) حضرت اساء بڑھنا ہے مروی ہے کہ نبی مائیٹا نے فر مایا جو گورت سونے کا بار پہنتی ہے، قیامت کے دن اس کے سکلے میں ویسائی آگ کا ہار پہنایا جائے گا،اور جو گورت اپنے کا نوں میں سونے کی بالیاں پہنتی ہے،اس کے کا نوں میں قیامت کے دن ولیم ہی آگ کی بالیاں ڈالی جا کیں گی۔

( .٣٨١٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَفُصُّ السَّرَّاجُ قَالَ سَمِعْتُ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ يُحَدِّثُ عَنُ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ٱنَّهَا كَانَتْ تَخْصُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النِّسَاءِ فَأَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرَأَةُ عَلَيْهَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا أَيْسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَتُ فَآخُوجَتُهُ قَالَتُ أَسْمَاءُ فَوَاللَّهِ مَا أَدُرِى أَهِي نَوَّعَتْهُ أَمُّ أَنَّا نَزَعْتُهُ [راجع: ٢٨١٢٤].

(۲۸۱۳۰) حضرت اساء بنت بزید بیجان سے مروی ہے کہ میں نبی میٹا کی خدمت میں بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوئی ، جب میں نبی میٹا کے قریب ہوئی تو نبی میٹا کی نظر میرے ان دو کشکنوں کے اوپر پڑی جو میں نے پہنے ہوئے بتھے، نبی میٹا نے فر مایا اساء! مید دونوں کنگن اتار دو، کیاتم اس بات سے نبیس ڈرتیس کہ اللہ ان کے بدلے میں تمہیں آم ک کے دوکشن بہنائے ، چنانچہ میں نے انہیں اتار دیا اور مجھے یا ذبیس کہ انہیں کس نے لیا تھا۔

( ٢٨١٣ ) حَدَّتَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ الْحَبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ قَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بُنِ حُوشَبِ عَنْ آسْمَاءً بِنُتِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِى فَذَكَرَ اللَّجَالَ فَقَالُ إِنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَاتَ سِنِينَ سَنَةً تُمُسِكُ السَّمَاءُ ثُلُث يَلْكِ فَالْاتَ سِنِينَ سَنَةً تُمُسِكُ السَّمَاءُ ثُلُث فَطْرِهَا وَالْأَرْصُ ثُلُث نَبَاتِهَا وَالنَّالِيَة وَالْمَارُصُ ثُلُث نَبَاتِهَا كُلَّهُ فَلَا يَنْقَى ذَاتُ ضِرُسٍ وَلَا ذَاتُ ظِلْفِي مِنْ الْبَهَائِمِ إِلَّا مَمُسِكُ السَّمَاءُ قَطْرِهَا وَالْأَرْصُ ثُلَق يَكُلُهُ فَلَا يَنْقَى ذَاتُ ضِرُسٍ وَلَا ذَاتُ ظِلْفِي مِنْ الْبَهَائِمِ إِلَّا مَمُنَالُ السَّمَاءُ قَطْرَهَا ثُكُلَةً وَالْمُرْصُ ثَلَق إِيلَا اللَّسَ تَعْلَمُ الْنَى رَبُك قَالَ مَمْتُكُ وَإِنَّ الشَّيَاطِينُ لَهُ نَحُو إِيلِهِ كَاحْسَنِ مَا تَكُونُ صُرُوعُهَا وَآغَظَمِهِ الْسُتَ تَعْلَمُ الْنَى رَبُّكَ قَالَ وَيَأْتِى الرَّجُلَ قَالَ فَيْعَلِمُ النَّيَا عِلْمُ وَعَلَمُ الْمَاءُ وَالْمَنْ لَكَ الْمَالُونُ وَالْمَيْتُ لَكَ الْمَالُونُ وَالْمَيْسُ لَكَ الْمَالُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِحَاجَةٍ ثُمَّ مَا تَعْوَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى الرَّجُولُ وَالْمَعْلُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِحَاجَةٍ ثُمَّ بَلَى فَتَمَثَلُ لَهُ الشَّعَامُ وَعَلَمُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُ فَيَعْلُ لَلْهُ مَلَى الْمَاءُ وَالْمَلْمُ فِي الْمُوسُلِق وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاءُ وَالْمُ لِللَّهُ مِنْ السَّمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمُ السَمَاءُ وَلَا مَلْ السَّمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَلُولُ وَالْمَاءُ وَالْمَالُولُ وَالْمَاءُ وَالْمُ السَّمَاءُ وَالْمُ الْمُولُولُ وَلَالَ مَلْمُ مُنَا لَاللَهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ وَالْمَالُولُ وَاللَهُ وَلَا مَلْهُ وَالْمُ وَلَا مَلْمُ مُنَا مَعْمَلُهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَلُولُ وَاللَّهُ وَلَمُ وَالْمُولِلَهُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالَمُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَلَالَا السَّاءُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَاللَا

(۲۸۱۳) حضرت اساء بڑھنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی میٹا کے ساتھ ان کے گھر بیں بھے ، نبی میٹا نے فر مایا فروق د جال ہے تین سال قبل آسان ایک تہائی بارش اور زمین ایک تہائی نبا تات روک لے گی ، دوسر سے سال آسان دو تہائی بارش اور زمین ایک تہائی نبا تات روک لے گی ، دوسر سے سال آسان دو تہائی بارش اور زمین اپنی کلمل پیداوار روک لے گی اور ہر موز سے اور زمین اپنی کلمل پیداوار روک لے گی اور ہر موز سے اور کھر والا ذی حیات ہلاک ہو جائے گا ، اس موقع پر دجال ایک و یہائی سے کہا ہے بتاؤ کہ اگر میں تہبار سے اونت زندہ کردوں ، ان کے تھن بھر سے اور بر ہے ہوں اور ان کے کو ہان تنظیم ہوں تو کیاتم جھے ابنار ب یعین کرلو مے ؟ وہ کہا گا ہاں! چنا نجے شیاطین اس کے ساستے اونوں کی شکل میں آئیں گے اور وہ دجال کی ویروی کرنے گے گا۔

ای طرح د جال ایک اور آ دمی ہے کہ گاہے بتاؤ کہ اگر ہیں تمہارے باپ ہتمہارے بینے اور تمہارے اہل خانہ ہیں ہے ان تمام لوگوں کو جنہیں تم پہچانے ہوزندہ کر دوں تو کیا تم یقین کرنو کے کہ میں ہی تمہارارب ہوں ، وہ کے گاہاں! چنانچے اس کے سائے بھی شیاطین ان صورتوں میں آ جا کمیں سے اور وہ د جال کی چیروی کرنے گے گا، پھر نبی مایئا تشریف لے گئے اور اہل خاند
رونے گئے، جب نبی ملینہ والیس آئے تو ہم اس وقت تک رور ہے تھے، نبی ملینہ نے پوچھاتم کیوں رور ہے ہو؟ میں نے عرض کیا
یارسول اللہ! آپ نے د جال کا جو ذکر کیا ہے، بخدا میر ہے گھر میں جو با ندی ہے، وہ آٹا گوندھ رہی ہوتی ہے، ابھی وہ اسے
گوندھ کرفارغ نہیں ہونے پاتی کہ میرا کلیجہ بھوک کے مارے پارہ پارہ ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے تو اس دن ہم کیا کریں گے؟
نبی ایک نے فرمایا اس دن مسلمانوں کے لئے کھانے پینے کی بجائے تھیراور تبیع و تحمید ہی کافی ہوگی، پھر نبی میں ہوتے فرمایا مت
روف اگر میری موجودگی میں د جال نکل آیا تو میں اس سے مقابلہ کروں گا اور اگر میر سے بعد اس کا خروج ہوا تو ہر مسلمان پر النہ

( ٢٨٠٢٠) حَذَنَنَا هَاشِمٌ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ قَالَ ثَنَا شَهْرٌ قَالَ وَحَدَّثَنِي اَسْمَاءُ بِنُتُ يَزِيدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ مَجْلِسًا مَرَّةً يُحَدِّثُهُمْ عَنْ آغُورِ الدَّجَّالِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ فَقَالَ مَهْيَمُ وَكَانَتُ كَلِمَةُ وَسَلَّمَ جَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ يَقُولُ مَهْيَمُ وَزَادَ فِيهِ فَمَنْ حَضَرَ مَجْلِسِي كَلِمَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ يَقُولُ مَهْيَمُ وَزَادَ فِيهِ فَمَنْ حَضَرَ مَجْلِسِي كَلِمَةُ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَحِيحٌ لَيْسَ بِأَغُورَ وَأَنَّ الدَّجَالَ وَسَمِعَ قُولِي فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْفَائِبَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَحِيحٌ لَيْسَ بِأَغُورَ وَأَنَّ الدَّجَالَ أَعْوَرُ مَمْسُوحٌ الْعَيْنِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكُنُوبٌ كَافِرٌ يَقُرَوُهُ كُلُّ مُؤْمِنِ كَاتِبٍ وَغَيْرٍ كَاتِبٍ إِراحَع: ١٢٨١٠.

(۲۸۱۳۲) گذشتہ صدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے،البتہ اس میں بیاضا فُدبھی ہے کہ جو مخض میری مجلس میں حاضر ہو اور میری باتمیں سنے، تو تم میں سے حاضرین کو غائبین تک بیہ باتمیں پہنچاد بنی چاہئیں،اور یعین رکھو کہ اللہ تعالی میچ سالم ہیں، وہ کا نے نہیں ہیں، جبکہ د جال ایک آ کھے سے کا تا ہو گا اور ایک آ کھ بچ نچھ دی گئی ہوگی،اور اس کی دونوں آ کھوں کے درمیان کا فر لکھا ہوگا، جسے ہرمؤمن'' خواہ وہ لکھتا ہڑ صناحات ہویائبیں'' ہڑ دھ لے گا۔

( ٢٨٦٣٠ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ آبِى خَالِدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْمُرَآةِ مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ سَكَنِ قَالَتُ لَمَّا تُوكُّى سَغْدُ بْنُ مُعَاذٍ صَاحَتُ أَمَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آلَا يَرْفَأُ دَمْعُكِ وَيَذْهَبُ حُزْنُكِ فَإِنَّ ابْنَكِ آوَّلُ مَنْ ضَحِكَ اللَّهُ لَهُ وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرُشُ

( ۲۸۱۳۳ ) حفرت اساء فی است مروی ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ بی انتقال ہوا تو ان کی والدہ رونے چلانے لکیں، بی پیٹانے فر مایا تمہارے آنو تھم کیوں نیس رہے اور تمہاراغم دور کیوں نیس ہور ہا جبکہ تمہارا بیٹا وہ پہلا آوی ہے جسے دیکھ کرائقہ کوہنی آئی ہے اور اس کاعرش ہل رہاہے۔

( ٢٨١٣٤) حَدَّثَنَا هَيْمُمُ بُنُ خَارِجَةَ قَالَ حَدَّثِنِي إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ ثَابِتِ بُنِ الْعَجْلَانِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ عَنُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَقِيقَةُ عَنْ الْعُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً ( ٢٨١٣٣) حضرت اساء في السيروي ہے كہ تى الله عليه إلى الله عليه الله على طرف سے تقيقه مِن وو برابركى بحرياں كى جا تمين اور

. الزک کی طرف سے ایک بمری ۔

( ٢٨١٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا حَفُصَّ السَّرَّاجُ قَالَ سَمِعْتُ شَهُرًا يَقُولُ حَدَّثَنِي السَّمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ انَّهَا كَانَتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قَعُودٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَعَلَّ رَجُلًا يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِالْهُلِهِ وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْيِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقُلُتُ إِى وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُنَّ لَيَقُلُنَ وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِي شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَعَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ

( ٢٨١٣٦) حَدَّنَا أَزْهَرُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ وَعَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ آخَبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ عَمْرٍ و أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَحَلَّتُ فِلَادَةً مِنْ فَعَبٍ جُعِلَ مِنْ عُنُهِهَا مِثْلُهَا مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ وَآيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتُ فِى أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِى أُذُنِهَا مُثْلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَآيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتُ فِى أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِى أُذُنِهَا مِثْلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَاحِم: ٢٨١٢٩.

(۲۸۱۳۱) حضرت اساء بڑھ ہے مروی ہے کہ بی میں انے فرمایا جومورت سونے کا ہار پہنتی ہے، قیامت کے دن اس کے گلے میں ویا ہی آگے۔ میں ویسائی آگ کا ہار پہنایا جائے گا ،اور جومورت اپنے کا نول میں سونے کی بالیاں پہنتی ہے،اس کے کا نول میں قیامت کے دن ویسی ہی آگ کی بالیاں ڈالی جا کیں گی۔

( ٢٨١٣٠) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ يَغْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنِ الْمُهَاجِرِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ الْمَانُصَادِيَّةِ قَالَ سَمِغْتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ تَقُولُ سَمِغْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيُدُرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَغْثِرُهُ قَالَتُ قُلْتُ مَا يَغْنِى قَالَ الْفِيلَةُ يَأْتِى الرَّجُلُ الْمَرَآتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ إراجع: ١٤٨٤٤].

(۲۸۱۳۷) حضرت اسا و بنت پر بدیجی ہے مروی ہے کہ میں نے نبی پیٹیا کو بیارشا دفر ماتے ہوئے سا ہے کہ اپنی اولا دکوخفیہ آل نہ کیا کرو ، کیونکہ حالت رضاعت میں بیوی ہے قربت کے نتیج میں دود جد پینے والا بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو گھوڑ اا ہے اپی پشت ہے گرادیتا ہے (وہ جم کر گھوڑ ہے پرنہیں بیٹے سکتا)

( ٢٨١٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ وَذَكَرَ

الْجَهُمِيَّةَ فَقَالَ إِنَّمَا يُحَاوِلُونَ أَنْ لَيْسَ فِي السَّمَاءِ شَيْءٌ

(۲۸۱۳۸) حماد بن زید مُحِنظ نے ایک مرتبہ فرائڈ جمیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بیلوگ آپس میں بیہ یا تیس کرتے ہیں کہ آسان میں چھنیس ہے۔

( ٢٨١٣٩ ) حَدَّثُنَا هَاشِمٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ الْحَمِيدِ قَالَ حَدَّثَنِي شَهْرُ بُنُ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي آسُمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوكِّي يَوْمَ تُوكِّي وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدُ رَجُلٍ مِنُ الْيَهُودِ بِوَسُقٍ مِنْ شَعِيرٍ وراجع: ٢٨١١٧ ).

(۲۸۱۳۹) حضرت اساء ڈپھٹا ہے مروی ہے کہ ٹبی مائیٹا کی جس وقت و فات ہو کی تو آپ ٹنگائیڈ کا کی زروا کیک یہودی کے پاس ایک وسن یَو کے عوض رہن رکھی ہو کی تھی ۔

تَخْدُمُ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِذَا فَرَعُ مِنْ حِدْمَتِهِ آوَى إِلَى الْمَسْجِدِ فَكَانَ هُوَ بَيْتُهُ يَضْطَجِعُ فِيهِ يَخْدُمُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِذَا فَرَعُ مِنْ حِدْمَتِهِ آوَى إِلَى الْمَسْجِدِ فَكَانَ هُوَ بَيْتُهُ يَضْطَجِعُ فِيهِ فَدَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَسْجِدِ ثَيْلَةٌ فَوَجَدَ ابَا ذَرٌ نَائِمًا مُسْجِدِ فَتَكَنّهُ وَسَلّمَ بِرِجُلِهِ حَتَى اسْتَوَى جَالِسًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِرِجُلِهِ حَتَى اسْتَوَى جَالِسًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِرِجُلِهِ حَتَى اسْتَوَى جَالِسًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَيْهِ وَسُلُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا لَهُ عَلْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ و

(۲۸۱۳۰) حضرت اساء فرہنا ہے بحوالہ ابوذر ہے مروی ہے کہ میں نبی الیا کی خدمت کرتا تھا، جب اپنے کام سے فارغ ہوتا تو مسجد ہیں آ کر لیٹ جاتا ، ایک ون میں لیٹا ہوا تھا کہ نبی الیہ تشریف لے آئے ، اور جھے اپنے مبارک پاؤں سے ہلا یا ، ہیں سیدھا ہوکر اٹھ بیٹھا ، نبی الیہ ان فرایا اے ابوذر ! تم اس وقت کیا کرو ہے جب تم مدینہ نکال دیے جاؤ ہے ؟ عرض کیا میں مسجد نبوی اور اپنے گھر لوٹ جاؤں گا ، نبی الیہ ان فر مایا اور جب تہمیں یہاں ہے بھی نکال دیا جائے گا تو کیا کرو ہے ؟ میں نے عرض کیا کہ میں شام چا جاؤں گا جو ارض بجرت اور ارض محشر اور ارض انبیاء ہے ، میں اس کی رہائش اختیار کرلوں گا ، نبی ایک فر مایا آگر دو بارہ فر مایا آگر دو بارہ فرایا آگر تہمیں وہاں جا جاؤں گا ، نبی ایک نبی ایک کی دو بارہ وہاں جا جاؤں گا ، نبی ایک کی دو بارہ وہاں جا جاؤں گا ، نبی ایک کے بھی اگر دو بارہ فر مایا آگر دو بارہ وہاں جا جاؤں گا ، نبی ایک کے بھی نکال دیا جائی گا تو کیا کرو مے ؟ عرض کیا میں دوبارہ وہاں جا جاؤں گا ، نبی ایک بھی نکال دیا جم کیا تو کیا کرو مے ؟ عرض کیا میں دوبارہ وہاں جا جاؤں گا ، نبی ایک بھی نکال دیا جم کیا تو کیا کرو مے ؟ عرض کیا میں دوبارہ وہاں جا جاؤں گا ، نبی ایک بھی نکال دیا جم کی نکال دیا جم کیا تو کیا کرو مے ؟ عرض کیا میں دوبارہ وہاں جا جاؤں گا ، نبی نکال دیا جم کیا تو کیا کرو ہے ؟ عرض کیا میں دوبارہ وہاں جا جاؤں گا ، نبی نگا کہ دیا گا تو کیا کہ دوبارہ وہاں جا جاؤں گا ، نبی میک نکال دیا جائی گا تو کیا گا تھا کیا کہ کیا تو کیا گا تھا کیا گا تو کیا گا ت

و ہاں سے نکال دیا گیا تو؟ میں نے عرض کیا کہ اس وقت میں اپنی تکوار پکڑوں گا اور جو مجھے نکالنے کی کوشش کرے گا اسے اپنی تکوار سے ماروں گا۔

نی پڑتا نے بین کراپنا دست مبارک میرے کندھے پر رکھاا در تین مرتبہ فرمایا ابوذ را درگذرے کا م لو، وہ تنہیں جہاں لے جائمیں وہاں چلے جانا اگر چیتمہا را تھران کوئی حبثی غلام ہی ہو، یہاں تک کیتم ای حال میں مجھے ہے آ ملو۔

( ٣٨١٥٠) حَدَّثَنَا هَاشِمْ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ قَالَ حَدَّثَنِي شَهُرٌ قَالَ سَمِعَتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّةَ تُحَدِّثُ وَعَمَّتُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ يَوُمُّ وَعُصْبَةٌ مِنْ النَّسَاءِ فُعُودٌ فَالْوَى بِيَدِهِ إِلَيْهِنَّ بِالسَّلَامِ قَالَ إِيَّاكُنَّ وَكُفُرَانَ الْمُنَعَمِينَ إِيَّاكُنَّ وَكُفُرَانَ الْمُنَعَمِينَ قَالَتُ إِحْدَاكُنَ وَكُفُرَانَ الْمُنَعَمِينَ إِيَّاكُنَّ وَكُفُرَانَ الْمُنَعَمِينَ قَالَتُ إِحْدَاكُنَ تَطُولُ السَّهَا وَيَطُولُ تَعْنِيسُهَا ثُمَّ يُزُوجُهَا اللَّهُ الْبَعْلَ وَيُقُولُونُ تَغْنِيسُهَا ثُمَّ يُؤُوجُهَا اللَّهُ الْبَعْلَ وَيُطُولُ آيَسُهَا وَيَطُولُ تَغْنِيسُهَا ثُمَّ يُؤُوجُهَا اللَّهُ الْبَعْلَ وَيُعْولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

(۱۸۱۳) حضرت اساء بنت بزید بین العلق بی عبدالاشبل ہے ہے 'کہی ہیں کدایک مرتبہ نبی ایک ہمارے پاس سے گذر ہے ، بم پھے ورتوں کے ساتھ تھے ، نبی ایک ان ہیں سلام کیا ، اور فر مایا احسان کرنے والوں کی ناشکری ہے اپ آپ و کو بہاؤ ، ہم نے عرض کیایارسول اللہ! احسان کرنے والوں کی ناشکری ہے کیا مراو ہے؟ نبی ایک ناشکری ہے کو ن شکری ہے کو ناشکری ہے کو ناشکری ہے کیا مراو ہے؟ نبی ایک ہوسکتا ہے تم میں ہے کو ن عورت اپنے ماں باپ کے یہاں طویل عرصے تک رہتے کے انتظار میں جیمی رہے ، پھر اللہ اے شو ہر عطاء فر ماوے اور اس سے الے مال واولا دبھی عطا وفر ماوے اور وہ پھر کسی ون غصے میں آ کر یوں کہددے کہ میں نے تو تجھ ہے بھی فیرنہیں و کھی ۔

( ٢٨١٤٢) حَدَّثَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ وَعَلِيَّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ قَالَ حَدَّثَنِى آبِى عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ سَكُنِ الْآنُصَارِيَّةِ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقْتُلُوا آوُلَادَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعُورُهُ مِنْ فَوْقِ فَرَسِهِ قَالَ عَلِيَّ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ الْآنُصَارِيَّةُ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِراحِهِ: ١٢٨١٤.

(۲۸۱۳۲) حضرت اساء بنت بزید جی سے مروی ہے کہ میں نے نبی مینا کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اپنی اولا دکونفید قبل ند کیا کرو، کیونکہ حالت رضاعت میں بیوی ہے قربت کے نتیج میں دودھ پینے والا بچہ جب بزا ہوتا ہے تو محموز السے اپنی پشت ہے گرادیتا ہے (وہ جم کرمحموز سے رنہیں بینے سکتا)

( ٢٨١٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي خُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ أَنَّ ٱسْمَاءَ بِنُتَ يَزِيدَ بْنِ السَّكُنِ إِخْدَى نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ طَعَامًا فَقَالَ لَا ٱشْتَهِيهِ فَقَالَتْ إِنِّي قَيِّنْتُ عَانِشَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جِنْتُهُ فَدَعَوْتُهُ لِحِلُوبَهَا فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهَا فَأْتِى بِعُسِّ لَهُن فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَخَفَضَتُ رَأْسَهَا وَاسْتَحْيَا قَالَتُ السَمَاءُ فَانْتَهَرْتُهَا وَقُلْتُ لَهَا خُذِى مِنْ يَدِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ فَاخَذَتُ فَشَرِبَ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْحَطِى يَرْبَكِ قَالَتُ السَمَاءُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلُ خُذُهُ فَاشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلِيهِ قَالَتُ فَجَلَسْتُ ثُمَّ وَضَعْتُهُ عَلَى رُكْتِنِي ثُمَّ طَهِفْتُ أُدِيرُهُ وَالنِّيهِ مِنْ يَدِكَ فَأَخَذَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلِيهِ قَالَتُ فَجَلَسْتُ ثُمَّ وَضَعْتُهُ عَلَى رُكْتِنِي ثُمَّ طَهِفْتُ أُدِيرُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمَّ وَضَعْتُهُ عَلَى رُكْتِنِي ثُمَّ طَهِفْتُ أُدِيرُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمَّ قَالَ لِيسُوقٍ عِنْدِى نَاوِلِيهِنَّ فَقُلْنَ لَا وَالْبَعْنَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمَ قَالَ لِيسُوقٍ عِنْدِى نَاوِلِيهِنَّ فَقُلْنَ لَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمْ قَالَ لِيسُوقٍ عِنْدِى نَاوِلِيهِنَ فَقُلْنَ لَا مُنْسَقِيهِ فَقَالَ النَّيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمْ قَالَ لِيسُوقٍ عِنْدِى نَاوِلِيهِنَ فَقُلْنَ لَا مُشْتِيهِ فَقَالَ النَّيْ مُنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا الْمِوسِينَ عَذَا السَاد حسن. قال الإنباني: حسن (ابن سَحة: فَقُلْتُ أَنْ أَمُوهُ لَا أَعُوهُ أَبَدًا واسناده ضعيف. قال البوصيرى: هذا اسناد حسن. قال الإنباني: حسن (ابن سَحة: هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ لَهُ لَا أَعُودُ أَبَدًا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِلُولَ الْمُولِي لَلْهُ لَا أَعُودُ أَبِدًا اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُ لَا أَعُودُ أَبَدًا اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

( ۲۸۱۳۳) حضرت اسا، برس سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ بڑی کو تیار کرنے والی اور نبی بیٹی کی خدمت میں انہیں پیش کرنے والی میں بی بیٹی کرنے والی میں بی بیٹی کرنے والی میں بی بیٹی کرنے والی میں بیٹی کی بیٹ نے پیلے خودنوش فر مایا، پیم حضرت عائشہ بیٹی کو وہ بیالہ پکڑا دیا، وہ شرما گئیں، ہم نے ان سے کہا کہ نبی بیٹی کا ہاتھ والی شاوناؤ، بیلے خودنوش فر مایا، پیم حضرت عائشہ بیٹی کو وہ بیالہ پکڑا دیا، وہ شرما گئیں، ہم نے ان سے کہا کہ نبی بیٹی کا ہاتھ والی شاوناؤ، بلکہ بیہ برتن لے لو، چنا نچے انہوں نے شرماتے ہوئے وہ بیالہ پکڑلیا اور اس میں سے تھوڑ اسا دو دھ فی لیا، پھر نبی بیٹی نے فر مایا بیکر اور اس میں میٹی کی اور بیالے کو اپنے گھنے پر رکھا لیا، اور است گھمانے گئی تاکہ وہ جگر او بیا نہوں کو دے دو، ہم نے عرض گئی تاکہ وہ جگرال جائے جہاں نبی بیٹی نے اپنے ہوئٹ لگائے تھے، پھر نبی بیٹی نے فر مایا بیا نہیں کروں گئی کنہیں؟ میں نے کہا اس کی خواہش نہیں کروں گی۔

اماں جان! آئیدہ کبھی نہیں کروں گی۔

٢٨١٤١) حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْنٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ
 قَالَتْ نَزَلَتْ سُورَةُ الْمَالِدَةِ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا إِنْ كَادَتْ مِنْ ثِقَلِهَا لَتَكْسِرُ النَّاقَةَ الْمَاكِدِينَ النَّاقَةَ الْمَاكِنِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا إِنْ كَادَتْ مِنْ ثِقَلِهَا لَتَكْسِرُ النَّاقَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا إِنْ كَادَتْ مِنْ ثِقَلِهَا لَتَكْسِرُ النَّاقَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا إِنْ كَادَتْ مِنْ ثِقَلِهَا لَتَكْسِرُ النَّاقَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا إِنْ كَادَتْ مِنْ ثِقَلِهَا لَتَكْسِرُ النَّاقَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا إِنْ كَادَتْ مِنْ ثِقَلِهَا لَتَكْسِرُ النَّاقَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا إِنْ كَادَتْ مِنْ ثِقَلِهَا لَتَكْسِرُ النَّاقَةَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ جَمِيعًا إِنْ كَادَتُ مِنْ ثِقَلِهَا لَتَكُسِرُ النَّاقَةَ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّ

( ۱۸۱۳ ) حضرت اساء پڑھنا ہے مروی ہے کہ جس وقت نبی پائیلا پرسورۂ مائد وکھنل نازل ہوئی تو ان کی اونٹنی''عضبا ہ'' کی لگام میں نے کچڑی ہوئی تھی اور وحی کے بوجھ سے ایسامحسوس ہوتا تھا کہ اونٹنی کا بازونو ٹ جائے گا۔

( ٢٨١٤٥ ) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ حَدَّقَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ بَهْرَامَ عَنُ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنُتِ يَزِيدَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِى سَبِيلِ اللّهِ وَانْفَقَ عَلَيْهِ الْحِيسَابًا كَانَ شِبَعُهُ وَجُوعُهُ وَبُولُهُ وَبَوْلُهُ وَرَوْلُهُ فِى مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ ارْتَبَطَ فَرَسًا رِبَاءً وَسُمْعَةً كَانَ ذَلِكَ خُسُرَانًا فِى مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ ارْتَبَطَ فَرَسًا رِبَاءً وَسُمْعَةً كَانَ ذَلِكَ خُسُرَانًا فِى مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ ارْتَبَطَ فَرَسًا رِبَاءً وَسُمْعَةً كَانَ ذَلِكَ خُسُرَانًا فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ ارْتَبَطَ فَرَسًا رِبَاءً وَسُمْعَةً كَانَ ذَلِكَ خُسُرَانًا فِي

(۲۸۱۳۵) حفرت اساء بڑی سے مردی ہے کہ نبی پیجائے ارشاد فرمایا جوشن ان گھوڑوں کورا و خدا میں ساز وسامان کے طور پر با ندھتا ہے اور ثواب کی نیت سے ان پرخرج کرتا ہے تو ان کا سپر ہونا اور جوکا رہنا، سپر اب ہونا اور پیاسار ہنا، اوران کا بول و براز تک قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں کامیا بی کا سبب ہوگا، اور جوشن ان گھوڑوں کونمود ونمائش ، اورائر اہت اور تکبر کے اظہار کے لئے با ندھتا ہے تو ان کا پہیٹ بھرتا اور بھوکا رہنا، سپر ہونا اور پیاسار ہنا اوران کا بول و براز قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں خسارے کا سبب ہوگا۔

( ٢٨١٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ بَهُرَامَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْضَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَسْتُ أَصَافِحُ النِّسَاءَ [راحع: ١٨١١٥.

(۲۸۱۳۲) حفرت اساء فرج اسے مروی ہے کہ بی میں نے فر مایا میں عورتوں سے معمافی نہیں کرتا۔

( ٢٨١٤٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ شَهْرٍ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسُمَاءً بِنُتِ يَزِيدَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا أَ إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرٌ صَالِحٍ إِفَالِ الأَلبَانِي: صحبح (ابو داود: ٣٩٨٦ و٣٩٨٦، الترمذي: ٢٩٣١ و٢٩٣٢). قال شعب: محتمل المتحسين بشاهده وهذا اسناد ضعيف. (راجع: ٢٨١٢١.

(٢٨١٢٧) حفرت العاء الله عمروى بكر من ني الله كوية يت الله كرية عبوك سنا به إنّه عمل غير صالح . (٢٨١٨ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ الله مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِي عَنْ شَهْرِ ابْنِ حَوْشَتٍ عَنْ أَسُمَاءَ بِنْتِ يَوْيِدَ قَالَتُ سَمِعْتُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا أَ يَا عِبَادِى اللّهِ يَنْ أَسُرَقُوا عَلَى انْفُسِهِمْ لا أَسُمّاءَ بِنْتِ يَوْيِدَ قَالَتُ سَمِعْتُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُوا أَ يَا عِبَادِى اللّهِ يَنْ أَسُرَقُوا عَلَى انْفُسِهِمْ لا تَفْسَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَعْفِرُ الذَّهُ وَ سَلّمَ وَلا يَبَالِي إِنَّهُ هُو الْعَفُورُ الرَّحِيمُ إِقَالِ الترمذي: حسن عَلْهِ . قال الألباني: ضعيف الاسناد (النرمذي: ٣٢٣٧). وانظر: ٢٨١٢١].

(۲۸۱۲۸) حضرت اساء بھن سے مروی ہے کہ میں نے ہی بھنا کو بیا بت اس طرح پڑھے ہوئے سا ہے یا عبادی الّذِینَ السّرَفُوا عَلَی اَنْفُسِهِم لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَلَا يُبَالِي إِنَّهُ هُوَ الْفَفُورُ الرّحِيمُ السُّرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِم لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَلَا يُبَالِي إِنَّهُ هُو الْفَفُورُ الرّحِيمُ السّمَاءَ بِنَا عَبْدُ الرَّرَّ فِي الْحَرْبُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَصْلُحُ الْكَذِبُ إِلّا فِي ثَلَاثٍ كَذِبُ الرَّجُلِ مَعَ امْرَاتِيهِ بِنُتِ يَزِيدَ عَنُ النَّي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَصْلُح الْكَذِبُ إِلّا فِي ثَلَاثٍ كَذِبُ الرَّجُولِ مَعْ امْرَاتِيهِ لِينَ النَّاسِ اراحِينَ ٢٨١٢١. لِتَوْضَى عَنْهُ أَوْ كَذِبٌ فِي إِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ اراحِينَ ٢٨١٢١. لِتَوْضَى عَنْهُ أَوْ كَذِبٌ فِي الْحَرْبِ فَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَصْلُحُ الْوَلَى مُورِت حَيْنَ النَّاسِ اراحِينَ ٢٨١٢١. لِتَوْضَى عَنْهُ أَوْ كَذِبٌ فِي إِصْلَاح بَيْنَ النَّاسِ اراحِينَ ٢٨١٢١. لِنَوْضَى عَنْهُ أَوْ كَذِبٌ فِي إِصْلَاح بَيْنَ النَّاسِ اراحِينَ ٢٨١٢١. لِتَوْضَى عَنْهُ أَوْ كَذِبٌ فِي الْحَرْبِ فَلَا أَنْ عَرْبُ عَلَيْهُ أَوْ كَذِبٌ فِي إِصْلَاح بَيْنَ النَّاسِ اراحِينَ ٢٨١٤٩ اللهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ الْعَرْبُ عَلَيْهُ وَلَا كَى مُورِدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاكُونَ عَلَيْهُ الْعَرْبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْونُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَاكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَى عَرَامُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْلَاقِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْدُولُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِى الللّهُ الْمُعْدُلُولُ اللللّهُ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّ

- ( ٢٨١٥٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِى الْحُسَيْنِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنُتِ يَزِيدَ قَالَتْ كُنَّا فِيمَنْ جَهَّزَ عَانِشَةَ وَزَقَهَا قَالَتُ فَعَرَضَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَنَّا فَقُلْنَا لَا نُرِيدُهُ فِقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْمَعُنَ جُوعًا وَكَذِيًّا [راجع: ٢٨١١١].
- (۱۸۱۵۰) حضرت اساء بڑھنا ہے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقتہ بڑھنا کو تیار کرنے والی اور نبی میٹھا کی خدمت ہیں انہیں پیش کرنے والی میں بی تھی ، نبی مؤسل نے ہمارے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا تو ہم نے عرض کیا کہ ہمیں اس کی خواہش نہیں ہے، نبی مؤسل نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کواکشمانہ کرو۔
- ( ٢٨١٥١ ) حَدَّلُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ ابُنِ خُفَيْمِ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ فَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِينَ إِذَا رُّنُوا ذُكِرَ اللَّهُ تَعَالَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمُ الْمَشَّاؤُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْأَحِبَةِ الْبَاعُونَ لِلْبُوآءِ الْعَنَتَ إِنَالَ لُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْدَ وَهَذَا اللهُ اللهُ
- (۲۸۱۵) حضرت اساء نی پیخاسے مروی ہے کہ نبی بیٹیانے ارشاد فر مایا کیا جس تنہیں تمہارے سب سے بہترین آ دمیوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ! نبی میٹیانے فر مایا وہ لوگ کہ جنہیں دیکھ کراہلہ یاد آ جائے ، پھر فر مایا کیا میں تنہیں تمہارے سب سے بدترین آ دمیوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ وہ لوگ جو چھلخوری کرتے پھریں ، دوستوں میں پھوٹ ڈالتے پھریں ، باغی ، آ دم بیز اراد دمتعصب لوگ ۔
- ( ٢٨١٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ خُفَيْمِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْكُثُ الدَّجَّالُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَالْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَالْيَوْمُ كَاضُطِرَامِ السَّعَفَةِ فِي النَّارِ [راحع: ٢٨١٢٣].
- (۲۸۱۵۲) حضرت اساء فِيَّ السَّام وَ اللَّهِ عَدِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللللْمُعْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ
- (۲۸۱۵۳) حضرت اساء ذکافئاے مروی ہے کہ نبی میٹھانے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے سب سے بہترین آ دمیوں کے

متعلق نہ بناؤں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ! نبی ملینا نے فر مایا و ہلوگ کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آجائے ، پھر فر مایا کیا میں تمہیں تمہارے سب سے بدترین آ دمیوں کے متعلق نہ بناؤں؟ وہ لوگ جو پیفتلخوری کرتے پھریں ، ووستوں میں پھوٹ ڈالتے پھریں ، یاغی ، آ دم بیز اراور متعصب لوگ۔

( ٢٨١٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ أُخْبَرَنَا عَبُدُ الْجَلِيلِ الْقَيْسِيُّ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ أَنَّ أَسُمَاءً بِنْتَ يَزِيدَ كَانَتُ تَخُدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ جَاءَتُهُ خَالَتِي قَالَتْ فَجَعَلَتْ نُسَائِلُهُ وَعَلَيْهَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُسُوكُ أَنَّ عَلَيْكِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَتْ فَالْفَتْهُمَا قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُنَّ إِذَا لَمْ يَتَحَلَّيْنَ صَلِفَنَ عِنْدَ فَلَتْ فَالْفَتْهُمَا قَالَتْ يَا نَبِي اللَّهِ إِنَّهُنَّ إِذَا لَمْ يَتَحَلَّيْنَ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَمَا تَسْنَطِيعُ إِخْدَاكُنَّ أَنْ تَجْعَلَ طَوْقًا مِنْ فِضَةٍ وَجُمَانَةً مِنْ فِضَةٍ ثُمَّ تُحَلِّقَهُ بِزَعْفَرَانٍ فَيَكُونُ كَانَهُ مِنْ ذَهَبٍ فَإِنَّ مَنْ تَحَلَّى وَزُنَ عَيْنِ جَرَادَةٍ مِنْ ذَهَبِ أَوْ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَمَا تَسْنَطِيعُ إِخْدَاكُنَّ أَنْ تَجْعَلَ طَوْقًا مِنْ فِضَةٍ وَجُمَانَةً مِنْ فِضَةٍ ثُمَ تُخَلِّقَهُ بِزَعْفَرَانٍ فَيَكُونُ كَآنَهُ مِنْ ذَهَبٍ فَإِنَّ مَنْ تَحَلَّى وَزُنَ عَيْنِ جَرَادَةٍ مِنْ ذَهَبِ أَوْ مَنْ مَنْ تَحَلَى وَزُنَ عَيْنِ جَرَادَةٍ مِنْ ذَهَبِ أَوْ مَالُقِيامَةِ اللَّهُ مِنْ ذَهِبٍ فَإِنَّ مَنْ تَحَلَى وَزُنَ عَيْنِ جَرَادَةٍ مِنْ ذَهِبِ أَنْ مَنْ تَحَلَّى وَزُنَ عَيْنِ جَرَادَةٍ مِنْ ذَهِبِ أَنْ مَنْ تَحَلَى وَزُنَ عَيْنِ جَرَادَةٍ مِنْ ذَهِبِ أَنْ مَنْ تَحَلَّى وَزُنَ عَيْنِ جَرَادَةٍ مِنْ ذَهِبِ أَنْ مَنْ مَالِي اللَّهِ عَلَى مَاللَهُ مِنْ فَعَرَانِ فَيَكُونُ كَآلَةً مِنْ ذَهِبٍ فَإِنْ مَنْ تَحَلَّى وَزُنَ عَيْنِ جَرَادَةٍ مِنْ ذَهِبِ الْمُونَاقِ مِنْ فَلَالَهُ مِنْ فَصَلَقَهُ إِنْ عَنْ مَنْ مَنْ مُنْ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَى مُعْرَانِ فَلَقَهُ إِنْ مَالْوَلَا إِلَهُ مِنْ فَعَمْ الْمُ مَالِقَةً اللَّهُ مَالِقَالَةُ إِنْ عَلَى مُنْ فَلَالُ أَنْ مَنْ مُعْمَلِ عَلَى مَالِي اللَّهُ عَلَى مُولَى مُولَالِقُومُ الْفَعَلَمُ إِلَى مُعْلَى اللَّهُ عَلَى مُنْ مُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُولَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُ اللَّهُ عَلَى مُعْمَلِعُ مِلْ فَعْمُوا مِنْ فَيْكُولُ مُعْلَمُ مِنْ فَعَلَى مُولَى

(۱۵ مرا) حضرت اساء جُمِن سے مروی ہے کہ نبی میٹھ نے مسلمان خواتین کو بیعت کے لئے جمع فر مایا تو اسا ، نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ہمار سے لیے اپنا ہاتھ آگے کیوں نہیں ہو جاتے؟ نبی میٹھ نے فر مایا میں مورتوں سے مصافح نہیں کرتا ،البتہ زبانی بیعت لے لیٹا ہوں ،ان مورتوں میں اساء کی ایک خالہ بھی تھیں جنہوں نے سونے کے کنٹن اور سونے کی انگو فسیاں پہن رکھی نئیں ،
نبی میٹھ نے فر مایا سے خاتون! کیا تم اس بات کو بہند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تہمیں آگ کی چٹکاریوں کے کنٹن اور انگو فسیاں پہنا نے؟ انہوں نے موض کیا اے اللہ کے نبی اس بات سے اللہ کی پناہ میں آئی ہوں ، میں نے اپنی خالہ سے کہا خالہ اسے کہا خالہ اساد کہا تا اللہ کے بی ایا تا رکھی بناہ میں آئی ہوں ، میں نے اپنی خالہ سے کہا خالہ اساد کہا تا کہا کہ کا میں انہوں نے وہ چزیں اتار کھینکیں۔

بیھے نہیں یا و پڑتا کہ کسی نے انہیں ان کی جگہ ہے اٹھایا ہواور نہ بی ہم میں ہے کسی نے اس کی طرف کن اکھیوں ہے و و بکھا، پھر میں نے عرض کیاا ہے اللہ کے نبی !اگر کوئی عورت زیور ہے آ راستنہیں ہوتی تو وہ اپنے شو ہرکی نگا ہوں میں بوقعت ہو جاتی ہے؟ نبی پڑتا نے فرمایا تم پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم چاندی کی بالیاں بنالو، اور ان پرموتی لگوا او، اور ان کے سوراخوں میں تھوڑ اساز عفر ان بھردو، جس ہے ووسونے کی طرح حیکنے لگے گا۔

( ٢٨٥٥ ) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ مِهُرَانَ الدَّبَّاعُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَغْنِي الْعَطَّارَ عَنِ ابْنِ خُفَيْمٍ عَنْ شَهْرِ ابْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ يَزِيدَ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمُ يَرُضَ اللَّه عَنْهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا وَإِنَّ تَابَ تَابَ اللَّه عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقَّا عَلَى اللَّه أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَالَ صَدِيدٌ أَهْلِ النَّارِ . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ صَدِيدٌ أَهْلِ النَّارِ

(۲۸۱۵۵) حضرت اساء پڑتنا ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی پیٹھ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مخص شراب پیتا ہے، چالیس

دن تک الله اس سے ناراض رہتا ہے، اگروہ اس حال میں مرجاتا ہے تو کا فرہوکر مرتا ہے، اور اگر تو بہ کر لیتا ہے تو الله اس کی تو بہ قبول فر مالیتا ہے، اور اگر دوبار وشراب پیتا ہے تو اللہ پرحق ہے کہ اسے 'طبیۃ النجال'' کا پانی پلائے، میں نے عرض کیا یارسول الله اطبیۃ النجال کیا چیز ہے؟ نمی میکٹانے فر ما یا الل جہنم کی چیپ۔

( ٢٨١٥٦ ) حَدَّثُنَا عَفَّانُ حَدَّثُنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءً قَالَتِ الْطَلَقْتُ مَعَ حَالَتِي إِلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَفِي يَهِهَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ قَالَتُ قُلْبَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لِي أَيَسُرُّكِ أَنْ يُجْعَلَ فِي يَدِكَ سِوَارَانِ مِنْ نَارٍ فَقُلْتُ لَهَا يَا خَالِتِي أَمَّا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ قَالَتُ وَمَا يَقُولُ قُلْتُ يَقُولُ أَيْسُرُّكِ أَنْ يُجْعَلَ يَعِي يَدِكَ سِوَارَانِ مِنْ نَارٍ فَقُلْتُ لَهَا يَا خَالِتِي أَمَّا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ قَالَتُ وَمَا يَقُولُ قُلْتُ يَقُولُ أَيْسُرُّكِ أَنْ يُجْعَلَ فِي يَدَيْكِ سِوَارَانِ مِنْ نَارٍ أَوْ قَالَ قُلْبَانِ مِنْ نَارٍ قَالَتُ فَانْتَزَعَتُهُمَا فَرَمَتْ بِهِمَا مَا أَذْرِى أَيُ النَّاسِ أَخَذَهُمَا وَرَعَتْ بِهِمَا مَا أَذْرِى أَيُّ النَّاسِ أَخَذَهُمَا وَرَعَتْ بِهِمَا مَا أَذْرِى أَيْ النَّاسِ أَخَذَهُمَا وَرَعَتْ بِهِمَا مَا أَذْرِى أَيْ النَّاسِ أَخَذَهُمَا وَرَعَتْ بِهِمَا مَا أَذُرِى أَيْ النَّاسِ أَخَذَهُمَا وَرَعَتْ مِنْ مَا وَلِي اللَّهُ لِي اللَّهُ مِنْ نَاوٍ قَالَ قُلْنَانِ مِنْ نَا وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا فَرَعَتْ مِي مَا مَا أَذُولِي مِنْ اللَّهُ لَلْتُ لَعَالِي اللَّهُ مِنْ مَا لَعُلُولُ مَا اللَّهُ لَا لَا لَكُولُ اللَّهُ لَلْتُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ لَيْ اللَّهُ مِنْ مَا لِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْفُولُ اللْفُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعُلِقُ اللْعُولُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ الْعَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْعُلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُعَالِمُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُعَلِي اللَّهُ اللْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۲۸۱۵۱) حضرت اساء فراف ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالہ کے ساتھ ہی دائیں کی خدمت میں حاضر ہوئی ، انہوں نے سونے کے کنگن اور سونے کی انگو فصیاں پہن رکھی تھیں ، نبی بیٹا نے فر مایا اے خاتون! کیا تم اس بات کو پہند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تہیں آگ کی چنگار یوں کے کنگن اور انگو تھیاں پہنائے؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں ، میں نے اپنی خالہ ہے کہا خالہ! اے اتار کر کھینک دو، چنا نچہ انہوں نے وہ چیزیں اتار کھینکیں ، مجھے نہیں یا دیڑتا کہ کس نے انہیں ان کی جگہ ہے اٹھایا۔

( ٢٨١٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ ثَابِتٍ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ آسُمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّهَا سَمِعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ وَسَمِعَتُهُ يَقُرَأُ يَا عِبَادِى الَّذِينَ آسُرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا النَّهِيَّ صَلَّى اللَّهُ يَعُفِوُ اللَّهُ يَعُفِو اللَّهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَا يَبَالِى إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ (راحع: ٢٨١٢١).

( 10/ 100) حضرت اسماء فِيْنِ كَ عمروى بِ كَدِيشِ نِي بِينِهُ كُوبِيآ يَتَ اسَ طَرَحَ پُرْ بِصَتَّ بُوكَ سَاْبِ "إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحِ " اوراس آ يت كواس طرح پِرْ جَتِّ بوت سنا بِينَا عِبَادِى الَّذِينَ ٱسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَفْنَظُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّذُنُوبَ جَمِيعًا وَلَا يُبَالِي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ( ٢٨١٥٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بُنُ أَبِى ذِيَادٍ الْقَدَّاحُ عَنُ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ آسُمَاءَ بِنُتِ يَزِيدَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِإِيلَافِ قُويُشٍ إِيلَافِهِمْ رِحُلَةَ الشِّنَاءِ وَالطَّيْفِ وَيُحَكُمْ يَا قُرَيْشُ اعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِى أَطْعَمَكُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَكُمْ مِنْ خَوُفٍ

(۲۸۱۵۹) حضرت اساء پڑھنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پیٹیا نے سورۂ قریش پڑھ کرفر مایا ارے قریش کے لوگو! اس گھر کے رب کی عبادت کروجس نے تنہیں بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا اورخوف کی حالت میں امن عطاءفر مایا۔

( ٣٨١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ يَعْنِى ابْنَ خُشَيْمِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسُمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصْلُحُ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ كَذِبِ الرَّجُلِ الْمُرَأَنَهُ لِيُرُضِيَهَا أَوْ إِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ أَوْ كَذِبٍ فِي الْحَرْبِ (راحع: ٢٨١٢٢).

(۲۸۱۷۰) حضرت اساء جُنِّنا ہے مروی ہے کہ نبی عُنِیّانے فرمایاً جموٹ کسی صورت سمج نبیں ،سوائے نیمن جگہوں کے ،ایک تو دہ آ دی جواپی بیوی کوخوش کرنے کے لئے جموٹ بولے، دوسرے وہ آ دمی جو جنگ میں جموٹ بولے، تیسرے وہ آ دمی جو دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لئے جموٹ بولے۔

( ٢٨١٦١ ) حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي زِيَادٍ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ آسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ آخِيهِ بِالْغِيبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُغْتِقَهُ مِنْ النَّارِ الحرحه الطيالسي (١٦٣٦) و عبد بن حميد (١٥٧٩). اسناده ضعيف، قال الهيئمي: واسناد احمد حسن! انظر بعده!.

(۲۸۱۷۱) حضرت ابودرداء جنگشت مروی ہے کہ نبی ملینہ نے ارشاد فر مایا جو محض اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا د فاع کرتا ہے تو اللّٰہ پرحن ہے کہا ہے قیامت کے دن جہنم کی آ گ ہے آ زاد کرے۔

( ٢٨١٦٢ ) خُذَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ٱلْحَبَرَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ أَبِى زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شَهْرُ بْنُ خَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ ذَبّ عَنْ لَحْمِ أَجِيهِ فِى الْغِيبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّهِ أَنْ يُغْتِقَهُ مِنْ النّارِ إراجع: ٢٨١٦١.

( ۱۸۱۷۲) حضرت ابودرداء جن شختے مروی ہے کہ نبی پیٹیانے ارشا دفر مایا جو محض ایپے مسلمان بھائی کی عزت کا د فاع کرتا ہے تو اللّہ پرحق ہے کہا ہے قیامت کے دن جہنم کی آگ ہے آ زاد کرے۔

( ٣٨٦٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمِ آخُبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ آبِي زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شَهُرُ بُنُ حَوْشَبِ عَنْ أَسُمَاءَ بِنُتِ يَزِيدَ قَالَتْ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي هَذَيْنِ الْآيَنَيْنِ اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقَّ الْقَيُّومُ وَ الم اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقَّ الْقَيُّومُ إِنَّ فِيهِمَا اسْمَ اللَّهِ الْأَعْظَمَ [اسناده ضعيف. قال الترمذي: حسن صحبح. قال الألباني: حسن (ابو داود: ١٤٩٦) ابن ماحة: ٣٨٥٥، الترمذي: ٣٤٧٨)]. (۳۸۱۷۳) حضرت اسا و نظافا سے مروی ہے کہ میں نے نبی پیٹیا کو آیت انگری اور سور ہ آل عمران کی پہلی آیت کے متعلق ب فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم موجود ہے۔

( ٢٨١٦٤ ) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا أَبَانُ يَعْنِى الْعَظَّارَ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْنِى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ مَحْمُودِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ أَسْمَاءَ بِنُتِ يَزِيدَ أَنَّ رَبُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا فَإِنَّ اللَّهَ يَبْنِى لَهُ بَيْتًا أَوْسَعَ مِنْهُ فِى الْجَنَّةِ

(۲۸۱۷۳) حعزت اساء فا الله علی مردی ہے کہ نبی مالیا ہے فر مایا جو محض اللہ کے لئے مجد بنا ؟ ہے، اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں اس سے کشادہ گھر بنادیتا ہے۔

( ٢٨١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ قَابِتٍ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ آسُمَاءَ آنَهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَلَا يُبَالِى إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [راحع: ٢٨١٤٨].

(۲۸۱۷۵) حضرت اسماء الله الله عمروى ب كديس نے بى الله كوية يت اس طرح پڑھتے ہوئے سا ب يا عبادى الّذينَ أَسُرَفُوا عَلَى أَنْفُيهِمْ لَا تَفْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَلَا يُبَالِى إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

( ٢٨١٦٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَاصِمٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ آسُمَاءَ بِنُتِ يَزِيدَ قَالَتُ دَخَلْتُ آنَا وَخَالَتِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا آسُورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ آنَ اتُعْطِيَان زَكَاتَهُ قَالَتُ فَقُلْنَا لَا قَالَ آمَا تَخَافَانِ آنُ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ آسُورَةً مِنْ نَارٍ أَكْيَا زَكَاتَهُ

(۲۸۱۷) حفرت اساء بنت یزید فیگفائے سے مروی ہے کہ میں نبی مایٹیا کی خدمت میں بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوئی، جب میں نبی مایٹا کے قریب ہوئی تو نبی مایٹا کی نظرمیر ہے ان دو کنگنوں کے اوپر پڑی جو میں نے پہنے ہوئے تھے، نبی مایٹا نے فر مایا کیا تم اس کی زکو قادا کرتی ہو؟ ہم نے عرض کیانہیں ، نبی مایٹا نے فر مایا کیاتم اس بات سے نہیں ڈرتیں کہ انڈان کے بدلے میں تمہیں آگ کے دوکنگن پہنا ہے ،اس کی زکو قادا کیا کرو۔

## حَدِيثُ أُمِّ سَلْمَى اللَّهُ

## حصرت امهلمي ويفخ کي حديث

( ٢٨١٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَغْدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي رَافِعِ عَنْ آبِيهِ عَنْ أُمَّهِ سَلْمَى قَالَتُ اشْتَكَتُ قَاطِمَةُ شَكُواهَا الَّتِي قُبِضَتْ فِيهِ فَكُنْتُ أُمَّرْضُهَا فَأَصْبَحَتْ يَوْمًا كَامُثَلِ مَا رَآيْتُهَا فِي شَكُواهَا تِلْكَ قَالَتْ وَحَرَجَ عَلِيٌّ لِبَغْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَتْ يَا أُمَّهُ اسْكُبِي لِي غُسُلًا فَسَكَبْتُ لَهَا غُسُلًا فَاغْتَسَلَتْ كَاخْسَنِ مَا رَآيْتُهَا تَغْتَسِلُ ثُمَّ فَالَتْ يَا أُمَّهُ آغُطِينِي ثِيَابِيَ الْجُدُدَ فَأَعْطَيْتُهَا فَلَبِسَتُهَا ثُمَّ غُسُلًا فَاغْتَسَلَتْ كَاخْسَنِ مَا رَآيْتُهَا تَغْتَسِلُ ثُمَّ فَالَتْ يَا أُمَّهُ آغُطِينِي ثِيَابِيَ الْجُدُدَ فَأَعْطَيْتُهَا فَلْبِسَتُهَا ثُمَّ فَالَتْ يَا أُمَّهُ فَلَامِى لِى فِرَاشِى وَسَطَ الْبَيْتِ فَفَعَلْتُ وَاصْطَجَعَتْ وَاسْتَفْبَلَتْ الْقِبُلَةَ وَجَعَلَتْ يَدَهَا تَحْتَ حَدَّهَا لُمَّ قَالَتُ يَا أُمَّهُ إِنِّى مَفْبُوضَةٌ الْآنَ إِنِّى مَفْبُوضَةٌ الْآنَ وَقَدُ تَطَهَّرُتُ فَلَا يَكْشِفُنِى آحَدٌ فَقُبِضَتْ مَكَانَهَا قَالَتْ فَجَاءَ عَلِيٍّ فَآخُبَرُنَهُ

(۱۹۱۷) حضرت اسلمی بڑتا ہے مروی ہے کہ جب حضرت فاظمہ بڑتا مرض الوقات میں جتلا ہو کیں تو میں ان کی تھار وار ک کرتی تھی ، ایک ون میں ان کے پاس پیٹی تو میں نے انہیں المی بہترین حالت پر پایا جو میں نے بھاری کے ایام میں نہیں ویکھی تھی ، حضرت علی بڑتا تناس وقت کسی کام ہے باہر نگلے ہوئے تھے ، حضرت فاظمہ بڑتا نے جھے ہے فر بایا ما جان! میر سے لیا سال کا پائی رکھا ، انہوں نے اپنے عمد وطریقے سے شش کیا کہ اس سے پہلے بھاری کے ایام میں پائی رکھا ، انہوں نے اپنے عمد وطریقے سے شش کیا کہ اس سے پہلے بھاری کے ایام میں میں نے انہیں اس طرح شسل کرتے ہوئے نہیں و یکھا تھا ، پھر وہ کہنے گئیس کہ اماں جان! جھے میر سے نے کپڑے و سے دو ، میں نے انہیں اس طرح شسل کرتے ہوئے نہیں اور کی خوادر فر بایا اماں جان! میر ایستر گھر کے در میان میں کردو ، میں نے انہیں ویکھا ہوں البندا اب کوئی میر سے جس خوادر کے نیچر کھا کہ فر بایا اماں جان! اب میری روح قبض ہو گئی اور خوالی ہے ، می شسل کرچکی ہوں لبندا اب کوئی میر سے جس سے کپڑ سے ندا تا رہے ، چنا نچائی جگائی کہ وی تبیس بنا دیا ۔

خاندہ: علامداین جوزی بینیوسے اس حدیث کوموضوع روایات میں شارکیا ہے۔

( ٢٨٠٦٨ ) حَدَّثُنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ الْوَرَكَانِيُّ حَدَّثَنَا ۚ إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ مِثْلَهُ

(۲۸۱۸۸) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

### حَدِيثُ سَلُمَى اللَّهُ

## حفرت سلمی ذاش کی حدیثیں

( ٢٨١٦٩) حَدَّنَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ يَغَنِى ابْنَ أَبِى الْمَوَالِى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حَسَنِ بْنِ عَلِى بْنِ أَبِى رَافِعِ عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى خَادِم رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا فَطُ يَشُكُو إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا فَطُ يَشُكُو إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ احْتَجِمْ وَلَا وَجَعًا فِي رِجُلَيْهِ إِلَّا قَالَ احْتِمِبْهُمَا بِالْجِنَّاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ احْتَجِمْ وَلَا وَجَعًا فِي رِجُلَيْهِ إِلَّا قَالَ احْتَجِمْ وَلَا وَجَعًا فِي رِجُلَيْهِ إِلَّا قَالَ احْتِمِبْهُمَا بِالْجِنَّاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ احْتَجِمْ وَلَا وَجَعًا فِي رِجُلَيْهِ إِلَّا قَالَ احْتِهِ بُهُمَا بِالْجِنَّاءِ وَسَلَّمَ وَجَعًا فِي رِجُلَيْهِ إِلَّا قَالَ احْتَجِمْ وَلَا وَجَعًا فِي رِجُلَيْهِ إِلَا قَالَ احْتَجَمْ وَلَا وَمَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَمِهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِهُ عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهِ مِنْ إِلَيْ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللَّهُ الْمُعَالِمُ وَمُ الْمُعَلِّقُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَالْهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالِ وَجَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّمُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ الْمُؤْمِنِهُ وَالْهُ وَالْعَالَ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ وَالْعُلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوا وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُ

# حَدِيثُ أُمَّ شَرِيكٍ بُنَّهُ

### حضرت امشريك والفائك كي حديثين

( ٢٨١٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَمَّ ضَرِيلٍ عَنْ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْمَاوْزَاعِ

( ۱۸۱۷ ) حضرت ام شریک برسخنا سے مروی ہے کہ نبی مرحلانے چھپکلی مارنے کا تکم دیا ہے۔

( ٢٨١٧٢ ) حَذَّفَنَا رَوْحٌ حَدَّفَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ٱخْبَرَنِى آبُو الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ آخْبَرَنِي أُمُّ شَرِيكٍ آنَهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَهْرَّنَّ النَّاسُ مِنْ الذَّجَالِ فِى الْجِبَالِ قَالَتْ أُمُّ شَرِيكٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَنِذٍ قَالَ كُلُّهُمْ قَلِيلٌ

(۲۸۱۷۲) حفزت ام شریک بڑی اے مروی ہے کہ انہوں نے نبی مائیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب لوگ د جال سے بھاگ کر پہاڑوں میں بیلے جائیں مے، حضرت ام شریک ٹیٹنا نے عرض کیایا رسول اللہ! اس ون عرب کہاں ہوں مے؟ نبی مائیٹا نے فر مایا وہ بہت تھوڑ ہے ہوں مے۔

( ۱۸۱۷۳) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةَ عَنْ عُرُوّةَ عَنْ أُمَّ شَرِيكِ أَنَّهَا كَانَتْ مِمَّنُ وَهَا بَانَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ العرب النساني في الكبرى (۲۹۲۹). قال شعب: اسناده صعبت الموسية المساني في الكبرى (۲۹۲۹). قال شعب: اسناده صعبت المساده المساني في الكبرى (۲۸۱۵) معرمت الم ثريك في المنظم المساني في المنظم ال

### حَديثُ أُمِّ أَيُّوبَ فَهُمْ

## حضرت ام ابوب والثبنا كي حديثين

( ٢٨١٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي يَزِيدَ الْحَبَرَهُ ٱبُوهُ قَالَ نَوَلْتُ عَلَى أُمُّ ٱيُوبَ الَّذِينَ نَوَلَ

عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلْتُ عَلَيْهَا فَحَدَّنَيْنِي بِهَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ تَكَلَّفُوا طَعَامًا فِيهِ بَغْضُ هَذِهِ الْبُقُولِ فَقَرَّبُوهُ فَكَرِحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا إِنِّى لَسُتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ إِنِّى آخَافُ أَنْ أُوذِى صَاحِبِي يَعْنِى الْمَلَكَ [راحع: ٢٧٩٨٨].

(۲۸۱۷۳) حفرت ام ابوب بڑجئا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پیلیا کی خدمت جس کہیں ہے کھانا آیا جس جس کہیں نبی پیئیائے اپنے ساتھیوں ہے فرمادیاتم اے کھالو، جس تمہاری طرح نہیں ہوں، جس اپنے ساتھی پینی فرشنتے کوایڈ اء پہنچانا اچھا نہیں سجھتا۔

( ٢٨١٧٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ أَبِى يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمَّ أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ آخُرُفِ أَيَّهَا قَرَأْتَ آجُزَاكَ إِراحِع: ٢٧٩٨٩.

( ۱۸۱۷ ) حضرت ام ایوب بڑگڑ ہے مروی ہے کہ نبی میٹھ نے ارشاد فر مایا قر آن کریم سات حرفوں پر نازل ہوا ہے ،تم جس حرف پر بھی اس کی تلاوت کرو گے ، وہ تنہاری طرف سے کفایت کرجائے گا۔

### حَدِيثُ مَيْمُونَةَ بِنُتِ سَعْدٍ إِنْهُ

### حضرت ميمونه بنت سعد بلاها كي حديثيں

( ٢٨١٧٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ آبِى يَزِيدَ الطَّنَّى عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ مَوْلَاةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَدِ الرِّنَا قَالَ لَا خَيْرَ فِيهِ نَعْلَانِ أَجَاهِدُ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ زِنَّا إِقال البوصيرى: هذا اسناد ضعيف. قال الأنباني: ضعيف (ابن ماجة: ٢٥٣١) إ.

(۲۸۱۷ ) حضرت میموند بنت سعد بڑنٹو''جونی مائیلا کی آزاد کردہ باندی تغیم'' سے مروی ہے کہ کمی فخص نے نبی مائیلا ہے '' ناجا نزیجے'' کے متعلق پو مچھاتو نبی مائیلا نے فر مایا اس میں کوئی خیرنہیں ہوتی ،میر ہے نز دیک وہ دوجو تیاں جنہیں پمین کرمیں راو خدامیں جہاد کروں ،کسی ولدالزنا کو آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔

( ٢٨١٧٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ قَالَ لَنَا عِيسَى قَالَ ثَنَا ثَوْرٌ عَنْ زِيَادٍ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ عَنْ أَخِيهِ أَنَّ مَيْمُونَةَ مَوُلَاةَ النَّبِيّ

صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتْ يَا نَبِيَ اللّهِ أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ أَرْضُ الْمَنْشَرِ وَالْمَحْشَرِ انْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ كَالْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ فَاللّثُ أَرَايْتَ مَنْ لَمْ يُطِقُ أَنْ يَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ أَوْ يَأْتِيَهُ قَالَ فَلْيُهُدِ إِلَيْهِ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ فَإِنَّ مَنْ أَهْدَى لَهُ كَانَ كَمَنْ صَلّى فِيهِ [فال البوصيرى: واسناد طريق ابن ماحة صحيح. فال الألباني: منكر (ابن ماحة: ١٤٠٧). قال شعيب: اسناده ضعيف]. [انظر ما بعده].

(۲۸۱۷۸) حضرت میموند بیجناسے مروی ہے کہ انہوں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا اے اللہ کے نبی اجمیں بیت المقدی کے متعلق کچھ بتاہیے ، نبی طینا نے فرمایا وہ اٹھائے جانے اور جمع کیے جانے کا علاقہ ہے ، نتم وہاں جا کراس میں نماز پڑھا کرو ، کیونکہ بیت المقدی میں ایک نماز پڑھنا وومری جگہوں پرایک ہزار نماز ول کے برابر ہے ، انہوں نے عرض کیا یہ بتاہے کہ اگر کسی آ دمی میں وہاں جانے کی طاقت نہ ہو، وہ کیا کرے؟ نبی طینا نے فرمایا اسے چاہئے کہ زینون کا تیل بھیج و سے جو وہاں چراغوں میں جلایا جائے ، کیونکہ اس کی طرف مدید ہو میں جانوں ہے جسے اس نے اس میں نماز پڑھی ہو۔

( ٢٨١٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْهَرَوِيُّ قَالَ ثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ بِإِسْنَادِهِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إراحع ما قبله ].

(۲۸۱۷۹) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# حَديثُ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ اللَّهُ

## حضرت ام بشام بنت حارثه بن نعمان وتأثبنا كي حديثين

( ٢٨١٨.) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبٍ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَفَّدِ بُنِ مَعْنِ عَنِ ابْنَةٍ حَارِثَةَ بُنِ النَّعْمَانِ قَالَتُ مَا حَفِظُتُ قَ إِلَّا مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَتْ وَكَانَ تَنُورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا اصحح مسلم (٣٧٨)، وابن حزيسة (٣٧٨)].

(۲۸۱۸) حضرت ام ہشام بڑگھا ہے مردی ہے کہ ہمارااور نبی پلیٹا کا تنورایک ہی تھا، میں نے سوروُق نبی پلیٹا ہے س کر ہی یاد کی ، جو نبی پیٹا ہم جمعہ منبر پر پڑھا کرتے تھے۔

( ٢٨٨٨ ) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ مُوسَى قَالَ عَبْد اللّه وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنَ الْحَكَمِ قَالَ حدثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي الرِّجَالِ قَالَ ذَكْرَهُ يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُمَّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بُنِ النَّعْمَانِ قَالَتُ مَا أَخَذُتُ قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُصَلِّى بِهَا فِي الصَّبْحِ إِقال الألباني: شاذ (النسائي: الْمَجِيدِ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُصَلِّى بِهَا فِي الصَّبْحِ إقال الألباني: شاذ (النسائي: 100/ 1). قال شعيب: اسناده ضعيف بهذه السيافة].

(۱۸۱۸) حضرت ام ہشام بڑگائے مروی ہے کہ میں نے سور وکتی نبی ملیٹا ہے سن کری یاد کی ، جو نبی ملیٹا ہر نماز فجر میں پڑھا کرتے تھے۔

# حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ بَنَّهُ حَصْرِت فَاطَمَه بِنْتِ الْيَحْبِيشِ بَنِّهُمْ كَلَ حَدِيثِينِ

( ٢٨١٨٢ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا لَيْتٌ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُنْذِرِ بُنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُرُوّةَ بُنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ آبِي حُبَيْشِ حَدَّثَنَهُ أَنَّهَا أَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرُقٌ فَانْظُرِى إِذَا أَتَى قُرُوُكٍ فَلَا تُصَلَّى فَشَكَّتُ إِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرُقٌ فَانْظُرِى إِذَا أَتَى قُرُوكِ فَلَا تُصَلَّى فَانْظُرِى إِذَا أَتَى قُرُوكِ فَلَا تُصَلَّى فَانَظُرِ مَا لِللَّهِ صَلَّى مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ إِراجِحِ: ٢٧٩٠٤.

(۲۸۱۸۶) حضرت فاطمہ ﷺ سے مروی ہے کوا کی مرتبہ وہ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور دم جیش کے مستقل جاری رہنے کی شکایت کی ، نبی ﷺ نے ان سے فرمایا بیتوا کی رگ کا خون ہے اس نئے بیدد کچھ لیا کرو کہ جب تنہار ہے ایام جیش کا وقت آ جائے تو نماز نہ پڑھا کرواور جب وہ زمانہ گذر جائے تواہیخ آپ کو پاک مجھ کرطہارت حاصل کیا کرواورا سکلے ایام تک نماز پڑھتی رہا کرو۔

( ٢٨١٨٠) حَدَّثَنَا يَعْيَى بُنُ آبِى بُكُيْرٍ قَالَ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُنْمَانَ بُنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِى مُلَيْكَةً قَالَ حَدَّثَنِي حَالَتِي فَاطِمَةً بِنْتُ آبِي حُبَيْشٍ قَالَتُ آتَبْتُ عَائِشَةً فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ حَشِيتُ أَنْ لَا يَكُونَ لِي حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ وَآنُ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ آمْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ يَوْمِ أَسْتَحَاصُ فَلَا أُصَلِّي لِلَهِ عَزَ وَجَلَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُونَ مِنْ قَلْتُ بِي وَسُلِي وَلِهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ يَوْمِ تُسْتَحُاصُ فَلَا تُصَلَى لِلَهِ عَزَّ وَجَلَّ صَلَاةً فَقَالَ مُرى فَاطِمَةً بِنْتَ آبِي اللَّهُ مِنْ يَوْمِ تُسْتَعَاصُ فَلَا تُعْمَى وَتَسْتَنُهُورُ وَتَنَظَفُ ثُمَّ تَطَهَّرُ عِنْ الشَّيْطُانِ آوْ عِرُقَ انْفَطَعَ آوْ دَاءً عَرَضَ لَهَا صَلَاقً وَتُصَلَّى فَإِنَّهَا ذَلِكَ رَكُعَشَةً مِنْ الشَّيْطُانِ آوْ عِرُقَ انْفَطَعَ آوْ دَاءً عَرَضَ لَهَا

( ٣٨١٨٣) حضرت فاطمہ بنت الی حیش جُرَبُن ہے مروی کے کہا کہ مرتبہ میں حضرت عائشہ جُرُبُن کے پاس آئی اوران ہے کہا کہ اے ام المؤسنین! مجھے ڈرلگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام میں میراکوئی حصہ ندر ہے، اور میں اہل جہنم میں ہے ہو جاؤں، میں ' جب تک اللہ چاہتا ہے' ایام ہے رہتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی نماز نہیں پڑھ پاتی، انہوں نے قرمایا جیٹہ جاؤ، تا آئکہ نبی طابقہ تخریف ہے آئیں، جب نبی طابقہ آئے تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! یہ فاطمہ بنت الی حیث ہیں، انہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ ہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام میں ان کا کوئی حصہ نبیں رہے گا اور بیا الی جہنم میں سے ہو جائیں گی، کیونکہ ریا ہے دن تک ایام ہے رہتی ہیں جب تک اللہ کومنظور ہوتا ہے اور بیا للہ کے لئے کوئی نماز نہیں پڑھ پا تمی ؟ نبی طابقہ نے فرمایا تم

#### مُسْتَكَالْتُمَاءُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مُسْتَكَالِنُمَاءُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ ع

فاطمہ بنت ابی حیش ہے کہدو کہ ہرمہینے بیل' ایام حیف' کے ثار کے مطابق رکی رہا کرے، پیرطنسل کر کے اپنے جسم پراچپی طرح کپڑ الپیٹ لیا کرے اور ہرنماز کے وقت طہارت حاصل کر کے نماز پڑھ لیا کرے، یہ شیطان کا ایک پچوکا ہے یا ایک رگ ہے جو کٹ گئی ہے یا ایک بیاری ہے جوانہیں لاحق ہوگئی ہے۔

# حَديثُ أُمَّ كُرزٍ الخُزَاعِيَّةِ فَيْهُا

## حضرت ام کرزفز اعیه بنافهٔ کی حدیثیں

( ٢٨١٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُمْ الْحَنَفِيُّ قَالَ ثَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَمَّ كُوْزٍ الْخُزَاعِيَّةِ قَالَتُ أَتِيَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُلَامٍ فَبَالَ عَلَيْهِ فَآمَرَ بِهِ فَنُضِحَ وَأَتِيَ بِجَارِيَةٍ فَبَالَتُ عَلَيْهِ فَآمَرَ بِهِ فَغُسِلَ [راحع:٢٧٩١٤].

(۲۸۱۸۳) حضرت ام کرز غاف سے مروی ہے کہ نبی طال کے پاس ایک چھوٹے بچے کولا یا گیا،اس نے نبی طال پر پیٹا ب کردیا، نبی طال نے تھم دیا تو اس مجکہ پر پانی کے چینیٹے مار دیئے مگے، پھرایک چی کولا یا گیا،اس نے بیٹا ب کیا تو نبی طال نے اسے دھونے کا تھم دیا۔

( ٢٨٠٥ ) حَلَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَلَّنَا الْمُعْمَشُ عَنُ عُمَارَةً عَنُ أَبِى الشَّعْقَاءِ قَالَ خَرَجْتُ حَاجًّا فَجِنْتُ حَتَى ذَخَلْتُ الْبَيْتِ فَلَمَّا كُنْتُ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ مَضَيْتُ حَتَى لَزِفْتُ بِالْحَائِطِ فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ فَصَلَى إِلَى جَنِي فَصَلَى الْبَيْتِ فَلَمَّا ضَلَى قُلْتُ آيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْبَيْتِ قَالَ آخْبَرَنِي أَتَامَةُ بُنُ زَيْدٍ انَّهُ صَلَّى هَاهُنَا فَقُلْتُ آيْنَ صَلَّى قَالَ عَلَى هَذَا أَجِدُنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْبَيْتِ قَالَ آخْبَرَنِي أَتَامَةُ بُنُ زَيْدٍ انَهُ صَلَّى هَاهُنَا فَقُلْتُ كُمْ صَلَّى قَالَ عَلَى هَذَا أَجِدُنِي الْوَمُ نَفْسِى إِنِّى مَكُنْتُ مَعَهُ عُمُوا لَمُ النَّالُهُ كُمْ صَلَى ثُمَّ عَمْدًا الْمُعْرَالِ فَجِنْتُ فَقُمْتُ فِي مَقَامِهِ فَجَاءَ ابْنُ الزَّيْشِ فَصَلَّى فِيهِ أَرْبَعًا [راحع: ٢٢١٢٣].

(۲۸۱۸۵) ابوالفعثا و کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جے کے ارادے سے لکلا، بیت اللہ شریف میں داخل ہوا، جب دوستونوں کے درمیان پہنچا تو جا کرایک دیوار سے چہٹ گیا، اتنی ویر میں حضرت ابن عمر شائدا آگئے اور میر سے پہلو میں کھڑ ہے ہو کر چار رکعتیں پڑھیں، جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے ان سے بوچھا کہ نی طیابا نے بیت اللہ میں کہاں نماز پڑھی تھی ، انہوں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے فر مایا کہ یہاں، جھے اسامہ بن زید شائد نے بتایا تھا کہ نی طیابا نے نماز پڑھی ہے، میں نے ان سے بوچھا کہ نی طیابا نے نماز پڑھی ہے، میں نے ان سے بوچھا کہ نی طیابا نے تھی رکعتیں پڑھی تھیں تو حضرت ابن عمر شائد نے فر مایا ای پر تو آج تک میں اپنے آپ کو طامت کرتا ہوں کہ میں نے ان کے ساتھا کہ نی طیابا نے کئنی رکعتیں پڑھی تھیں۔

ا مکلے سال میں پھر ج کے ارادے ہے نکلا اور اس جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا جہاں پچھلے سال کھڑا ہوا تھا ، اتن دیر میں حضرت عبداللہ بن زہیر ڈٹائٹڈآ گے اور پھراس میں میار رکھتیں پڑھیں۔

## حَدِيثُ صَفُوانَ بُنِ أُمَيَّةَ الْأَثْرُ

### حضرت صفوان بن اميه طائفظ كي حديثين

( ٢٨٨٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبُدِ الْكَوِيمِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَادِثِ قَالَ زَوَّجَنِى أَبِى فِى إِمَارَةِ عُنْمَانَ فَدَعَا نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ صَفْوَانُ بُنُ أُمَيَّةً وَهُوَ شَيْحٌ كَبِيرٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْسًا فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَآمُرَاً أَوْ أَشْهَى وَآمُراً قَالَ سُفْيَانُ الشَّكُّ مِنْى أَوْ مِنْهُ [راحع: ٢٨١٨٦].

(۲۸۱۸ )عبداللہ بن حارث بکتلیا کہتے ہیں کہ حضرت عثان غنی ٹڑاٹٹا کے دورخلافت میں میرے والدصاحب نے میری شادی کی اور اس میں نبی طیابا کے ٹی محابہ ٹٹائٹا کو بھی دعوت دی ، ان میں حضرت مغوان بن امیہ بڑٹٹا بھی تھے جوانبائی بوڑھے ہو بچکے تھے ، وہ آئے تو کہنے لگے کہ نبی طیابانے ارشاد فر مایا ہے گوشت کودانتوں سے نوج کر کھایا کردکہ بیزیا دہ خوشگواراورز و دہشم ہوتا ہے۔

( ٢٨١٨٦٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ ثَنَا التَّيْمِيُّ يَغْنِى سُلَيْمَانَ عَنْ آبِى عُنْمَانَ يَغْنِى النَّهْدِيِّ عَنْ عَامِرٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ الطَّاعُونُ وَالْبَطْنُ وَالْفَرَقُ وَالنَّفَسَاءُ شَهَادَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو عُثْمَانَ مِرَارًا وَقَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً [راجع: ١٥٣٧٥].

(۲۸۱۸۷) حضرت صفوان بن امیه بنگشئاے مرفوعاً مروی ہے کہ طاعون کی بیاری ، پیٹ کی بیاری یا ڈوب کریا حالت نفاس میں مرجانا مجمی شہادت ہے۔

( ٢٨١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ الْحَبَرَنَا شَرِيكٌ عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَنِ رُفَيْعٍ عَنُ أُمَيَّةَ بَنِ صَفُوانَ بُنِ أُمَيَّةً عَنُ آبِدِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ حُنَيْنِ آذُرَاعًا فَقَالَ آغَصُبًا يَا مُحَمَّدُ قَالَ بَلُ عَارِيَةً مَنْ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَمَّمَنَهَا لَهُ قَالَ أَنَا الْيَوْمَ يَا مَصُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَمَّمَنَهَا لَهُ قَالَ أَنَا الْيَوْمَ يَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَمَّمَنَهَا لَهُ قَالَ أَنَا الْيَوْمَ يَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَمَّمَنَهَا لَهُ قَالَ أَنَا الْيَوْمَ يَا وَسُولُ اللَّهِ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَمَّمَنَهَا لَهُ قَالَ أَنَا الْيُومَ يَا

(۲۸۱۸۸) حفرت مفوان بن امید فائل سے مروی ہے کہ جنگ تنین کے دن نبی الیدائے ان سے پجوزر ہیں عاریة طلب کیں،
(اس دفت تک مفوان مسلمان نہ ہوئے تنے) انہوں نے بوچھا کرا ہے جمر انگانی انحصب کی نیت سے لے رہے ہو؟ نبی الیدائے فرمایا نہیں، عاریت کی نیت سے بہرس کا میں ضامن ہول ، اتفاق سے ان میں سے پجوزر ہیں ضائع ہو گئیں، نبی الیدائے انہیں اس کے تا دان کی پیشکش کی لیکن وہ کہنے کے یارسول اللہ! آج مجھے اسلام میں زیادہ رغبت محسوس ہورہی ہے۔
(۲۸۸۹) حَدِّلْنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبی حَفْصَةً قَالَ ثَنَا الزُّمْوِیُ عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ آنَ صَفْوَانَ بْنَ أُمَبَةً

بُنِ خَلَفٍ قِبِلَ لَهُ هَلَكَ مَنْ لَمُ يُهَاجِرُ قَالَ فَقُلْتُ لَا أَصِلُ إِلَى أَهْلِى حَتَّى آتِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكِبْتُ رَاحِلَتِى فَآتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمُوا أَنَّهُ هَلَكَ مَنْ لَمْ يُهَاجِرُ قَالَ كَلَّا أَبَا وَهْبِ فَارْجِعُ إِلَى آبَاطِعِ مَكَّةَ قَالَ فَبَيْنَا آنَا رَافِلْ جَاءَ السَّارِقُ فَآخَذَ لَوْبِي مِنْ تَحْتِ رَأْسِى فَآذُرَكُتُهُ فَآتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا سَرَقَ لَوْبِي فَآمَرَ بِهِ آنُ يُقُطَعَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِيْسَ هَذَا أَرَدْتُ هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةً قَالَ هَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ [راحع: ١٥٣٧ ].

(۲۸۱۸) حضرت صفوان بن امید ڈاٹنڈ ہے مردی ہے کہ ان سے کس نے کہددیا کہ جو تحض ہجرت نہیں کرتا ، وہ ہلاک ہو گیا ، یہ من کر عمل نے کہا کہ عمل اس دفت تک اپنے گھر نہیں جاؤل گا جب تک پہلے نبی طیا اسے نہ ل آؤل ، چنانچہ عمل اپنی سواری پر سوار ہوا ، اور نبی طیا اسکی خدمت عمل حاضر ہوکر عرض کیا یا رسول اللہ! کہے لوگ یہ کہدر ہے ہیں کہ جس شخص نے ہجرت نہیں کی ، وہ ہلاک ہو گیا ؟ نبی طیا اسے نفر مایا اسے ابود جب! الیمی کوئی ہات ہر گرنہیں ہے ،تم واپس مکہ کے بطی و عمل چلے جاؤ۔

ا بھی بیں مجد نبوی بیں سور ہاتھا کہ ایک چور آیا اور اس نے میرے سرکے بنچے سے کپڑا نکال لیا اور چاتا بنا، بیں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ کرنی نائیلا کی خدمت جی پیش کر دیا ، اور عرض کیا کہ اس محض نے میر اکپڑا چرایا ہے ، نبی نائیلانے اس کا ہاتھ کا بننے کا تھم وے دیا ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میر ابیہ مقصد نہیں تھا ، یہ کپڑا اس پرصد قد ہے ، نبی نائیلانے فر مایا تو میرے یاس لانے سے پہلے کیوں ندصد قد کر دیا۔

( -٢٨١٩) حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بُنُ عَدِى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَفُوانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَإِنَّهُ لَابْغَضُ النَّاسِ إِلَىَّ فَمَا زَالَ يُعْطِينِي حَتَّى صَارَ وَإِنَّهُ لَآخَبُ النَّاسِ إِلَى [راحع: ٣٧٨].

(۲۸۱۹۰) حضرت صفوان بن امیہ شائن ہے مروی ہے کہ نبی طائع نے مجھے غز وؤ حنین کے موقع پر مال نمنیمت کا حصہ عطاء فر مایا، قبل ازیں مجھے ان سے سب سے زیادہ بغض تھا، کیکن آپ مُلَّا فَیْزِ کمنے مجھے پر آئی بخشش اور کرم نوازی فر مائی کہوہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب ہو سمئے۔

( ٢٨١٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ ثَنَا سَعِيدٌ يَغْنِى ابْنَ آبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ مُرَقَعِ عَنْ صَلَّى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَفُوانَ بْنِ أُمَيَّةَ آنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَهُ فَرَقَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَعُلُهُ وَسَلَّمَ فَلَوْنَ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَعْمُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَعُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالَعُوالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَةُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

(۲۸۱۹۱) حضرت صفوان بن امیہ بڑاٹھ سے مروی ہے کہ ایک چور آیا اوراس نے میرے سر کے پنچے سے کیڑا تکال لیا اور چالا بنا ، میں نے اس کا پیچھا کیا اورا سے بکڑ کرنبی ماہیں کی خدمت میں چیش کر دیا ، نبی ماہیں نے اس کا ہاتھ کا شنے کا تھم وے دیا ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اسے معاف کرتا ہوں ، نبی طینہ نے فر مایا تو میرے پاس لانے سے پہلے کیوں نہ معاف کر دیا پھر نبی طینہ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔

( ٢٨١٩٢ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ قَالَ ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ آبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ آنَهُ قِيلَ لَهُ إِنَّهُ لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ هَاجَرَ قَالَ فَقُلْتُ لَا أَدْخُلُ مَنْزِلِي حَتَّى آبِي رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْمَالَةُ فَاتَشِتُ رَسُولَ اللّهِ إِنَّ هَذَا سَرَقَ حَمِيصَةً لِي لِرَجُلِ مَعَهُ فَآمَرَ بِقَطْعِهِ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ هَذَا سَرَقَ حَمِيصَةً لِي لِرَجُلِ مَعَهُ فَآمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ قَالَ فَهَلّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلّا مَنْ هَاجَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ فَنْحِ مَكُةً وَلَكِنْ جِهَادٌ وَيَتُ

(۲۸۱۹۲) حضرت صفوان بن امیہ بڑا تھنا ہے مروی ہے کہ ان ہے کی نے کہدویا کہ جو مختص بہرت نہیں کرتا ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ، بین کرمیں نے کہا کہ میں اس وقت تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا جب تک پہلے نی طابقا ہے ندل آؤں ، چنا نچہ میں اپنی سواری پرسوار ہوا ، اور نبی طابقا کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا یارسول اللہ! کچھوک ہے کہدر ہے ہیں کہ جس شخص نے بہرت نہیں کی ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ، نبی طابقا نے فر ما یا ہتے کہ کے بعد بھرت کا تھم نہیں رہا ، البتہ جہا داور نبیت باتی ہے ، اس لئے جب تم سے نکلنے کے لئے کہا جائے تو تم نکل ہز و۔

( ٣٨٠٩٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنُ آبِي عُثْمَانَ يَغْنِى النَّهْدِئَ عَنْ عَامِرٍ بْنِ مَالِلِكٍ عَنْ صَفُوانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ وَالْفَرَقُ شَهَادَةٌ وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ وَالنَّفَسَاءُ شَهَادَةٌ [راجع: ١٥٣٧٥].

( ۱۸۱۹۳) حعزت مغوان بن امیه نگانزے مروی ہے کہ نبی طیابانے فر مایا طاعون کی بیاری، پیٹ کی بیاری یا ڈ دب کریا حالت نفاس میں مرجا تا بھی شہادت ہے۔

( ٢٨١٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِى عَنُ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي عُثْمَانَ عَنْ عَامِرٍ بُنِ مَالِكٍ عَنْ صَفُوَانَ بُنِ أُمَيَّةً قَالَ الطَّاعُونُ وَالْبَطْنُ وَالْغَرَقُ وَالنَّفَسَاءُ شَهَادَةً قَالَ سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا بِهِ يَعْنِى أَبَا عُثْمَانَ مِرَارًا وَرَفَعَهُ مَرَّةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٥٣٧٥].

(۲۸۱۹۳) حمفرت صفوان بن امید نظیمٔ ہے مرقوعاً مروی ہے کہ طاعون کی بیاری ، پیٹ کی بیاری یا ڈوب کریا حالت نفاس میں مرجانا بھی شہادت ہے۔

( 7۸۱۹۵ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيّةَ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةً رَآنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا آخُذُ اللّحُمَ عَنْ الْعَظْمِ بِيَدِى فَقَالَ يَا صَفُوانُ قُلْتُ لَبَيْكَ قَالَ قَرْبُ اللَّحْمَ مِنْ فِيكَ قَإِنَّهُ آهُنَا وَآمُرَا أَراحِهِ: ١٥٣٨٣]. الْعَظْمِ بِيَدِى فَقَالَ يَا صَفُوانُ قُلْتُ لَبَيْكَ قَالَ قَرْبُ اللَّحْمَ مِنْ فِيكَ قَإِنَّهُ آهُنَا وَآمُرَا أَراحِهِ: ١٥٢٨٩) عبدالله بن حارث بينظم على كرحفرت عثمان بن الله بين الله الله بين الله

( ٢٨١٩٦ ) حَلَّاتُنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ قَرْمٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ أَخْتِ صَفُوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ صَفُوانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ كُنْتُ نَاتِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِى فَسُرِقَتْ قَآخَذُنَا السَّارِقَ فَرَفَعْنَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرَ بِقَطْعِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آفِي خَمِيصَتِي ثَمَنُ ثَلَالِينَ دِرْهَمًّا أَنَ آمَبُهَا لَهُ أَوْ آبِيعُهَا لَهُ قَالَ فَهَلًا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ [راحع: ١٥٣٨٤].

(۲۸۱۹۲) حضرت مغوان بن امید نافلائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں مجد نبوی میں سور ہا تھا کہ ایک چور آیا اور اس نے میرے سرکے بیچے سے کپڑا تکال لیا اور چانا بنا، میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ کرنی بنیکی کی خدمت میں چیش کر دیا، اور عرض کیا کہ اس محض نے میر اکپڑا تھا اور اسے باتھ کا شخص نے میر اکپڑا چرایا ہے، نبی بالیا نے اس کا ہاتھ کا شخ کا تھم دے دیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا تمیں درہم کی جا در کے بدلے اس کا ہاتھ کا ان دیا جائے گا، یہ میں اسے بہد کرتا ہوں، نبی بالیا نے میرے پاس لانے سے پہلے کوں نہ مدد دکر دیا ہے۔

## مِنْ حَدِيثِ أَبِي زُهَيْرِ النَّقَفِيِّ الْكَافِرُ حضرت الوز حِرثقفي ﴿ النَّوْ كَلَ حديث

( ٢٨١٩٠) حَلَثَنَا عَبُدُ الْعَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و وَسُرَبْجُ الْمَعْنَى قَالَا ثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ يَعْنِى الْجُمَحِى عَنَ أُمِية بُنِ صَفُوانَ عَنُ أَبِى بَكُو بُنِ أَبِى بَكُو بُنِ أَبِى بَكُو بُنِ أَبِى زُهَيْرٍ الْفَقْفِى عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الْبَي بَكُو بُنِ أَبِى بَكُو بُنِ أَبِى رُهُمْ وَمُ يَعْنِ أَبِى وَهُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُولُ بِالنَّبَاءَةِ أَوْ النَّبَاوَةِ ضَلَكَ نَافِعُ بَنُ عُمْرَ مِنْ الطَّائِفِ وَهُو يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعَنَّةِ مِنْ أَهُلِ النَّارِ أَوْ قَالَ خِيَارُكُمْ مِنْ شِرَادٍ كُمْ قَالَ وَهُو يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّكُمْ تُوشِكُونَ أَنُ تَعْرِفُوا أَهُلَ الْمُحَنَّةِ مِنْ أَهُلِ النَّارِ أَوْ قَالَ خِيَارُكُمْ مِنْ شِرَادٍ كُمْ قَالَ وَهُو يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّكُمْ تُوشِكُونَ أَنْ تَعْرِفُوا أَهُلَ الْمُحْتَةِ مِنْ أَهُلِ النَّارِ أَوْ قَالَ خِيَارُكُمْ مِنْ شِرَادٍ كُمْ قَالَ وَهُو اللَّهُ النَّاسِ إِللَّهُ عَلَى بِالنَّعَاءِ السَّمِيءَ وَالْمَعْنَاءِ الْمَعْنَ وَالْمَعْ مِنْ شِرَادٍ كُمْ عَلَى بَعْضَ [راحى: ١٨٥٥] بِمَ مَن وَسُولَ اللَّهِ فَعْلَ بِالنَّعَاءِ السَّمِيءَ وَاللَّهُ مِنْ النَّاسِ الْمُعَلَقِ مِنْ اللَّهِ مَا إِلَيْهِ مِنْ اللَّهِ الْمُعْمَى عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعُلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

### حَدِيثُ وَالِدِ بَعْجَةَ الْأَثْرُ

### حضرت بعجہ کے والدصاحب کی روایت

( ٢٨٩٨ ) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ آخَبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ يَخْيَى بُنَ آبِى كَثِيرٍ قَالَ آخَبَرَنِى بَعْجَةً بُنُ عَبُدِ اللَّهِ آنَّ أَبَاهُ آخَبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ يَوْمًا هَذَا يَوْمٌ عَاشُورًاءَ فَصُومُوا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى عَمُورٍ بُنِ عَوْفٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى ثَرَكْتُ قَوْمِى مِنْهُمْ صَائِمٌ وَمِنْهُمْ مُفْطِرٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُ إِلَيْهِمْ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُفْطِرًا فَلْمُتِمَّ صَوْمَةً

(۲۸۱۹۸) بھے بن عبداللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کدایک دن نبی طینا نے ان سے فرمایا آج عاشوراء کا دن ہے لہذاتم آج کاروزہ رکھو، بیس کر بنوعمرو بن عوف کے ایک آدی نے عرض کیا یارسول اللہ! میں اپنی قوم کواس حال میں چھوڑ کرآر ہا ہوں کہ ان میں سے کسی کاروزہ تھا اور کسی کانہیں؟ نبی طینا نے فرمایا تم ان کے پاس جاؤ اور یہ پیغام دے دوکدان میں سے جس کاروزہ شہورا سے جا ہے کہ بقیدون کچوکھائے ہے بغیر گذاردے۔

## حَدِيثُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ لِلَّاثِئَ

### حضرت شدا دبن الباد ﴿ النَّهُ كَا حديث

( ٢٨١٩٩) حَذَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخْبَرَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي يَعْفُوبَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَذَادٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي إِحْدَى صَلَامَى الْعَشْرِ آوُ الْعَصْرِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنٍ آوُ حُسَيْنٍ فَتَقَدَّمَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَى صَلَايِهِ سَجُدَةً أَطَالُهَا قَالَ إِنِّى رَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الطَّلَاةِ قَالَ النَّاسُ يَا وَهُو سَاجِدٌ فَوَجَعْتُ فِي سُجُودِي فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصَّلَاةِ قَالَ النَّاسُ يَا وَهُو سَاجِدٌ فَوَجَعْتُ فِي سُجُودِي فَلَمَّا فَضَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصَّلَاةِ قَالَ النَّاسُ يَا وَهُو سَاجِدٌ فَوَجَعْتُ فِي سُجُودِي فَلَمَّا فَضَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصَّلَاةِ قَالَ النَّاسُ يَا وَسُولَ اللّهِ إِنَّكَ سَجَدُتَ بَيْنَ ظَهْرَى الصَّلَاةِ سَجُدَةً أَطَلْتُهَا حَتَى ظَنَنَا أَنَّهُ قَلْ حَدَثُ آمُو اللّهُ يُوحَى إِلْكَ لَمْ يَكُنُ وَلَكِنَّ الْهِى ارْتَحَلِي فَكُوهُ مُثُ أَنْ أَعَجُلَهُ حَتَى يَقْضِى حَاجَعَهُ [راحع: ٢١٦١٩].

(۱۸۱۹۹) حضرت شداد بڑگٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا ظہریا عصر پی ہے کئی نماز کے لئے باہرتشریف لائے تو حضرت امام حسن بڑگٹا یا ام حسین بڑگٹا کوا تھائے ہوئے تھے، آ کے بڑھ کرائیس ایک طرف بٹھا دیا اورنماز کے لئے تھجیر کہر کر نمازشروع کردی ، تجدے میں مجھے تو اسے خوب طویل کردیا، ہیں نے درمیان ہیں مراٹھا کردیکھا تو بچہ نبی ہیں ہا کہ پشت پرسوار تھا اور نبی طینا مجدے بی ہیں تھے، میں بیدد کیکر دوبارہ مجدے ہیں چلا گیا، نبی طینا جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے

# هي مُنااامَوْن بل يَهُوْمُوْل يَهُوْمُوْل يَهُوْمُوْل يَهُومُون بل يَهُومُ بل يَهُمُ بل يَهُومُ بل يَهُمُ بل يَهُ مِنْ يَعُومُ بل يَهُومُ بل يَهُمُ بل يَهُ مِنْ يُومُ بل يَهُمُ بل يَهُمُ بل يَهُمُ بل

عرض کیایارسول اللہ! آج تو آپ نے اس نماز میں بہت اساسجدہ کیا، ہم تو سمجے کہ ٹنایدکوئی حادثہ پیش آس کیا ہے یا آپ پروی نازل ہور بی ہے؟ نبی طینیا نے فرمایا ان میں سے پہلے بھی نہیں ہوا، البنة میرایہ بیٹا میرے اوپرسوار ہو کمیا تھا، میں نے اے اپنی خواہش کی پیکیل سے پہلے جلدی میں بنتلا کرنا اچھانہ مجھا۔

الحمد دنته! سنداحمہ کے ترجے کی بار ہویں جلد آج مؤرجہ ۱۱ مارچ ۲۰۰۹ و بسطابق ۱۳ اوقے الاقال ۱۳۳۰ میں بروز جعرات اپنے اختیام کو پیچی ۔







### خاتميه

ر وردگارعالم کااحسان علیم اس ذرہ کمترین پر،احساس شکر ہے ہیں ہے اور بی چاہتا ہے کہ جم کے ایک ایک عضوکو توت گویا کی عطا ہوا وروہ پکار پکار کر کے کہ پروردگار! تیراشکر، پروردگار! تیراکرم، تیری مہریانی، تیرااحسان، تیرافضل اور تیری سخاوت ہے، فلا ہر ہے کہ جھ جیسا ہے تام اور بے کمل اگر اپنے رب کا شکرا داکرنے کے لئے ون رات کے چوہیں سمنے، مہینے کے تیں ون سمال کے تین سو پنیشورون اور عرصتعار کے طے شدہ سال وقف بھی کردے تب بھی وہ کیا شکر اداکر سکے گا، البت کے تین سو پنیشورون اور عرصتعار کے طے شدہ سال وقف بھی کردے تب بھی وہ کیا شکر اداکر سکے گا، البت جمیس کی سال ہے کہ وہ پروردگار جودلوں کی پکار کو سنتا ہے اور خمیر کی چاپ کو مسوس کرتا ہے، وہ میر سے اس احساس شکر کو اپنی بارگاہ ہے دوئیں فریائے گا کہ تکہ ہمارا تو کوئی تمل بھی ایسانہیں ہے جو اس کی شان کے مطابق ہو، البت اس کی شان ہے کہ وہ بہ جسے بحرموں کے احساس شکر کو بھی قبول فریا ہے اور وہ یقینا ایسانی کر سے گا۔

اس امید کے ساتھ میں اپنا قلم آئ کے دن رکھ رہا ہوں کہ پروردگا رمیری اس چھوٹی اور مختفری خدمت کو اپنی ذات کے لئے اور اپنے صبیب مُنَّافِیْزِ کی صفات کے لئے قبول فر مالے گا اور مجھے اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فر مالے گا اور میرے عیوب کی بردہ یوشی فر مائے گا۔

مخست خفراقبال



4**48**